



الرفاد و والرف المالية



نفتراَفظه مخرث بير نقية دان ولي كابل استاذ العلد ميغ الفيرين والمخرثين مفرة مولانا

رصُوفي علي خال حاتي

AMAGARINA - SACANA - SACANA MARIAMATANA

كى تخصيت اور عموات كالتزكره











اگست تا اکوبر ۲۰۰۸ء



نډ مربرمي داديا د ده

جلدسا و شاره ۹،۸،۱۰

امامل النة حفرت مولانا **محمد مرفر ازخال صفارر** مغدارهای

مدیاعان م فراض ایواتی برا محرف استان مرم باسیراسی مُعْدَلِعُظْم مُحْدَثِ كِيرٍ فَقِيعِ رَبِان وَلَيْ كَلِل شَاذًا لِعُلِدُ شِيخٍ لَكُنْدِيْنَ وَالْحُرْثِينَ حَصْرَةٍ مِنْ

الله الله المعلقة المع المعلقة المعلق

الدوند الدوند الدوند المولاد المولاد المولاد المولاد المولد المولد المولد المولد المولد المولد المولد المولد ا من من منطق من المولد المولد

CONTRACTOR CONTRACTOR

## فهرست عنوانات مفسر فرآن نمبر

| منختبر      | رشحات ظم                                    | ئ<br>مضامین                          | ☆ |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 19          | 24                                          | ادار ہے                              | ☆ |
| rr          | المام إلمسنت حضرت مولانا محدمر فراذخان صفدر | " يين اورصوني"                       | ☆ |
| ۳۵          | مولانا محمه فياض خان سواتى                  | حضرت والد ماجدٌ كامختفرسوانحي غاكه   | ☆ |
| 04          | منولا نامحمه فبإض خان سواتى                 | تذكره فمفرقرآ ن                      | ☆ |
| IAT         | شخ الحديث والنَّفير حضرت مولانا             | حضرت صوفی صاحب "                     | ☆ |
|             | زابدالراشدى                                 | رفتيد ولے نداز دل ما                 |   |
| 114         | فخ الحديث حضرت مولا نازابدالراشدي           | مولاناعبدالحميد سواتي كردين خدمات    | * |
| 191         | فيخ الحديث حضرت مولا نازابدالراشدي          | عم محرمٌ چند یا دواشتی               | ☆ |
| 194         | شخ الحديث والنفير حضرت مولانا               | ایک نومسلم امری خانون دانشوری        | ☆ |
|             | زابدالراشدى                                 | حضرت صوفی صاحب سے ملاقات             |   |
| r•r         | مولانا حافظ عبدالقدوس خان قارن              | ميرے جي مير استاداور مير مر بي       | ☆ |
|             | گوجرانواله                                  |                                      |   |
| rrr         | مولانا حافظ عبدالحق خان بشير نقشبندي        | فكرد يوبند كاا نقلا بي ترجمان        | ☆ |
|             | مجرات                                       |                                      |   |
| P4+         | فيخ زاده مولانا قارى حمادالز براوى ككهرو    | عصرحاضرى أيك منفرداورمتاز علمي شخصيت | ☆ |
| <b>71</b> 2 | مولانا حافظ محمر عمارخان ناصر كوجرانوال     | مرنے والے کی جیس روش ہے اس           | ☆ |
|             |                                             | ظلمات ميں                            |   |

| ىنىر ۇ (ۋە ئىبر) | 3 | (ماينامه تصرة العلم) |
|------------------|---|----------------------|
|                  |   |                      |

| ۲۷r        | حضرت مولا ناڈا کٹرعبدالدیان کلیم فاضل           | مغرقرآنکی سیای خدمات                 | ☆ |    |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---|----|
|            | وارالعلوم ديوبند، پشاور                         |                                      |   |    |
| 120        | مولانا حافظة الرئ واكثر كرافي فيوض الرحمن كراجي | مولا ناعبدالحمية                     | ☆ |    |
| 121        | جناب ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہانپوری کراچی           | مولا ناعبدالحميد خان سواتي أورخاندان | ☆ | ı  |
|            |                                                 | ا بام ولى الله دياويُّ               |   |    |
| tho        | جناب ڈاکٹر محمد عامر طاسین کراچی                | حضرت شيخ الحديث وثينخ النغير بعلم كا | * | l  |
|            |                                                 | روش پراغ                             |   | ļ  |
| 191        | جناب ڈا کڑفضل الرحمٰن گوجرا نوالہ               | مير عضرت بمد جبت مفات كمال           | ☆ | -  |
| 194        | پروفیسرڈاکٹر محر تھیل اوج کراچی                 | صوفى عبدالحميد سواتى "أيك مفسر       | ☆ | ,  |
|            |                                                 | ایک محدث                             |   |    |
| r          | پروفيسرمولا ناغلام حيدر مجرات                   | جامع العلوم والصفات شخصيت            | ☆ | ļ٠ |
| r.0        | پروفیسرغلام رسول عدیم گوجرا نواله               | ثبت است برجريدهٔ عالم دوام ما        | ☆ | [~ |
| rit        | جناب محمصنف قريش ايم ات راولينذي                | مار مر بی مارے دہنما                 | ☆ |    |
| ***        | جناب الحاج لعل وين اليم الصلا مور               | موت العالم موت العالَم               | ☆ |    |
| PYA        | جناب الحاج لعل وين ايم الصال مور                | صوفی صاحب کی وسیج النظری             | ☆ |    |
| 4774       | مولانا حافظ منج الله فرازايم إسالا مور          | "ذكرهيد"                             | ☆ |    |
| rrr        | جناب صوني محمرعالم كوجرا نواله                  | ميرىيادي                             | ☆ | 1  |
| 444        | مولا ناعبدالقيوم حقاني أوشهره                   | عالم بصوفى اوراديب                   | ☆ | 1  |
| MAY        | مولا ناعبدالسلام حفزو                           | تغييري اورعلمي خدمات                 | * | 1  |
| <b>121</b> | مولانا محرام برسعيدلا بور                       | تذكرهايك "مفسرطيل" كا                | ☆ | ]  |

اكستة اكتوبر ١٠٠٨م

|             | منر زاه                                       | ام هرة (لعلوم)                    | الربان |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 724         | حضرت مولا ناعبدالمعبودراولينذي                | آ فآب علوم نبوت                   | ☆      |
| ra.         | مولا نامحمراسلم شيخو بوري كراجي               | ایک عاشق قرآن کی رحلت             | ☆      |
| <b>77.7</b> | مولاناسعيداحه جلال ټوري كراچي                 | مفرقرآن جحدث دورال                | ☆      |
| <b>1797</b> | مولانا محداز برملتان                          | جامع السفات عالم رباني كي رحلت    | ☆      |
| 190         | مولاناعبدالرشيدانصاري فيصلآ باد               | پيرهلم عمل                        | ☆      |
| 1799        | فيخ الحديث حضرت مولا ناارشاداحمه بميروالا     | دل سے نزد کہ آ تھوں سے اوجمل      | ☆      |
| M.M.        | مولا نامحرالياس محسن سركودها                  | آ ه!امت اسلاميه كالمصلح چل بسا    | ☆      |
| r•4         | مولا ناسيد محمرا كبرشاه بخاري جامپور          | محقق العصر بفسرقر آن              | ☆      |
| ۰۱۱۹        | مولانا ابواحم نورمحم قادري تونسوى رحيم بإرخان | بمدكيرتخفيت                       | *      |
| rir         | مولا نامفتى سيدعبدالقدوس ترندى سركودها        | علم يخنة اورقلم شسته كا پيكير     | *      |
| MZ          | حضرت مولانا قارى محداخلاق المدنى              | مثاثركن فخصيت                     | *      |
|             | راولینڈی                                      |                                   |        |
| 144         | مولانا حافظ مبرمجمه ميا نوانوي                | علماء د يوبندكي بيجان             | ☆      |
| MFZ         | فقيرصوني مولانا حافظ مشاق عباى كراجي          | آه! مرع من ومرع مشد               | ☆      |
| ٣٣٣         |                                               | فکرولی اللبی کے دارث پیاس "زم     | *      |
|             | مولانا حافظ حجادتی راولینڈی                   | زم"ے جھاآ يا مول                  |        |
|             |                                               | حضرت صوفى عبدالحمية مسائه حمياكون | ☆      |
| PFZ         | مولانا حافظ سجادتی راولپنڈی                   | ديدرال                            |        |
| ויויי       | مولانا حافظ عبدالببارسكفي حنفي لابهور         | ده جو بيج تحدوائ دل               | ☆      |
| rro         | مولا تانعيم الدين لا بور                      | مسلمانون كاسجا بمدردو خرخواه      | ☆      |
|             |                                               |                                   |        |
|             | , r+4A,2                                      | اكسة نااكة                        |        |

(ماننامه تصرة (لعلي) عضرت صوفي صاحب مير بيم مشفق استاد ☆ مولانا قارى جيل الرحن اختر قادرى لا مور **ሮ**ሮአ اورمر تی مولانا حافظ عزيز الرحمن خورشيد علوي بحيروي ۲۵۲ فكرشاه ولى الله كاثين ☆ مولانا حافظ مؤمن خان عثاني اوكى مأسمره مشفق ومهربان استاذ ۲۵۸ ☆ 747 امت مسلمه كي زيول حالي اور حضرت صوفي ₩ مولانا حافظ مومن خان عثاني اوكي مأسهره صاحب کی دیخ حمیت مولا ناعبدالرحيم مروت كوجرا نواليه **64** تهبين بحولنا بھي جا بين تو .....  $\star$ مولانا محرامكم معاوية مره اساعيل خان محبتول كانحور MAT ☆ ran مولا نامحرامكم معاوية مره اساعيل خان ترجمان فق ☆ مولانا محرمحود عالم صغدراوكا زوي سركودها ۵۰۸ ععرحاضركامغسراعظم ☆ OIT مولاناعز يزالحق بزاروي انكلينذ بيكر صدق دوفا ☆ مولانا قارى عبيدالرحن ساجد سعودي عرب شفقت کے پہاڑ ۵۱۵ ☆ مولانا حافظ تؤيرا حمرشر لفي كراحي 014 صاحب معالم العرفان في دروس القرآن ☆ مولانا قاضى محمداسرائيل گزيجي مانسمره شايس اداس اداس محسين بجعي بجعي 019 ☆ مولا ثالوطلى رشيداحمه زابدا يبث آباد آه از يارت كاوالل عزم دهمت بلحد تيرى STY ₩ مولانا محممعروف عاجز مانسهره دورانديش ولي كالل 000 ☆ مولانا حافظ كلزاراحمرآ زادكوجرانواله مثالى شخصيت محد ☆ مولانا قارى گلزاراحمة قاكى كوجرانواله كون الفاعة ج عالم 012 ₩ مولا نامحمرشاه نواز فاروقي كوجرا نواليه اك فخص سارے شبر كو ديران كر كميا ۵۴۰ ☆ مولانا قارى كل احدالاظهرى آ زاد كشمير جس نے ساز زندگی میں سوز پیدا کردیا ٥٣٣ ☆

\_ اگست تااکزیر ۱۹۰۸م\_\_\_\_

....

| لبر | 6 سرزل                                       | ١مه فصرة (لعلو)                       | (مان |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------|------|
| ۲۵۵ | مولانا محر يوسف كوجرا نواله                  | بيتام زندگي دوام زندگي                |      |
| ۵۳۹ | مولانامحر يوسف كوجرا نواله                   | بيدوتبه لماجس كول مميا                | ☆    |
| 009 | مولانا محمد زبير كوجرا نواله                 | مرے مربی میرے می معزت                 | *    |
|     |                                              | صوفی صاحبٌ                            |      |
| ۳۲٥ | مولانا قارى احمطى شابد كوجرا نواله           | شفقت، دصيت اور زيارت                  | *    |
| ۵۲۵ | طلحة السيف يشاور                             | اداس گلشن                             | ☆    |
| AFG | سعدى كالم                                    | استاذ العلماء وابوالعلماء             | ☆    |
| 04. | مولا نامحدرياض انور گجراتی                   | مغسراعظم کے دوسلیلے                   | ☆    |
|     | حضرت مولا نامفتي محميسي خان كور ماني         | حضرت أشيخ صوفى عبدالحمية              | ☆    |
| ۵۷۵ | گوجرا تواله                                  |                                       |      |
| 094 | پیرمولا نامحمر سلطان محمود قادری گوجرا نواله | ایک مفسرقر آن ایک ولی زمان            | ☆    |
|     |                                              | آ ومفسر قرآن امام العلماء فاضل ديوبند | ☆    |
| 4-1 | مولانا حافظ محمر مشآق هرنولي ميانوالي        | ولىكال                                |      |
|     |                                              | حضرت صوفی صاحب کی دورہ عدیث کے        | .☆   |
| 400 | مولانا حافظ محمر مشاق هرنو لي ميانوالي       | طلبا وكرهيحت                          |      |
| 4-0 | مولا نامحمرشعيب فاروقي لا مور                | آ ه!مغسرقرآن                          | *    |
| 4+4 | مولا ناحفظ الرحمٰن اعوان ذيره اساعيل         | حضرت سواتی" ہے پہلی اور آخری ملاقات   |      |
|     | خان                                          | ,                                     | _    |
| Y•4 | مولا ناابو يوسف محرطيب لدهميانوي كراجي       | حضرت سواتی" اوران کااداس کلشن         | ☆    |
| 4+4 | مولا نامحمه جا نباز خان ٹا یک                | طلباء كالمحن عظيم                     | ☆    |
|     |                                              |                                       |      |

أكست تااكؤ ير ٢٠٠٨ و

(منىر فراھ ئىر) (ماينامه نصرة العلو) " نصرة العلوم" اورحضرت مولا ناصوفي مولانا فاروق حسين صابرآ زاد تشمير ☆ عبدالحميد سواتي" مولا ناابوعام قارى منظوراحدعاصم كوواستغناء ☆ 411 گوجرانواله جامع علمى شخصيت جناب طارق عزيز لامور ☆ rit آ فآب علم جناب سيداحم حسين زيد كوجرانواله ☆ 414 "بيلفف صدى كاتصدے" ايومحمه لاجور ☆ 470 ابوالحن سر کودها مصلحامت ☆ 477 مدبر مجله مصطفى ببهاوليور زابدفي الدنيا ☆ YFO مولا نازكر بإخان ساقى تشميري ملت بيضاء كے نظيم سپوت ☆ TIA ایک پیاری تھیحت حافظ فاروق احمه كوجرانواله ☆ מידר برى مشكل سے موتاب چمن ش ويده وربيدا حافظ لقمان احمد فاروق كوجرا نواله ☆ 452 انقلا لي شخصيت محداكرام جاويدراولينذي ₩ 401 آه!مير عشيق محن مر بي اور مولانا حافظ محمراشرف مجرات ☆ روحانی باپ ۳۴ مولا نامحمة عمرعتاني تجرات "اكابرى نسبتول كے امين" YMO  $\star$ ميدان علم وعمل كاشبسوار عطاءالله شاه كوباثي ☆ 441 اب دُعوند انبين چراخ رخ زيباليكر محمداحسن بونس ماجدى نوشهره وركال \* YYZ ممشا داحمه فاروقي تشميري بخرطر يقت كاشناور ☆ 441 ميري آئيذيل فخصيت محترمهام حذيفه خان سواتي محجرانواله ☆ 420 أكست تااكؤير ١٠٠٨م

| البر | ه سرواله                       | نعرة (لعلو)                      | (مابنام |
|------|--------------------------------|----------------------------------|---------|
| YZA  | محترمه شازية فربلوج شجاع آباد  | صوفى عبدالحميدسواتي"             | ☆       |
| 4A+  | محترمهام عمران شهيد مانسموه    | چاجانمیری عزی <sup>ر بس</sup> تی | ☆       |
| AAF  | محترمه الميرجم المجد فيعل آباد | پچھ یادیں پچھ باتیں              | ☆       |

#### تعزيتى پيغامات

#### ترتيب: مولا ناصوفي محدر بإض خان سواتى ناظم جامعد لعرة العلوم كوجرا لوالم

| مؤنبر | عنوانات          | *    |
|-------|------------------|------|
| AAF   | کدکرمت           | . 🖈  |
| =     | مارينةمؤودات     | . ☆  |
| =     | جدات             | *    |
| PAF   | <u>- ير ي</u>    | *    |
| =     | نندن ہے          | . ☆. |
| =     | ریاض ہے          | *    |
| =     | والمنكشن ،امريكد | *    |
| =     | كينيذاك          | *    |
| 44.   | إ كم كا كم ب     | *    |
| =     | الثرياديو بندسے  | *    |
| =     | ويت              | *    |
| =     | دوئ ہے           | *    |
| =     | ثارجب            | *    |

اگست مااکوی۸۰۰۸م

| <u> </u> | ار عرة (لاسل) و منام ذرك                            | عرباني |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|
| =        | چین ہے                                              | ☆      |
| 49.      | جناب دقيق تار دُسابق صدر پاکستان                    | ☆      |
| 191      | مفتى اعظم حضرت مولانا محدر فيع عثاني                | *      |
| =        | حعنرت مولا ناذا كثرعبدالرزاق سكندر                  | *      |
| =        | حفرت مولانا قارى محدضيف جالند جرى                   | ☆      |
| 447      | تعزیت کے لئے تشریف لانے دالے                        |        |
| 790      | تعزیتی بیانات                                       |        |
| =        | حضرت مولا تا حاجي محمد فياض خان سواتي               | ☆      |
| 190      | قائد جعية حفرت مولا نافضل الرحن اليم اليناك         | *      |
| =        | جناب محمد اکرم درانی سابق وزی <sub>راعلی</sub> سرصد | ₩      |
| 797      | حضرت مولانا حافظ مسين احمد                          | ☆      |
| =        | صاحبزاه مولاناصوفي محدرياض خان سواتي                | ☆.     |
| 492      | حصرت مولا ناعلی شیر حیدری                           | ☆      |
| =        | حضرت مولا نا طارق جميل                              | ☆      |
| APF      | حصرت مولانا سيدعطا والموسن شاه بخارى                | *      |
| =        | حفرت مولانامفتي حبيب الرحمن درخواتي                 | ☆      |
| 199      | حضرت مولا ناحاجي صوفى محمداحدكريم قامى              | ☆      |
| =        | حضرت مولانا قارى جميل الرحمن اختر                   | *      |
| ۷••      | حضرت مولا ناعمدالخبيرآ زاد                          | *      |
| =        | حصرت مولانا قارى عبيدالله عامر                      | ☆      |
|          |                                                     |        |
|          | اگستااکور۸۰۰۸م                                      | _      |



|             | مارة (لعلي) المالي | (ماہناء |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|             | 11 017                                                                                                        |         |
| ∠IA         | حضرت مولانا قاضي كراسرائيل كزعى بأسمره                                                                        | ☆       |
| <b>∠19</b>  | جناب الحاج لعل دين ايم اسالا مور                                                                              | *       |
| <b>∠19</b>  | في الحديث حضرت مولا ناعبد المجيد كبروز پكالودهرال                                                             | *       |
| 41.         | حضرت مولا ناابوا حمد أو دمجمه قادري تو نسوي رحيم بإرغان                                                       | *       |
| 411         | حضرت مولا نا ڈاکٹر سیف الرحمٰن حیدرآ باد                                                                      | ☆       |
| 411         | حضرت مولا نامجمه المجدال مور                                                                                  | ☆       |
| ∠rr         | حضرت مولا ناحسين احمرقر يشي افك                                                                               | ☆       |
| <b>4</b> 0  | مولا ناعبيداللداسلام آبادي ايوظهبي                                                                            | _       |
| ZTY         | حصرت مولا نامجمه ميال أودهرال                                                                                 | ☆       |
| 274         | حضرت مولانا قاضى مسعود ألحن بمحكر                                                                             | ☆       |
| 212         | حافظ تحديم كوئند                                                                                              | ☆       |
| 2tA         | حضرت مولا نامفتى عبدالرشيدخان سواتي مأسمره                                                                    | ☆       |
| <b>∠</b> ۲9 | حضرت مولا ناعبدالرزاق لدهيانوي كراحي                                                                          | ☆       |
| <b>∠</b> ۲9 | حفرت مولانا حشاق احر چنیونی جمنگ                                                                              | ☆       |
| ۷٣٠         | حضرت مولانا حافظ توراجم شريفي كراچي                                                                           | ☆       |
| <b>4</b> P1 | جناب پروفيسرخواجدالوالكلام صديق                                                                               | ☆       |
| 444         | من الحديث معفرت مولا تاليا زاهم هاني پيثاور<br>من الحديث معفرت مولا تاليا زاهم هاني پيثاور                    | ☆       |
| 244         | جناب حافظة ثم يعقوب آزادهم ير                                                                                 | ☆       |
| 254         | حضرت مولا نامشاق اجدعبای کراچی                                                                                | *       |
| 254         | حعزت مولا نامحيرتمودعالم صفدراد كالأوى سركودها                                                                | ☆       |
|             |                                                                                                               |         |

- اگست تااکوی۸۰۰۱م

| ر فزائه نسبر)= | اللدي 12 سال                               | (ماننامه تصرة |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| 2°2            | حضرت مولانا قارئ غليل احد تكفر             | ☆             |
| 28%            | حظرت مولا ناعظمت الله بنوى                 | ☆             |
| 249            | جناب پردفيسرعبدالخالق بلوج جيكب آباد       | *             |
| 41%            | جناب ضياء كلوكر اسلام آباد                 | *             |
| ۷۴۰            | جناب خالد رحمن اسلام آياد                  | *             |
| 2M             | جناب ڈ اکٹر محمداشن لا ہور                 | ☆             |
| 28°            | جناب ڈاکٹر قاری محمد طاہر فیصل آباد        | *             |
| 2PF            | حصرت مولانا قامنى محودالحن اشرف آ زادکشمير | ☆             |
| ۷۳۳            | جناب ڈا <i>کٹر محمد عب</i> داللہ لامور     | *             |
| 2m             | جناب پروفيسرسيد شفق احمرتر مذي چارسده      | ☆             |
| ZMY            | جناب قارى عبدالرشيد كلاجي ديره اساعيل خان  | *             |
| ZM4            | حضرت مولانا بامدايت الله كوئند             | ☆             |
| ۷۴۷            | مولا ناابو يوسف محمرطيب لدهيا نوى كراجي    | ☆             |
| 4M             | مولا ناسعيداحد قادري بهاوتنكر              | *             |
| ۷۵۰            | جناب محرطله جاى فتشبندى ملتان              | *             |
| ۷۵۰            | مولا ، نیک محرجنو بی وزیرستان              | ☆             |
| ۷۵۱            | مولانا ما فظ فر محركوبيد                   | ☆             |
| ZOT            | حافظالقمان احمد فاروقي                     | ☆             |
| 201            | جناب قارى صبيب الرحن زامدلا مور            | * ☆           |
| 20°            | مولا نامحمرصد لتن اشرفي آ زاد کشمير        | ☆             |
|                | اگستااکوی۸۰۰۸                              |               |

| <u>پ</u>    | . عامرة (العلو)                               | (ماننام |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|
| 200         | جناب غلام حسين احرار ذيره اساعيل خان          | ☆       |
| ∠6¥         | جناب حافظ لميرخمود قامى آ زاد شمير            | ☆       |
| ۷۵۷         | جناب خالد بعير ال اسلام آباد                  | ☆       |
| ۷۵۷         | جناب مجرعبدائی لید                            | ☆       |
| <b>40</b> A | جناب عبدالستاد شيخ سنده                       | *       |
| <b>40A</b>  | مدرستجو بدالقرآن رصانيية بره اساعيل خان       | ☆       |
| <b>Z</b> 09 | اداره دارالقر آن شرست د باژی                  | ☆       |
| ۷۲۰         | يدرسرتطيمات البهيكرا جي                       | ☆       |
| <b>Z</b> ¥1 | د فاع پاکستان داخفانستان کونسل مانسمره        | ☆       |
| 41          | ادارة علم وادب بضه ومميران مأسمره             | ☆.      |
| 245         | وفتر جمعية علاءاسلام ضلع مأسهره               | ☆       |
| 248         | جعية علما واسلام ثالى وزمرستان الحبنسي        | ☆       |
| 245         | جعية علاءاسلام پاکستان نوشيره                 | ☆       |
| 244         | حضرت مولا ناسيداسلام على شاه قاصد برطانيه     | ☆       |
| 244         | حصرت مولانا حافظ غلام رسول ميانوالي           | ☆       |
| 242         | مولا ناش الرطن بكراى                          | ☆       |
| 272         | مولا نامجرسيف الله خالد برنولي ميا نوالوي     | ☆       |
| AYA         | مولانا سعيدا حدجلال بورى كراجي                | *       |
| ∠49         | مولا نامفتى عُرِيقَى عَلِينَ كُرا بِي         | ☆       |
| ۷۷۰         | قَ أَكُمْ ابِسِلْمان شَاجِها بْيُودى كُرا يِي | ☆       |

أكست نااكتي ١٢٠٠٨م

| نىر قرائه دىي | المال) المال ا | (ماينام تصرة |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 227           | بريكيڈىر(ر)ۋاكٹرھافظةارى فيوض الرحنٰ                                                                           | *            |
|               | اخبارات و جرائد و نیوز                                                                                         |              |
| مؤنبر         |                                                                                                                | *            |
| 225           | أواربيدوزنامهاملام لابهور                                                                                      | , #          |
| 225           | ادارىيە بىغت روز ەوزارت لا بور                                                                                 | *            |
| 441           | روز نامهاسلام لا مور بمولا نافيروز خان فاضل ديوبند                                                             | ×            |
| <b>LLL</b>    | روز نامه اسلام لا بور بمولانا محمد احمد لدهيا نوى                                                              | ☆            |
| 444           | دوذنامدامرام لابود مولانا كتيم عبدالواحد                                                                       | ☆            |
| <b>44</b>     | ما بهنامه نقيب ختم نبوت، قائدا حرارسيد عطالهيس بخاري                                                           | ☆            |
| <b>449</b>    | مامهنامهالا كابرا نفريشنل كوجرا نواليه                                                                         | ☆            |
| ۷۸۰           | ا ماہنامہ مکالمہ بین المذاہب گوجرانوالہ                                                                        | *            |
| ۷۸۰           | ماهنا مدالحق اكوژه خنك نوشېره                                                                                  | ☆            |
| ۷۸۱           | ماهنامدنورعلى نورفيعل آباد                                                                                     | ☆            |
| ۷۸۳           | اجنامه الصحير جادسده                                                                                           | ☆            |
| ۷۸۳           | مفت روزه ختم نبوت كراچي                                                                                        | *            |
| ۷۸۳           | ما مِنامه تذكره دار العلوم كبير والا                                                                           | ☆            |
| ۷۸۵           | ماهنامهالجمعية راولينذي                                                                                        | *            |
| ZAY           | مامنامهالشريعه كوجرانوبليه                                                                                     | *            |
| ZA9           | ماہنامرالحمادکراچی                                                                                             | *            |

| (ماينام صرة العلم) 15 (فالمير) |                                                   |     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| ۷۹۰                            | مام أمرا نواد مديندلا مور                         | ☆   |
| ۷9۰                            | ماہنامے تن جاریا ڈلا ہور                          | ☆   |
| ۷91                            | ما بهنامه دفاق المدارس ملتان                      | *   |
| <b>491</b>                     | ماهنام تجليات حبيب چكوال                          | *   |
| ۷9m                            | ما بهذا مدافقاتهم نوشيره                          | ☆   |
| 29m                            | ماهنام نقيب ختم نبوت ملتان                        | ☆   |
| 290                            | ما مِنا مه لولاک ملتان                            | . ☆ |
| ∠9۵                            | سه مای قافله ش سر کودها                           | ☆   |
| 497                            | مامهنامه چراغ اسلام گوجرانواله (مودودي مكتبه فكر) | *   |
| ۷۹۲                            | پندره روزه المنير فيصل آباد (الجنديث مكتبه فكر)   | *   |
| ۷۹۷                            | ما منامدالسعيدادگي ماشيمره (مماتي مكتبه كلر)      | *   |
| ۸••                            | مامتامتمنائة زادراه فيصل آباد                     | ×   |

تعزيت جلسه ميں بيانات رپرے وعرعان علم بامدھرة الطوم وجرانوالہ

| مغنبر | مقورين                                                     | * |
|-------|------------------------------------------------------------|---|
| A+I   | حضرت مولانا قاضى تميدالله خان سابق اليم اين الم كوجرانواله | * |
| A+r   | خطيب بورپ دايشيا ممولا ناعبدالحميد وثوقلعه ديداريخي        | * |
| ۸۰۳   | حضرت مولانا محمر فيروزخان ثاقب فاضل ديوبندؤسكه             | * |
| ۸۰۳   | حضرت مولانا قارى خيب احمدعر جهلم                           | * |
| ۸۰۳   | حضرت مولانا قاضى ظهور المحسين اظهر عكوال                   | * |

\_ اگست نااکور ۱۰۰۸م

| ننار هرة الاسلام) الله الله الله الله الله الله الله الل |                                                            |   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|
| ۸۰۵                                                      | حضرت مولانا عطا والرحمن شبهاز فاروقى سمندري                | ☆ |
| ۸۰۵                                                      | حضرت مولا ناعبدالتي خان بشير مجرات                         | * |
| Y+A                                                      | شخ الحديث حضرت مولا نا دُا كم شير على شاه اكوژه خنك نوشيره | * |

#### ماده تاريخ ولادت و وفات

| صختبر | رشحات فلم                    | عنوان                                  | * |
|-------|------------------------------|----------------------------------------|---|
| ۸۰۸   | مولا ناحكيم محمر باسين خواجه | مفسر عظیم، ناموس دیوبندسر مابیددین وطت | ☆ |

#### منظوم خراج عقيدت

| منحنبر | رشحات فلم                               | عنوانات                                       | * |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
| AIF    | حضرت مولا نامفتى محمر عيسى خان كور مانى | تصيدة في منقبة ومرفية الخ (عربي مترجم)        | ☆ |
| ۸۱۳    | حضرت مولا نامفتي محريسي خان كور ماني    | تصيدة في منقهة ومرهية الخ (عربي مترجم)        | * |
| ۸۱۷    | مولا نامجمه عطاءالحق قلبى انكه          | رة والشخ الخ (مر بي مترجم)                    | * |
| ΛIΛ    | حق نواز خان خليل مانسمره                | رفت آں شخ بود <sup>حس</sup> ن و جمال ( فاری ) | ☆ |
| AIG    | حضرت مولانا قاضى محمرالياس چناري        | مضرآ کلتفیرش دل آویز (فاری)                   | ☆ |
| AYA    | فيخ الحديث حضرت مولانا زابد الراشدي     | تحاد بلوی ولی می ده حکت کاتر جمان (اردو)      | ☆ |
| Arq    | جناب سيدسلمان كيلاني                    | آه! حضرت صوفى عبدالحميد سواتي" (اردو)         | ☆ |
| ۸۳۰    | جناب البعلقم خليل                       | آ ەردنى خُخانەعبدالحميد (اردو)                | * |
|        |                                         | حضرت مولا ناصوفي عبدالحميد خان سواتي كل       | * |
| ٨٣١    | جناب طالب اعوان راولپنڈی                | يادش(اردو)                                    |   |
| ۸۳۳    | جناب ليانت حسين فاروتي                  | نذرانة عقيدت شخصواتي (اردو)                   | * |

## اگست تااکؤیر۱۰۰۸م

### حضرت صوفی صاحب ؓ کے نام اھم شخصیٰیات کے خطوط کے عکس

| مغنبر | عكس خطوط                                                       | ☆  |
|-------|----------------------------------------------------------------|----|
| ۸۳۲   | · كَاتَة بِشُخْ العرب والعجم حضرت مولا ناسيد حسين احد مدني "   | ☆  |
| ۸۳۳   | مكتوب في العرب والعجم حضرت مولا ناسيد حسين احد مدني"           | ☆  |
| Ara   | مكتوب ابليمحرّ مدشيخ العرب والعجم حضرت ولا ناسيد سين احديد ني  | ☆  |
| ۲۳۸   | مكتوب اسير مالنا حضرت مولا ناسيد عز مريكل أ                    | *  |
| ۸۳۷   | كمتوب مفتى أعظم باكتان حفرت مولا نامفتى محد شفية ويوبندى"      | ☆  |
| ۱۵۸   | مكتوب محدث كبير حضرت مولانا حبيب الرحمن الاعظمي " اعثريا       | ☆  |
| 100   | كتوب فيخ عبداند بن عبدالعزيز بن بازٌ سعودي عرب                 | ☆  |
| ۸۵۲   | مَتوب شَخْ الحديث معفرت مولا ناعبدالحق" أكورْه وَتَلَ          | ☆  |
| ۸۵۵   | مَتَوْبِ مُفَكِر اسلام حضر بت مولا نامفتي محمود"               | ☆  |
| ran   | كمتوب حضرت مولانا قارى مرغوب الرحمن يدظلنبتهم دارالعلوم ديوبند | ,☆ |

## اسنادو سر ٹیفکیٹ اور جگھوں کے عکس

ż

--اگست نااکوبر ۲۰۰۸ و

| (منه و (ه نس) | 70 | -(مابنامه نصرة (لعلا /) |
|---------------|----|-------------------------|
|               | 10 | (U) / L                 |

| منختبر |                                                               | ☆ |
|--------|---------------------------------------------------------------|---|
| ۸۵۷    | عكس مندفراغت دوره حديث دارالعلوم ديوبندانثريا                 | ☆ |
| ۸۵۸    | عَلَى منداجازت خصوصي حضرت مولا ناسيد حسين احمد د في " اغريا   | ☆ |
| ۸۵۹    | تحس مندفراغت دارالمبلغين لكهنؤ ازحضرت مولا ناعبدالشكورككهنوي" | ☆ |
| •FA    | عكس سندفراغت دور آفنير حصرت مولا نامجرعبدالله درخوائ تشخانبور | ☆ |
| IFA    | عكس سندفراغت نظاميه طبيه كالح حيدرآ باددكن                    | ☆ |
| AYF    | عكس مشقليث نظاميه طبيه كالح حيدرة باددكن                      | * |
| АЧР    | عمس مرثيقليث اول بوزيشن كالج                                  | ☆ |
| ۸۲۳    | عنس مرثيقايية خصوصى از ڈا کٹر حبيد الله بيك ايم بي بي ايس     | * |
| ۵۲۸    | تقىوىيمسندحدىيث مدرسرتهرة العلوم                              | ☆ |
| YYA    | تقه وبرجامح مبجد نور                                          | ☆ |
| ۸۲۷    | تصويرذاتي كتب خانه اورجارياتي                                 | ☆ |
| AYA    | نقسوير جامع مجدنور وجامعه لقرة العلوم كابيروني منظر           | * |
| AY9    | تضوم منبر ومحراب جامع مجدنور                                  | ☆ |
| ۸۷۰    | نصوبرمركزي دروازه درمه فعرة العلوم                            | * |
| A41    | تصوير لا تبريري تين منزله يدرسه نصرة العلوم                   | ☆ |
| ۸۷۲    | تصوير دارالا قامه درسانعرة العلوم جديد تين منزله              | ☆ |
| 14     | تصور دفترا ابتمام                                             | * |
| ۸۷۳    | تقور يم وقدم مارك                                             | ☆ |

.....☆.....☆......

السيناكوي المسالة

# کچھفسرقر آن نمبرکے بارے میں

قِنَّا جَرُّ و خُرَشُ النَّانُ مَانَّ اب زئد، دل کہاں ہے باتی ماتی میخانہ نے رنگ ردپ بدلا ایا عیش میخش رہا نہ ماتی ماتی

اعتذار

(1) ہم یہاں سفائی کے ساتھ کہد دیا جا جے ٹیں کہ ماہنا سر قاطوم کے آناز نوبر 1990ء سے کیگر آخ تک بیاں کی کہا خصوصی اشاعت ہے، اس سے قبل اس حم کا کوئی تم بیشمین سے البندا قار کی کرام ہے الناس ہے کہ دواے ای نظرے دیکھیں ،اس کی ترجیب شی جو کھی کی انتاق صوص ہواس سے سرنسونظر

اگستة اكتوبر ١٨٠٨م

فر ما کیں ، ہال کوئی واقعاتی یا تو بری ظلطی ہوتو اس مے خرور مطلع فر ما کیں ، پیم شکریے کی ادا نیگی کے ساتھ آکندہ افریشن میں اس کی اصلاح کریں گے۔

(۱) نیز بیاب مجی آخکاره کرنا بهم نهایت خروری آمجهتے بین کداس وقت حضرت مهوفی صاحب کے جینے بھی معاصرین اور قربهی احباب منتج ان نگس سے جوز ندہ بین وه سادے کے سادے صاحب فراش بین،الشہ تعالی ان کومحت کا لمدعا جلائے اور ا

حفرت صوفی صاحب کی شخصیت کے بارے میں گہرائی کے ساتھ جودہ لکھ سکتے تنے ، ابعد والول کیلئے اس یائے کا لکھنا مکن بی نہیں ہے،لیکن افسوس کہ ان کے معاصرین عس ہے اب لکھنے کی بوزیشن شرکوئی بھی نہیں با كرة ج أمام الل سنت معزت مولانا محرسر فرازخان صفور مد ظله العالى كامحت اجازت ويتي توان كالعبب قلم اس تفقی کو دورکر دیتا، قارئین ہے درخواست ہے کہ ان کی صحت دسلائتی کیلئے دعا فریائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سامیہ مهارب مرول يرتادير سلامت باكرامت د كهي البته المام الل سنت دامت بركاتهم كاليك مفصل مضمون جوانهول نے اسے قلم سے اعاد میں تر مرفر مایا تھا ،جس میں انہوں نے اسے اور اسے بھائی کے بارے میں ابتدائی خاندانی اتعلیمی اور دیگر منتند معلومات جمع فرمائی تقییں موہ مضمون من وعن جم قار نمین کی خدمت میں پیش کرر ہے ہیں،اس مضمون کی فوٹو کا لی شخ الحدیث حصرت مولا ناز اہدالراشدی مظلم کی رساطت ہے ہمیں میسرآئی ہے۔ (٣) احترنے ماہنامہ نفرة العلوم مين" تذكره مغمر قرآن" كے عنوان سے مضمون لكھنا شروع كيا تھا جس كى تمن تسطيل طبع مو پنگل بين ، خيال تھا كه اس مضمون كوآ ہسته آ ہسته كمل كروں گا، كين احباب نے مشور ہ ديا كه بيه مضمون بھی تممل اس خصوصی نمبر پش شامل ہونا جا ہے ، کیونکہ بعد پٹس اس نمبر پٹس شامل ہوناممکن نہیں ہے بلیکن وقت درمیان میں بہت کم تھا جلدی جلدی کی حد تک اے کمل کرنے کی سعی کی گئی ہے اور ساتھ بیرکوشش بھی کی گئى ہے كەحفرت والد باجد كى ذاتى ۋائرى سارى كى سارى اس شى شال بوجائية جس ميس جيميكانى حد تك كامياني بوئى بن بتابم بيضمون انتهائى عجلت ش كلها كياب السلياس يم لفظى فروكز اشتول كاركان مجى ہے جس کی نشا ندی کرنے والوں کاشکر بیادا کیا جائے گا اوران کی اصلاح کی جائے گی۔

(\*) ال خصوصی نبری اشاعت علی معمولی تا نیری دد وجوبات بین ایک پیکر بید بنگلم او شیز تک نے سادے کام کو در آم بروم کی میک کا دور کو ایس الماس الم وقع نے اپنی روایی سستی کی وجیزے مضابان تا نیر ہے ہیے، بکہ اماری طرف سے متعین ہاریٹے کہا تک نبر کوٹران کرنے کے اعلان سے دہ لیدہ فاطمز کی ہوئے۔ تاہم افدار بسیاطوت اٹین خوش رکھے اور جزائے فیرختائے شرائے۔ میں میں میں

اظهارتشكر

اس خصوصی نمبر کی اشاعت کے ملئے میں احتر کے ساتھ جن احباب نے محنت کی ہے، اس کی ترتیب کچھ ہوں ہے،

احتر نے تمام صفاعین کوایٹر نے کیا ہز تیب دیا اور پروف ریڈ تک پرنظر فائی کی ، پروف ریڈ تک کی تھے۔
نظر فائی میں فزیر القدر رائد الدورات کی الم بیری ما فقا محمد فیف صال سوائی سلسے نے اس کے
اکم وصد کی کیوز تک کی ، کیدو حصد کی مواد نا حافظ محمد الم فریش گیرانی قاضل مدر سر نفر آ اطفاع نے کیوز تک
کی جو عرض فی حصل مدر سر نفر آ اطفاع نے بعض محمرات سے توجی بیانات کوکیٹ فوس سے کا فقر پشش کرکے
ترتیب دیا ، مواد نا محمد حضری ناظم ادار ویشر واشاعت مدر سر نفر قاطوم نے اس کا ناشل جناب شکور عالم
را ججما ادارہ المخفوط وافوں سے تیار کرایا ، مواد نا عمبر الرحیم مروت فاضل و مدر ک مدر المحمد میں المحمد المحمد کی المحمد کے مدر کا محمد کی المحمد کے مدر کا محمد کی المحمد کے مدر کا مدر سر نفر قاطوم نے اس کی
عزیر سمجے ریاش خان وقی عربیاض خان سلموں نے اس کی حسن و ترجیب میں مذیر مدور و اسے نواز از موجر انوال محمد ان اس کے مشہر دار دارے محمد کی اس کے سمجیر در رائش خان مان مسلموں نے اور مانو کا محمد کا میں مان سامد میں مان سے نفر و انواز موجر انوان محمد کا اس کی
سر مشہر در رائش خان موجود کی افراد خواد والم کا مان مان مانے کا میار مدر قالموم نے اس کی
سر مشہر در رائش خان موجود کی فرد تیار کے اور حافظ میں و ترجیب میں مذیر موجود کی ان مانام مان مان کی ۔
سر مقبر در آر دیت شیم صاحب نے فون قبار کے اور حافظ میں وار حیب میں مانے مان کی ۔
سر مقبر در آر دیت شیم صاحب نے فون قبار کے اور حافظ میں واجود کی گن ناظم مانیا مدرم قاطوم نے اس کی
سر مسال کی۔

یز جن الل علم ذللم حضرات نے مضامین کھیے بقلیس گو کیکس یا کسی بھی حوالہ سے اس خصوص اشاعت میں حصہ لیا ، انشد تعالیٰ ان سب کو بڑائے نجر عطا فربائے اور ان کی چشاوش کا وشوں کو اپنی یا رگاہ مش شرف قبل لیے نے اور نے ہوئے ذخیر واتر خوت بنائے ، آشن یار سیالط کمین –

> فروغ شع جو اب ہے دہے گا روز محشر کک محل تو روانوں سے خالی اوٹی جاتی ہے

> > 00000000

اكست نااكوبر ١٩٠٨م

امام ابلسنت حضرت مولانامجمه سرفراز خان صفدر مدظله

## ''میں اور صوفی'' بماشار طن الرحمہ ہ

نحمده و تصلي على رسوله الكريم اما بعد

" ہمارے خلص اور مبریان بزرگ جناب خان مجرخواص خان صاحب دام مجدہم اعوان مقام ہیڑاں و اکن ندایل تخصیل بانسم و منطع بزاره نے بار بار بزرگانه خطوط تحریر فرمائے کہ بیں علماء بزارہ کے بارے کتاب کھنا چاہتا ہوں اسلئے تم اپنے اور براد پرخورومونی عبدالحمید کے حالات زندگی اورخصوصیت سے تحصیل علم ے متعلق مطوبات منبطاتح بریس لا کر میجوموصوف سے وعدہ بھی تھا گرایک ضروری سفراور بے حدم معروفیت اوراس برمسترا دگونا گول بیاریال اور پکھالیے ہی دیگر متحد دموارش دامن گیرہوئے کہ محتر م کوتقریباً جاریا ج سال تک خاطرخواہ جواب لکھ کرنہ بھیج سکا اور ان تمام عوار ضات سے بڑھکر ہیم افع پیش آیا کہ موصوف قو علماء ہزارہ کے صالات اپنی زند وَ جادید کما ب میں ورج فرمانا جا ہے ہیں لیکن جب راقم نے اپنی حقیقت برزگاہ وُ الی تواسية كواس صف بيس كمزا مونے كالل نه پايا جس علاء كى صف بيس موصوف غالبًا محض الح حسن عقيدت يا بزرگاند شفقت سے کھڑا کرنا جا بنے بیں کیونکدائی حقیقت اس کے سوا پھیٹیس کدمن آخم کدمن دانم ۔ اس کے بعد موصوف نے شکوہ سے بھرے و شطوط ارسال فرمانا شروع کردئے جس میں وہ جس بجانب تھے کہ تمباری معرونیات توختم نبیس ہونگی اور شی انتظار کر کر تھک گیا ہوں (خصلہ )اب مجبور اس بزرگا نہ شکوہ اور دعده کولمح ظار کھ کرراہ فرار بھی نظر نہیں آ رہی اسلئے موصوف کے تھم کی تقیل میں اختصاراً واجہالاً کچے لکھ کر ارسال كرنا بي حكر درى مجما كميا تاكة موصوف ساقوجان چيزائي جاسكيا بي جگه يوزيش اورحقيقت بحير ويانه و آخر كلوخلاصى بهى تو ضرورى بوالله تعالى الموفق المخير"

راقم اثم كانام مجد مرفراز والدكانام فوراجه خان مرحوم دادا كانام كل احمد خان مرحوم قوم واتى (شاخ

. اگست نااکزر ۲۰۰۸م <u>-</u>

نام، ولديت، من ولا دت اور جائے يردائش

مندراوي) جائے پيدائش و يحلي چيزان وافلي كڑ منگ بالاسابق ذاكفاند على علاقته كونش تحصيل بأسمره فعلى بزاره صوبهر مد (مغربي ياكتان) م صحيح طور برتو معلوم نيس اورنه كونى تحريم وجود بيز ركول كے مخلف بيانات کی روشی میں قدر مشترک بیرے کرراقم کی ولادت ۱۹۱۲ء کے لگ جمک ہوئی ہے۔ (عزیز معبدالحمید جمع ہے تقریباً تین سال چیوٹا ہے اس لحاظ سے اس کی والادت کا اوا یہ کلگ جمک کی ہے ) والشاتعا فی اعلم بالصواب -ہارے والد مرحوم کی کپلی شادی این حقیقی بچامجہ خان مرحوم کی لڑکی لی لی رحمت نور مرحومہ سے ہوئی (بیہ جاری سوتیل والدو تھی اور یا کتان بنے کے بعد <u>۱۹۸۹ء</u> میں گکسوشلع کوجرانوالہ میں آگی وفات ہوئی اور سیس 🗈 مرفون میں الکیم اغفر یا وار حمیا ) اس شادی کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اپنے بزرگوں ہے اور خصوصًا والده مرحومہ عبد الفقور "منا ہے، جوانی ش بی ان کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد تقریباً تمیں سال تک جارے والدمرحوم کے ہاں یا وجود والدہ مرحومہ کے علاج وصوالجہ کے کوئی اولا و شہو کی جب جارے والدمرحوم كي عرتقر بيأسا ثدسال كي موكي توجاري سوتيلي والده مرحومه اورخاندان كي بعض ديكر بزرگول نے ہمارے والدم توم کواولا د کی غرش ہے اور شاد ی کرنے پر مجبور کیا پہلے تو وہ پہلوتھی کرتے رہے گر بالآخر وہ محی مجور ہو گئے ،ڈیڈ کےمقام کے چی خاندان کی چدرہ ولہ سال کی ایک خاتون ہے جن کا نام لی لی بخت آور " تھا خاصی مش کمش کے بعد لکاح ہو ئیا دونوں کی عمروں کے نامناسب ہونے کی وجہ سے بعض رشتہ دارا بتدائی مرطه میں خت خالف تھے بالآخرسب رامنی ہوگئے یہ ہماری حقیقی والدوقتی شادی کے بعد را ۱۹ او کے لگ جمگ ا كيالى پداموئى جدهارى بدى بمشره برس كانام بى بائهم جان بادرا يختيقى چوپىكى زاد جما كىسيد عید الله شاصاحب ولدسید دین علی شاه صاحب مرحوم ساکن لمی کے فکاح ش بے صاحب اولا و ہے اور تاونت تح ير بقيد حيات ب(اب وفات يا چكى بـ مرير)الشاتعالى عمر دماز كرب، اسكے بعد تقريبا عمن سال بعدراقم كى ولادت بولى مجرتقريا تنى سال بعدع زيرم موفى عبدالحميدكى ولادت بولى اسك بعد تقريا واوام ك كك جك مارى جونى بمشروني بى خانم مردم بيدا مولى (جس كى وفات ١٩٣٣م من الا مورش مولى اور وه باغبانپوره کے قبرستان میں میرفون ہے جبکہ اس کا خاد ند براورم دولت خان ساکن احجیزیاں وہال منکسال يس ملازم تها) جماري پيچود في جمشيره تقريباً چاليس دن كي تقي كه جماري عقيقي والده في في بخت آ ورم حومه جيك · کی بیازی میں مبتلا ہوکر تقریباً بچیس سال کی عرمیں ونیا ہے دخصت ہوگی اور بہم جاروں بہن بھائی اپنی حقیقی

والدمرحوم كادين سے لگاؤ

مال کا ماستا سے مورم ہو کے اور دو می بدی کی حالت شما اپنے معموم بچی کو چیوز کر اند تھائی سے تعمقعی کو الیک ماست میں اپنے معموم بچی کو چیوز کر اند تھائی سے اس تمام میں کہتے ہوئی ؟ کون اندازہ کر مکتا ہے؟ ان تمام صر تحق کے موان کے مورش کے بدیل میں کیا گیا صرح شرک ہوئی اللہ ہوئی کود شمار سے تھا دو تی تھا و اللہ ہوئی کود شمار سے تھا دو تیکن اللہ ہوئی کو دی میں کم اللہ ہوئی کہ اللہ ہوئی کو اللہ ہوئی کہ اللہ ہوئی کہ اللہ ہوئی کہ اللہ ہوئی کہ اللہ ہوئی ہو جو اللہ تھائی نے کسی مرحد نے المائی کیک در اللہ مائد اللہ ہوئی کہ اللہ ہوئی کہ اللہ ہوئی کہ اللہ ہوئی اللہ ہوئی کہ ہوئی کہ اللہ ہوئی کہ اللہ ہوئی کہ اللہ ہوئی کہ ہوئی کہ کہ ہوئی کہ اللہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ کہ ہوئی کر کے کہ ہوئی کر اللہ ہوئی کی کر اس کر کے کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کر کے کہ ہوئی کر کر کے کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کر انسان کی کر کر کے

ہم نے جب ہوش سنجالاتو والدمرحوم کو بالکل سفیدریش دیکھاایک بال بھی مراور داڑھی میں سیاہ نہ تھا بخلاف اسکے ہمارے دادا بی مرحوم بھی اسوقت زندہ تنے انکی ڈازھی ادرسر میں بال سیاہ بھی تنے اور انکی عمر سوسال کے لگ بھگ تھی جب دونوں ہاپ بیٹا اکتفے ہوتے تو دیکھنے دانوں کوالٹ شبہ پڑتا ہمارے گھر کے قریب کوئی اور مکان نداخی آخریاً دو فراه نگ کے فاصلہ پر ہمارے دادا صاحب مرحوم اور ا کئے چھوٹے بھائی میر عالم خان مرحوم کے دومکان تھے جو بالکل آس پاس تھے اور انہوں نے اپٹی مہوات کے لئے مجد بھی تقیر كر لي تم بجرالله تعالى بجي بزرگ متشرع اور پخته نمازي تے جادے والدمرحوم اكثر نمازيس كحربي يزمتے تتے اور گھرے باہرا کیک چیز ہ نماز کے لئے بنار کھا تھااور جا نوروں ہے اس کی بڑی تھا ظت کیا کرتے تھے تہداور باتى نمازوں كى تخى سے يابندى كرتے تھے يكى حال جارى سوتلى والدوم حوسكا تعاوالدم حرح مجى مجى ازان خودمجی کتے تھے گرزیادہ تر مقامل میں دوسرے پہاڑ پر جگوڑی کے موذن کی اذان پر نمازوں اور سحری اور افطار كا انحصار بوتا تفاد الدم ودم اوراس طرح دادا مرحوم بالكل ان يزه تن جواني كردوري والدم حوم ن قرآن كريم كايبلا بإره ناظره يزها تعااس كربيض مقامات بمي يزه لياكرته تتے بال قرآن كريم كي بعض سورتیں خوب یا دہیں نماز اور تلاوت میں آئیس کو پڑھتے تھے تر گو خاصی تھی کر بفضلہ تعالیٰ صحت قابل رشک تھی ادراینا تمام کاردیا رخود کرتے تھے ایک معمر توکر بھی دکھا تھا جوکہ مری کے علاقہ کا تعاادرع ای خائدان سے تعلق ر کمتا تھا وہ دا پر ہیز گا رمتشرع نمازی اور نہایت خدمت گز ارتقا ہمارے مال دمویش اکثر وہی جرا یا کرتا تھا اور ہم بھی بھی اس کے ساتھ مال وسویش کے چرانے میں شرکت کرتے تنے پائی خاصا دور تعاور وہ پائی بھی

اگستااکویه۱۰۰۸م

النام هرة (العلم) 25 منام والي للم

ا کو لانا تھا مارا کھر کو اکیلا تھا تھر مہمان بھٹرت رہے اور خصوصاً کمی کے ہمارے بھوپھی زاد بھائی تو اکثر وہاں رہے تھے توب چنل پکل دئتی والد مرتوم پڑے مہمان ٹواز تھے بٹ کس کی صاف وشفاف شک کے خود چھیلیاں پکڑ کر لاتے اور مہمانوں کی چھیلوں اوراسکے طاوہ مرتیوں اور گوشت سے خوب تو انسخ کیا کرتے تھے جب کس موثق پر کوئی مہمان شآتا تا تو خاصے پر بیٹان دکھائی دیتے تھے کین مہمانوں کے نشآنے کا واقعہ میال شرک می کھارٹرش تا تھا۔

تعليم كاآغاز

راقم نے جب ہوش سنبالاقر زمینداری طریقت کھرے سب کام کرنا تھا کیں والدم وہ کو اداری اقتلیم کی بے مدالاتر تھی اور اس بیٹل میں تعلیم کا موال ہی پیدائیں ہوتا تھا حس موان ہا سال ہے جو کا داد بھائی محترم مولانا مولوی سید فتح کلی شاوما حب والدم یو دین کی شاوما حب موجوم ساکن کی جل میں سکول پر سے سے اور خالیا اس وقت وہ چھٹی برنا عت میں پڑھتے تھے والدم حوج مے نے راقم کو بجکہ خالیا محرتیرہ سال کی ہوئی مجال ہے تھے میں راقم نے تعلیم شروع کردی وہائش ایک جو اس کی رائی رائی رائی اور اس کا کی اعلاق وہ وہ تی تھی بھی بھا مت میں راقم نے تعلیم شروع کردی وہائش ایک بوصیا مائی کے ہال تھی رائی این این انتخابی کا اور اس کا کی اور کھی گا کھر تھا گئی کی اور کھی کا اس ان کی کا کھر تھا گئی کی اور کو کی اور کو کی اس میں موجوم کے کھر کے ترب میں اس ان کی کا کھر تھا گئی کی اور کو کی اس می کی کھر تھا گئی کی کہا تھا کہ تھی ہو کہ کے بھی کہا ہے جو سے بھی اس کے بولد کھی ہے بھی ہو کہا کے اس میں موجوم کے کہا کھر تھا گئی کی اور کھی کے بولد کھی کھی ہو کھر کے بولد کھی کھی کھی کے بولد کھی کے بولد

ند معلوم کن وجرو اور اسباب کی بنا پر براورم تحق ما جا تک بل پور بیط مے اور دہاں فقیرا ضالت است برحوم کی اور دہاں فقیرا ضالت اصاحب مرحوم کی مجبر شد کی اور دار استور الدم حودم صاحب مرحوم کی مجبر شد کی الدر الدم حودم کے بعد والدم حودم کے اور میں کا مقاب اور ملک بوری کی کا احباب دہاں کا محمد میں میں مورد آئے اور مال مورد کی کی احباب دہاں ما مدید میں میں مورد کی مورد

الست اكتوبر ١٠٠٨ و

اکمآ کیا اور کی مرتبہ جیسے کر کھر بھاک جا تا ہا ایک وفعد قر تی جہا گی باغ کے راست سے جنگ ان کی خطرنا ک پہاڑ ھے کر کھر بڑنی کمیا اور لفت سے کہ طبیعت شمان کی خوف و پراس متھا کین برادم محتر سمبدر شخ علی شاہ معا حب پہلس کی طرح راقم کا تق آج کہ تے اور جب قابا تا آج ہے تھا تا پیشنج اور امک دفعد تری ہے با مصر کم بیٹی اور مجر بھر کو کیا ہوئے کہ اور اور جب بھرانے کے لئے ترج ہاتے تو بھرا ورحش ہجائی اور محتر ہجائی ہے الچے پڑتے اور میں کو یا ہوئے کہ اگر تھے نہ حاصات ہے تھے ہے کام عمی مداخلت مت کر دورشتم جائو اور تھی اداکا مروج ہے ہوجاتے اورا کی بار کے بھی نشاخات ابھی تھے ہے کام عمی مداخلت مت کر دورشتم جائی ہمسکی دفعد اقرام بھاگ کر کھر چاہا جا جمہوں و بھر جاکر لے تھے اور خوب بنائی کرتے۔ انسمہ

برادر محترم فے شیر بور میں ڈل یاس کرلیا اور راقم دوسری جماعت سے تیسری میں ہو کیا ای موقع پر ہ والد مرحوم نے مزیز مصوفی عبدالحمید کو مک پور پنچاد یا بیاس کا پبلا سفر تھا لیکن چونکہ اپنے ہی رشتہ دار چند ہم عمر سائتی موجود تھے اسلتے اس نے بھی کوئی زیادہ تکلیف محسوں نہیں کی اس زمانہ بیں اخبار زمیندار بہت عروج پرتھااورانغانستان میں بچے سقاء کی شورش کی شدمرخیاں اخبارات شر نمایاں ہوتی تنفیس ای زماند میں المهموه يسمحترم جناب غلام احمد صاحب عرضي نولي اور حضرت مولانا نلام غوث صاحب دامت بركاتهم كي کوشش سے ایک دینی آزاد مدرسراصلاح الرسوم کے نام سے قائم ہوا تھا اور براور محترم سید فتح علی شاہ صاحب اس مدرسة بن جاكرداخل بوسح اور دبائش انسمره كرتريب كنداك مسجد ش ركمي بم لوگ جي ملك بورے کوج کرے گنڈا چلے گئے اور مانسمو کے درسہ می داخل ہو گئے تیسری جماعت میں وا خلد لیا اور تعلیم الاسلام مصنف حضرت مفتى محر كفايت الله صاحب رحمه الله كوخوب يادكيا اوروبال تقرير كا وْ حنك بهي بتايا جاتا تھا ہم نے بھی چند ہا تیں یاوکرلیں اور ققر پرشروٹ کردی اس درمیان پیدل بی ہم گھر آتے جاتے تھا اس د**تت** لار**ی** دغیره کا کوئی انتظام نہ تھا اور والد مرحوم بھی اکثر ہماری خبر گیری کے لئے آتے اور دکیجہ بھال کر تسل ديكراور كچور قم ديكر يطيح جات ايك مرتبه مار يكرون على بيناه جوسي ديكي كروالدم حوم رويز يتمارى برادر في اور خاندان كي بعض حضرات والدمر حوم كوخوب كوستة اورطعنددسية كداس بوحاييه من تخفيه الله تعالى نے اولا دوكى ہے ليكن توان كو كھر نيس كئنے ديتا چونكدان كو بمارى تعليم كابے صد شوق تف اللئے وہ ان تمام

> ر اگستنااکوی۱۰۰۸م

طعنوں کوئ کرمبرشکر کرکے خاموش ہوجاتے۔ دا دا اور والد کی وفات

(ماننام فصرة (العلي)

اس اثناء میں ہمارے داوا مرحوم عالباً مطابع کو ہماری فیرموجودگی میں رمضان مبارک کے مهیند میں بمالت روزه وفات يا كية التهم اغفره وارحمه چؤكداس تت مواري كالزظام ند بوتا تحاادر كند ااور جارے **گ**ریش تقریباً ۲۲میل کی مسافت تھی اسلے ہمیں اطلاع نہیجی جا کی ہم تمن چاردن کے بعد گھر پہنچے اس کے ایک سال بعد رمضان میارک بی مے مہینہ ش ا<u>۹۳۰ء</u> کے قریب ہمارے والد مرحوم کا انتقال ہوا اور ہم دونوں بھائی اس موقع بر محریض عی تھے تمارے چو بھاسید دین علی شاہ صاحب مرحوم اور داقم وہاں سے چیمسل دور منڈی طال حاجی آ باد کفن خریدنے چلے گئے اور کورے اور انچیٹریال میں اپنے رشتہ دارول کو وفات کی اطلاع دینے کی غرض مجمی تھی لیکن ان دنوں جنگل میں کٹائی کا کام شروع تھا اور سوء اتفاق سے ان يس كوئى بھى جناز ه يش شريك شهوسكا بجو جارى سوتىلى والدوك بما يج محترم جناب حاجى كو برآ مان خان صاحب مرحوم (جنكي ٤ جولائي ٥ ١٩٠٤ وفات بورئي تقى) وه جارب ساته مولئ اورشام كقريب بم في والدم حوم كو ياور \_ كے قبرستان ميں واوا مرحوم كى قبر كے بيلوش (اى قبرستان ميں ہمارى حقيقى والده مرحور مجى يرفون ميں ) فن كيا تجييز و تخفين اور وفن كيموقع پر جارے والد مرحوم كے بچاسيد عالم خان مرحوم ا كغ فرز دحر زبان خان مرحوم ان ك فرز محبت خان صاحب وسعادت خان صاحب اورسيد دين على شاه صاحب مرحوم اور براورم فع على شاه صاحب وغيره حضرات موجود تقد اورعلى الخصوص بمارح حقيق بي فان زبان خان صاحب مرحوم مجى حاضرتے مدت العرانبول نے شادی نبیس كى افریقد عراق اور ديكرمما ك یں زندگی کا بشتر حد کر ارابز نے نمازی اور متشرع تھے مزاج میں قدرے تندی تھی ۱۹۳۳ء کر یب کورے میں وفات ہوئی اور وہاں عی قیرستان میں مرفون میں جہاں ہمارے بہت سے بزرگ اور عزیز (جن میں راقم کا فرزندع برم محد بینس خان راشد بھی ہے) مرفون میں والدمرحوم کی فوتیدگی کے بعد ماراشرازہ مکھاایا بمحراكهاس كے بعد ہم سب بين بھائي اورسو تلي والدہ مرحومہ بھي اکشےنبيں ہوسکے کہيں دوا کھے ہوجاتے ادر کہیں تین ہماری والده مرحومه اور چھوٹی ہمشیرہ کی لی خانم مرحومہ کومحترم جناب اخوی حاجی کو ہرآ مان خان صاحب مردوم اچیزیاں لے گئے بڑی ہمشیرہ کو بچو بچی درمر جان صاحبہ مرحومہ لبی لے کئیں جن کے فرزندے

\_ اگستهٔ اکویر۸۰۰

والدم رحوم زندگی ش انگی مختلی کریج شخداور بیم روفون بیمانی بھی کی اور کھی انچٹریاں اور کھی کورے شی اور زیاد وقر سمجدوں میں وقت گزارے محمر کا اعظیہ سامان اور جانور کچہ اس اندازے تشم سے سے کے کہ آن تک میں وقر آسے نیس کہا جا سکتا کہ ان سے قائدہ کس نے افغا یا اور دیکھ تدارے حصد میں آیا وہ کہاں کیا ہم حال تیمیوں کی دامیان خامی دورناک اور طویل ہوا کرتی ہے جس نے میں کئی دوجار ہونا پڑا اس دور میں ہماور محمر مرید کرتا علی شاہ صاحب کی شادی ہودگی تھی اور دو مائی جو کھی پوراورا سکے بعد گزاش میں تی تنے گھر مر سمی میکا شدہ سے۔

ا والدم دم كي وفات كر بعد محر ك اجز في اوركندا عن كل يكف ك بعد تعوز عرصه من خاص جگهیں بدلنا پزیں چنا نچر راتم کچھ عرصہ عل میں پڑھتا رہا اسکے بعد ہروڑی یا کین میں حضرت مولا ناتخی شاہ صاحب رحمدالله تعالى كے ياس واد بال نورالا بيضاح اور صرف كى ابتدائى كچىگردا نيس يادكيس استح بعد كلكمو می حضرت مولانا محميدي صاحب كے ياس د بااور پحرمنگل كوث ش مولانا احمد نبي صاحب كے ياس ر بااور فح مير كا كيجه وصد پڑھا چر يائى يا كين بيس كچه عرصد وبالكين ان تمام جگهوں بيس تعليم كا خاطر خواہ انظام ند ہونے نیز اپنی ناتج بہ کاری کی وجہ سے دقت زیادہ صرف بوااور تعلیم کام شہونے کے برابرر با اور اس بر مستراديدكه ماري لمي والي برادران كرام اس ملسله شي خاص استاد ثابت بوع كه جب كام كاج اور گھاس کا نے کے دن ہوتے تو ہمیں جہاں کہیں بھی ہم ہوتے تلاش کر کے لبی لے جاتے اور کئی گی دن تک کام کرواتے جب کام ہے فراغت ہوجاتی وہ مجرکسی نہ کی معجد ش جمیں کے جا کر چھوڑ آتے اور عزیز م صوفی عبدالحیداس درمیان اچٹریال اورکورے شی رہتا کھی ٹک لائی ہے بالن لے آتا ہمی کھاس اور شول كاث لا تا اور مجى كوئى اورخدمت جواسكي پر د ءوتى وه مرانجام ديتااور مجى بمحارلمي چلاجا تا (اچيش يال اورلمي ے درمیان تقریباً اٹھارہ میل کی مسافت ہاوریہ پہاڑی علاقہ ہے )اس اثناء میں ایک نیک دل بزرگ في مثوره ديا كرتمها داوطن عن كياده راب كهي جاكوعم حاصل كردچا نير راتم في عزيز معبد الحميد كوساته ليا اوردولون ١٩٣٧ هـ كلك جمك بعاك كفر بهوي كبين بيدل علية اوركبين ريل كا زي يرموار بوت نتى

(مابنامه فصرة (لعلي) كه بم كوئز بلوچستان جا پہنے وہال كے متصل ايك بستى تقى وہال ايك پرانے طرز كا (مىجد بھى) مدرسەتھا بم و ہاں واعل ہو کے اور دہاں ابتدائی کما بیس پڑھنا شروع کردیں اس وقت بہترین تم کا انگور دہاں ایک آئے کا دوسر ملا تعاادر رکوئد کے (غالبًا ١٩٣٣م من عفرق مونے سے پہلے کا دافعہ بے کین کچھداوں سے معدو ہاں ے ہم بھاک کھڑے ہوئے اور کلکتہ جائینچے وہاں مکھدون رہ کر چرتے چراتے چکر وطن بھٹے گئے راقم کمی بھٹے حمیااور از برم انچنریال اور دونول کام کاج ش معردف ہو گئے جوکام بھی ہم سے لیا جاتا یا مرجبوری ہمیں کرنا یز تاکیان کام صدق نیت ہے کرتے اور راقم تو افضلہ تعالی کی کام بیس کی کوآ مے ندیز ہے دیااوراس کا وہاں خاص شہرہ تھا اسکے بعدراقم مجردہ بارہ بھا گا ادرائے ایک رفیق سفر کے ساتھ جمد چنہ بند کا رہنے والا تھا سیدھا اجمير شريف جا پہنجا و بال سے پھر چکر لگا تا ہوا واپس لمبي جا پہنجا اور و بال شيو كے مقام ير گو جروں كا امام بنا ديا ميامعدكة سياسكوني كرشقامهميكوني نمازية جا تااور كمي شة تاداقم أكيلاى اذان كهرفماز يزه ليتا اوررات كودبال بن مجديش سوجاتا بمجي تواكيلاسوجا تااور بحي خيل كاكام حوم كوجرراقم كاسانتي بوتاج كماناوه لوگ دیدیتے وہ کھالیتا دن کو بندوق لیکر شکار کرتا چوروہاں بکثرت ہوتے تھے کی کفسل پر راقم کو چھ پیانے کی امامت کے معاوضہ یں کی کھے بیانے دیکرشوق جہاد یس کو ارخریدی بندوق پہلے سے بی موجود تھی ان دنول آزاد قبائل انكريز كفلاف التقصيح تشخي قيادت مشهور مجام حضرت مولانا اللدواد خان صاحب وامت برکاتیم کرتے تھے (موصوف داقم کی کی بی پڑھ کراوران سے بے صدمتاثر ہوکر گلمور برائے ملاقات تشریف لائے تھے اور چندون قیام فرما کروائی تشریف لے معے ) لمی سے تقریباً دومیل کی مسافت برآ زادعلاقد شروع ہوتا تھا جہاز وں کی بمباری کے علاوہ تو پول شین گول حی کدرات کے وقت رائفلوں کی آواز ہم بخولی سنتے تنے مولانا موصوف بمن اپنے چند ساتھیوں کے اگر پزنے گرفآد کرلئے جوکائی عرضہ کے بعد بے حد مصائب افحاكر رباءوے وہ كواراور بندوق لمي ميں بي تقى اب معلوم نييں وہ كس صاحب كے تصرف ميں ہيں والعلم عندالله تعالى \_ طلب علم کے لئے دوبارہ سفر کا آغاز

الشدننائی جزاء فیرمطافر اے بتاب بیر تحووشاہا بی مرحوم ساک کی کوانہوں نے ایک رجیرام کو پاس بیٹھا کر بوسے نرم کیجہ اور مشقل کھنگئے کے ساتھ بیدجیت کی اور فرمالیا سرفراز او خاصا : بین اور کھنی آ دی <sub>۔</sub> ہادراہمی تمباری عربھی کوئی زیادہ نہیں جا کرعلم حاصل کروتوان گوجروں کے گرٹ (روٹی) پر کیوں گرا ہوا ے؟ ان كے اس بيارے اور شفقا نہ اندازے تھيجت كاول برگېرااثر ہوا اور دفية وہاں ہے دل اچاہ ہوگيا لمی سے روانہ ہوااور براورم محمد ابوب فان صاحب کو (جو ہمارے پھو پھی زاد بھائی ہیں ہم سے تقریباً عمر میں بزے ہیں اس وقت مدرسد نعرة العلوم گوجرا نوالہ میں چوکیدار ہیں) (اب وفات یا بھے ہیں۔ مدیر) ساتھ لیا اورا چیزیاں سے وزیر معبدالحمید کوساتھ لیا اور ہری بور جا پہنچ دہاں سے کھلا بث ہوتے ہوئے دوڑ کی ندی ك كناره يريهادون نام ايك چوفى بيستى ش مقيم موسك اوريكا بياله ش دن كوجا كرسبق يزهآت اور رات كوايين مستقريراً جات وبال محترم جناب سكندرخان صاحب أيك معمر برزگ تصوه ماري كهافي اور لى وغيره كا خاص ابتمام كرتے ليكن كچه عرصد كے بعد عزيزم عبد الحبيد بحراج ميزياں جلاكيا (كيونك سوتيلي والده مرحِ مداورچھوٹی عنی بمشیره مرحومدوبال بی ہوتی تغیس اور بیان کے بغیر مبرند کرسکنا ) اور راقم خانپور (جو کہ ہری یورے جنوب شرق کی طرف دوی کی عدی کے کنارے سرسز علاقہ ہے اور را جو س کا خانپور کہلاتا ب) چلاگیا دہاں اوہاروں کی مجد ش بک عمیا اور حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سے جواس مجد کے امام تصرف کی ابتدائی بسلقدادر برترتیب کمایی شروع کردی موصوف نے بحریاں رکھر کھی تھیں راقم کی صحت بزی اچھی تقی اوراستادوں اور بزرگوں کا کام بزی محنت اور نیک دلی سے کیا کرتا تھا موصوف اس جربر کوتا ڑ گئے راقم دونتین میل باہر پہاڑوں میں چلاجا تا اور وہاں ہے بکریوں کے لئے لاگل ( وہاں کی اصطلاح میں جارہ) انا راقم کے پاس ایک فیتی شاہری تی وہ استاد محترم نے جہت کے ساتھ چکھا بنا کراؤگا دی بہانہ تو بیکیا کداس کوکیز انہیں گے گالین اصل مقصد بیقا کدراقم بھاگ ندجائے آ سمحر م سے وزوں میں ہے کی کا باغ تھار آقم کو دہال چندون کے لیے بھیج دیا گیار آقم خرمانیاں اتار تا ان سے ٹو کریاں بھر تا اور پھر ان کوسیتا اوره براسته فیکنلاراولینڈی پینچتی اورد بال فروخت ہونٹس اس کام پھی راقم نے نوب بوت اورمهارت کا ثبوت دیااب د ہ تو راقم کے اور زیادہ گرویہ ہ ہو گئے اورا پی ہی براوری میں سے ایک لؤکی ہے دشتہ راقم ہے جوڑنے کی سی شروع کردی اور جب راقم کواس کا پہہ جلا تو بلطا ئف الحیل شاہڑی ان سے لی کیونکہ اس کا د بار چور نا بھی ایک فریب طالب علم کیلے مشکل تھا اور ان سے لیزا تو مشکل تر تھالیمن حکمت عملی کام آممی اورشا برى كىكردانوں دات وال سے بھاگ لكا وہاں چند مادر باليمن سيق صرف برائے تام تعاصل كام ان كا

کام تمارا قم مجر لمی جا پہنچا دہاں چند دن رہ کر مجرا چیزیاں اور کورے گیا اور دہاں سے عزیز معبدالحمید کو خاصی ترغیب وتربیب کے ساتھ آ مادہ اور دلاسا کیا اور اس کوساتھ لیکرلا مور چلا گیادہاں معری شاہ میں ایک ڈاڑھی منذ مع مولوی صاحب رہے تھے جن کا نام غالبًا عبد الواحد تھا اور عرب استادے مشہور تھے صرف اور نو میں ا كوبرى مبارت تحى عرفي روانى سے بولتے تھاور پہتو بھى بوئ تسج اور مليس بولتے تھا بنا خيال بيہ كدده قمائلی تھالاس فالص اولی پہنتے تھ مو فی لباس اور مولی زبان او لئے کی وجہ سے شاید مرب اسماد کہائے تھے تعویذات ان کے بہت چلتے تنے اورانبی کی آبہ نی پروہ وقت بسر کرتے تنے انہوں نے بکری بھی رکھ رکھی تھی اور ہم اس فدمت بھی کرتے تقوعرب استاد کم چٹم تھے سب کوایک بی آ کھے د کھتے تھے اور اس وجہ اکثر ساہ رنگ کی عینک استعال کرتے تھے ان کے شہرت کی دجہ ہے ان کے پاس حفیظ باغری تخصیل مانسموہ ضلع بزاره کے ایک نوعرمولوی صاحب جن کا نام فضل الی تھا برائے تحصیل علم حاضر ہوئے اور عرب استاد ہے عالیًا اس وقت وہ ٹھو کی وقیق اور مشکل کتاب عبد النفور اور منتی اللیب بڑجتے تھے اور ہمارے اسباق بالكل ابتدائي تتے جب انہوں نے بی محسوں کیا كديہ يزھے كابے حدشوق ركھتے بيں ليكن نا تجربه كارى كى وجہ ے کمی درسہ تک نیس پنٹی سکتے تو انہوں نے ہمیں مر ہانہ تصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ حضرت مولانا غلام محمد صاحب مرحوم کے باس بھیج دیااس دقت ہم تین ماتھی تھے راقم عزیزم عبدالحمید اورمولوی عبدالحق صاحب ساک تھکھو مرافسوں کہ جاری کتابیں بالکل ابتدائی تھیں اوران کے پاس طلبہ زیادہ تھے نیز واخلہ کے ایام بھی نہ تصاسلتے انہوں نے داخلہ ہے و مغذوری ظاہر کردی لیکن یا ہی جمد انہوں نے ہماری سے رہنمائی کردی کرتم وڈ الدسندھواں(بیم ہاندہے چندمیل کی مسافت پرشلع سیالکوٹ میں خاصامشہور قصیہ ہے) مطبے جاؤچنا نجہ ہم دہاں مط محے دہاں بوی مرکزی دومنولدوسیع مجد کے ساتھ طلبہ کی رہائش کے لیے کمرے بے ہوئے تے اور کی طلبہ وہاں رہے تنے وہاں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب رحمانی رحمد الله تعالی (١٣٨٨ <u>-</u> ١٩٦٨ ويس حفرت كا جَبُد آ پ مركودها كى جامع مجدالجديث كے فطيب بتے تركت قلب بند ہونے سے انقال ہوگیا) بدرت اورخطیب تیج حضرت کا آبائی علاقہ جو نیاں ضلع لا ہور تھا اور دورہ حدیث شریف انہوں نے معزت مولا نامفتی محرکفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ سے دیلی میں پڑھا تھا غضب کے ذبین بہترین مدرس اور جوٹی کے مقرر تھے مسلکا الجدیث تھے تکر خاصے معتدل فروی مسائل میں نزاع اور اختلاف کو پہند نہ

- اگستهااکور۱۴۰۸

كرتے تھے جب ہم ان كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو انہوں نے راقم سے داخلہ كا اختان ليا اورخومير مير معرفداور کرو کی تعریف وریافت فرمائی جو راتم نے فی الفور صحح تعریف مع مثال موض کردی اور بھی بحض ۔ سوالات کے اور خوش ہوکر میں مدرسہ میں داخل کرلیا ہماری سمجھ اور یا قاعدہ تعلیم کا آغاز وڈ السابی سے شروع ہوا ہم وہاں تقریباً دوسال رہے روٹیاں گھروں ہے مانگ لاتے اور خوب سر شم ہو کر کھاتے اور محنت ہے يرصة سيد معاقد شرح جامي أوقطي تك كتابين راقم في وبان على يرصين عزيزم عبد الحميد كي كتابين ابتدالً تھیں ہمارے استاد بحترم اس وقت مجلس احرار اسلام کے سرگرم رکن اور نڈر سپائی اور بے باک مقرر تھے ہم اوگ با قاعدہ وردی سینتے اور کواریں گلے میں لفاکر پریڈ کرتے ڈسکد۔ کویند کے اور لا مورکی تاریخ کا فغرنسوں میں ہم نے رضا کا داندور دیاں پیمن کرشرکت کی الن دنوں مجد شبید کرنج کا مسئلہ خوب زوروں برق ۔ پچرم صدے بعد مولوی عبد الحق صاحب وہاں سے فرار ہو گئے اور اس کے پچے عرصہ بعد ہی عزیز م عبد الحمیر اینے ایک رفیق ورس مولانا سید امیر حسن شاہ صاحب ساکن تھب مخصیل باغ ضلع یو ٹھے کے ساتھ وڈالہ سند حوال سے بھاگ میا اور راقم اکیا رہ گیا بھر کچھ دنوں کے بعد راقم اس کی حاش میں لکلا غربت کا زمانہ ہی رقم یاس نہتی پیدل ہی وہاں ہے گوجرا نوالہ پھر قلعدد بدار عظمہ پھر حافظ آبادادر پھروہاں سے دنیکے تار اڑ جا پہنیا ان تمام جگہوں میں اس وقت دینی کمایوں کے درس ہوتے تنے اور بیرونی طلبہ بڑھتے نے محرعز بزم کا ان جمہوں برکوئی اندید نہ چلا بالآخر راقم کشتی کے ذرید دریائے چناب کوعبور کرکے قادر آباد پہنجا اور وہاں ہے مجرائبي كمشبورورس مي جائبي جبال بهبله مابر معقول ومنقول حضرت مولانا غلام فوث رسول صاحب رحمه اللّٰد تعالى برِّ حاتے تھے اس کے بعد بھارے استاد تحرّ م اہر علوم عقلیہ و تقلیم یادگار سلف حضرت مولا ناولی اللہ صاحب دامت بركاتهم تعليى خدمات انجام دية تفي اور بحد الله تعالى تا بنوز پر حدار بي بين (اب وفات يا چکے ہیں۔ مدیر) مختلف علاقوں سے ذہین اور پڑھنے والے طلبہ کا وہاں جموم بہتا تھارا ت<sup>ق</sup>م انہی سے چند میل وور كلّه بي مقيم موكيا د بال مقام بنيال تشمير كمولانا عبد الجيد صاحب بحي ريت تنه بهم دونون مبح سوري د ہاں ہے جل کر آنمی آجاتے اور میتن پڑھکر ظہرتک واپس چلے جاتے میڈی وغیرہ کمآبیں راقم نے وہاں ہی پڑھی ہیں آنمی میں طریقۂ تعلیم بیتھا کہ طالب علم ہرن کی کماب کا خود مطالعہ کرے اور خوب مجھ کر کیا ہے کا مطلب استاد كرمائ بيان كرتا او تُلطى يرامتادا كل اصلاح كردية اس طريقد ، بشكل أيك دوسبق عي - اگریناکار ۱۳۰۸

ص كرسكانهايت ى وين آدى تين اسباق پردهسكا تعان طرزے طلبه على مطالعدادر كمايوں كے بجھے اور صل كرنے كا جذب بنو بي اجا كر بونا تھا كچھ مرصد و بال رہنے كے بعد راقم و بال سے يكسى -منڈى بها دَالدين -مکوال \_ پیڈ داون خان \_ بھیرہ \_خوشاب سے ہوتا ہوا شاہ پوراور پھروہاں سے سر گودھااور دہاں سے تقریباً میں مل دور جہان آباد پیدل بینچادہاں ہے اتنا معلوم ہوا کہ عزیزم عبد الجمید بمن اپنے رفیق کے آئے تھے اور کھے دن یہاں رہے میں اور پھر چلے گئے ہیں وہاں رات رہ کر راقم خوشاب۔ وال چھرال - کندیاں-کلورکوٹ سے ہوتا ہوا ملح لاکل پور (فیصل آباد) کے ایک قصبہ بازار والد پہنچاد ہال بر بلوی کتب فکر کا ایک ورس تھا اور بیرونی طلبہ رہے تھے وہاں ہے معلوم ہوا کہ دونوں مفرور ملتان میں ہیں اور مولانا عبد العليم صاحب کے مدرسہ میں یا مع بیں چنا نجراقم وہال ہے رواندہ وکر ماتان پہنچا اور عزیز م عبدالحمید بح اسینے ر نین کے وہاں موجود قعا ملاقات ہوئی گلہ شکوہ اور سفر کی تکلیفوں کا تذکرہ بھی ہوا اور ملاقات کر کے خوشی بھی ہوئی وہاں ہم تیزں پکھ عرصد ہے اور علم میراث کا ایک رسالہ جس کے مصنف خود مولانا موصوف تھے بڑھا مولانا بہت معر تضان کے فرز تدمولانا عبد الحلیم اوران کے فرزندمولانا عبد الکریم اوران کے فرزندمولوی عبد المنكورب زندہ تے لائے فان كے باغ كے قريب اكل مجدّى اوراس ميں درس كتب جارى تعامية حفرات ند کے دیو بندی اور نہ پاننہ بریلوی بین بین تنظم اورعلاءے بڑی عقیدت رکھتے تنے لیکن وہاں کھانے کا کوئی محقول انظام ند تفاوہاں فی مس تو ہے کی ایک روٹی سالم اور ایک آ دھی لی تنظی اور اس کی ولیل وہ سے بیان کرتے تھے کہ ہارے اوپر کے کسی ہز دگ کا بھی معمول تھا ہمارا اس کھانے پر بخو لی گز ارا تو نہیں ہوسکتا تھا تھر چ تکدرمضان شریف بالکل قریب تھا اللے افتقام سال کے پیش نظر ہم وہاں ہی پڑے دہے جب سال ختم ہوا تو ہم متوں وہاں سے رواند ہوکر ماکان کے قریب ہی پیران غائب کے مقام پر (جو مین لائن کا اعیش بھی ب ) مینچ و بال کچی کچی جو نیزیان تعیس اورایک امام جدمیال عبدالله صاحب سے اتفاقی جماری ملا قات ہوگئ چونکہ ہارے ایک سائتی امیر حسن شاہ صاحب سید تھے اوروہ لوگ سادات کی بیری عزت کرتے تھے اسلے انہوں نے ماری بوی عرت کی اور ماصرارانہوں نے اپنے پاس رکھااور مضان شریف ہم نے سیدصاحب کی برکت سے بدای مزے سے گزارا جب رمضان شریف ختم ہوا تو ہم سے 191 میں جہانیاں منذی صلع مان مینچ د بال حضرت مولانا غلام محمد صاحب لدهیانوی دامت برکاتهم بزی جامع مسجد می (جسکے ساتھ طلبہ \_ آگستهااکویههام

را بنام هرة (العلو) 34 منعر قرأة ليم

کی رہائش کے لئے خاصے کمرے تھے) خطیب اور ہدری تھے موصوف حضرت مولانا سیدانورشاہ صاحب ّ ك شاكر واور فضلا وديوبندهي سے جي ہم نے ان سے اسباق شروع كئے مجھ دنوں كے بعد حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مظفر گڑھی وامت برکاتھم (جو آج سے تقریباً باون سال پہلے دیو بندے فارخ ہوئے) مدس موكرتشريف لاع راقم في وبال عبدالفور جدالله مسلم الثبوت اورخضر المعانى وغيره كاليس يدهيس عزیزم عبدالحمید کے اسباق چھوٹے تھے اس کے بعدافقاً ممال کے قریب ہی رفیق سفر کے اکسانے اور باجى مشوره سے با وجہ ہى رواند ہو گئے چونكدان كے بھائي مولوي سيدگل شنن شاه صاحب كوجرا تواليش تھے انہوں نے ان کے پاس آنا تھا ہم بھی ساتھ ہی چلے آئے اور رمضان ہے تیل بی مدرسانو ارالعلوم کوجرا نوالہ میں نے سال کے داخلہ کی منظوری لے لی اس وقت حضرت مولا ناعبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی التوفی ۹ ۱۳۵۸ ہے جونضلا ودیو بندیش ہے تھے اور وسنج النظر اور علم صدیث اور طبقات روات پر بڑی گہری نگاہ رکھنے والے بتنے دہاں مہتم اور خطیب متنے داخلہ کی منظوری کے ابتد ہم دونوں بھائیوں نے رمضان مبارک میں ضلع گوجرا نوال خصیل حافظ آباداور شلع شیخو پوره کے بہت سے دیہات کا تبلیغی اوراکسانی دورہ کیارمضان شریف مجى ختم بوااور جارى سياحت مجى ختم بوئى ماه شوال يس بم انوار العلوم بس داخل بوك وبال حضرت مولانا عبدالقدير صاحب دامت بركاتهم كيمليوري صدر مدرس تقے (موصوف حضرت مولانا سيد انورشاہ صاحب رحمدالله تعالى كے مائية نازش كردوں يس سے بين حضرت عدرسانوار العلوم كے بعد و الجيل بحى عدرس رب اس کے بعد ملک تقتیم ہوگیا اور کی سال فقیروالی شلع بھاؤنگر جس شیخ الحدیث رہے اب اس سال ایے آبائی علاقه غورشتی میں شیخ الحدیث ہیں)(اب وفات یا پیکے ہیں۔ میر) تقریباً تین سال ہم انوار العلوم میں رے اور یہ وہ دور تھا جس میں بطر کی اتحاد ہوں سے جنگ عظیم چیزی ہوئی تھی اور سر کار برطانیہ کی قوت کی چدلیں ذهیلی دکھائی دیتی تحیس اس اثناه میں ہم نے بری محنت اور دلجمعی سے تعلیم جاری رکھی اور محرّ م استاد کی خصوصی نوازشوں سے بہت استفادہ کیا موقوف علیہ تک کی تمام اہم کیا بیں مثلاً ہدایہ اولین، ہدامیہ آخیرین، توضى وتكوي، بيضادي، تضرح، الليوس، صدرا، قاضى مبارك، شمس بازغه، شرح نخية الفكر اورمشكوة شريف دغیرہ کنا ہیں حضرت سے پڑھیں ادر مطول وسراتی وغیرہ حضرت مولا نا عبد الواحد صاحب دامت برکاتم ے برحیں اور باد جود فربت اور عمرت کے قلیمی مشغلہ میں خوب انہاک رہااسا تذہ کرام بھی ہم ہے برے

مة التوريدة والتوريدة الم

خ<del>ن تھ</del>ے۔ ممنامی کا دور

ان چوسات سالوں میں ہم نے وطن میں اپنے ہزرگوں اور شند داروں کوکو کی اطلاع نددی کہ ہم ہیں یا میں؟ اور بی تو کہاں ہیں؟ اور کرتے کیا ہیں؟ جن حضرات کو ہمارے ساتھ قد رتی اور طبعی طور پر بحبت تھی مثلاً والده ماجده اور بمشيرگان وغير ہا تو وه ممارے بارے ش متفکر اور بريشان تنے اور كيما يس بھي تنے جو خالبًا ----و لے تغر کر شت کا ورد کرتے ہوئے بھر حال دنیاش بہت کھ ہوتا ہے اور بیز ماند ہم پر دیسے بھی گزرا آخرگزرگیاراتم کی موقوف علی بحک سب کتابین ختم جوگی خیس کین جزیرم عبدالحمید کی باتی خیس اور راقم اس کیلئے رکار ہااور دورہ حدیث شریف کے لیے دارالعلوم دیو بندنہ جاسکااور بھکم استاد بحتر متقریباً ڈیز ھرسال مرائع عشاطور پرایک جگسمولوی فاضل کا کورس پرها تار ما چیس روی با باند تخواه کمن تقی اور کھا تا اور ر بائش کا ا تظام اس کے علاوہ تھا ای زبانہ میں ہماری براوری کے ایک بزرگ بچا گل خان صاحب ساکن المجشریاں را ہوالی میں ریلوے کے محکمیش ملازم تھے ان کی پعیدے تمار اعلم تمارے بزرگوں کو ہوگیا چنا نچہ تمارے حالہ زاد بھائی حاتی کو ہرآ مان خان صاحب مرحوم ہماری ملاقات کیلئے کوجرا نوالیہ کے ملاقات ہوئی خیروعانیت کا علم ہوا ہماری والدہ مرحومداور چھوٹی بمشیرہ النجی کے بال وتی تھیں کچھوٹوں کے بعد راتم بھی وطن کیا اور خویش وا قارب سے ملاقات ہوئی چندون وہاں رہا اور بعض مقامات پرتقریم یں بھی کیس لوگوں کا زاویہ لگاہ قدرے بدل چکا تھااوراب وہ وقعت کی نگاہ ہے دیکھنے لگے اور شتہ داروں کی ملا قات کر کے راقم کچر واپس گوجرانوالد بہنچااور <u>۱۹۲۲ء م</u>ی بم دونوں بھائی بمع چندد کر ساتھوں کے دار العلوم دیج بندر دانہ ہوئے داخلہ کا امتحان دیا در بفضله تحاتی بهم کامیاب رہادر مدیث شریف کے دورہ میں شریک ہوگئے۔ بخاری شریف اور ترندى شريف حضرت مولانا سيرحسين احمرصاحب مدنى " كياس اورسلم شريف حضرت مولانا محداراتيم صاحب بلیادی کے پاس اور ابوداؤ دشریف حضرت مولانا محداعز ازعلی صاحب کے پاس تھا اس طرح دیگر اسباق دومر سامباتذه كرام يرتقتيم تقدون دات تعليم ووتى اوراس مال دورة حديث شريف بيس بم ١٣٣٣ ساتھی تنے کل تعداداس سال ۱۹۹۵ تھی ابتدائی مینے تو بزے آ رام ادر سکون سے گز رے اور طلبہ کی تقریریں مجی بڑے جوش وخروش ہے ہوتی تھیں اور راقم کے بارے بلاوجہ ایک دوتقریروں کے بعد بیتا ثر قائم کرلیا گیا ي قرع فال بنام من مسكين دنند اس وجدے ارباب دارالعلوم دیو بند مجلس شوری کے اراکین ادر حکومت کے نمائندوں کا سلسلہ ہی راقم سے دابستہ ہوگیا مجمی صدرمہتم حضرت مولا ناشبر احمرصا حب عثانی" سے تفتیک ہوتی اور مجمی مہتم حضرت مولانا قاری محرطیب صاحب دامت برکاتهم سے اور کسی موقع برحضرت مولانا ابوالوفاء صاحب شاجها نیوری ے صلاح ومشورہ ہوتا اور بھی حضرت مولا نامفتی محر کفایت اللہ صاحب دہلوی سے اور بھی بولیس اور حکومت کا کوئی افسر اور کاریمه آجاتا اور مجھی ہی۔ آئی۔ ڈی کا کوئی خیرخواہ مولویانہ شکل وصورت میں حالات معلوم کرنے کے لیے راقم کے ذبمن کوکریدتا ادھرطلب کی بے چینی اینے عرون پرتھی جلسوں پر جلسے اور نعروں پر نعرے لکتے کافی دن اس اضطراب میں گزر گئے اور دانوں کی خیز بھی کافور ہوگئی اور آ ہوزاری میں وقت گزرتا ر باكداب بروردگاركوني اليي صورت بيداشه وجائ كرظالم برطانيه كودار العلوم ديو بندك بندكرن كابهاندند مل جائے یااس کی تعلیم بری کوئی زو پڑے بالا خرا کیدون حضرت مولانامفتی محمد کفایت اللہ صاحب ؒ نے راقم کو تنہائی میں طلب فرمایا دارالعلوم کے طلبہ میں ہے اس وقت کوئی اورموجود نہ تھا راقم تھا اور بزرگوں میں صرف حضرت مولا نامفتي محمد كفايت الله صاحب ورحضرت مولانا ابوالوفاء صاحب شاه جهانيوري اورحفرت مولانا محمد پوسف صاحب گنگوی موجود تھے بند کمرے میں گفتگو ہوئی اور حفرت مفتی صاحبؓ نے اپنے وقار تحل اور سجيدگي كوفوظ ركد كريز يسلجه وي اندازش راقم كوناطب فرمايا كه مزيزتم اس وقت تمام طلب ك

- اگسة بتلاكة بر ١٠٠٨م

المائده مواور جوبات مجى في مونى بودتمار ساته مونى بالرقو مون دحوال كوقايد عن ركواور

نمائندہ مواور جو بات کی ھے ہوئی ہے وہ کہارے ساتھ ہوئی ہے اگر تو ہوں ہوتا ہی اوقا ہی اوقا جہ اس کا دورود خشفہ سے دل سے ہماری بات سنوقہ ہم حراق کر دین اورا کر فنو چا ذی اور جرق و ٹروڈ کا کا تھا کہار کروقہ امال م کھھ حرص کرنا پانگل بے مود سے راقم نے عرض کیا کر حضرے آ ہارات وقر یا کمیں شمی آ ہے کا اسٹاون کر انتظام اللہ

ران کردیا میں سیاسے دوستان کیا کہ سرات کیا کہ سرات کے دیا کہ کار دوستان کیا گئیں۔ امٹو پر تمام طلبر بنگ بہنچا دو ڈکا حضورے منتی سا اسٹ نے فریا کہ کمار دفت بخش کمیں کا محکومت برطانیہ کے طلاف داست اقدام کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے اور حکومت کے عزائم بہرکیف ایٹے ٹیٹین میں اگر یہال

کے طاق راست الدام مرکے کا چھار ہوا ہے اور طوعت کے فرام بجریعت انتصاف ایران دار الطوم میں اس حم کی بنگامہ آرائی ہوئی آو الا الد حکومت اس بنگامہ کی کڑی کا مجرس کے اس راست اقدام

ے جوڑ گی اور پر ہوسکا ہے کہ حضرت مولانا لدنی " کے مقدد کا فوجت بدل جائے یا غیر معیان حرصہ تک۔ وار اطوام بذر ہوجائے یا حکومت برطانے کو کی ادوالیا تھر کھڑا کردے جس کوسنھا انوا اراکین وارالطوم کے بس

شی نہ ہو طالانکد یہ بات بالکل واضح ہے کہ طلبہ کے اس بنگاہے کا کا گھراں کے اس راست القدام سے تلعظ کوئی تعلق ٹیس ہے ان کا چڑاں وفر وثن چنا کچھ اور جیسا کچھ بھی ہے وہ مرف حضرت دئی " کی گرفتاری کے

خلاف ایک منظم احتباری ہے اور اسپے شنخ اور استاز محتر م کے ساتھ مقیدت کا اظہار ہے اسلنے مغاود ارا اطلام ای پس ہے کہ بنگار ختر کیا جائے اور طلہ جلسول اور طوبسول اور فور ہاؤ کی سے کر بزکر کی اور فور انا پہا کیا گاکاسول

یں ملے جا سی اور ذوق وثوق کے تعلیم جاری رکھی حضرت منتی صاحب کی بات پیونکر نہاہت معقول اور رائے بوی وز نی تھی راقم ان کامیو امیو کیا لیکن وو بڑارافراو سے تلبی جذبات کو یک گفت مشاما کروینا کس کے

راحے پر ن رون میں ہر طاقب کے حضر اے شال متنے ہرائیک کا حزات اور طبیعت الگ الگ تی سوچ اور مجھ کا بس میں تقا ؟ اور ان میں بر طاقب کے حضر اے شال متنے ہرائیک کا حزات اور طبیعت الگ الگ تی سوچ اور مجھ کا با دو جدا جدا تھا اور ان میں نشخے اور ف اور کو اور کے والے بھی تھے اور ان میں ابھار نے والے مجمع سے ان میں

پیشر حضرات نیمر قواہ متھیکیں بدشتی نے عکومت کے ایماء سے بدخواہ کا ان بنگاموں میں شامل ہو گئے تھے اوران میں بیش بیش متھ اورانجائی خلاقم کی ترکات پر اکساتے تھے کین بفضلہ تعالیٰ باو جو وہ عربی کے راقم ان کے چکہ میں شائے اور جلوں کو پر اس دکھنے کی تقی عمد شہمک را جکہ ایک خارک میں تھی میر شرارت پہند لوگوں کی وجہ سے تربیہ تھا کہ تشدد کا بجانہ بتا کرفون کو کی جلاد چی افترش واقم نے جی آئے والے ابعض

مووں وید سے ریب میں مدست بیات کا در اور طلب کے بیش و تر دش اور جذبات کو دفعہ شفرا کرنے کا خطرات کا تذکر موضوعہ شخص احت کے زاور طلب کے بیش و تر دش اور جذبات کو دفعہ شفرا کرنے کا ایمیت ان کے پیش انظر مجمع تی ہم نے اپنے تمام نمائندوں کو بلاکر سب کے سامنے حقیقت حال بیان کر دی باق چلےجائیں۔ وطن کوروا تگی

ہم دونوں بھائی دارالطوم سے دوانہ ہو کرمید ھے اچنویاں پہنے جہاں ہماری سوتکی والدہ اور حققی چھوٹی بھیرہ بی بی خاتم مرحد محتس سب سے پہلے ہم نے اکن شادی کا انظام کیا اور براورم دولت خان صاحب ساکن اچنویاں سے اس کی شادی کا روی ہو اور بی خات میں درشد صاحب ساکن اچنویاں سے اس کی شادی کردی ہم اور بیشن دیگر غیر طری روی ہو احت کی اور معراصت کی اور معرف محترف کی جو احت کی اور محتوات کی اور معرف کی جو میریم معرف کی جو احت کی اور محتوات کی جو احت کی اور محتال میں محترف کی جو میریم معرف کی جو میریم کی اور محتال کی جو میریم کی اور محتال میں محترف کی جو میریم کی جو میریم کی جو میریم کی جو میریم کی جو ایک کی جو میریم کی جو کی جو میریم کی جو کی جو میریم کی جو کی جو

ستااکور۸۰۰۱م

(ماننام قام أرالعلي) شیرا ٹوالہ باغ کوجرا ٹوالہ پہنچار مضان شریف کے بعد حزیز عبدالحبیہ بھی کوجرا ٹوالہ پنج کیا راقم کواس مدرسہ س مرف بندره ردب مابانه براساته و کرام کے حم سے دری مقرد کردیا گیا اور جزیزم عبدالحمید کوجرانوالد ك قريب مقام كميالى ش جامع مجد ش خطيب مقرر بوكيا جؤندراتم ببليدى مولوى فاضل كالممل كورس بإحا چکا تھا اساتذہ کرام کو بھی احتاد تھا اور طلبہ بھی مطمئن تھے اسلئے راقم کے پاس درجہ وسطی کے اسباق شروع ہو مے اور بھرانشدتھا کی کام تملی پخش طور پر جاری رہائی اٹناہ ش دارانطوم دیو بندے انتخان کے لئے طلب کیا محیا اور ہم دونوں بھائی گوجرانوالہ سے روانہ ہوکر دیو بندینچے اور استان دیا اور مجروالی آ محے استان کے نتیجه پرمعلوم ہوا کہ بحراللہ تعالیٰ ہم دونوں کامیاب ہیں اور پکھ عرصہ کے بعد بذریعہ ڈاک ہماری سندیں بھی ہمیں موصول ہو گئیں سوءا تفاق سے عزیز م عبدالحبید کھیا لی میں بیار ہو کیا اور کانی دن بیار رہاراتم پیدل ہی چل کراس کی خبر گیری کرتا اورا فتنام سال کے قریب داقم میعادی بخار ش جتا ہو گیا اور بیجیہا داری کے خاطر خواہ علاج كى سولت ميسرند بوكى الله تعالى في اپناخصوسى فعل وكرم كيا اورتقرياً أيك ماه ك بعدراتم تندرست ہوا مرکزوری بے بناہ تنی آخری ایک دوماہ کی تخواہ مدرسد کی طرف سے میں رویے ماہانہ کردی می لیکن اس ہے کوئی خاص فرق ندیز ااورامتحان کے بعد سالان تعطیل ہوگئ اوراسا تذہ کرام اور ظلبایے اینے وطن رواند \_2° 91 م م م الم راقم ابحى ديوبندنيس مياتها اورموقوف عليه تك كى سب كمايل فتم بويكي تفس محر مزيزم عبدالحميدك س بی باتی تھیں اسکے لئے میں بھی رکار ہااس اٹناء میں دارالعلوم دیو بند کے سفیر مولانا عبد الرحمٰن صاحب بهاري كوجرانوال تشريف لائے اور راقم سے كہتے گئے كہ ش پنجائي زبان نہيں جاناتم مير سساتي ككمود چلو راقم ان كرماته ككمورة ياسفيرصاحب كالمسل مقعدتو وارالطوم كيلئے چده فراجم كرنا تعاليكن الل ككمون تقریر کی فر ماکش کردی چنانچہ بہت وری فیکٹری کے سامنے تحطے میدان ٹس عشاء کے بعد موصوف نے بھی چند من اردو می تقریر کی اوراس کے بعد راقم نے تقریباً ایک گھنٹہ پنجا کی میں تقریر کی بحمراللہ تعالی تقریر خاصی موثر رتی اور دارالعلوم دیوبندے فراغت کے بعد عالم اسباب ش میں تقریر برے محکصور آنے کا سبب قراریا کی مجوے بہلے حضرت مولانا علم الدين صاحب جالندهري فاضل ديوبنديهان خطيب تنے موصوف كي طبيعت - اگروناکور ۱۳۹۸م

بهت زم باس لئے محكمود جيسے بدعت كڑھ ميں شرك وبدعت كے طوفان كا مقابلہ بورى طرح ان سے نہ ہوسكا بال ان سے يملح حصرت مولانا محمود لحن صاحب جالندهري نے خاصا كام كيا راقم مدرسة اوارالعلوم میں مدرس تھا کہ درمیان سال میں اداکین المجمن اسلامیہ مکھوش سے بعض حضرات کی دفعہ داتم کو ککھود لانے کے لیےتشریف لے مجے محرراقم مجبور تھا جب مدرسانوا رالعلوم کا سالا ندامتحان ہو چکا اور تعلیمی سال پورا ہو کیا تو محترم جناب چوہدری حاتی فخر الدین صاحب مرحوم اورمحترم جناب ماسر کرم الدین صاحب مرحم وفيره حصرات مح أورراقم كو پنتاليس ردب ماباند ك مشابره يرككمو لي آس اورراقم وجولائي س<u>ام اور ک</u> ککسو کانیا اور ورس شروع کردیا اور جعه برهانے کی ذمدداری قبول کی لیکن ابتدائی دور شدید خالفت کی وجدے بہت مبرآ ز ماگز را تکراللہ تعالی کے فضل وکرم سے پائے استقامت بی لغزش نہیں آئی اور آ بسته آ بستداوگ توحيدوسنت سے شام اجونے لكے اور شرك و بدعت كى نفرت ان كردل ميں بيشيخ كل راقم نے اراکین انجن ہے بیٹر ط طے کی تھی کہ طلبہ ضرور ہوں گے ور نہ میری تعلیم بھی ختم ہوجائے گی اور خوں طریقہ سے نتیجہ خیز دینی خدمت بھی نہیں ہو سکے گی میری دلجوئی کے لیے انہوں نے یا نچ طلبہ منظور کئے پہلے سال تو استے ہی طلبہ رہے تکر پھر بحد اللہ تعالیٰ طلبہ کی تعداد بڑھتی تکی تھی جس ہے بھی زائد طلبہ یمبال رہے گے اور بیسلسلد تقریباتیرہ چودہ سال رہائ کے بعدراقم کا بحثیت مدرس مدرسد فعرة العلوم وجرا نوالہ شوال الم الاستان و لقر رموا ابتداءً موقوف عليه تك مختلف علوم ونتون كى كما بين راتم برحها تاريا اب كي سال ب دوره حدیث شریف کی دو کتابیس بخاری شریف اورتر ندی شریف اور ترجه قر آن کریم تو برسال لازم بوتا ہے ان کے علاوہ بھی ایک دوستن راقم کے بروہوتے میں اور تقریباً پندرہ سولد سال سے مدرسفرة العلوم كابيد سلسله جاری ہے۔ المجمن اسلامیر ککھوڑی طرف ہے واقع کے ذمہ صرف جعداور درس کی ڈیوٹی ہے لیکن بجداللہ تعالى چېيس سال سے داتم با قاعده نماز بھی حبة الله تعالى پڑھار ہاہے اسکے علاوه گورنمنٹ ٹریننگ اسٹی نیوٹ ككسويس ١٩٢٦ء عقرآن ياك درس ويتا باوربيسب كام بحد الله تعالى تا دم تحرير جاري بين الله تعالى مريدر في بخش من أم أمن-ىمىلى شادى پىلى شادى

۲۳ منی ۱۹۳۵ یکوراقم کی پہلی شادی سکیند لی بی بنت مولوی مجرا کبرصاحب مرحوم قوم راجیوت خطیب

پاچکی ہیں۔مدیر) تصنیف و تالیف

راقم كااصل كام وتعليم وقدريس راب كين فارخ اوقات شريحض الشرقعالي كى تائيداوراتو فيس متعدداختلانی اور تحقیقی مسائل پرچیوٹی بدی کئی تمایس تالیف کی جیں اور بحداللہ تعالی کئی گی ہارا کھر کنا بیل طبع ہو چکی تیں اور پاک وہند کے اکابر علاء کرام نے ایکی تصدیق کی ہے اور بعض کمابوں بر ان کی زرین تصديقات بحي طبع شده ين فهرست كتب سان كے مضاعن معلوم ہو كتے بيں اور بي فهرست مطبوع ال مكتى ہے اجمالی طور پر کتابوں کا نام يهال درج كيا جار باب (١) الكلام الحادي في تحقيق عبارة الطحاوي \_(٢) گلدستر قوحید (٣) ول کاسرور (٣) آنکمول کی شنڈک (۵) راوست (۱) باب جنت (۵) بدلة الرتاب(٨)ازلة الريب (٩)احسن الكلام (١٠) لما نَفْهُ صوره (١١) مقام البي صنيفه (١٢) مرف ايك اسلام (١٣) چراغ كي روشي (١٥) علم غيب اور لماعلى قارى (١٥) تسكين الصدور (١٦) ورودشريف يزيين شرى طريقه (١٤) تبلغ اسلام صداول (١٨) افكار مديث كنائج (١٩) عيمائيت كالى مظر (٢٠) ع ليس دعا حي (٢١) آئية محرى (٢٢) باني دارالطوم ديويند (٣٣) منظر قرباني (٣٣) عمرة الافاث (٢٥) تقید شین برتغییر بھیم الدین (۲۷) شوق جہاد وغیرہ اس کے علاوہ بعض کمآباں کے ترجے اور بعض کے مقدمات بحى كصريس مثلا دساله تراويح مولانا غلام دسول صاحب مرحوم كاتر جمدهم مقدمه اعفاء المحية كا ترجمه ثم مقدمه يتحقيق الدعاء بعدالجنازه كامقدمه البيان الازبرترجه فقدا كبر (بيترجمه ويزم صوفي عبد الحبید نے کیا ہے ) کا مقدمہ دغیرہ اس کے علاوہ کچھ کیا بیں ابھی طبع نہیں ہوسکیں بعض کے مسودات لکھے جا چکے بیں لیکن کم فرصتی اور طالت کی وجہ ہے ذمہ داری کے ساتھ نظر ڈائی کا موقع میں خمیں ہے اور ایعش کے مضاین گوجح کرلئے گئے ہیں بحر خاطر خواہ ترتیب ابھی تک ٹیمیں دی جاکل مثلاً ختم نبوت \_ بزول سمج علیہ السلام\_

ساح موٹی۔ سمنار آون کے دینے یہ ہن وآشن بالیم وغیرہ پر رسالیہ الکلام المفید ۔ شوق حدیث ۔ عمارات اکا بروغیروان شربیعش رسالے مرتب ہیں اورامید ہے کہ انتخا واللہ العزر پر جلوک ہی ملیع ہویا کی ہے ( بیسب کتب طبق ہودیکل ہیں۔ عدیہ ) دعاہے کہ الشرقائی الرائتیم خدارے کرتجہ ل فریا کر راقم ہے کہنا ہوں کا کفارہ بنائے اور ان کواخروی نجات کا ذریعے بنائے آئیں۔ عزیز معبدالحمید

بوے اصرار کے ماتھ واقم نے گھروش کرنے وظام نہروہ ندم پر کم پخش صاحب کے ماتھ کا اوالجہ ۱۳۸۲ ہے گئی 1971ء میں انگل شاوی کرائی جس سے جارئے پیدا ہوئے بیں ان وی میں در انقر بیا آٹھ مال کی عمر ہے اور بیدی ہے کا مزیز جائم فیاش ، ٹھر دیا ٹی اور انز وجا مائٹر چرشیر قوار ہے الشرقائی ان کو صحت اور ورازی عمر کے ماتھ وزین کا عمل طافر اسے ( اسٹھون کے بعد عمال مرحوم دواشدہ ، عمریا ٹس مواجد اور لہد مرحد میں کی پیدا ہے۔ دیری آٹھن آپ شن-

تحريك ختم نبوت

جب۱۹۵۲ء میں پاکتان عمر تحریک ختم نبوت شرور کا ہو کی قو تھے اللہ تعالیٰ میں دونوں بھائیوں نے اس عمر نمور وصد لیا اور بالآ گر گر اگر کے بھے راتم پیلیا کر فارا موااور چھ دونا کو تیرا اوالہ کی شیل میں رکھنے کے بعد اس سلملہ کے قید یوں کو غیر شنرل تمثل مائیان تقتل کردیا گھیا تحریکے شیخ نبوت سے وابستہ معترات چار احلاع ( محرج الوالد میا لکوند ، مر کودها اور کمیلی بر ) که دبان تحق شیخا در تشکیم تو بستیلیم تو بستیلیم تو بستی و تعلیم کا سلسله جاری را با تقریم آفره و اثر تشکی می را اور حق اگری که زاند شی جوالاً کی مجدید شی می تیاد کیا گیا اور و در سامیان شیل شی ایم مید رکند و رسی ایک اسلام کا صوده نیومنول شیل میدان او ایمی این ایس ایس می موجود می میدان این شیل اور به و در به میداد گیر اور این و را باده می الله تشافی ایمار سال کم آفر تر ت کی نجات کا ذراید بنائے اور سب مسلمان فی کوهند و ختم تبرت پر قائم دواگم در کے آشن -

الشدق الى نے محص اسپے فضل و کرم سے جہاں ہم پر اور بہت کی فواڈش فرما کیں وہاں بہر کم میں اس نے کیا کر دونوں کونٹی کی مصادت نصیب ہوئی عزیہ مم پرالحمید تو شادی سے پہلے جی نٹی کرتا ہے تھا اور الم کو ۱۸ مرااج میں نٹی کی تو ٹین نصیب ہوئی اللہ تھائی اسپے تصویم فضل و کرم سے اس نٹی کونٹی میرور کرسے اور ہماری کو تاہیوں کیلئے اس کو ذر بیر کفارہ ہنا ہے۔ یہ شک ہمارے کما وہی ہے صدیق میں جس اس کی روشت ب

> ریرے گناہ تاوہ این یاتی وصت کریم تو می تاوے حماب کرکے کھے

نہایت ہی انتصار کے ساتھ اپنی فائی اور ستعارز ندگی کے کچینشروری حالات ککھود ہے گئے اللہ تعالیٰ بیتہ زعمگ کو اپنی رصلا اور حضرت مجمد تنظیقاً کی اتباع اور دین کی خدمت میں گزارنے کی توثیق اور اس پر استقامت مرصت فرمائے آئین۔

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وعلىٰ اله واصحابه وازواجه وجميع امته امين يارب العلمين

يرب مسين احترابوازابدمجر مرفراز خطيب جامع گکھود`

۵رجب اوساج ۱۲۵ گست ایرواء

اگست تااکتوبر ۱٬۰۰۸ و

مولا نامحمه فياض خان مواتى مبتم يدر سرفعرة العلوم وخطيب حامع محد نور كوجرا الواله

حضرت والدماجدٌ كامخضرسوانحي خاكه

(ماووسال کے آئیے میں)

زندگ کیے کی کس کو قبر ہے مافقہ درد کی بات ادباب سے کم کیتے ہیں

مفسر قرآن حضرت مولانا معونی معبدالحمیه خان اخر" بقرم سواتی بیست دنی پنمان خلا مالا این ۱۳۳۵ هدک که مینکه بندل آپ که پیچا خان زمان خان آپ کی ولا دت چیزال ذعمی زر دکار منگ بالشخص انهم و براروش بودنی

🖈 🗝 اوا میں آپ کی حقیقی والدہ جناور بنت فقیر اللہ نے چیک کی بیار کی سے انتقال فرمایا جو چی مجر برادر کی سے تعلق رکتی تھی۔

🖈 ۱۹۳۵ء میں آپ نے قرآن کریم ناظرہ اور عربی تاعدہ کی تعلیم اپنے چھوچھی زاد سید فق علی شاہ کی والوں سے ماصل کی۔

🖈 عاوا ويس في آب في ابتدائي تعليم مولانا حافظ غلام يني " ع مسكومس حاصل كي-

ا الماد الما

🖈 ۱۹۲۸ ء ے ۱۹۲۸ ویک پاکستان کے مختلف علاقوں ملک پور منکھو، گذہ و د ڈالد ، مرکود حاولا ہور ، ہری پور ، اسمود سیالکوٹ ، فوشاب ، جہان آیاد ملتان ، کوجرانو الدوغیرہ من تعلیم حاصل کرتے دے۔

ب با المار من آپ کے داداگل اجمد خان کا تقریباً ۱۰ اسال کی عرض انتقال مواء اس وقت آپ باشمره

مِي زِرِتعليم تقے۔

اگستةاكۋىرامىمام

- 🖈 اعلام ش آپ کے والدنو راحمہ فاٹ کا تقریباً ایک سوسال کی عمر ش انتقال ہوا۔
- 🖈 ۱۹۳۲ء میں آپ کے پچاخان زمان خان کا انتقال ہواجومیام (تھا کی لینڈ) میں دہنا تھا۔
- 🖈 1919ء عـ 1908ء كما آپجل احرار اسلام كے پرجو گ رضا كارد ب
- ۱۹۳۳ میں آپ نے لاہور ش مولانا محد اکن لاہور کی سے قرآن کر یم کا آخری ہندہ پڑھا۔
  - 🖈 مع اواخر من آپ کوجرانوالد کے درسرانو ارالعلوم میں داخل ہوئے۔
- 🖈 👂 ۱۹۳۹ء می گوچرانواله شن مولانا همیرالقدیر یمل پوری کے علوم وفون اور قر آن کریم کا آخری جزر پڑھا۔
  - الم المام من آب كونواب من سيدنا حضرت صديق اكبركي زيادت نعيب موئي-
  - 🖈 معاويش آپ نظيم الامت حضرت مولا ناشاه اشرف على تفانوي كى تفاند يمون عن زيارت كا\_
- 🖈 م 1919ء ش آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا سرفراز خان صفور صاحب بدھلہ کے اسم او دار احلام دیو بدرش و درو حدیث شریف کے لیے داخلہ لیا۔
  - 🖈 ا 190 من آب نے دار العلوم دایو بندسے دورہ صدیث شریف میں سند فراخت حاصل کی۔
- اع الم الم الم الم الم الم معنوت مواد ناسية حين احمد على "في آپ كاتمام كتب او دنون متداوله كا الم الم ما كل ما ك
  - الم الم الم الم الم التلاب معرت مولا ناعبدالله مندمي علاقات كى اورتقريمي ي-
  - 🖈 معام میں آپ کمیالی شلع مح جزانوالدیس کی سال امامت و خطابت کے فرائض انجام دیے رہے۔
- 🖈 ۱۹۳۳ء سے ۱۹۴۷ء یک برسال کم از کم چے سات مرتبہ آپ حضرت مولانا اُحریکی لا بوری کی خدمت
  - میں حاضر ہوتے رہے۔ م
- الله المالالية على آپ نے دار المبلغين لكسوئي واطار الااور ام المساية حضرت مولا ناعم التكور كسوئ سے قرآن كركم كي تغيير مقالم الديان في مناظر وادر افزاء ش استدفراغت واصل كي۔
  - ۱۹۳۲ میں آپ نے فی العرب والعجم حضرت مولانا سید سین احمد فی کے ہاتھ پر بیعت کی۔
    - 🖈 ۱۹۳۳ء ش آپ نے کوئٹ ورائے بریلی اور کلکتہ کاطویل سفر کیا۔

اكست الكوير ١٠٠٨ و

★ موام من آپ نے دارالطوم دیو بند کے لیے سفر کر کے بارہ دن دہاں تیام فرمایا۔

۱۹۳۵ء کی چوٹی بین بی بی خانم نے لا بورش انتقال فر مایا اور با غرب نورہ کے قبر ستان میں فرق بورگ
 فرق بورگ

 ۱۳۹۳ می آپ بیری هنگی جزاره اور مسیازی کوه مری شی چی عرصه سکول نیچ اور امامت و خطابت فرمات رے۔

🖈 کے 191 میں آپ نظامی طبید کالج حیدرآ بادد کن میں داخلہ لیا۔

۱۹۳۸ میل کام یا کردگیمو میں انتقال فریال
 ۱۹۳۸ میل کام یا کرتگیمو میں انتقال فریال
 ۱۹۷۸ میل کام یا کرتگیمو میں انتقال فریال

🖈 ال1910ء على آپ نے نظام پر طبید کا کے حیدر آبادد کن نے فرسٹ پوزیشن عمی گر بجویشن کیا اور جاروں

سال اپن کلاس میں اول رہے۔ اور آپ کو حاضر ہا ٹی کا خصوص شرقیکیے بھی عطا ہوا۔ ایک اور 19 میں تقریبا آپ سال چوک نیا کس گوچر انوالہ میں مطاب کی بریکش کی۔

﴾ (۱۹۵<u>۵ء می هریبالید سال چوک تا</u> یی و براد اندن مصر با بین سن ﴿ (۱۹۵<u>۵ء می</u> تقریباً آخره او کرشا نگر کوجرا نوالد کی مچیر میں خطابت بھی فرماتے رہے۔

۱۹۵۲ء ش آپ نے مدرسر نصر قالطوم اور جامع مہدنور کی بنیا در کلی مدرسہ کا اہتمام اور معید کی خطابت اور درس وقد رسا کا آنا قار قربایا۔

🖈 1901ء اپنی دفات تک مجد د مدرسر کی چارد بواری سے بہت کم یا برتشریف لے گئے۔

اللہ علاق میں آپ نے حضرت لا ہوری کو مدرسرہ مجد ش آنے کی دگوت دکی جو کچھ کو صد بعد میہاں تشریف لا ہے اور کو اب دالی جگہ شن دعافر مائی۔

کشریف لاے دور حراب دان جائے ہے۔ 🖈 مر<u>وان ہے۔ دووا ی</u>نک آپ کا مید عمول رہا کہ آپ کی مجد ش آمد پر فجر کی نماز کنڑی ہوتی اور مغرب

۱۲۲ - موجه برخ عرض بایندگان به این سود با در بهای مبده بدیرت مرد ساز مردن بود اور سرم کی اذ ان شروع بوتی ، وقت کی پایندگا کاییب شش معیار انسان کودرطهٔ جمرت مش دال و بتا ہے۔

🖈 😘 عراد و کاتم کی ختم نبوت ش آپ تقریباً سات ماه گوجرا نواله جنل میں قیدر ہے۔

🖈 ۱۹۵۳ء ش آپ نے اپلی کپل میکو دیک بسروسا مائی ، عدم وسائل ومکان کی وجہ سے رضمتی ہے قبل نصف مبرا دائر کے آز واکر ریا قدامتا کہ دو وہ اور انتظام شن میشیر میشیما بی از مگر کی تا فراب ند کر کے۔

= اگستااکؤیر۱۰۰۸و

- لا ۱<u>۵۵۱ می آب کوفواب می می</u>دنا حضرت میسی بن مریم کی زیادت نصیب بولی -
- 🖈 ۱۹۵۱ یش آپ نے مدرسرلفر ة العلوم ش دوره صدیث شریف کی کلاس کا اجراء فرمایا۔
- 🖈 کے ۱۹۵۵ء میں آپ کے استاذ اور پیرحشرت مدنیٰ " نے قط کے ذریعے آپ کو دلاگل الخیرات اور حسن حسین کی اجازت مرصت فرمانی۔
  - 🖈 1900ء من آپ نے اسر مالنا حضرت موال ناسيد عزر كال عن خط و كتابت فرما كى۔
  - 🖈 1904ء میں آپ نے لا ہور میں منعقدہ جمید علا واسلام کی کا نفرنس میں شرکت کی۔
  - 🖈 م 1940ء میں آپ نے حضرت امام اعظم ابو صنید کی کتاب الفقد الا کبر عمر کی کا البیان الاز حرکے م سے اروز حمد کما
- ۱۹۵۹ء شرصدر ایوب خان کے ما کی قوا مین کے خلاف تقادیر کرنے کے جرم میں آپ کے خلاف تمین ماہ کے لیے زبان بندی کا آد فر جاری ہوا۔
  - ★ داواه ش آپ کوفواب می صفرت خاتم انتین مانین کار کار رارت نصیب ہوئی۔
- ۱۹۹۲ می آپ نے بری جمانت نئی بیت اللہ اور زیارات تر میں شریفین اور طائف کا سزی ا.
   طائف کے سزیم اور کا دی اجران خان جی ساتھ تھے۔
- الم الله الله على آب في صورت الدين محدث والموك كى كاب اسرار الحمية م في كالله على اور المحية عن المحالية عن الم
  - نه ۱۹۲۲ مراه می آپ نے محدث کیر حضرت مولانا حبیب الرشن الاطلق سے طویل خط و کمایت کی۔
- ۲۹۱۲ میں آپ نے شاہ در فیج الدین داوئ کے دی رسائل فاری کو جمو غد سائل تصداول کے عنوان
   سیاسے مقدمہ بھی اور جو اثنی کے ساتھ شائع کرایا۔
  - ما السيالة المستالة المستالة المستالة المستالة المستادة ا

🖈 سام اور میں بنواب یو نورش کے جاسلر مرفر شغیے ہے آپ کی خط و کمابت ہو گی۔

🖈 معلاوا وش آب كاعقد فكاح ككموش هاى مركزيم بخشكى صاجز ادى غلام زبرو سے انبى كے كمر میں ہوا۔ میں ہوا۔

🖈 ملاواء من آب في شاه رفي الدين كا كاب تغير آيت الورع بي را بنا مقد مداور تختي كيما ته شائع كرايا\_

🖈 الاواء من آپ كى سب سے يوى ينى ميموندكى ولادت موكى۔

🖈 مم 191 میں آپ نے شاہ رفیج الدین کی کتاب یجیل الا ذہان حربی مع دسالہ مقدمة العلم عربی کواپ مقدمه تعج اورتقابل كساته شائع كرايا

🖈 🗥 🛂 این آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث داوی کا رسالہ دانشمندی حربی اپنے مقد میا ورشیج کے ساتھ شائع کرایا۔

🖈 🗥 ۱۹۲۹ء ش آپ نے اسپناستان مولانا کامجر عبداللہ درخواتی " کی طرف محد لکھااور انہوں نے جوالی منط

🖈 معرفة لطائف انفس فارى كالروو ترجمه كبااور مقدمه لكوكر طبع كرايا-

🖈 1910ء کی یاک بھارت جگ میں شہری دفاع کے لیے آپ نے اسی استاد مفتی عبد الواحد کی مثاورت برضا كارجرتى كرانے شائم كرداراداكيا-

🖈 م ١٩٦٥ء بي علامة سالتن افغاني في آب والطاف القدس كي اشاعت برمبار كباد كا قط لكعا-

🖈 1971ء يس آپ كاب بيراييا محدفياض خان سواتى پيدا موا-

🖈 1911ء میں آپ نے محکمہ اوقاف کی طرف سے جاری کردہ ایک سوال نامہ کا مفصل وس صفات میں جواب دبايه

★ 1911ء من آپ فرازمنون خورد كنام ايك مقول عام كابكمى۔

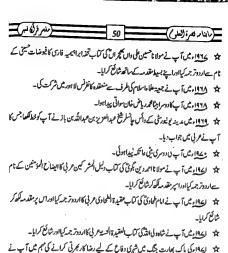

🖈 الماويكي ياك بعارت جنك شي شرى دفاع كے ليے رضا كار بحرتى كرانے كى مهم مي آب نے

مجر يورحصه ليا\_

المارية المراوض آب ني المنافعة الماطفال اورتعليم المنوال يرائمري سكول كا آغاز فرمايا-

🖈 اعلاء من آپ نے اپنے استادمفتی اعظم یا کستان دھرت مولا نامفتی مح شفیع د او بندی سے ان کی تغیرمعارف القرآن کے بارے ش محل و کیابت کی۔

🖈 سيماييش آپ كاتيسرايينامحد عياض خان مواتى المعروف جحويدا موار

🖈 ساع وا على تحريك فتم نبوت عن آب نے گوجرا اواله ش كليدى كر دارا داكيا۔

🖈 🕒 🚉 میں آپ نے شاہ دلی اللہ کی دلی انھی صرف المعروف صرف میر منظوم فاری کی تقیح کی اور ایے مقدمہ کیما تھاسے ٹاکع کرایا۔

🖈 🔞 🔑 و على آپ نے مدرسے العراق العلوم میں تمن روز ہ کل یا کستان نظام شریعت کا نفرنس منعقد کرنے

کی اجازت دی۔

🖈 ١٩٤٥ء من آپ كونواب من معرت فعرك زيارت فعيب مولك-

فعاواء ش جب مؤحکمت کی طرف عدر رو مجد کورکاری تح بل شی لینے کا فیلیشن جادی ہوائی۔
 جوافق ہے یہ باقت دریئے سے انکار دیا۔

(منىر ۇڭ ئىر)

۲<u>۵۹</u> می آپ نے ویلور قال ناڈوجنو فی ہند کے مولا نامبید شاہ مبغة اللہ نفتیاری سے خط و کما ہت
 کی اے

🖈 الحالياء في آپ كاتيسرى بينى راشده كى ولادت بوكى-

 ٢٤١٤ ، ٤٥ آپ نے شاہ رفع الدین کی کتاب دین الباطل فاری پر پائی سال صرف کر مے تھے و مقد مد کیسا تھ شائع کرایا۔

🖈 🔼 وهي دخ الباطل كي اشاعت پرمحدث أحصر علامه فحد يوسف بنوريٌّ نے آپ كوم از كباد كا خط كلمها۔

🖈 😘 می تو یک جامع مجد نور مدر سرهرة الطوم على تمام اکارین نے آپ کو گرفآری شد دیے کا مشورہ دیا۔

🖈 ١٩٤١ من مفكر اسلام تعزت مولا نامفتي محود في آپ كودوسرت وطالكها-

🖈 ١١٥٤ من دخ الباطل كاشاعت يريو فيمر محدم نة بكوم إد كما وكا كالكلاء

 ۲<u>۱۹۷۲</u> می آپ نے علم منطق کی مشہور ذیانہ کاب ایسا نو چی کا بی گی شرح بمع مسموط مقد سرتا ایف فرمائی۔

کاتریک قطام صطفی میں آپ نے کو بڑا اوالہ کے سب بیرے جلوں کی تیادت کی اور
 آر آن کر کی اینے گئے میں لفاکا کر گر قاری کے لیے میں اپنے آپ کوئی کیا گئی آپ کی گر قاری کیا گیا۔

🖈 معداه ش آپ كاستاد معرت ولاناعبد القدر كيملي دى ن آپ كوشط كلما-

\_ اگست تااکتوبر ۱٬۰۰۸ء

- 🖈 د ١٩٤٨ وش آب كاجوتما بينامحرم باض خان مواتى بيدا بوا\_
- · 🖈 ممال میں آپ دار العلوم دیویئر کے صدر سالہ اجلاس عی شریک ہوئے اور آپ کو دستار نصلیات مجی حاصل ہوئی اور استیج پر بھایا گیا۔
  - 🖈 اراوم می مطالت کی دیدے آپ نے رمضان کامپید کو مری می گزارا۔
    - 🖈 الموام ش آپ کی چوشی شی رابد کی ولادت ہو کی۔
  - 🖈 (۱۹۹۸ میش) آپ نے مولانا قاسم نافوقوئ کی کرآب جوبر اربھین (رورواغش) اردو پر بسیدا مقدمہ اور هیچ کیساتھ شائع کراہا۔
    - 🖈 ا ١٩٨٨ يش آپ كي مشهور زمان تغيير معالم العرفان في دروس القرآن كي پيلي جلد شائع موئي-
- 🖈 (1914ء شمن ضیاحاتی کے مارش لاء کے دوران تن کوئی کی پاداش شمد آپ کواشتہا ری جوم قرار دیا گیا، مالی جر انداد دائر بخواست عدالت مزامجی ہوئی۔
  - الماين من آپ كونواب من ابوالبشر حفرت آدم كي زيارت نصيب مولى
  - 🖈 م ۱۹۸۷ء ش آپ کی تغییر معالم العرفان فی درون القرآن کا انتیبوان پاره دوحصوں میں شائع ہوا۔
    - ۱۹۸۳ میره اوجی آپ کوخواب می معرت من اور صفرت میرن کی زیارت نصیب بوئی۔
      - 🖈 سراوم من آپ كي تغيير معالم العرفان في دروس القران كاتيسوال پاره شائع موا-
    - المالياء ش آپ كى سب سے چھوٹى اور پائى يى بنى لباب بدا بوكى اوراى سال وقات ياكى۔
  - الممال ويل معرت من كالميم من والدومول المحداد شد في من المدي والك علاما
    - الم المماء على آب كمثاف كابداآ ريش بواادرآب جدى المحت عدد وربوك
- ★ شماراء میں مدینہ بین نوش کے وائن چاش فائم عبداللہ الرائد نے آپ کو خط الکھا اور بعد از ال مدر استراق کی کہا۔
  مدر المراق العلام کا دورہ کی کہا۔
  - 🖈 ١٩٨٥ عن آپ كانسيرمعالم العرفان في دروس القرآن كي دوسري جلد شائع بوئي
  - ۱۹۸۲ مین آپ نے فرازمنون کلال کے نام ایک شخیم اوظیم الثان کاب تعنیف فرمائی۔
    - 🖈 19۸۱ء جن آپ کوخواب جل خلیفدراشر حضرت علی کرم الله دجهه کی زیارت نصیب ہوئی۔

اگست بااکوی۸۰۹ه

 ۱۹۸۱ می شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالتی" آف اکوره ختک نے نماز مسئون کی اشاعت پر آپ کو مار کرا ذکا مذاکلید

۲۸۵ می آپ نے ملم شریف پرمباحث کتاب الا یمان حرکمبیل و در جی مقد میجی مسلم نای کتاب تصفیف فی الله می مسلم نای کتاب الا یمان می مسلم نای کتاب الا یمان می مسلم نای کتاب الله یک مسلم نای کتاب نای کتاب

🖈 الممار مين آپ کوخواب مين جناب ني اكرم كي زيارت نصيب موكي

🖈 ۱۹۸۱ وش آپ کوهنرت خفر کی خواب ش دوباره زیارت نعیب دوئی.

🖈 الممارم من آب في المنوال درس نظامي كا آغاز فرمايا

ملت کیں اور ان کے میں آپ کو فواب عیں ام المؤشین حضرت ام سلمیہ اور ان کے پہلے خاوند ابوسلم یکی زیارت نصیب ہوئی۔

المام الدوكام في زبان شرخت الوقوي كي كتاب جدالا المام الدوكام في زبان شرختل كرك السي مقد مقد كم المركز الماد المام الماد المام كل الماد المام كل الماد المام كل الماد المام كل الم

★ کام اوشی آپ نے مولانا ابالکام آزادگی کتاب مادئ تاریخ الفلندارددگوم فی شخص کر کے اس مقدم کی کر مشاکل کے اس مقدم کی کار میں میں کتاب کو متعادف کرایا۔

خ المحاواء عن آپ نے دارالعلوم دیو بند کے مجتم مولانا قاری مرغوب الرحن مدظل کو درالکھا۔

🖈 كام ام بن آ پى تغير معالم العرفان فى دروس القرآن كى تيسرى جلدشائع بوئى -

🖈 كاور على آب كوخواب ين مفسرقر آن حضرت عبدالله بن مسعود كى زيارت نصيب مولى ـ

🖈 ۱۹۸۸ وشن آپ کی داکس آ کھ کا آپریشن ہوا۔

🖈 م 19۸۸ء ش آپ کی تغییر معالم العرفان فی دردس القران کی چیتی جلد شاکتے ہوئی۔

🖈 ١٩٨٨ء من آپ وخواب من حضرت ابرائيم مليل الشكى زيارت نعيب بوئى

🖈 1909ء مين آپ كي تغيير معالم العرفان في درور القرآن كي پانچ ين اور چيني دوجلدين شائع بوئين

اگستااکوی۸۰۰۸و

۲۹۹۳ میں آپ کی تغییر معالم العرفان فی در در القرآن کی چدو میں ادر بندر موسی جلد شائع ہوئی۔

الم 194 م على البيخ استاذ صفرت درخواتى "كى وفات كے بعد جمعیة كى دهرا بندى ہے آپ نے
بیزاد کا اظهار فریا یا اور تادم آخراس کے اتحاد کی کوشش فرماتے ہے۔

چراوی ۱۹۵۹ء میں آپ کی تغییر معالم العرفان فی دروس القرآن کی سولیدیں بهتر بویں اور اشار ہویں جلد

₩ مواهار سي اپن مير معام امرون ن ورون امران ن و ميرون مرود و هنده ميرون ميرود و هنده ميرود و ميرود و ميرود و م شارخ ميران ـ

🖈 1990ء من آپ ك ظبات بنام خطبات مواتى كى پيكى اوردوسرى جلدشائع بوئى -

🖈 😥 وول مين آپ كى دروس الحديث كى چۇتتى جلدشاڭغ مونى -

🖈 ۱۹۹۷ء ش آپ کاقر آن مجد کاار دوتر جمداور خلیات سوان کی تیمری جلد شائع موکر منظر عام پر آئی۔

🖈 <u>ڪاوا</u> ۽ مين آپ کي شن اين اين اين اي گرش شائع هو کرمنظر عام پر آئی۔ مندست ترک جنس ان شرح شائع اور شائع مين کي ميل وار شائع مين کي

🖈 ماواء میں خطبات مواتی کی چتی جلداورشرح شاک تر ندی کی پہلی جلد شائع ہوئی۔

کا میں آپ کے تیمرے بیٹے محرمیان خان مواتی مدرسد کی جہت سے گر کروقات پا گئے۔

اندور کا میں آپ کے تیمرے بیٹے محرمیان خان مواتی مدرسد کی جہت سے گر کروقات پا گئے۔

۱۹۹۸ء ش آپ نے مولانا عمد النفور حیدری کے ذریعے قائد جمعیة مولانا فضل الرحمٰن کو پہنا م جمع باکہ
 ایکشن کا ایکاٹ شکریں۔

م الموار مي آپ کثر ح شاكر خدى دورى جلدادر شرح ترخى الداب الميوع شائع بولى -

الم الموادين آپ كے خطيات سوائى كى يانچ يى جلد شائع مولى-

اور 1999ء می آپ نے اپنے آبائی وطن اسمود کا ایک عرصد درماز کے بعد سز کیا، ای سفر میں انک اور ایک میں انک اور ا بنادر ہی گئے۔

 1999ء کی آپ نے تمام محاح سة اور دیگر کب حدیث اور جمله علوم وفنون کی بیشتر کئس کی بار یز حاضی اور پورے محاح سے کا اور دیگر کی کمایوں کا نجر کے دوں شم محی افتقام فرایا۔

پ میں ادوپر سے میں اور العطوم دیو بند کے مہتم مولانا قاری مرغوب الرحمٰن مدخلانے آپ کو خطائکھا۔

🖈 1999 م كما ترين ملمسلم شريف محمل مسلم الريط الى اور جية الله البالفه جاليس سال يوها أن-

اگستااکتوبر۱۴۰۹م

الم وواريس آب ك خطيات مواتى كى تحقى جلد شائع بوكر مظرعام يرآئي

المعراقي من آب كى يدى بشيره محم جان السروف ود عد في مناح المبره من انقال فرمايا-

النايش أب نارئ ريف كمل يزمالك

المناق ويس آب في أخرى باردوره وديث كطباء كرام كومقد من المرام يوهايا-

🖈 من آپ نے جامع مجداور کی خطابت اور در سفرة العلوم کی قدراس سابدو تی فربال

🖈 سودي وشي آپ ئي موارضات شي جلا بو گلاور

مِنْ برحتا گيا جوں جوں دوا ک

🖈 من من آپ فے ڈاکٹروں کے مطورہ ہے آب د ہوا کی تبدیلی کے لیے کراچی کا سنرکیا۔

🖈 معن میں آپ نے جامعہ الرشد کراچی میں ایک طویل نشست میں علا و طلباء تھے موالات کے جامعہ الات کے جامعہ الرشد کراچی میں ایک جامعہ کا معاملہ کے معاملہ کا معاملہ کے معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کا معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کے معاملہ کا معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کے معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کے معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کے معاملہ کا معاملہ کے معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کے معاملہ کا معاملہ کے معاملہ کی کا معاملہ کے معاملہ کے

الله هندا مشن شاه ولي الله كاكتاب الفوز الكبير في اصول الشير عربي كاشرح آب في مون الخبير كنام المحرب ترور في ما

ے روروں۔ \* بعد میں آپ نے شدید علالت کے باو بود فتی الاسلام سیمینار بہاد لپور میں شرکت کی اور خطاب مجی فرمایا۔

🖈 ٢٠٠٧ وشي آ پ صاحب فراش مو ك اور كوار ضات برحة على ك ـ

🖈 محنه مین آپ کی تقریر می ایخاری ما بهنامه نفرة العلوم عین شائع بونا شروع بوئی جونا حال جاری ہے۔

الكاير ال

ہ کی میں مالا پر لی بروز اتو ار پوشت گئی ہے فور کے جلو ایل طالت اور ڈیز ھا ہا کی تیم ہے ہوئی کے بعد آپ خالتی حقیق سے جالے ۔ اٹا الشوا کا الیار اجموال نے مادن کی آئیر کی گئی کی خوشوس میں رہی۔

ے خالی ہے میکدہ خم و ساخر اداس بیں تم کیا گئے الوث گئے دن بہار کے

اگست نااکؤیر ۱۰۰۸ء

(ماندام دهرة الله على على الله على الله

مولا نامحر فیاص خان مواتی مهتم مدرسدهره العلوم وخطیب جامع مسجد نورگوجرا نواله

تذكره مفسرقرآن

چسمسالك فسى عيسنسى وحيك فسى قسلسى وذكسرك فسى فسمسى فسايسن تسفيسب

" کائی عرصہ واراد لینڈی سے والد کتر مضر باتشم پاکستان حضرت مولانا عصوفی عبدا طحید خان موالیّ " کی حیات عمدان سکایک برائے جائے والے کتب بتنا ب توکست ٹی جہان صاحب نے والکھا کہ معفرت صوفی صاحب کہ مواغ کے متعلق کے تکھا جائے اورا حقر سے امیراں نے تشق، دیکھیس یا ان کی معلوما ورغیر آپ خودانجام ویں تاکر متعمد ترین باتی بچرائی نے الدی توسم سے شش، دیکھیس یا ان کی معلوما ورغیر معلوم تحرایات عمل بین وہ وہ کمیس بڑھ نے کائی عوصال مرف آئید بندول چا کچھ تجراح سے کے بعدود صاحب ہجزش نیس مار سہان تحریف السے اور ایل بات کایا شاف ادار والی ا

طلاوہ از برائجی وقر انجان آب ادشیلی بنان کی ایک فاتون محتر میڈاز بیٹر باور فاصلیہ بہاؤالد می ترکریا بر غیر سی مان میں والدمحتر مکی بائیداز اور مشہور ذیا دھیجے ہیں جلدوں پر مشتل آئیر را معالم العرفان فی دو وی التر آن ' پر ایم الل کا مثالہ کی وی تھیں ، اثیری می وحز سے کہ موائی کی خمر وردت دو بیش ہوں نے اختر کے ماتھ فون پر دابطہ قائم کیا آو آئیری خرورت کی معلومات فرائم کی محملی ہے جو الکرائے مقالوں کیلئے ہر بات کا تحریمی طور پر دوالٹ موردی ہے چتا تچہ احتر نے خیال کیا کہ اس سلسلہ میں مجموم وری معلومات تھمبند کردی جا میں تا کہ اس سلسلہ میں کام کرنے والوں کو آسانی رہے اور ایک ہے قرق و مشعیدہ میں محمولات تھمبند کردی جا میں کو ان مواد شات اور معروفیات کی وجہ ہے ان کو مشتقل تھمبند نہ کرسکا تا کا کہ اس میں الاور کے اللہ میں کہ مواد التحاق کی المواد کے ساتھ کی المواد کے مطاب کے اور الم تعالیم کا اور الم الحراق کی محمولہ اتو الرمی جی ہے تو وال کر تھر مارالفتا ہے وارالفتا ہے والم المحمول کے ماتو المواد کے مطاب کے اور المحمول کے مالے کے اس اس کو مشتقل تھمبند نہ کرسکا تا کا کہ مادر کے الاول

الرجااكور ١٠٠٨

ا تا نفد وانا الیدراجھون، قار کین کرام دعا فر ما کمی کہ انعہ تعالیٰ حضرت والدمحتر تنگی جملہ مسامی جیل کوشر قر تعجیات سے نواز تے ہوئے آئیں جنت انفر دوی میں چگہ نصیب فرمائے ، بعد و نے تذکرہ منسر قرآن کے سلسلہ میں تعظیمیں ماہنا مدھر قاطوم شرائعیس تھی، ابسان اقساط سیست اس خصوصی تبریم مکل مغمن چیش کردیا کیا ہے، کوحضرت والد ماجد کی زندگی کے تمام پہلوز رقط آتو نیس آ سیستا بم احتر نے کوشش کی ہے کہ والد ماجد کی والی والیک میں کماناس میں آ جائے اوراس شراکا فی مدیک کام ایک ہوئی ہے '' آویا شرا) خاندا نول اور فیلیوں کے مصطلق شرعی انتظام نظر

عموی طور پرمشہور ب بلکہ بہت سے پڑھے لکھے حضرات بھی ہمارے متعلق بیانیال کرتے ہیں کہ ر سوات کے رہے والے بیں اوران کا آبائی وطن سوات ہے حالاتک ایدائیس ہے بلکسوائی کی نسبت بداماری خاعدانی نسبت ہے چونکہ جارا خاعد انی تعلق چونکہ پٹھانوں کی بیسٹ ذکی برادری کی گوتھ مندراوی ہے ہے۔ جنهيس واتى مجى كهاجا تاب يادرب كه لفظ مندراوي كتلفظ عن مؤرفين كااختلاف بيعض اسمتراوي اوربعض مندران بعي لكية بين بكن حقيقت توبيب كربرانسان كاتعلق بالأ خرمطرت أدم ك جا بانجاب. بدورمیانی واسطے مرف ونیا میں تعارف اور پہیان کا ذریعہ بیں،اس کے متعلق والدمحرم نے اپنی میں خیر جلدوں میں مطبوعہ تغییر ''معالم العرفان فی دروی القرآن' میں مفصل دمال کلام کیا ہے جس کے چنر اقتباسات طاحظة فرماكين ،ارشاد باري تعالى بي يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانشى وجعلنا كمه شعوباً وقبائل لتعارفوا دان اكرمكم عند الله اتفكم دان الله عليم حبير (المجرات ،آ بت ١١) اے لوگو بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تم کوایک مرد اور ایک مورت سے اور بنائے ہیں ہم نے تمہارے لئے شعوب اور قبیلے تا کرتم آ کی میں متعارف موسکو، بے شک تم میں سے زیارہ عرت والا اللہ کے نزديك وه بجوزياده تقوى والاب بباشك القدتعالى سب كهم جائ والاب اور جرج زي خرر كف والا ب --- انسان خوام كى رنگ اورنس كے موں ،كى ملك كر بنے والے موں ياكوكى زبان بولتے موں ، ده سارے کے سارے ایک مرداورایک عورت مینی حضرت آدم علیا اسلام اور حضرت حواظ کی اولا و میں ---اب كوكى سيدين يا يثمان مخل ين ياصد يقى ، قاردتى وغيره ، مرحقيقت من بيرس أيك عى جوز يك اولاد --- اسلىلىش جارى قوى شاعرعلاما قبال نے بھى كہاہے \_

تان رنگ وہو کو چھوڑ کر لمت عمل مم ہوجا نہ تورانی رہے باتی نہ افغانی نہ ایرانی

--- حضرت الماجائ في كهاب \_

بندہ مختق شدی ترک نسب کن جائی کہ درمی راہ قال این قال چڑے میست --- حد شاخ کاشرگی ہے۔۔۔

ا لا حراب عن المستقد التستقد المستقد المستقد

ہم حش ہونے کی دجہ سے تمام انسان کفولینٹی برابر جیں کیونکہ سب کا باپ آ وم علیہ السلام اور مال حوا<sup>ہ</sup> جیں ہ

> فَسَانُ يَّسَكُسنُ لَهُسمُ مِسنُ اَصُّلِهِسمُ مَسرَكُ يُسفَساجِسرُونَ بِسمِ فَساالطِّيْسُ وَالْمَساءُ

آگرام اور ذات کے اخترارے کو گرحب نب ہے دومٹی اور گارائا ہے کی کار اللہ تعالی نے اوم علیا اللہ تعالی نے اوم اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی اللہ تعالی نہ تعالی نہ

پیمانوں اور سواتیوں کی اصلیت کی ناریخ

ای تعارفی تطارفی تطار خارے بندونے من ۱۹۵۳ء میں نماز عمر کی أوا نگی کے بعد مدرسرا هم والعلوم کی اقدیم عمارت کے برآ مدہ میں چار پائی پر تحریف فر با والد محترم سے بیر موال کیا کہ پنھا نوں اور مواتیوں کی اصلیت کی تاریخ کیا ہے، 19 کس کے جواب میں والد محترم نے جوارشا داست فربائے ، احترفے ای وقت و واپنی ڈائزی میں تصریفر کے تقییم نیس اب بہاں تین کیا جارہا ہے۔

جواب

پٹھانوں اور سواتیوں کی اصلیت کے بارے بیں مؤرخین اور مختتین کے خلف تھلمبائے نظرین ہے۔ میں سے چھانگریات سرین ۔ میں سے چھانگریات سرین ۔

1) پر میفر شی طبیوں کے دور مکومت عمل اجر گرے رہنے والے ایک مؤرخ محرقاسم فرشیۃ گزرے ہیں، انہوں نے تاریخ عمل ایک مقصل کتاب '' تاریخ فرشیۃ' کے نام سے لکھی ہے، ان کی روایت کے مطابق افغانوں (پڑھانوں) کی امرا قبطیوں نے لئی ہے۔

مع) الما دور بحد مؤرق من و الترقية جوكدة اكم علامة البال كردوت تضاور " تاريخ كشامرة " كرممنن ين ان كاردايت كم ملا إلى افغان بمشير كاور بلورة اكيدى السل قي تعلق ركمت يون بها نهدة اكر علام محدا قبال في كاريد بات قابل فاظ بسر الرحمين كرفي علامية \_

<u>سم)</u> راچور کے مؤرخ مولانا عبدالخق" بوکہ پٹھان تھے،انہوں نے بھی پٹھانوں کی تاریخ ککھی ہے،انہوں نے بھی تقریباً بیتا ہا سکتھی ہے۔

س) مؤرخ اکبرشاہ خان نجیب آبادی 'عبرت' سرار انکالے تھے، مقدمتاریخ بعدقد نے دوجلد ہی ہیں، جلد اول میں وہ بیکھا ہے کہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں، بیسگی روایت ہے کہ آج سے انگر بیا پائی تجزار سال فیل' 'والگاہ ندی'' بخوکردوں میں ہے، اس سے کیکر '' کوگا'' کے درمیان کے علاقے میں جولوگ آباد ہیں دہ چنیک کہلاتے تھے، سر پٹھان اور مواقی ان کی پہنچک اقوام کے جھایا میں ہے،

می مورث دوش طال بوز عارش افغان کے مصنف میں ان کے ساتھ میری خط و کریا ہے ہی رہی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بدام انگیا تین مام اور مشہور دوایت بی ہے، اس پر انہوں نے ایک اور ستقل رسالہ مجمل کھا ہے، جس می انسویر میں می وی میں جمیدو یول سے تا کئی علیٰ بیں ، انہوں نے '' مذکر و پٹھا اوس کا اصلیت کی تاریخ '' نامی کراب نمی کلمی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کے پاس وادی فٹلد میں جنوب کا بوگردوا آیا تھاوہ جس بٹھان تنے۔

یکی مؤدرخ" تاریخ بزارہ" واکو شیر بھار دخان پٹی کولی حیدرآ بادد کون عی ایک شطع تھا ، دہاں ہے آئے تھے، پٹی پٹھانوں کی ایک توقعہ ہے، مؤرخ موسوف سے بھی بھری نظ و کتابت دی ہے، قان کی ردایت ہے ہے کشن بڑارہ مٹس جمرسول آباد تیں، سے بیسٹ ذرگی ٹیس بلک سیسلطان ٹھرفورگ کے لگئے کے ساتھ جولوگ آئے تھے، اس سے الگ بھر کر سیکرساف میں آئے کا اس کے مقال سے بدالا مؤخری کے تھا در اید رافق میں میں

ے الک ہوکر میں پہلے موات بھی آئے اور گھروہاں ہے بھال (فرارہ) آئے تھا لہذا یا ملا فوری ہیں۔

کے مؤرث فواص خان اعوان جنوں نے '' جارخ اعوان ' ملکی ہے، حضرت میدا جہ شید گی تھر ہے پہلی
انہوں نے کا بین لکسی ہیں اور حضرت سلمان فاری کے طالت پر بھی کاب بھی ہے، اس کاب پر بری کا تقویر کی جواب انہوں نے بھائے کہ اس کے جواب تقریر ایک مواقعی جری ایک والا کھیا جس سے ان کے بھور کر آئے ہے ، یہ وہ وقت میں مالوں کے بھور کر آئے ہے ، یہ وہ وقت میں موالی کی مواقعی انہوں نے بھائے کر اسطان جرائے کہ انہوں نے بھائے کر اسطان جریر امام شاہ وی اللہ محمد وہ وہ گئی ہیدا ہوئے تھے مطل فرارہ علی ترکوں کی مملماری تھی، فی انہوں نے ترکی کی مالوں کی تعدیر کے بھر کیا ہاں وقت ترکوں کا دارا گلاف بھر کے ترب ''گلی انہوں نے تو کہ بالا موات نے قبد کریا یا مواتی ہی اپنے انہوں نے ترکی کی ایک ورائے گئی ایک وقت کر کہا گؤ کہ اور مواقعی ان کا مقدم کھیر ہوا تا ہے۔

باغ ''اور دوم رافتیا دی کے ترب ''باداد کھی کی دون کا دورائی کو سادات نے قبد کریا یا مواتی س

یے پٹھانوں اور پیسف ذکی مواتیوں کی اصلیت کے بارے میں مؤرٹیمن کے چیز مختلف نظریات ہیں، حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ خاندانی کیس منظر

ر : الله واقع بين جب جهرة النفى ح الجابت الفائد المائون عمى أوطل واقع بين كزر مد و الفائد المرآت بين الحات المرآت بين والمائة بين والمائة المرآت بين والمائة المرآت بين والمائة المرآت المرآت المرآت المرآت المرآت المرآت المائة المرآت المرآت

دوا کید قدیم کر رقاق تی پرانے وقتوں ش اس پر بندے بڑے تا قل اور سافر دوال دوال رہتے تے سنا ہے کرای کر رقاء سے حضرت سیدا جم شہیر گادوال تا فائد کو را تقا، بینیوں نے بالا کوٹ بھی کر سکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت فو آخر با بھا، مجوادگ اس قافلہ کے داستہ ش میں و با پھیلئے سے دفات ہے گئے تھے ان کی تحدوم می آئ تھے کہ یہال کی کی چوٹی پر حوجرد میں، بعد ش میں گزر تا ہ ہاک جرن کناون سے شاہراہ ابریشم کے نام سے موسوم ہوئی ، ای شاہراہ کے کنارے ایک بلند و بالا اور قد رتی رکش مناظر سے الا ال مرمز وشاداب بیمال کی چوٹی پر ایک چوٹ ساگاؤں 'چڑال و جھی' سے یا کہا جاتے تھا، جوکر منگ بالا کے اطراف و مضافات شی واقع ہے اور حشیاری سے طل جاتے ہوئے داستہ شی پڑتا ہے جون مراد داندگی وجہ سے اب سے آبادہ و کا ہے۔

کی و رصد آن بیمان برانظم ایشیا کا ایک به بدیا ایکان قادم تفاجی کا یک دسکر شیر سالول شما آن والے بولان کی زائر شمی جس جو پکا ہے ، پرانے وقتوں عمی اس پورے طاقہ پر ترکول کی اور پکر اگر بردول کی مملماری تھی ، ای دورکی بات ہے کہ پہاڑ کی چیٹی پر حرور چیز ان دیکھی گاؤی میں سولوی گل واد اور بھن خان سوائی آ سے بالی وحیال کے ساتھ فرش وقرم زندگی ہر کر دیا تھا ، مولوی گل واڈ کو بھن خاتی واور بھن خان مواد اور بھن صرف مولوی گل کے نام ہے بھی پکارتے تھے، ان کے آبا کہ اجواد اور میرکی دو فون زیا تیمی بولی بائی حسی ، مولوی گل واد خان اور ان کی بیری دو تھی تھے ، ان کے آبال بھتو اور بھر کو دوفن زیا تیمی بولی بائی حضیر سے ، دو بلند پہاڑ سے بھے تا کر کشف (خبر) کے کنا رہ یہ یہ بعد اور علاقہ علی بیم اور ان پر بینے کر طوا و وطالیا ہے کہ چراستے درجے تھے دو ہال کیڑ ہے تھی وائر ہے اور پینے کیلئے پائی تھی وہاں کے گھی نے تھے بھی تھے۔ تھے کہی تھے جراساتے درجے تھے دو ہال کیڑ ہے تھی وہو ہے اور پینے کیلئے پائی تھی وہاں کی قبر یہ جاتے تھے ہی تھی تھے۔ شمال میں ناتی تھی موال کیڈ دیا تھا میں وہو ہے کیلئے پائی تھی وہاں کے گھی دو گیا وہا وہا کی تھی اور کا کی دو ان کے تھو ان کی قبر یہ بھی تھے وہا کی وہو کی گل وہ وہان میں مولوی گل وہ وہان میں دوفوں میاں دوفوں میاں دوفوں کی وہو تھی کی دو تھ کے بعد ان کی قبر یہ بھی کھی وہو کے آباتی انسان میں دوفوی گل وہ وہان میں حوالی کی قبر یہ کی کھی سے تو از اتھا ، یہ مولوی گل وہ وہان مور مور سے کی دو تھی کھی صاحب کی کی وہ تو سے کے بعد ان کی قبر یہ بھی کی وہ تو سے کے بعد ان کی قبر یہ بھی کیا کی دواد تھا ۔ یہ مولوی گل وہ وہان میں مور کی صاحب کی کیا دو ان سے کھی صاحب کی کی وہ تو سے کی دون سے کی دون سے کی دون سے کیا کے کوئوں کی کھی دون سے کی دون سے کی دون سے کیا کے کھی صاحب کی دون سے کیے کھی کھی دون سے کیا کھی کھی دون سے کی دون سے کیا کھی دون سے کیا کھی کھی دون سے کھی دون سے کیا کے کہا کے کھی دون سے کیا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کی دون سے کیا کے کھی دون کی دون سے کیا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کی دون سے کہا کے کہا کہا کی دون سے کہا کے کہا کہا کے کہا کہ کی دون سے کیا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کی دون سے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کی دون س

مولوی مل دونان کاسب سے بداینا گل اجرفان تھا، جرد عرب معرفی صاحب کا دادا تھا، اس کے اپنے علاقہ کے فان خواجین سے ایسے تفاقات اداد مراسم سے ،البتدان پڑھاتھ ایکن تدروائھ والا، بے مد مولوی گل داد خان کا دومراین حسین خان تقاء جز بهادره شمل ربتا تفااور صاحب اولاد تقابا دانشد تعالی نے اسے چار بیٹر اسے آواز اقعامی سے براین اکبرخان تھا پھر تشار خان پھر محملار خان اور پھر فیروز خان تھا ، پھر م تھا، غیروز خان جو کاری کی سلطان صاحب اور کاری گھرائیں آ اف کورے کا والد اور فی اُلھے بیٹ حضرت مولانا کا محمد مراز خان صفور مد کلہ کا سام اور کاری کھرائی فیرف خان مائی کا ناتا تھا۔

مولوی گل داد خان کا تیمرا بینا گور خان قاید یکی صاحب ادالاد تقااس کی تمین از کیال اورایک گرفاه ام ایک لزگ کا نام رحمت فور تقاه جس کا فکار آپ بین اداد تورا میر خان کے ساتھ ہوا تقااور بید هنرت مونی صاحب کا تا تقادر ادان کی بینی رحمت فور آپ کی بیزی دالدہ تھی، انہوں نے می حضرت صوفی صاحب کی حقیق والدہ کی دفات کے بعد انہیں بالا تقادر تقریباً ۹۷/۹۵ سال عمر پاکرہ ۱۹۳۸ء میں فوت ہوکی اور ککھو کے قدیمی تیم مان کی فرق بین، حضرت صوفی صاحب اس وقت حدید آبادد کن کے تقامیم علیہ کائی میں در تعلیم سے مان کی فرق کی اطلاع حضرت موان انجر سرفراز خان صاحب علاقے نیز دیو تو انوانی کسی می، جرخان کی دومری بنی کانام جانے خاتم " قنایہ جائی کو برآ مان خان " کی دالمدہ ادر حضرت الشرخان"
ا چنریاں دانوں کی بیری اور حاتی سلطان کو وجو جو حضرت مولانا تھی مرفراز خان صاحب مدھلے کے بڑے دارا۔
چن بیان کی دادری جس مے جرخان کی تیری بنی کانام مرف جائے " تھا، چرکور سے شما ہے چیاز داوللند وطان
کے کھر جس میں سے بینے اللہ داو خان اور مجدا لرؤف خان جیں، حضرت موثی صاحب کی اس خالہ کورا آجہ المرکور اللہ المرکور اللہ بینی محرت موثی صاحب کی اس کا لمرکور آجہ المرکور اللہ بینی محرت موثی صاحب کی اس کا لمرکور اللہ میں مان تھا جم جرخان کی ایک بینی محرف خان کا ایک بینی محرف میں بھر حاسمت بحروث میں امرائے کی دیکھا ہے، جرچید مال قبل فرت ہوئی جمی مان تھی برو سے متابات میں امرائے کی ایک میں المرکز اللہ بینی بھرائے میں المرکز اللہ بینی بھرونے میں المرکز اللہ بینی بینی بھرونے میں المرکز اللہ بینی بھرونے میں المرکز اللہ بھرونی میں اس کی بیان دو تھی مورٹ کے متاب بھرونے کی بھرونے کی بھرونی میں بھرونے کی بھرونے کی بھرونے کی بھرونی کی بھرونے کی بھرونے کی بھرونے کی بھرونے کی بھرونی کی بھرونے کی

مولوی گل داد خان کا چرتھا بیٹا غلام رسول خان یا غلام ہی خان تھا جھا ہے آ بائی علاقہ سے دور بالا کرنے کے متا مرجی بیش چلا کیا تھا اور دیس آ بارہ کریا تھا۔

 مینا سیدعمدالله شاهٔ والدمولانا سید رحست شاهٔ ، چیقا بیناسیدی ول شاه اور پانچال بینا سیدا کبرشاه اور ثین تینمالسرورمیان ۱۰ کبرجان اورامت جان تیمس \_ تینمالسرورمیان ۱۰ کبرجان اورامت جان تیمس \_

حمرت موئی صاحب کے والد فروامح مال ساوه موان آدی تے اور فواد عبد الفور (افرد) بوسوات مساحب کے نام سے مخبور تھان سے ایک آدھ یارہ قرآن کریا جائے ہے ہوات مساحب کے نام سے مخبور تھان سے ایک آدھ یارہ قرآن کریا جائے ہے ہوں کے خاور میں ایک ایک تھا ہوا کہ ایک تھا اور ایک آئیلی کے لئے اس وقت خدا کے مضورہ کا کیا کہ ہے آگر ہوئے کہ البتہ فہایت فیا اور مہمان فواد انسان تھے ، حضرت صوفی صاحب نے فرایا کہ مادا کھر چنگہ ایک معروف کر را گا ہے کر میں واقع تھا وہاں سے بروقت مسافر کردے رہے تھان کی میوان کے جائے ہوا۔ آبا ہی کر کے میں واقع تھا وہاں سے بروقت مسافر کردے رہے تھان کی میوان کے ایک معروف کی جی جس میں ہے خار مسافر کو رہے ہے اس کی میوان کے ایک میان کی جی جس می ساتھ با بدی کی گئی جس میں ہے خار مسافر والے والے میں ایک باج کی کہی جس میں ہے خار مسافر والے وفری کھانا اور میں یا خواد میں ایک باج کی کھوا کہ اور والے والے میں ایک باج کو را کے میں ایک باج کی کھوا کہ اور والے والے اور کو کی کھانا اور میں یا خواد میں ایک باج کو دور کے کھانا ور در کا چا دہ ہوار کہا کہ وہتے ہے۔

نورام حرفان کی محک شادی این پختار ادر حدقد و درجه محد مان سے دو ترقی جم سے دو بینے پیدا ہوئے ادر مجھین میں می و وقت یا محت ایک بین کام مهم النفور بتائے تھے داس کے بورید چرو اکثر یا تم سراسا ب اولا در باء مجمور مواق کی بیری درسے دیر کے گوشش کی کمران کے خادی دو مرک شادی کر کسی شاری کے لئے اولا در سے نواز دیں ، پہلے تو و میار شدہ و میں کی شعام بعدی کے مجدور کرنے کی دو دو مرک شادی کے لئے تیار ہوگئے ، چیا تجرش مسئور سے بائی فیرار شد کی بائندی پروائی مقتام ندیش مجمول کی تججی برادر کی آبادگی، و دمی و اس کا مقتام فیری تم بائد قرام ای واجب دوال تیا ہم نے تیجی ۔

ان شی ایک سرواد قشیر اندنشای آن دی ها یفتی کیلول با کیتی تنده کیلول بند کوزبان می منکول سے منی شی استعبال ہوتا ہے، کیلول بابا کی دجہ سیر حضوات ان محد سرفراز اندان منور در ملاسف سے بیان فر مائی ہے کہ ایک بار لوگوں نے کہا کہ فقیر کے پاس کیلول ہوتا ہے آد فقیر نے کہا کہ منی فرد کیلول ہوں تو اس کے بعد فقیر اندنگ کوؤک کیلول بابا کے نام سے بھار نے تھے تحرال بابا کے جار سیلے اور تین بیٹیال تھی ، بیٹول کے نام کھ میر عظم الدین منی زمان اور فیرالدین تھے تحرالدین کا ایک بیان مولوی نظام الدین سندھ کے کی مقام می آبادے جو کھ عرصہ قمل محرجی الوالہ آیا تھا ، اس نے داؤھی میندی سے مرت کی ، دو کی تھی اور وہ شخ التر آن مولانا خلام اللہ خان مرجم اور فوششتی کے مدرسہ النبیم یا فتہ عالم تھا، وہ اپنے آپ کوموٹی صاحب کا ماموں زاد بھائی کہتا تھا جس مرسے کو بڑا تجب ، دو کہ اسے عوصے کے بعد یہ اس سے دشتہ دادگل آبا ہے۔

کھول ہا!" کی تمن لڑکیاں تھیں ایک کا م بخاور یا بختیار تیم ہے بہتو ہیں بخاور سے کا کی کہتے ہے، دوسری کا کام خالم صاحب جائ تھا اور تیمری کا کام صلوم شاہو سکا، کھول ہا!" کی ای بٹی بخاور سے نور احمر خال کا دوسرا کا کی مواجم سے الشدرب العزت نے دو بینے اور دو بیٹیاں عطافر ہا کیں ، بیکی بخاور معزت صوفی صاحب کی مشتق والدہ تیمیں۔

جب صوفی صاحب کی محراؤ صافی برس کی تھی آوان کی والدہ چیک کی بتار کی ہے ۱۹۳۰ء شدی وقات پاگی محمس ، صعرت معرفی صاحب نے بتایا کہ مجھے دصند لی می آئی بات یا دہے کہ میر کی والدہ نے اپنی وقات کے وقت کہا تھا کر میرے پخول کو مجھے وکھاؤ کریکٹ چیک کیجیہ ہے خانمان والے جمس ان سے دوور مکتے تھے آئیس بھادرہ کے تیمرسمان شام پر رفاک کیا گیا تھا گئیس ان کی قبرراستہ شمی ہونے کی دیدے مسے گئی ہے۔

ے کہانی ہے تو اتن ہے فریب خواب ہتی ک

كه آكسيس بند مول اور آدى افسائد بن جائے

نوراجمہ خان آجائی تعالی نے برحاً ہے ہمی ادلادے فوازا تقامب سے بری تأثیقی جس کی دلادت ۱۹۱۲ء او پھی بوئی اس کا نام حم جان المعروفہ دقہ ہے ہے ان ان کی چوبھی وزمر بال زورادراصرار سے جرگر لاکر کی کے سادات خاندان علی بیاہ کرکے گئے تھی اورا چیخے بیر میرانشد شاہ ہے ان کا فاح کرادیا تھا جن سے مولانا میر دحت شاہ مولانا میر عالم شاہ ممولانا میر تورائیس المعروف مردان شاہ ، اور حافظ میر جب بیشاہ

تھم جان ؓ نے ۱۰۰۱ء مٹن بلل کے مضافات کی کے مقام ریترہ میں انتقال فریا یا درو ہیں آ سودہ ٹاک ہیں، فورا محد خان ؓ کو دومر نے قبر پر ایش ہے ۱۹۱۳ء میں برا بیٹا مطافر مایا جس کا نام تھر سرفراز خان رکھا گیا، جو بعد عمر علم قبل کی دنیا عمل الم المال السنة ، محدث اعظم پاکستان اور بھٹے اللہ بہت وائٹنیر کے اقتاب سے موسوم ہوا۔ نوراجر خان کوتیر سے تبریر کیا دو بیٹا اللہ تعالی نے عاداء بی حطافر بایا اس کانام عمد الحمید خان رکھا حمیاج و بعد بش نظم و عمل کی ویاش مفرواعظم پاکستان ،استاد انعلماء ,معونی باصفااور دلی کال کے القاب سے موسوم ہوا۔

بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت صوفی صاحب ؓ کی شکل وشاہت اسپے والدنو واجمہ خان ؓ ہے بہت ذیا وہ ملی تھی۔ ملی تھی۔

نوراجم خان آئو چر تیخ بر براند تعالی نے ایک اور بی مطافر بالی شمن کانام کی بی خانم " کمها مجا قاندید ایمی چرها و کی تھی کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو کیا ، بعد از ان جدب وہ دینی ہو تی تو اس کا فکائ آئی ہی برادر می شمن رولت خان سے ہوا جس سے ایک بی تی زیب النماء پیدا ہوئی جمسی کا فکائ مولانا محد سر قرارا خان صفور مدفلہ سے برادر شمنی عبید اللہ سے ہوا ساحتری کی ہوئی زاداور مولانا تزاید الراشدی کی ہوئی زاداور مای جس اور خافظ بدال کی والدہ جیں۔ زیب النسام ایمی ڈیر خدال کی تی کدان کی والدہ فی بی خانم" نے ۱۹۴۵ء میں لا ہور شی انتقال فر بالارد چیز سے انتظام ایمی ڈیر خدال کی تکی کدان کی والدہ فی بی خانم" نے ۱۹۴۵ء میں

نوراجرخان آپی اولاد کیلئے کثریت سے دعا کرتے تھے کہ ''یا انشان کوفقد اصول آو سے'' ان کی دعا انشہ کی بارگاہ بیم ستجاب ہوئی ، دوا ہے بچیل کے ساتھ بہت مجت کرتے تھے ان کی عادت تھی کہ جب مجی مگر سے باہر سفر بیمی جاتے تو بچول کیلئے مشرور پکھنے کہ تھا انف لاتے ، انہوں نے کوئٹراور قد صار کا سفر تک کیا تھا، اور دہل ہے گئی لائے تھے جھرے موتی صاحب ہے فرمایا کہ بھی اپنے والد کی وقات کے وقت ان کے پاس قا، انہوں نے ہمارے بھود کی اور خوادی سید فتح علی شاہ کو تصحت کی محل ان بھی کو اور حدیث نقت من مرد من انتقال فریا اور انہیں بہا درہ کے تبرستان علی مرد رہ حداثا ، انہوں نے تبرستان علی سے رہا بندا و اور انہیں بہا درہ کے تبرستان علی سے رہا بندا ہو اس کے ایک اس سے بہا بندہ بست میں انتقال میں انتق

عالم یہ ہے اکسکون بے تاب ایا تکس سے میری خامشی کا

رحیس اس انتخاب دہر کا کیا تم ہے اے اکبر

بہت نزدیک ہیں وہ دن نہ تم ہو گ نہ ہم ہو گئے

چائے ندگ ہو گا فروزاں ہم فہیں ہو گئے

چائے اندگ کو فعل بماراں ہم فہیں عو گئے

جانو اب تمہارے ہاتھ میں تقریر عالم ہے

تم می ہو گے فروغ بیم امکان ہم فہیں ہوں گئے

نہ تھا اپنی عی قسمت میں طوع مم کا طوہ

حر ہو جائے گی شام فریاں ہم فہیں ہوں گے

اكست نااكتوير ١٩٠٨ و

اگر باشی منور تھا مجھی تو ہم نہ شے حاضر چو مستقبل مجھی ہو گا ورخٹاں ہم ٹیمیں ہوگئے کھی خوشیاں رویں گی دہر عمی ایسے علی خم ہوگئے کم اک دفت آئے گا نہ تم ہوگہ نہ ہم ہوں گ

(حضرت دالد مامیر یش شامری بیفول این تقلم قے تریز مائی تھی جران کے کاغذات بھی مے لی ہے) نام ونسب اور خاندان

عبدالحمیہ خان میں فرواجہ خان تین گل اجر خان تین گل دادخان مندرادی بیسٹ زنی سواتی وہ الدین نے آپ کا نام عبدالحمید خان و کھا تھا۔ پٹھانوں کی ایسٹ ذنی برادری کی گوتھ مندرادی سے تعلق رکھتے ہیں جنس سواتی کی کہاجا تا ہے۔ م

كنيت وتخلص

ابدالنیاض آپ کی کتیت اور آخر تھی تھا، فیاض راقم الحروف کانام ہے اور اخر کا تھی انہوں نے خود رکھا تھا۔

لقب اوراسكي وجدتسميه

صوفی صاحب کے لقب سے آپ مروف تھے، اور بدالتها اتنا مشہورہ کیا قا کر بہت سے حضرات ضموما کو چرانو الدے گوگ آ آپ کے اصل نام سے ق واقف شقے، موفی صاحب لقب کی وجہ سیری فوق بہت معنوی فاظ سے آپ پر صادق آئی تھیں گیں اس کی ممل وجہ سیری ترق کے اور گھٹ تین ہوا، بھی لوگ سید کھتے تین کہ آپ کم مروز کی اور دیا دی اس با بر تہیں جائے تھے اور تصوف کی المائی میں کہاں رکھتے تھے اس کے تھیں کہا جاتا تھا اور بھی کا خال ہے کہ اس کے تھیں کہا ہے تھیں کہا جاتا تھا اور بھی کا خال ہے کہ آپ کم کرتے اور تصوف کی المائی میں کمال رکھتے تھی اس کے تھیں کہا جاتا تھا، کو یسب با تمن آ پی کہا گل ف تھیں کین حقیقت عمل میں کی وجہ سیری کے تھی ایک وارد الله اجھ اس کی وجہ سیری کے بارے موفی کی وجہ سیری کے بارے اللہ کا موفی کے بارے اللہ کی کہا ہے۔

ی خودان سے پو چھاتھا اوران کے جواب کوا پی ڈائری ش کھی فوٹ کیا تھا، آپ نے ایک سرد آ ہ مجرتے موسے جواب دیا تھا کہ

 $\frac{4}{2}$  بين العلى مجان محملى الموقى المجان المحملى الموقى المحمل الم

حضرت موانا مرفراز خان مدکله بحی ساری زندگی اثین" صوفی" کے لقب سے می پکارتے رہے، اسباق شی دو میدلیفید محل سایا کرتے تھے کہ" عااستان اللہ ین تک نے" طبقات الشافعیة الکبری " میں ولی ک کرامت کی ۳۲ نشانیال لکھی بین جن شک سے ایک کھانا کے اور کھانا مجی ہے۔" یعی بعض مغلوب الحال لوگوں کو پیڈیس چانا کہ انہوں نے کتا کھایا ہے، ای نسبت ہے انہوں نے فرمایا ہوگا کہ ''تو بھی صوفی جی ہے''

البت الارے اور عرب کے معاشرہ میں صوفی کے لفظ کو ایس لوگ معیوب اور حقیر بھی بیل میں مطامہ اقبال مردوم کتے ہیں،

> يملام ازما صوفي و مل سلام كم پيغام خدا گفتند مارا

ش صوف اور مؤل كرمام وش كرتامول كرائبول نے الم كسفدا كا بينام يخوايا -تاريخ ومقام ولادت

حضرت صوئی صاحب کی جب والات ہو گی آواس نداشہ سازس کی والدت و غیرہ کھنے کا نیادہ دوارج شقار نہائی یادداشت پر می زیادہ تر مدار ہوتا ہو ہے گئی آپ کے والدین تا خواندہ تھے اس لئے آپ کی تاریخ والاوت کے بارے شمی کو کو حتی ہائے تیں ہے، البیته حضرت صوفی صاحب نے اپنی وائی وائری شمی ایلی تاریخ والاوت کے بارے شمی ہے اتفاظ درج فرائے ہیں۔

"میری بیدائش بقول بچاز دان خان صاحب عمالاید کرفت بھگ ہوئی ہے" اور بین جری کے لئا ہے گا۔ بھگ ہوئی ہے "اور بین جری کے لئاظ سے وہتا ہے اور بین جری کے لئاظ سے وہتا ہے اور بین جری کے لئاظ سے وہتا ہے اور بین جری کے الحاق کے اور دین مضافات کر مثل بالا عمل آپ کی والا دی ہوئی ہے لئے بیال جائے ہوئے شاہراہ اربیشم پر تقریباً مولا کے مطرح کا طواح کے دادر اس بھا ہوا ہے کہ اور دین ہے ہوئی ہے البت وہ المال کے بہت بڑا پولٹری قارم بنا ہوا ہے گئین مکانات اور مام آبادی مجتمع ہے وہ وہ اور عمل محتمد والد ماجد کے محراہ ہم نے ان تمام متابات کو دیکھ تھا۔ کو دیکھ اقدام ا

ريفاها. ابتدا كي تعليم

حضرت موٹی صاحبؒ نے 10 ارتخ الگل کا ۳ سالھ بطابق ۸ مارچ کے 19 مگروش تیام کے دوران اپنی ذاتی ڈائری ش اپنے تمام دینی اور دیاوی تعلیم سکاما نڈ داوران سے پڑھی گئی کمائیں کا ذکر و لی زبان ش کلھا ہے، علاوہ اذیری انہول نے اپنی کئی کمائیل اور مضائین شریکی بعض امائذہ اور ان سے پڑھی گئ کڑا ہوں کا ذکر قربل ہے اور کچ یا تمی زبانی مجی ارشاد فرائی میں ان تیزان حوالہ جات کی روشی عمل ان کے اما تذواد دان سے بڑھی جانے والی کتے کا ذرائی میں کیا جار ہے، آپ نے تصاب کہ

(۱) "می نے اپنے بلد استاذ (مولوی) سید فقطی شاہدای سید دین فل شاہ سے فربی قاعدہ خم کرنے کے بعد قرآ ان کریم (عالم رہ) کا ایک جر و موامید رفق عل شاہ عمر سے بودی زاد میال منے دو بڑارہ کے مضافات (علی) کی کستی "کی" کے رہائی تھے ، بدو 1919ء کے لگ جگ کی بات ہے (میشن عزاق اور واقع ایک کے دوروان) اس وقت بری محرج نے باسات سال کی مدید فقح علی شاہ آس وقت" بد" خمر کے قریب" لگ ہیں" کی کستی میں قائم اگر بری مکون کے اجتمال کم کس میں ترقیع سے "

(پرجب)" احتر ۱۹۹۳ء على وليرند سے فارغ بوکر آيا تو آميوں نے جھ سے سات بار سے آل ا كريم كار ترير كانشر كريم بوحاء خليلة المحمد على خلك" (بيآ ب كي پہلے احزاد تے جو بعد ش آ ب كريم كار دي كار دي ا

مزيد لكيية بين:

(۷) '' بی نے قرآن کریم کے بعض ایزار'' بطل'' کے قریب'' مکھو'' نامی کستی کی مجد کے امام استاز (حافظ اغلام جند گئے بیز ہے دوسال آ دی ہے۔''

مادظ اغلام می سے برجے دوصار) اور ہے۔ (بیٹالاً ۱۳<u>۳۷ او</u>ادر ۱<u>۹۲۷ او</u>کا ماد تھا ای زمانہ میں آب ملک پورش مجی بڑھے رہے۔)

(۳) ''ادرائیک کمیدت کے بعد (غالباً ۱۹۳۵ء) میں جب شربا پی خالے کے بال''ا چھڑیاں'' میں قعاتو میں نے''ا چھڑیاں'' کی جامع مجد کے امام استاد :'''مثل بدختان کے نام سے مشجور تھے ،ان سے چکوفاری مثل کماب'' تحیۃ الفصاح'' بیچ کی ، دوصل کی ادرعا بدا دی تھے۔''

(٣) او وسطال میں آپ آسموہ میں حضرت مولانا فلام قوت بڑار دن ؒ سے 6 تم کر دو عدر سریص زیمنیم ہے. کیلن قیام ''مکندا'' نامی کسی میں فلما مولانا بڑار دن ؒ سے آپ نے براہ راست تعلیم حاصل نیس کی البت حضرت مولانا تامیم مرفراز خان اصفور مذلانے ان سے مجھوٹو برار اوقتیکم الاسلام پرسی ہے۔

(لا ہور کے گذیبرال ٹاہ ش آپ نے <u>۱۹۳۵ء کیگ جگ ع</u>کم العرف پڑھی\_) (۱۳۲۵ء سے ۱۹۳۸ء کیک آپ یا کستان کے گلف علاقوں شن زیعلیم رہے\_) کلمتے ہیں،

اگستااکۆر ۱۰۰۸م

- أكست الكوير ١٠٠٨م

موقوف عليه

(۱۳) "اورشی نے استاذ بھتن مدتن مدتنے علوہ وقون سے جامع مولانا عمدالقد ریمیلیوری سے سرب منطق معقولات امہول فقد بھم تقد مکام ام موعامہ تغییر افلے قد کیداد ریکھ عدیث امول عدیث اور آئیں تمام سے بعض اجزاء مقر آن کر کم کی تغییر اور حتی ہے ساتھ پڑھے، وہ نعید محدث بخطم اور محتق تھے اور اُئیس تمام علوم قدیمہ اور فون قد کیدش کا ل مہارت تھی اور اس کے ساتھ وہ عابد مصافح ،اچھی شہرت اور مہارک چھے حالے تھے۔"

(۱۳) "اورش نے بیت ش" التحری "ایج بیت بھائی مولانا سرفراز خان صفرے پڑھی۔" دورہ حدیث شریف

(آپ نے اسھام میں دارالحلوم دیویند میں داخلہ اود اخلہ کا استمان حضرت موادا کا محدارات میں بلیادی نے لیاء انہوں نے شرح عظا کد مہدا ہاتھ کی اود مشکلہ قشر نف کا استمان کیا، جس میں آپ نے کا میا بی ماشل کی۔)

حفرت صوفی صاحبًا بی ذاتی ڈائری میں لکھتے ہیں:

(۱۳) ''ادراس کے بعد ش شرق کے تقلیم جامعہ ''اراملوم دیریز''ش ساتھ (کے اداخر) میں مدین پڑھنے کے کیا دوہاں میں نے استاد الجلیل الملقیہ ش الاوب مولا نامجہ اموراز مل سے متن الی داؤر مثما کر تریش ادر تریش کر نے سلاد فائی چھی ادر و قتر ہے سے مستقی ہیں۔'' ارد ی مستهدان کردهای ایستان به این استان می این این می این این می این این می این این این این این این این این ا (۱۳) "می نے استان مولانا (سید) مهدائی چاوری اکستور "میان تافی می " (کاکا خیل) سے نسانی مرتب یوسی در این این ای

(حفرت مولانا عمدائق مافع کل شویه مرحد کردیندهٔ السیدهٔ ماندان کے پیشم و چرائی تقی مثّح البندُ اورطا سالورشائی کنابلیاں شاگردوں ش سے تقیم آپ نے شوامی اوش وقات پائی۔) (۱۵) ''شی نے طحادی شریف استاد مولانا مشتق شرفتان و پریزگ ہے دی ۔''

(آپ دارالطوم دیویند کے مثنی اور مدری فتے ، قیام پاکستان کے بعد مثنی اعظم پاکستان کے لات صعورف ہوئے "مسارف القرآن" کی صورت میں ایک جائیا ڈور آن کریم کی تقریر تھی ہمرائی میں ایک دی مدرسدادالطوم کے نام سے قائم آبا یا خاکار ڈیسے کھا غامے پاکستان کام سے سے بدا عدر سرے آپ اس کے بانی معدد اور جسم ہے مطالعہ الورشاہ اور طار شیم احمد عزانی "کے اجمل طافہ ہیں ہے تھے ، 1911ھ میں آپ نے کرائی کی مانتقال فریا۔)

(۱۱ ـ ۱۵) "اور من این ماید (کا مجموصه) پیلیش منتی مولانا ریاض الدین بے پڑھا، مجران کے بیار بر جانے کے بعد این ماید کا ( کیکھ حصه) استاذ کیر، دیکس المناظرین وقد وہ اُلیکشین مولانا ابر الوقا شاجھ آیود گئے سے حصا"

(مولانا مفتی ریاش الدین بمی حفرت شخ البند کے نمایاں شاگردوں میں سے تھے ، بجور کے رہنے والے اور نہایت تقی م پیر گادا ستان تھے، آپ دارالطوار او بند میں موصد داز تک مدرس اور مثق رہے، آپ

کی وفات لات اصلی مولی۔)

مولانا ابر الوقا" بعلام ججر الورشاة اورمولا ناظیل اجرمهار نجدن کے خصوص علاقدہ بھی سے تھے، ب حص خطیب، املی درجے کے بدرت اور زیردست مناظر تھے، آپ نے قادیا نیوں اور درضا خانیوں سے گئ مناظرے کے بھیروشام ری کا خوآ مجی رکھتے تھے، تھیں عدائے تھا، آپ کی وفاح م<u>سیاحی</u> میں ہوئی۔) (۱۸) ''بھی نے مؤملا امام مالگ'۔ استاذ مادرب اور شخر الشعیر مولانا تھے اور کیم کا خاصلون کے بڑھا۔''

(حضرت موان الحر اورس" ، علاستر الورش"، موان الشرف على تعانوي اور علامه شيم احمد حثال " ك فما يال شاكر دول من سے ستے ، آپ والد كالمرف سے صد ليق اور والده كى طرف سے فارد تى تيں، آيام پاكستان كے بعد جامعا شرفيلا ، وورش شخ الحدث والنير كے مصب بي فائز ، وسے ، آپ نے قرار كى ك ساتھ ساتھ تقريباً ايك سوكت بھى تصنيف فرمائيں، ميرة مصطفى تافيزاً آپ كى تماب على علقوں ملى ، برد معروف سے براہ ساتھ تقريباً ايک سوكت بھى تصنيف فرمائيں، وسطنى تافيزاً آپ كى تماب على علقوں ملى ، برد

(۹) ''اور موادا ناظمبورالتی (علام ظمبوراتهی ادیو بندگی سے من نے مؤطال ام مجداین جس الشهبائی پڑھا۔'' (علام مظمبوراته بینا مداور شاہ کے فامال شاگر دول میں سے تنے اور مقرت نیٹی البند سے بعت نے، آپ چنائی ماندان سے تعلق رکھتے تنے اور ۴۵ سال تک مقدر لیس کا فریضہ انجام و سے دے اور ۱۹۲۳ امیل واصل بین ہوئے۔)

(۷۰) ''اور میں نے تجوبیہ میں''الفوائد المکیہ''اور''تحقیۃ اللاطفال''استاذ قاری اعزاز احمد المنحور احمد میاں اہیں مولا نااعزاز کل ''ے پڑھی اور قرآن کر کہ کے کچور حصہ کی تجوبید (منشق) بھی ان سے کی۔''

(۱۷) ''اور ش نے امامسلم کی جامع (مسلم ٹریف) شخ المعقول والد نامجدا براہیم بلیاد گا ۔ پڑھی ،جریج الدروز کار تھے اور وصف ہے مستنی ہیں۔'' داسا مدیلیاد گا حضرت شخ البند کے اعلی طائدہ می ہے تھے ، طام کریا آپ کا تاریخی نام تھا انساری براوری ہے تھا ترکھے تھے اور اپنے دور میں المائلم کے باں جامح المعقول والمعقول کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے ،آپ وار الطوم و بو بند میں جا لیمس سال کا طویل موسعدوں رہے اور مجمود مدروں کے عہدہ پر کھی فائز رہے ،آپ کی والا و سس معمالے میں موقع کے المعادی میں موقع ک

= اگست ااکوی۸۱۰۰۰ =

اول کتاب العسلاة تک اور جلد ثانی کتاب النعیر تک )اور امام زندی کی جامع زندی کی بهلی جلد ( بحث رفع اليدين في الصلوَّة تك) دورحاضر كے تحق ،استاذ العرب واقعيم ، شخ الشرق والغرب، يكامة روزگار، ہند كے باہوش راہنما، دین اور سیاست حقہ کے کہار، میری آ تھوں نے ان جیسا ہند کی سرز بین بین ٹیش دیکھا اور هل گمان رکھتا ہوں کدم هم ، جاز ،شام ، افغانستان ، امران ،ترکی اور ان کے علاوہ دیگر مما لک اسلامیہ بیلی بھی ان جیساعلم میں تبرء البی خوشبو کا مجموعہ اخلاق نبوی کا چیر سیاست حقد کا ماہر بمینی دنیا اوراس کی لذتوں ہے بر رغبت، كثير مهماني والا اور جودوسا والأنبيل موكا ، تمارية خرى دور شي تقوى شياعت ، اورتز كيدكي انتهاء ان تک ویشی ہے، اس دور میں وہ علماء اسلام میں افضل علم عمل، زبر، کرامت، جودو سااور می صری کے بیان ين فركى ظالم كرائي وي بات كرم من متعدد بارتيد وبندرب، وهير عين مير عمولى مير استاذ ،میرےم شداور قیامت کے دن میرے لیے وسلہ علامہ فقیمہ، عاد ق ،مشہور محدث،اللّٰد کی راہ میں اس کی رضا کے لیے چاہد مید ، خازی مولانا حسین اجم المباجر المدنی" بیں ، لگا تاران کے فیوش و برکات مستر شدين كيسرون برجاري رين ادرالله تعالى جيان كروه عن شال فرائ ، آهن آهن -" ( فيخ العرب والعجم حفرت مولانا سيد حسين احمد مدني " وارالعلوم ديوبند كے صدر مدرس أور في الحديث تے، آپ برصغیریاک و ہندی ایک معروف اور ہر دلعزیظی، دوحانی اورسیای شخصیت تے، عرصد دراز تک آب جمية علاء مند كصدور باورا كريز كو برصفير الله ش آب في الله ما أردار اداكيا، جس ك لے انہوں نے بے بناہ مصائب اور بھی ہر داشت کیے ، مختلف اوقات على تقریباً دس سال جيلوں كى سلاخوں کے چیچے بندرہے، مالٹا کے جزیرہ میں بھی اینے استاذ شیخ البند عفرت مولانا محمود الحن دیو بندی کے ساتھ تقريباً چارسال مصائب جميلية رب مصياير تي شيل ش آب كوده ماه كمر كي بيزيول كى سزائمى دى كان كين آ ب ك يائ استقال عن ذره بحر بحى لغرش شآئى اوراي مثن يردُ في رب، دار العلوم ديو بند من آب کے دور میں جنتے کثیر علماء کرام نے دورہ حدیث شریف کی تعلیم حاصل کی اور آپ کے سامنے زانو سے سمنہ عے کیاد و دارالعلوم دیو بند کی تاریخ کا ایک تمایال حصرے، آپ شیخ البند کے اعل طاغہ و مس سے تعاوران مے مثن میں ان کے جانشین مجی تھے ،بیت کا تعلق قو فقیمہ احصر حضرت مولانا رشید اجر کتکوئ سے تعالیمن آپ كى تربيت سيد الطاكفد حاتى المداد الله مها جركى في بطور حاص كى تقى ،آپ في تقريباً الحاره برس كنبد خعر کی کے سابئے میں قر آن و صدیث اور علم وفنون کی تشیم وکی اور عمرب ونگم کے لوگوں نے آ پ <sub>سے</sub> استفادہ کیا ادر ب<u>ی سا</u>لھ میں آپ ہندوستان میں واصل کی تو ہے۔) نقا عمل اور اس کی تعلیم

حضرت مونى صاحبٌ الى ذاتى دُائرَى مِن لَكِيعَ مِين:

(1) " میں جامعہ دیو بند بیر (دارالعلوم دیو بند) ہے فراخت کے تین سال بعد ۱۹۳۳ء میں 'دارالمبلفتین " تکستر شہر منطع اُورد سرکا تا کہ بعض علوم اورمطالعہ شاہب باطلہ کی تعلیم حاصل کروں مثلاً ہندوہ آریہ شہر امامیہ فرقہ شرزائیا ورمیسائیت دغیرہ۔

شی نے استاذہ و جین المام اللی البند برئی المبلغین مقد وہ المناظرین ،صاحب تقریرہ دیاں برگرہ،
کلم، فقیہ و مشر مامام ، مثن و فقد ، حین ، فدا ہب باطلہ بشید امامیہ مبتد عین اور عیسائیوں کے دوشی
حہارت نامداور تجر ہو کا طریحے والے موانا تا حمد النگور فارو تی تکھنونی آن پر دیا ت کی انتہا ہوتی ہے ، و نیا
کے فاتی اور اس کی کمینی لذات کی طرف ماگل نہ ہونے والے ، جل نے ان سے قرآ ان کریم کے ( بکر
آ خری) اجزا و جرجہ و تقریر کے ماتھ پڑھے اور شی نے ان سے شید امامیدا ورائ کے طاوہ فدا ہب کرد
میں بہت می چڑی سئی اوال کی آ راء ان فدا ہب یاطلہ کے دوشی اور ان کے روش مشور سے اسحاب
خدا ہب باطلہ ذاتند کے ماتھ خاصت میں مشیور ہیں ، الشرق الی ان جیسے لوگوں کو اسلام عمی اسے دین کی
لفرت کے لئے کیچرکرے ، آئیں ۔''

حفرت مولانا مفتی رثید اجر پهرورئ پیدا ہوئے تے اور ساتھیوں نے ان سے مشائی مجی کھائی تھی،(۳) حفرت مولانا مواجعین بنارئی(۳) اور حضرت مونی صاحب، حضرت فارد تی نے شیدا مول کاسب سے فول کر کاب" تہذیب الا دکام" کامطالعد تفریق میاحب کے دسلگایا تھا۔) (۲) عزید کلمتے ہیں:

"اور ش نے کاب" تحداثا عشریه" کے بعض اواب استاذ مولانا عبد السلام این مولانا عبد المشکور فاروقی" سے پڑھے ادران سے کتاب" کج البلاذة " کے بعض خطبات مجی پڑھے۔"

(حضرت مولانا عبد السلام"، حضرت مولانا عبد المتكورة اردق" كي بدي صاجر ادف اوددار المعلوم ديوبند كي فضلاء شمل سے تتح بحضرت والدصاحب" فريلا كرتے تتح كه حضرت التعنویٰ كي مارے صاجر ادب فائم چاريل في تتح وه ب كے سب دارالعلوم و بينركة الشن تتحه)

(۳) مزید <u>کھت</u>یں:

'' میں نے استاذ مولانا لال حسین اختر'' سے کتاب''ستیارتھ پر کائن'' کا آخری باب پڑھا، وہ ملخ اسلام ادر فرقہ مرزائیہ تاریخان سے استاذ خدور نے میسی فرقہ قاریائیداد تا میسیکردھ کی مجھاشیا والمادم کی کردا کیں۔''

(حشرت موانا الال صين انتر" كوالله رب العزت في قرق باطله محفات كامة التى كافتصوى ملكه عطا فريايا تها ،حضرت مونى صاحب فرما يا كرت هي كه انهول في تقريباً تمن مو مناظرت آريه بهده ، قاديان ،حيدائيران اورغداب باطله سرماتي سيكا ودالله رب العزت في أثيران في تصيب فرمائي -) وورد الغيبر فرم آن كريم

حفرت صوفى صاحبً إنى كتاب "الاكابر" ص ١-٢٣١ من لكسة بين:

" وواور می افغان مصدرایوب مردم کازاندها واحق پیشاره اور میاس میوفرش اس کی ابتداء سے خطابت کے فرائش انجام دے دہا تھا اور ساتھ دی مدر سرخرہ المحلوم کے ابتہام کی و مدواری می احتر کے دی سروتی ایدا اتفاق ہوا کہ احتر کی مصلے کی تقریر پر تین میسنے کی زبان بندی کے امکابات جاری ہوئے گرچرا نوالد کی انتظامہ کی افراف سے (مدرایوب فان مرحوم نے جب یا کتان عمی عاکم اور اس

- أكست مثا كوي ١٥٠٨م

نفاذ کا آر دُر جاری کیا تو حضرت صوفی صاحبٌ نے ان تو انین کی اسلام خالف دفعات کی تعلم کھلا خالف کی آب ناس كاتام شول يفردافردافرداخليات جعد من بحث فريالي مرف أيك شن " يتيم يوت كادراث کا سلد باتی رو گیا تھا کہ آپ کے خلاف زبان بندی کے احکامات جازی ہو گئے ،ان ولوں ملک کے ؟، شروں سے وکلا مامحاب علم اور موام آب کے خطب کے لیے دور دراز کاسٹر کر کے بھی کوجرا اوالدا تے تھے ا يب آباد، سابيوال، فيعل آباد، لا بور، سيالكوث اور مجرات تك كے علاقوں كے لوگ جامع مجد نور ش سیش آیا کا خطبہ سننے کے لئے آتے تھے اور د کلا وکا کہنا تھا کہ جمیں عالمی توانین کے بارے میں آپ کی تقرير يصيح اسلاى ضابط برسيرهاصل معلومات ل جاتى بين افسوس بكدان دنول خطبات كوشيدر ايارا كرنے كاكوئي خاص رواج ند قا وكرندوه خطيات ايك نهايت على اور تاريخي دستاديز كي صورت مين في نسل کے لئے مشعل راہ ہوتے چنانچہ) احباب کے ساتھ مشورے کے بعد طے پایا کہ اس دوران احقر اگریمان بن گوجرا اوالہ میں رہاتو ممکن ہے کر تقریر وغیرہ کے سلسلہ میں احباب کے لئے حزید پریشانی کا باعث نہ ہوتو مناسب سمجها كداحقر تين مييني كوجرا نوالدے باہر ہى كہيں گزارے، پھر خيال ہوا كہ خانيور كثورہ ضلع رحيم بار خان بہاد لپور چلا جائے تا کہ شعبان اور رمضان کے دومہینوں ش مولانا درخواتی سے باس تفسیر وترجہ میں شرکت کر لی جائے ،اس خیال ہے گوجرانوالد انٹیٹن ہے ہی خانپور کی ایک سیٹ ریزرو کر وا کر سرہ ا یکپریس پراحباب نے جمعے دات کے دقت ریل ش سوار کرادیا ہے آٹھ بچے احتر خانیور کورہ اعیشن ہے اتر كر مدرسر مخزن العلوم على بيني مي المستحري المسلم المسل شروع كراديا بتقريباً دوصد كے قريب طلباء وعلاءال وقت موجود تھے ميں بھي ترجمہ سنتار ہااور جو كي حضرت فر اتے تھے کچھنوٹ بھی لکھتار ہا، کچھکالی پراور کچھاس قر آن پر جوابے سامنے دکھا ہوتا تھا، جو کچے حضرت فرائے تھاردو می اُقریر کرتے تھے، می مخترطور پراس کودیں و بی می نوٹ کر لیا تھا."

(معترب مولانا عبدالله دونوای شخ الاسلام ادر حافظالی یث کے لقب سے مشہور تنے ، آپ ما ب کرامت بزرگ اور پیرتق بخرار در ساماء نے آپ سے قرآن دوریث کی تعیم حاصل کی ہے، تمیں سال سے زائد کور مدجمة علام آسلام سکا محروب فیں اور سام 19 وش آپ نے وفات پائی۔) درس نظامی شروع محمد میں موقعی میں وکی کشب مبلغى من العليم كامنوان قائم فرما كرحترت مونى ساحبًّا في ذاتى ذائرى كما يُدوم في اسلوب شركر يرفروك بين:

"میں نے ہند کے شرول اور حیدرآ بادشر کے مختف مادی (اور کالج) میں جو کت درسے (ورس

🗟 ی) فنون قدیمه اور تحوژے سے فنون جدیدہ اور علوم طبیعہ پڑھے اور میکھے وہ میہ ہیں۔

(1) الصرف

ميس مرف بهائي، دينتورالمبتدى، إيواب العرف مواح الارواح بفعول اكبرى اورا الثاني لا بمن حاجب -(۷) النحو

> یش خومیر ، شرح مائنه عامل ، جامیة الخو ، الکافیه ، الغیه این ما لک اورشرح الکافیاملا جاگ-... مرکزه هٔ ::

(٣) المنطق ش الياغوي، قال اقول الرقات، شرح المجذيب بخطي سلم الطوم بشرح السلم لملاحس جمد الله

تقديقات القاضي تضورات ررمالد تفليد بشرح لملاز الإبهروي ، اور حاشيه لملا خلام يكي البهاري -

(۴) الامورالعامة

ين كتاب امورعامه لملازام الحروى

(۵) الفلسفة القديميه

ىمى بدية السعيد بيلولانا فضل حق النيرا بادى المهيذى شرع بداية أنحكمة ادرانقس البازغة لملا محود جمينيورى-(٧) المعانى

۱) المحاق من تخيص المفاح للقو ويي بشرح تخيص المفاح لسعد الدين النفتاز اني اورشرح المطول مجي \_

(٤) الفقه

شى خلاصة الكيد نأن مدية المصلى مقدورى كزالدة الآن مثر حما لوقائية كل دوجلد مي ادر بدايية جارون جلد مي ـ ( ٨ ) او ب المفارى

میں کریما، نام حق ،گلستان باب اول، بوستان باب چہارم تک اور تحقۃ الصاری ۔

(٩) اصول الفقه

\_ اگست ااکتوبر۸۰۰۸م <u>\_</u>

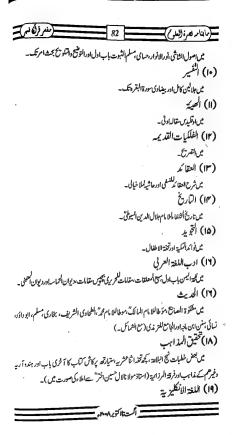

میں تعور ی سی انگریزی زبان بھی پڑھی ہے۔

(٢٠) علوم الطبية القديمة والحبديدة ومباديها من التشر حكوالمنافع والطبيعات والكيميا من الطبيعات لا بتدائيه «الكبيما النامي وغيرالنامي» التشريح والمنافع بكليات الطب، قانون الشيخ

صة الكليات والحميات بموجر القانون بخازن العليم، شرع الاسباب، الجمرات (مرجرى) اور الادوية القد بمدوالحد مده

(۲۱) القرآن وترجمته

اولتك اسلاف ف جسست به بياهم الفاق المسامع الفاق المسامع المسا

حضرت صوفی صاحب" پن ذاتی ذاتری کے اندری کے اور العند من بعض الکتب کی رقی اکا کر لکھتے ہیں' جب عن دار المبلخین تکھنو شہر صوبادورہ علی تھا تو کب شید عمل سے جو عمل نے مطالعہ کی وہ (۱) کتاب ''من الانتخار و المقتیہ'' (۲)' اصول کائی'' اور کتاب (۳)' استبعاد'' اور کتاب ''تہذیب الانکام' ہیں اور بے اور کتا ہی شید کے الی امہات کب علی سے ہیں۔

جس طرح الل السنة والجماعة كم بال محام ستريس - اوركتاب (٥)" احتباح الطبرى" اور (١)

اكسنةاا كوبر١٠٠٨ه

"تقریر آمی "کیاج: اماور (۷ )" حیات القلوب "کمالیا افزیجلی اورای کی (۸)" جل مالیج ن "کی (۵) اور یش نے ند بہب شیعید کے دیش مختلف تکابول کا تین زیافوں بش مطالعہ کیا۔ عمر بی، 6 اس اور اوراد دافت شیر و جلد میں (۱۲) اور بیش نے موالا تحاری آئی تکابول کا مطالعہ کیا اورتا نوٹی بیٹ کا در (۱۳) اور محاضرات تاریخ آم شیر و جلد میں (۱۲) اور ایک تاریخ آئینفا بیٹی ( المرابط و تاقیما ہے ) کا در (۱۳) اور محاضرات تاریخ آم (۱۲) اور یش نے از او انتخابی فرتا ریخ آئینفا ایک و لئے اللہ دیاوی جلد اول کا مطالعہ کیا (۱۲) اور کاب اس کا اسراک اور کاب سیات کیا در اللہ کیا در اللہ کیا دیا اللہ دیاوی کیا جلد اول کا مطالعہ کیا در کاب " سیت الرجان طالعہ کیا۔

بعض مفيد كتب كامطالعه

بعض مساط المعت من الكتب المفيدة كى مرخى لكاكر حفرت موفى صاحبٌ إلى ذاتى ذاترى مُن رقى طرازيس .

 (۱۳) '' 'کتاب الثقفاء'' شخص ابولیل ایمن میناء می طبیعات کا حصہ (۱۵) ''' تذکر تا لداؤد ''' اصلا کی کی (۲۱) ''کتاب' 'حیاج الحمید الن '' جری کی (۱۵) ''الف 'لیان' تمن جلد میں اور تھے چتی جلد صاصل نہیں ہوگی۔ (۱۸) ''جہند الفلاسة'' کا مام تراکا'' کی (۱۹) 'تہذہ الجائید'' کا مام این رشداعکی'' کی۔

مرعت مطالعه

ز بإرات علماء

حضرت صوفی صاحبہ نے اپنی ذاتی ڈائری ٹیں پر زوجھ رات ۲۷ ریخی النگی ۲۷ <u>سامی</u>ا مارچی می<u>ا 19 اس</u> کوم بی شرقر میز ملائے بھٹس وہ عظیم ملا ووئین اور بڑھے سیاستدان جن کو ٹیس نے دیکھا ہے اور جھش سے سنا بھی ہے ( وہ مندرجہ ذیل چیں )

(۱) محيم الامت حضرت الطلام مولانا الشرف على تقالون جنكي وقات ١٩٣٣ إليه هي بوقي - (٢) المورخ النبزل ي وأكد من الشير والسيد الخفط بيف سليمان عددي توبيد كه اكابر علام هن سے تقد (٣) زهيم تفكيل "الاحرار" واحد مامند الاملام وشكر الامة الاملامية والجاجر الجيل" (فضل حن "" بنتكي وقات ١٩٣٧) أنه جن بوقى (٣) زعم الشرق وصاحب مكدة الرابانة والسياسة الالهيد مولانا بمديد الشعر يوني في السي وقت مرجد بلا قات كي اوراكي مرجد إلى كافتر بيك ، ال كي وقات ١٩٣٧ إيش بوقي وه على من تيم بوت كي نشاني من عدومة بالمرتبر آن معديد ، تاريخ الورائل كافتضاديات عن (٥) محدث قرن العشر بين علمة الدحر مرابع عرد العزير يوني على في شعد و باران كروش كلمات شاور هي في ال سي تشكومي كي و ماننام فعرة (لعلم) 86 منام والأولال

المهواء میں فوت ہوئے (۲) خطیب الامۃ السیدالامھی عطاء اللہ بخاریؓ میں نے ان کی تقاریراورخطبات کی بارے (۷) حیان البندمولا نا احر سعید کی تقاریر علی نے کئی بارشیں (۸) مولا نا احماعلی لا موری کی تقارر م نے کئی بارسنیں (۹) محدث الفقید العابد مولانا سیداصفر حسین کا وعظ میں نے ایک بارسنادہ ۱۹<u>۳۹ء</u> میں فوت ہوئے (۱۰) استاذ الاساتذہ شخ المعقول والفنون القديمة مولانا رسول خال ؓ کے درس میں ، میں ایک مرتبه حاضر ہوا، لا ہور کے علوم شرقیہ کالج (اور ینگیل کالج) میں (۱۱) عالم الربانی اٹھج انعلماء مولانا حبیب الرحن لدهیانوئ کایں نے قرآن کریم کا درس شاجوانہوں نے جامع مجد گوجرانوالہ میں دیا(۲۱) صاحب المعادة مفتى الأعظم في ديار الهندمولا ما محركفايت الله وبلوئ كي تقاريم من في كل مارسيس (١٣) الجامع مين العلوم القديمة والجديدة الاويب الاريب الخطيب العظيم والجابدالكبيرمولانا حفظ الرحمن سيوباروي كي مس ن متعدد بارتقار مینی اور میں نے ان سے گفتگو کی اوران سے ساتی جماعتوں کے معالمے میں بحث کی اور اجناع صورتیں اختیار کرنے کی مرکزیت پر بات کی (۱۴) صاحب تشکیل الخاکسار و کن اکابر قواد قرن العشرين محمر عنايت الله خان المشرقى سے ش فے ملاقات كى اوراس سے آئى جماعت كے بارے ميں كلام کیا (۱۵) مولا تالیمین بریلوی شاگر دمولا نامحرقاسم دیوبندی ہے ش نے ملاقات کی اور ش ان کی مجلس میں عاضر بوا، اور میں نے ان سے ان کی تعلیمات کے معالم میں گفتگو کی، وہ فوت ہو میکے میں (۱۲) سطح الاسلام مولا ناشبیرا حمد علیانی " کی مجلس مین، مین حاضر جوا اور میں نے ان سے تفتیکو کی اور ان کی تقاریر اور مواعظ حسنہ کئی بارسنے (۱۷) مولانا حبیب الزمان خال جوعلاء حیور آباد میں سے نیک اور عمد ہنم کے آدی تے (۱۸) مفتی دیارد کن مولانار چنم الدین حیدر آبادی (۱۹) اور ش مولانا سیوفخر الدین احمد مراد آبادی ک درس میں مجی حاضر ہوا (۲۰) مولانا محرمیال مراد آبادیؓ کی تقاریر میں نے متعدد بارسیں (۱۳ رمبر اے۱۱) اور میں نے نہر د کو دیکھا اور ایک مرتبدا کی تقریر ٹی (۲۲) اور میں نے راجہ کھویال اشاری کو ديكعا ( ٢٣ ) ادر نظام سالع عثان كو (٢٣ ) ادر مفتى عبدالقدير بدايو ني كو (٢٥ ) اور حكيم مقصو دعلى خان مقصود جنگ كو (۲ ۲) اور قاسم رضوى كو (۲۷) اورسيد لاكن على كوجس وقت و مملكت اصفيد كا وزير تفار حضرت والد صاحت نے فرمایا بیں نے علامہ اقبال کودیکھا تھامٹرمحرعلی جتاح کونیں دیکھا۔ اس کے بعد آ یہ نے جن ب شارعلاء دا کابر کی زیارت کی ده معرض تحریر شن نبیس آ سکیس- نظام پيطبيه كالج مين داخله اوراسكالين منظر

حضرت والد ماجدًا في ذاتى ذاتى على حيدرة بادوكن كے نظامير طبيد كالى بي وافظ كے اس منظم اور اسينسفر كى دوئيرا دويل رقم فرمات بين \_

> ''ہامہ، جانہ تعالیٰ'' ۔ روندے ہے 'فتش پاک طرح خلق بیاں مجھے اے عمر رفتہ تچھوڑ گئی تو کہاں مجھے

(خواجه ميردردف ووااه)

سفر كيلئة ردا نكى

٢ تاريخ ماه كى ير 191يم كى رات ١١ بج كا وقت تفاجكه شي مقام ككمور (ضلع كوجرانواله) سے والده مرحومداور بعانی صاحب مولا نامرفراز خان صاحب اور بعانی تی اورایک چی بحائی صاحب کی سلی اورایک بھاٹی زیب انساء سے دخصت ہوکرگاڑی پرسوارہ وااور مختلف تم کے جذبات کا اک طوفان میرے دل میں تھا، میری زندگی میں اگر جداسفاراس سے قبل کورکم ند تے لیکن اس میشیت کا سفرانی گونا گول کیفیات اور احوال کے باعث جیب وفریب تھا، اور چونکہ بیالیا دقت تھا کہ جب ہندوستان کو آزادی ملنے میں بہت ہی تھیل عرصہ باتی تھا اگر چہ اسکی حجے مدت کا لتین اس وقت بڑے بڑے میا ی بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن قرب آ زادی اورانگریز توم کی سراسیگی عیاں ہو چکی تھی ، میرے رفست ہوتے وقت کچھ عرصہ تک میرے شعور پر يد چز فالب راى اورول وو ماغ ش بيدنيال پيدا مواكرنن چرول كواس وقت و كيور بامول شايد كدان ب ميرى آخرى الماقات بيكن مي في الى كواك وتم اورخيال ين إده ورجينيس وياء اور جلاكيا ، كاثري مي رات کا آخری حصرختم ہوگیا اور دن تمام سر کرنے کے بعد شام کودیلی میں پہنیا، راستہ میں صوبہ جوں کا ایک فوتی رفیق مدراس جار ہاتھا، اس کے ساتھ سفر کی سرحد دار دھا تک تھی، اس لئے وہ اور میں دونوں مل کر د بلی على ايك بولل على جاكر تعمر اوروات كرارى دومرادن جيد كودت حيدرة بادوك كوجان والى ٹرین کے دقت دبلی کے پلیٹ فارم پر پینچے، رش اور جیوم کی دجدے میں سامان رکھتے ہوئے گاڑی کے دروازے سے گرگیا جس کی وجد سے جوٹ آگئی اورزخم ہوگیا لیکن زخم کھے زیادہ گرانیس تھا، بہت جلد مندل

اگستااکزی۸۰۰۱ء

إماننامه فعرة اللملزي) العلمي العلم المساعدة الم

ہوگیا، اس کے جعد بقیدہ دن اور دات مجر دومرادن اور دات گز دنے کے بعد می ۹ بیج حیدرآباد (ماکل آشیش ) شمی امترا۔

حيدرآ بادمين

اور سعیدیہ قیام گاہ میں کرایہ پر ایک کمرہ لے کر فروٹش ہواء اس کے بعد نظامیلی کالج کا پند لگایااور و ہاں پہنچا چونکہ میں حیدر آباد ہیں • اس سی سی 191 کو پہنچا تھا اور بیڈ مانہ نظامیطی کالج ہیں تعطیل کا زمانہ تھاانہ دا خلہ کے دن ۱۵ جون کے بعد شروع ہوتے ہیں (اس کے بعد کے دا قعات اور بوری تعلیم کا زیانہ اور مخلفہ رفقا واوراحباب، کالج کا ماحول اور پروفیسرز اوراس وقت کی عام حیدرآ باد کی حالت اورآ زاد کی کا زبانداور مچر ہندوستان کی تقسیم اور قیام یا کستان کے بعد آ زاد حیدر آ باد کا ایک سال مجرحالات کا بدلزا اور انقلابات کی تیز وتند آندهیال اور بولیس اکشن اورانحطاط اور سقوط کے تعریذلت میں گریا ،مسلمان قوم کی سابقہ حالت اور سقوط کے بعد اور قتل عام اور نظام کے خاندان کے کوائف الغرض کہ حیدر آباد کی پوری تاریخ، سای اور ا قتصادی حالت اورمعاثی وسائل، زراعت اورتجارت، تعلیم اور جا گیرداری سستم اور پست اقوام اور قام رضوى، اتخاد المسلمين، پهرميري تعليم اور ذاتي حالات تا مراجعت ککھيو، تمام حالات اس سزيامه ميں قلمبند کئے جائیں گے۔انشاءاللہ تعالی ۔نظامیر کھی کالج کا کوری ،طریق تعلیم ،مخلف جماعتوں کی سرگزشت، حیار آ باد کے لوگول کی خصوص ذہنیت اور عوام اورامٹیٹ کے تعنقات بیرون حیدرآ بادے دغیرہ وغیر تفصیل کے ساتھ) (کیکن افسوس کدهفرت والد ماجدٌ بیتمام حالات بعد ش قلمبندنه فرما یجکے۔ فیاض) مزید لکھتے ہیں۔ طبسه کالج کی تلاش

حیدرآ باد (باسلی) از نے کے بعد سمنم دانوں نے جب جنوتی لے لیاتہ عمی نے سعید یہ تیام گا و کارخ کما ، ممرو نے کرممانان وغیر ورکھا اور پھڑس کر کے کہزے بدل ڈالے ، اس کے بعد عمی آ ہستہ آ ہستہ بیدل دوانہ ہوا، اور دوریافت کیا کہ نظام سطیح کالح کم بہاں ہے اکثو اوگی قونہ بتا تھے ، رفتہ رفت عمی آ ھے برحتا کیا اور بل جدید کے ترجب مجدافضل مجھٹے عملی توزی ورشیرا، اس کے بعد چلتے چلے چار بینار کے پاس بھٹے ممیار اس سے جنوب کی طرف ''معدود واضافہ نظامیہ او بانی'' کا بورڈ لگا بوا تھا لیس کا کی فوجے تا بھی تک یہ معلوم ہوگی، میں بہت بے چین ہوا کہ آخر کا بائچ کیون ٹیس جس رہا گین دواضاتہ کے دور میں واشل ہونے کے بعد شرق کی طرف جا کر گھرمفرب کی طرف دی کی اقتفار بیلی کانی کا پورڈ نظر آیا گھری نے کائی کے دفتر کا پند لگا اور دفتر میں گیا تو وہاں پر مولوی عبد اللیم خان بنوی فاضل و ہیں ہے ساتات ہوئی جو کہ ای سال آخری استان و سے کر تیجہ کے اتفار میں ہے ، ان سے حالات صطوع ہوئے اور پھر میں ان کے ہمراہ آگی تیام گاہ جامع سمبر قطب شاق میں آیا ، انہوں نے مہمان اوازی اور خاطر تو ان حق کا اور اس بات پر تاسف کیا کہ شم بہت در میں میر برائی میں آیا ، انہوں نے کہا کہ اگرتم جلوی آتے تو اس وقت بھے تم مجی قارئی ہو جاتے ، 10 ا جون میک مولوی عبد اللیم صاحب وہاں تی رہے اور اس انٹو میں آگی رفاقت میں بدن گزر کے ، بہت بھی تیک مولوی عبد اللیم مصاحب وہاں تی رہے اور اس انٹو میں آگی رفاقت میں بدن گزر کے تعلیم جون میں میں مواملام کی کہا تھا تھا ہے۔ بھی پا چینے ہے ، اگر چہمؤک کا انتخان نیمیں دے سکے رزیان امہاس ، طرف تھنگونہا ہے تی ارف ، بھی اظامی مطوط آتے رہے کہ بھی نے مور مرمد خول شہر عمل صلے تا کہ کیا ہے اور انگی کی مورک تھا رکھے۔ کارئی میں واقعار

کچر مرصر کے بعد (ش) کا الج میں وائل ہو کیا او تغییم شروع ہوگی، اس کے بعد ایک سال تک کے تمام واقعات اپنی الگ فرمیت رکتے ہیں اور بالعد کے تمین سال جدا گانہ طالات کے ہیں، ایک سال آ ذاوی کا سال ہے اور بعد کے تمین سال افغادی کی زنجیروں تم چگڑی ہوئی زعر گی کے ہیں، اس موسم میں چھے ایک طرف اپنی جدوجہ جاری رکھنے کی واستان جان کرتی ہے اور دوسری طرف جیدر آ باد کی موری سالی، معاشر تی اور اقتصادی ردئیداد دھرائی ہے۔

حيدرآ بادكي معاشرت يرايك نظر

اس کے کرمیررہ باواکید ریاست تھی اور پاست بھی معمول درجے کے ٹی ال کرایک فود مخارر یاست ، اور بگر مالی لوظ ہے بہت میں مضبوط آخم کاریاست ۔

طبیر کالج کے اساتذہ اوران سے پڑھی جانے والی کتب

حضرت صوفی صاحب" آبی ذاتی ذائری شی این کانی کے اساتذ وادران سے پڑھی جانے والی کتب کے بارے میں عربی کے اعر کھتے ہیں جس کا ترجہ بیتے "شمی نے (جر) علوم طبید قدیمداور جدیدہ وطبیر کا کیا کہنو ور "ظامر ملی کا کے استعمار آباد شہر کو راجد کا شماری سے (وابید ہیں)

(1) "التشر كالكيير" ووجلدي حضرت استاذ عكيم بهة الله يربان يوري عد (٢) "كليات الادوية" اددية المغرده ، ادوية المركم اوعلم العبيد له استاذ في عبر العلى او يك آبادى الماء كي صورت ميس - (٣) كليات الطب ي "كماب قانون الشيخ" ور معمات القانون" اورمعالجات ، "كماب شرح الاسباب والعلامات المرهمة في الاودية جارجلدي (مترجم كيم كيرالدين) استاذي ميدعلي آهفة لكعنوى -- (م) اور "كتاب افادة الكبير" ترجمه الموجز اور" كتاب إنفيس " دوجلدين اور" امراض المعتدية المجديدة" الماءاور « علم الغياله " الماء " علم الامراض " جديد الماء اور " امراض النبوال " جديد الماء استاذ محييم هين الدين احمد المججري \_ (۵) "علم الجراثيم"، "استحان المواذ" تشخيص الامراض جديد الماء استاد دُاكْر مرزاحميد الله بيك (ایم بی بی ایس) ہے(۱؍ ۷؍ )منافع الاعضاء الماء دو ہوئے اساتڈ وے علامه الیاسٹین خان اور علامہ یوسف حسين خان سے (٨) "علم الجراحت" جديد الماء" طب القانون" الماء استاذ ذاكثر قاسم حسين صديق (ایف آری) ہے (۹)''امراض العین'' جدید الماء'' امراض الاطفال'' جدید الماء حضرت استاذ ڈ اکٹر حکیم فضل الرحن خان سے (۱۰) ' محملب الطبحيات' الفيض محدوبادشاه حسين ، ' حمماب اسباق الكيمياء' كليل الرحن اور" الكمياء النامي" الماء استاذع زير احمر صديقي (لي الس ي عليك) \_ (اا)" مخازن التعليم" استاذ عكيم سيد منظور مبزواري \_ (١٢) " التحرية العملي "الماءوفي دار الرض لمعائمة المرضاء استاذ كبير حكيم محراظلم

جارون سال فرسك

حضرت والد ماجد طبيه كالح كم حالات مح متعلق بتايا كرتے تھے كه افظام يرطبيه كالح حيور آيادوكن

- اگستااکزی۱۰۰۸ء

(منىر فركا ئىر)

من جارسال كردوران من جرامتحان مين فرسك آيا"

بدلخ بآئين ذماندبدل دي

عزم د مل پئ موقوف ہے۔ مخلوط تعلیم

ڈاکٹر فضل الرحن جو ہمارے استاذ تنے وہ عالم دین بھی تنے ادر کائی ہے دائس چاشلر تنے ، وہاں تعلیم تکلوط ہوا کرتی تھی کیئن انہوں نے الیہا تلم قائم کر رکھا تھا کہ لڑکیاں اور لڑ سامیرہ مٹلیدہ چینے تنے ، درمیان بٹی جالی ہوئی تھی بڑکے آگے چینے تنے اور لڑکیاں چیچے ٹیمی تھیں اور استاذ سب کو کیسال اظرارً تا تھا۔ تکسیر یہ ۔۔۔

ای چارسالہ تیلیم کے دوران تقیم ہند ہوگیا جس کی دیدے بڑی دشواری ہوئی، انہی دوں حضرت
مولانا ایرا آخران آفسیم کے دوران تقیم ہند ہوگیا جس کی دیدے بڑی دشواری ہوئی، انہی دوں حضرت
مولانا ایرا آخران آفسیم کے دوران میسور کے بیٹری گورین کے پارٹی ایس نے اپنی اشدین اللہ تعالی موری ہا ہوئی گورین اللہ تعالی موری، ہم
مقدرت کا ملہ ہے آئیں موت کے مدید تکال لیا آخری نے بعد از ان بہت دین عدمات انہا موری، ہم
مطمانوں کے لیے وہاں چانا مجرنا ہے دشوار ہوگیا ، ایے حالات میں تعلیم جاری رکھنا تال ہوگیا تھا گیا
مرفع پیش نے کھی ادادہ کرلیا تھا کہ تھیا چھوڑ کروائی چا جادی کین جاری کا از درام ہے، بہتر ہیں ہے کہ دولیوں کے دولیوں کین کا کہ دولیوں کے بعد دولیوں کیا کہ اور کردی کا واز درام ہے، بہتر ہیں ہے کہ
دایشہ جانے کا کوئی فائدہ قبل ہے کہ بیکھرال سے شرح کی گار دوائر کردی کا واز درام ہے، بہتر ہیں ہے کہ
دایشہ جانے کا کوئی فائدہ قبل ہے کہ بیکھرالے تھی میکم کر کس بینا تی شن نے اس کے مقورہ ویکس کرتے
ہورت ایلی تھی کہ دولی کھا۔

حاضر باشی

تفلیم کے دوران چارسال کے طویل گرمدیں، شرصرف بار دون کا کی نہ جا کا دا کی دیری شدید بیاری تعی جنگی دیسے شربہ بیتال شد دائل ہوا تھا، بھی دیسے کہ جب بجھے طب شرکر بجیشن کا مرتبطیت مالآساتھ ایک اورخصوص مرتبطیت '' حاضر باش'' کا مجلی طا۔

خصوصي توجيه

یں کلاس میں بی تمام اساتڈہ کے بیان کواپئی کا لی بر کھل قلمبند کر لیتا تھا ، جس سے میری کلاس کے دیگر

اگست تااکوی۸۰۰۰م

لڑ کے اورلاکیاں گی فوٹ کر لیتے تھے ای وجہ یعنی اسا تذہ جھے بڑی ایمیت کی نظرے دیکھتے تھے۔ کالح میں ملماء کا وقار بحال ہوگیا

جب میں کا کئے میں واقل ہوا تھا تو کا کئے کے احول میں واز کی دغیرہ کیجیہ سے بحرا حزائ آلیا جاتا تھا، لیکن جب میں استحان میں اول آیا تو وہ سب احباب بہت شرمندہ ہوئے اور کا ٹی کے ماحول میں علاء می تقرر بڑھ کئی۔ حضرت والد ماجد کی اطلاقی کا بیال آج مجمی موجود میں اور ان سے ہمارے کی اطباء نے مطالعہ کرکے استفادہ کو اے۔

راجه پرتاب سنگھاوراس کی بیٹی

فریا پاکرتے نے کہ ہماری کا اس میں حدورا ہا در کیا تک بڑے دیا۔ پہتا ہے گئے گئی بالی موڈی کھر مرکی زر تعلیم تھی دو چیچے صوبہ بہارے ختل رکھنا تھا اور بوا آ دی تھا آگی بٹی رائی کا اس میں پروہ میں آ کرچشن گئی اور میرے لکھے ہوئے نوٹس آ کش آ ہے چھوٹے ہمائی کھریم کرے میں گئی کوشکوا تی تھی اور آئیس اپنے کا بی پڑوٹ کر کے شکریے کی اوا کرتی تھی، وہ مجھے موانا تا جائی کئی تھی، اس کے والد نے ایک مرجہ میری وہوئ تھی۔ کہ تھی، جس میں اس نے وضاحت کے مماتھ کہا تھا کہ اس کھانے میں ایک ہدیں کے موالد نے وہا جو گئی تھی۔ ناچا مزئیس ہے کیمری شاوری پیدیشکش

لکسنؤ میں ایک صاحب بھے اپنی تاؤی کا رشند و یا جا جے تھے اور تھے گھر وادا در کھنا جا جے تھے، وہ اس وقت تھے پائی بڑارد و پہ کلی و بینے کے لیے تیار تھے، جواس وقت ایک بہت بری رقم تھی، کین میرے ایک ساتھ مخد دم اللہ با وی جب اس کو کی و کھر کا سے تو انہوں نے کہا صاحب وہ آپ کے لائٹی تیس سے اور بھر مزاح کرنے گئے کہ جب آپ کھر جا کیں گر آئی ہے کہ آئے کے سینگ نظر آئی کی کے لینی اس کڑی کے

دانت ہت ہوے ہیں۔ ایک صاحب بصیرت استاذ کی پیشین گوئی

آپ کے استاذ ڈاکٹر مید اللہ بیک ایم بی بی الیس نے کائی کے سرشکلیٹ کے طاوہ ایک خصوص سرشکلٹ ایٹاذائی مجی آپ کودیا تھا، جرت ہے اس استاذ کی دور بچی پرجس نے زیانہ طابعلی میں ہی اپنے

> \_ \_ اگست تااکویر۸۰۰۷ء

اس ٹاگردکو بسیرت کی آتھ ہے بھانپ لیا تھا، انہوں نے اپنے انگلٹس بڑنگلیٹ ش لکھا ہے جس کا ترجمہ پیں ہے"ان عمل، عمل نے شرق کے پرانے سالاز کی ایک تصویر مکھی ہے، جس کا نام طم کی تاریخ مل زند درےگا"ان کی پیشین گوئی ترف بجزف لور کی ہوئی اور الشارب العزب نے ان سے بہت عملی کا م لیا۔

ر برس گاری بین جب مروس کا تھیں تب ہم ساکوئی صاحب معاحب نظرینے ہے واکر صاحب کے اس مرشکیت کا عمل ای اشاعت عمل اساد کے ساتھ شائل ہے دہاں ملاحظہ

کیا ہاسکا ہے۔ کا ج کے دوستوں سے خط و کتابت

حضرت صوئی صاحب معنی صاحب کے خطوط شی ان کے کائی کے دوستوں کی طرف لکھے میے خطوط اور اسکے حضرت کی طرف لکھے سکتے سے شار خطوط کے ہیں ان خطوط شی باہم ایکی اور پیاند اور فصیحانہ کام اور شعر شاعری استعمال کی گئے ہے کہ بعدہ آئیس پڑھ کر مششور رہ کمیا ،ان دوستوں شی سے سب سے زیادہ خط و کتابت سعید مرزات ہوئی دوسرے ٹیمر پر بڑی ہے جس کا اصل تا مجمیع ماقع سرعظور انجس روزی برق انجم قیاء ان کے مطاوع میر مثم الاجر بڑتی ہیں مرث ہے ہیں تعددی عواقتین صادق، ادر ابوال کا دوم تیرو کی طوط موجود

مبجدو مدرسه کے قیام کا پس منظر

ے مارا خون بھی شائل ہے تربین گانتان میں بمیں بھی یاد کرلینا چن میں جب بہار آئے

تیام پاکتان سے پہلے تحلّہ گورونا تک پورہ اور تحلّہ طویل توالہ صال تحلّہ فاروق تَح مجر انوالہ میں اللّٰ برعت کا ذروقا، بینن اس محلّہ کی دائر سے والی اور او تُجی دونوں سساجہ میں امامت و تطاب اللّٰ تن کے پاس بی تنی رواواری کے ساتھ گزارا چل رہا تھا، قیام پاکتان کے بعد مہاجرین عمل سے بہت سے لوگ یہال آ کرتا ہا وہ ہوئے اور ان میں مجے العقیدہ ولگ می تنے، بیل المل تن اور اللّٰ بدعت عمل محقا کدور ہوات و فیرہ میں تناز عات ہوئے کے اور چرا کے موقع پرشخ القرآن و حضرت موانا ناظام اللّٰہ طان مزجوم نے او تُح مُسمِع

یں اہل بدعت کے طلاف ایک جذباتی تقریر کردی، جس کے بعد نوبت ہاتھا پائی اور مار کٹائی تک جا تی تی ، آستا اکتوب م (ماننام تعرة الإندل) 94 (منعر قرأة لمبر)

جس کے منتبج میں اہل بدعت نے دونوں مساجد پر بضتہ کرایا چونکہ ان کی اس علاقہ میں کثرت بھی لہذا قانونی ور بریمی المات کی کوئی شنوائی نہ ہوگئی ،جس کے بعد سمج العقیدہ لوگوں کے لیے نماز دل اور جسر کی ادائیگی میں بے صدر مثواریاں بیدا ہو محتمی قو مهاریل اع<u>اداء</u> میں اہلیان کورونا تک پورہ نے ایک میٹنگ منتقد کی جس میں یہ طے ہوا کداس محلّمہ کے معززین کا ایک وفد ڈپٹی کھٹر گو چرا اوالہ سے ملاقات کرے اور اے اس وقومہ میں یہ طے ہوا کداس محلّمہ کے معززین کا ایک وفد ڈپٹی کھٹر گو چرا اوالہ سے ملاقات کرے اور اے اس وقومہ کے بارے میں محمح بات بٹلا کران مساجد کے دوبارہ قبضہ کے حصول کیلئے ان سے تعاون حاصل کرے یا بصورت دیگرمتاثرین کواخی و بی ضروریات کے لئے منجد کی کوئی اورجگه مهیا کرنے کی درخواست کرے اس مقعد کے لیے ایک سمیٹی انجمن تصرة السلام کے نام سے عل میں آئی جملی بنشفرے گیارہ مجرمقرر ہوئے اورنی مجد کے لیے جگہ کے حصول کی کوششیں شروع کر دی حمیں اور ان متبوضہ مساجد کے دوبارہ حصول کیلئے كوششين ترك كردى ككين، محلَّه طوعيا أوالد كم بالقابل محلَّه فرائن سكِّه من واقع أيك چيخرجوموين سكُّه يا موہے شاہ یا موہن رائے ہندو کی ملکیت کیجہ ہے اس کے نام پرمشہور تھا، لیکن وہ ہندوتیا م یا کستان کے بعد يهال سے چلا كيا تھا، اس چپڑى جگه كومجد بنانے كيك الل محلّدنے پندكيا اور پحراسكے حصول كيليے قانوني وكم كارداني شروع كى كلى اورابتدائي طوريراس مجد كانام جامع مجد كورونا عك يوره تجويز بموااس كام كابيز االمحان ك ليال محد كوكس الية وى كى ضرورت تقى جواكى تيادت كراءوداكى مشكلات كوبعى مذظرر كي تواكى نظر حفرت والد ماجة كي ذات يريزي جوقيام بإكتان كے بعد <u>١٩٥١ء عب</u> چوك نيائي محرجرانواله كے بازار میں طب کی دوکان کھولے ہوئے تھے اور ساتھ محلّہ کرشنا گرموجودہ محلّہ فیمل آیاد کی جامع مسجد میں حسة للہ خطابت می کرد بے تھے آ بی نے ایک سال تک طب کی دوکان کی اور آٹھ ماہ کرشنا محرش خطابت کی چنانجہ الل علَّه كاليك وفد ان كي دوكان برحاضر موا ، اورا پناند عا ظاهر كيا، حضرت والد ما حِدٌ نے اكلي بات تبول فريالي اورمطب وچيوز كراس چير وال جك يزاكر بيش كت جيس چيس نب كيرا تها اورساري كرك كرك اور غلاظت يهال جمع بوتى تقى حتى كمة الرادلوك يهال ناجائز بجول كويمى لاكر بينطقة اورائي كرتوتول يريروه والتے تھے مطب کی ددکان کا بورڈ بعد میں جامع مجدنور مدرسہ نعر قالعلوم کا سائن بورڈ بنا اور دوکان میں ددائيان ركنے دالى ددالماريان آج مجى ناظم صاحب كے دفتر ش موجود بين جواس تاريخ كى ياددلاتى رائى ٠,٠

## یمی خود غرض نیمل میرے آنسو پکھ کے دکھ فکر مچن ہے جھے غم آشیاں نیمل

يناني ٢٣ جولا كى ١٩٥٧ء ش والد ماجد في ايك الى مجدجه كالمجى ظاهر شي وجودى ندتها مرف زباني کائی تجاویز بی دی جاری تھیں، پانی کے فکاس اور اخراج کے بارے میں موجا جار ہاتھا، اس کام کے لئے فتہ محصول كى قد بيرين زيغورتيس ، چيز كے مجمد دين كو بموار اور صاف كر كے ايك كيا كم و بناكراس ميں ا امت وخطاب شروع كردى حضرت والد ماجد في الل محلّه بياس كام كابير اا شاف يرجوش الط مل ك تھیں،ان میں سےسب سے اہم ترین بیٹی کہ ش بہال ایک وی درسد کا قیام عمل میں لاؤں گا،مجد کی ا امت نیس کروں گا، میرے کام میں کوئی بے جا ماخلت نیس کرے گا دغیرہ چنا ٹیرآ پ نے ساری کشتیاں جلا کریہاں کام کا آغاز فرمادیااور جامع مسجد گورونا تک پورہ کی بجائے اس مسجد کانام جامع مسجد نور جویز فرمایا جوآ پ سے والدِنو راحمہ خال کے نام پر رکھا عمیا تھا اوراجین اُصرة السلام کی بجائے اسکانا ماجین اُصرة الاسلام ر کھا اور ساتھ ہی مدر سد نصرة العلوم کی بنیا در کھی۔ گھر آپ" کی شاننہ روز محنت ، جهد سلسل، جا نکاہ مبر ، تیم استقلال اورلوگوں کے آپ یر بے پناہ احتاد اور تعاون نے اس چھٹر کو واقعۃ یرٹور بنادیا ، کچھ حصہ کو بموار کر کے ٹماز دن اور جعد کا آغاز ہو چکا تھا مجر شلسل کے ساتھ حضرت دالد ما جد نے ۲۰۰۳ میٹک یوری نصف صدی اس کے منبر کورونق بخشی ، آپ نے جی اس المجمن کے ابتدائی قواعد وضوابط اور اغراض ومقاصد مرتب فرائے بھلیم لائد عمل لکھا، تھیری ممٹی بنائی مجد کے ساتھ مدرسہ کے قیام کو ضروری قرار دیا جس کے لئے ابتداءاس اجمن کے تین آ دمیول کے علاوہ باتی ممبران متفق نہ تنے وہ معجد کے ارد گرو مدرسے مجائے دوكانوں كى ماركيت بنانا جائے تنے، آپ في اس جك ملكيتي حصول كيلئے تين بار يش مير غلام حسين مردم کو مندوستان بھیجا تا کہ وہ موہن رائے کو تلاش کر کے اس ہے اس جگہ کی اجازت حاصل کرے تو انہوں نے دہلی، آگرہ، دبوبنداور کی شہروں اور تصبوں میں اسے بہت تلاش کیالیکن وہ نہ ملاء ابتداء اس محد میں بعض تقوى اورا صلى الح والحوك اى وجد الماريز هذ ي الكيات تصاور جعد وغيره اين جائ نماز لاكر ان پر بڑھتے تھے کیونکہ چکہ کی ملکیت بخق مجدا بھی طے نہتی گھرآپؓ نے ایوب خان مرحوم کے دورا فقد ار میں اس جگہ کی بالیت حکومت کواوا کر سے بحق مسجور منظوری کرائی اور پول جامع مسجر تورمعرض وجوونیس آئی۔

أكست نااكؤيم ١٠٠٨م

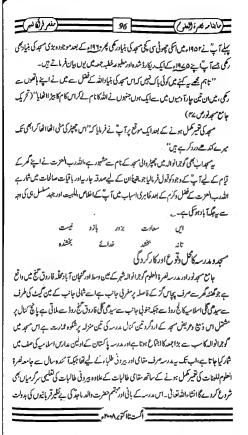

الله رب العزت نے اسے تعلی مملکی تبلیقی آفید نی اصلاق، سیای، قوی اور فی تمام میدانوں میں ایک

نمایاں مقام دیاہے، جب آپ بیمال پیشف خفر تی تھا بھے کین جب آپ کا جاز داخا آئیک انکا آدی قا آپ نے پہلے اس ادارہ کالفیکی الوُرگل ادر آوا مدوضوالط مرتب فرائے، اسکا نصاب قبلیم حقین کیا، اس کا نشارف شائح کیا آئی اساز کھیں، ادراینا خوان میکر دیکر اس کے بائے کوسٹیا، فاتے کائے، امل بوصت کی اما اداک کواستقامت سے مماتھ برداشت کیا تھتر ہیکرال کورون کے پہنچانے عمل نیاسب کی داؤ کر لگا یادیا۔

بائی ہیں موجس کہ طوفاں سے کھلے کماں تک چرو کے کنارے کنارے

چلا جاتا ہوں بنتا کھیلا موج حوادث ہے اگر آمانیاں ہول زندگی دشوار ہوجائے

پھر وو 14 ہوئند اپنے اہتمام اور مضاواہ صلاح تر سے انگی برتری کا لو ہا خواہا بہاں حفظ وہ نظرہ بجوید وقر آت، در تری نظائی درجہ او ٹی سے کیسر دورہ صدیث تک ، بچر ان اور بجویں کا الگ الگ پرائمری سمول اور قطیم المنوان سے شیعے آپ نے جاری فرہائے ۔ چہانچ بیر کلسمنا ہے جااور مہالفہ تدویکا کہ اس مجدود در سے لیے چنی آپ نے جمد جہت خدمات انجام دی جی نے آپ کائٹی کا خاصہ تھا جس شی آپ کی ہمسری کا کوئی وہوئی دیسی کرسکا ۔

"وذالك فضل الله يؤتيه من يشاء"

آپ نے بہاں بالکل فری کام کیا ، محلہ سے دونام کی دوئی دوگر اے بھتے دریا ہے کہا ہے ، نہ میجیج آڈ مجدرا فاقد بھی کر لیے اور کی زبان پر فرف محدو شدلاتے پھر جب ۱<u>۳۲۳ وا</u> مشی آپ کی شادی ہو کی آ قرت لا یموے هم کا دھنے دسمجرد حدر سری طرف ہے آپ کے لیے تنظین ہوا اور بیس زندگی کی گاڑی اپنا سخر طے کرتی تری

> زندگی جبر ہے، جیا می پڑے گا بیل کرئی بش بش کے جا یا کرئی دو د کے ج

نصانف

## ريسائدوح المسخط فسى المقسوطساس دهسراً وكسساتيسسية وميسم فسسى التسسراب

حضرت والد ماجد کی بیپاس سے زائد کتب ہیں، جن عمی قرآن کریم کا کر جمہ آنسیر،اصول آنسیر، اصول حدید، بشروخات حدیث بخطبات، مقالات بنون، بواخ، ترایم اور تواثی شال ہیں جن کا ابتالی تعارف حمید ذیل ہے۔

(۱) ترجمه قرآن کریم

سیآ پ کا تحت اللفظ یا کادره اردوز جدب جوز سان سلیس اور عاجم جونے کی نام پرائل علم بطباره ،
عاد اور عوام الناس تمام بی طبقات میں کیسال عقبول ب اِنظلی ترجد کے ساتھ خرورت کے مقابات پر مین القاعلی و صاحت بھی گئی ہے ، اور دار گا اور تعامل کی گئی ہے ، بیر ترجہ القوسی (بریک یک میں افوا کو اور استعمال کی گئی ہے ، بیر ترجہ آپ کنے تعلیم معالم العرقان فی دوری القرآن سے علیمدہ کرکے شائع کی ایا ہے ، دکھیں اور سادہ و دو تم کے المیشون میں مطبوعہ ہی سات کا میں شائع ہو ہو کہا ہم میں مطبوعہ ہی ساتھ ہو ہو گئی المیشون میں مطبوعہ ہی ساتھ ہو ہو گئی المیشون میں مادہ اور مکتبہ دروں القرآن کی مادہ وادم کئی المیشون میں میں شائع کیا ہے ، اس کے اب بھی کی المیشون تج ہو بھی جیں۔
فارد ق تی مجران اللہ نے میں میں شائع کیا ہے ، اس کے اب بھی کی المیشون تج ہو بھی جیں۔

تغیر معالم العرفان فی دروں القرآن کے نام ہے بیآ کچہ دو ای دروں قرآن کر کم ہیں جو بائع معلو المدت تقدیم بارون م مجد فو در در سراحر قاطعهم ش آپ فجر کی نماز کے بعد الرخاد فریا تھے، آپ کا معمول بغتہ میں بارون بغتہ، انوار درس موادا دو منگل کے دن ٹر آن کریم کے دری کا تھا جمہد دوون بدھا درجم رای کو حدیث کا در کرا اور جمعہ کے دن دری کی چھنی ، کیون اس دن جمد کا فطہ ارشاد فریا تے تھے، ان وروں قرآن و حدیث اور خطبات کو الحاج کا حق میں اس معرف کی سا حب نے نظر خانی فریا کے دور کے اور خطبات فریا کی الم ماند بیاس و ت فریائی بھن مقامات میں حدف و ترجم ما ضافہ جات اور حواج کا کھر آئیں شائع کر ایا ، بلا مماند بیاس و ت انام فعرة العلم) 99

وار مضات پر پیلی بورق بے ، جوجی حضم جلدوں علی شائح بدو کر متعدید پر آ مجل ب اور موام و خواس کی مطاحت کا آغاز جوا تصاد 1940ء علی ہے اور موام و خواس کی مطاحت کا آغاز جوا تصاد 1940ء علی اس کی ہا عت کا آغاز جوا تصاد 1940ء علی اس کی ہا عت کا آغاز جوا تصاد 1940ء علی اس کی ہا عت کا گوشش میں بروی ہے ، اس تعدید کا تعارف یا کمتان کے تقام کر دیا ہے اور اس اساسے بری کوشش میں فواسے وقت ، پر کتاب آؤی اخوارات علی ویا کے قات میں میں اور دیلی مصر بر اس کے بحث آخار دور این عمل والے کی سب بدی تعمید کا کمر کے کے اس موام میں موام کی موام کی موام کی واقع نصاف کی واضح شائل کا موام کی واضح شائل کی دور کا موام کی واضح شائل کی دور کا موام کی واضح شائل کی براے براے کی واضح شائل کی موام کی اس مرایا گیا ہے با کہ ان اخار کیا ہے اور انٹا وائل انسور کی کہا ہے اور انٹا وائل انسور کو کہا ہے اور انٹا وائل کا اخار کیا ہے اور انٹا وائل انسور کی کا براے کہا ہے وائل کی انسان کی بر طبقہ میں جی تائے ہو کہا ہے اور انسان کی ایکھا ہے جو منظور ہو گیا ہے اور ان کے اس بھی کی گوئل نے اس تھی کو گوئل نے اور انسان کی ایکھا ہے جو منظور ہو گیا ہے اور ان کے اس بھی کی ایکھی کیا ہے اور انسان کی انسان کی ایکھا ہے جو منظور ہو گیا ہے اور انسان کی انگھا ہے جو منظور ہو گیا ہے اور ان کے اس بھی تو میں کیا ہے اور انسان کی انگھا ہے جو منظور ہو گیا ہے اور انسان کی تال میں کی ایکھی کیا ہے اور انسان کی تال ہی تا کھا ہے جو منظور ہو گیا ہے اور انسان کی تال میں کی اس میں کیا گھیا ہے بر منظور ہو گیا ہے اور ان کے اس کی تاری کی تائل ہی تائل ہی تائل ہو تا ہے کہ کا کھی کیا ہے کہ انسان کی تائل ہو تا ہے کہ کوئل ہے کہ تائل ہو گیا ہے کہ کا کھی کھی کے دور تائل کی گیا ہے کہ کوئل ہے خوال ہے کہ گوئل کے انسان کی تائل ہو گیا ہے کہ کوئل ہے کہ کا کھی کھی کے دور تائل کی گیا ہے کہ کیا ہو تائل کی گیا ہے کہ کی کھی کے دور کیا ہے اور انسان کی کھی کیا ہو تائل کیا گیا ہو کہ کیا ہو تائل کی گیا ہو کی کھی کی کھی کی کھی کے دور کیا ہے کوئل ہے کہ کیا ہو کہ کی کھی کی کھی کی کوئل ہے کہ کوئل ہے کہ کی کوئل ہے کہ کی کھی کے دور کیا ہے کہ کی کھی کے دور کی کھی کھی کوئل ہے کہ کی کوئل ہے کہ کی کی کوئل ہے کہ کوئل ہے کہ کی کھی کی کوئل ہے کہ کوئل ہے کہ کوئل ہے

(۲۲)اصول تفسير

ون الخيرشرع الغيز الكيرى اصول الشيرة ب اس المسول تغيير برايك بايدا زشرت به الغير الله الخير في المول الغير الم الخير الم المعلى الغير الما الغير المعلى ا

اصول مدیث پرآ ب نے ایک مختر کر جامع وسال تعینے فریا یہ جراملا آ ب نے اپنی پاس بخاری شریف محکز ہ شریف اور مدیث کی دیگر کرائیں پڑھنے والی طالبات کے لئے تکھا تھا ہیں ۱۸ اصفات پر مشتل ہے اور آ پ کی تر ندی شریف ۱۱ میں بایہ شریف اور شاکل تر ندی شریف کی شروط سے آتا والے ملاور مقد سر شائل ہے، اے کی وقت ملیوہ چ خلف کی صورت عمل مجی شائع کیا جائے گا ،انٹا والش، اس عمل اصول مدیدی کی تمام نیادی اصطلاحات کونہائے تختر اور کہل انداز عمل بیان کیا گیا ہے جس سے علم مدیث کا ایک مبتدی بوجی آتا مائی سے استفادہ کرمک ہے۔

( ۲۷ تا ۲۷ ) وروس الحديث يدًا بـ"كـ دوعواى دروس مديث ين جو جامع مجد فورش فماز فجر ك بعد بعقته على دو دن بدهاور

جسرات کوارشاد فرباتے تھے اس عمن میں آپ" نے بخاری شریف ،سلم شریف ،الاواو و شریف ، تر فدی شریف ، نسانی شریف ،این اید شریف ، موطالهام بالک ،الترضید والتر بیب ،سشار آب الافوار اور مستداح جسی سمالان کا ممل ودی و پا ایکن شیب ریکارو مرف مسندا حرکا ودی موسکا مان مثل سے بھی بہت کا کیشنیں ضائع ہو گئی ،اس لئے اب بیروف چا بعلدوں علی مستداح کی آخر بیا آیک بڑار سے ذاکر مختب احادیث کے وروں شائع ہوئے میں جو تقریبا مولد و مسلم استداح کی تقریبا ایک انداز بیان محی ایوند تعید مصالم

العرفان في دروس القرآن والا ہے۔

ید تخلف موضوعات پر نہاے شاندار اور معلومات افزاء وروس بیں بہتن سے درس دیے والے حضرات اور علاء دخلیاء کے علاء وقوام الناس کہی مجر پوراستفادہ کررہے ہیں ، ان چارجلدول کو اواروششر و اشاعت مدرسہ تھ الحلوم نے شائع کیا ہے، اس کی نہیل جلا1947ء شمس شائع ہوئی تھی، تبجہدومری اور تیمری جلہ1947ء میں اور آخری بچتی جلد 1940ء شمس شائع ہوئی اور اب تک اس کے تی ایڈیشش شائع ہو

> بچے ہیں۔ (۲۹۲۲۸) شرح شائل ترندی

شاک ترندی صفور وَنَافِیم کین خصاک، عادات اور طیدم بار کدیسے بیان شی امام ترند نگی مشہور زماند اور قدیم کماب ہے میر کرنی زبان شی ۱۳۰۰ احادیث اور ۲۵ ایواب پر ششش ہے اس سے مرف ۲۸ مسفوات میں

اگستىتااكۋى ١٠٠٨م

لیکن صدیوں سے مدارس اسلامیہ کے نصاب تعلیم عمل ورجہ عالمیہ دورہ حدیث شریف کے طلبا وکوسبقاسبقا ر حائی جاتی ہے، مصرت صوفی صاحب ہے ١٩٩٣ء میں طلباء کرام کو پڑھاتے ہوئے جوتقریرار شادر مائی تھی اے مغیر قرطاس پرشفل کر کے شائع کیا گیا ہے، یہ ۲۱۷اسفات پرششل دو پینے جلدوں میں افل علم ،طلباء اور عوام الناس سب کی علمی بیاس بچماری میں، ۱۹۹۵ء پس اس کی کیلی جلد اور ۱۹۹۸ء پس اس کی دوسری جلد شائع ہوئی، اے مکتبدوروں القرآن نے شاکع کیا ہے، حربی متن پراعراب اوراحادیث کے با محاورہ ترجمہ نے اس کتاب کی اہمیت کودو چند کر دیا ہے۔

(۳۰) تقر رینچ ابخاری

بخارى شريف اصح الكتب بعد كماب الله ب وعفرت صوفى صاحب في مدر در العرة العلوم على بنين اور بنات دونوں شعبوں میں بخاری شریف کھل برحائی بنین کے شعبہ میں جب آخری بارآ پ نے بخاری شریف کلمل دونوں جلدیں مڑھا کیں تو ان کی تقریر کوشیپ ریکا رڈیش محفوظ کیا حمیاءاور کتاب المفازی ہے ٥٠٠٤ء كم آغازے يه ماہنام لفرة العلوم ش مسلسل طبع بور على باور تادم تحريراس كے ١١٠ درس شائع بو ع بين، ما بنامه لعرة العلوم كوادار ونشروا شاعت مدرسه لعرة العلوم شائع كروبا ب-

(٣١)مباحث كتاب الايمان مع تسهيل وتوضيح مقدمة يح مسلم

مسلم شریف امامسلم کی محارستدی شال مدیث کی شهور زباند کتاب ب، جے بخاری شریف کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہےاس کماب کا مقد مداور ابتدائی کماب الا یمان کی ابحاث بوی دقیق اور ملمی میں، اس معركة الآراء حصد كوطلباء كرام كافيان كي تقريب وتنبيم كيلية آب في اردوش حل كياب، يد١١١ صفات برشتل ہے اور ۱۹۸ میں شائع ہوئی تھی بیس کے اب تک ٹی ایڈیشن ملیج ہو تھے ہیں اور علاء وظلماء نے اس سے خوب خوب استفادہ کیا ہے حضرت کی سلم شریف کی تمل تقریم میں ٹیپ ریکارڈیٹ محفوظ ہے، یہ كتاب آت ني بياس سال سلسل پرهاني كاشرف عاصل كياب، مقدمه سلم كواداره نشرواشاعت مدرسه لعرة العلوم في شائع كيا في-

(۳۲) تر زی شریف شرح ابواب البوع

بیکتاب محاح ستہ میں شامل امام ترفدی کی مشہور صدیث کی عربی کتاب ہے اور اس کتاب کو مدارس

اكستاكور ١١٠٨م

اسلامید می بطور خاص تفصیل کے ساتھ پڑھا پڑھا ہے ہاں کے ابواب المبعی ع) ( تو یدوفرونت کے الحام) کا حصہ تبایت مشکل ہے، حضرت مونی صاحب نے ۱۹۹۳ء میں طلباء کرام کو پڑھا تے ہوئے تر ذری می شخص کی جوئی رفاز میں مشروع کی مشروع کی محتوظ ہوئی، اور طلباء کرام کے خصوص استفادہ اور عوام الناس کے محتوی استفادہ کے لئے ابواب المبرع کا حصہ ۱۹۹۸ء میں شائع ہوئر منظر عام پر آیا اس میں طلباء وطاء کے لئے سنتگل ایجام نکاس اور قوام الناس کے حصہ ۱۹۹۸ء میں مشافع ہوئر منظر عام پر آیا اس میں طلباء وطاء کے لئے سنتگل ایجام نکاس کے الواب المبرع کا کہا کہا تھا ہے۔ المحتوظ کی المبرائے کی موارث پر اعراب اور اور ترجہ می ساتھ شائل کیا گیا ہے، یہ دھ منطق کی سے موشل ہے، المسلم کی اندور میں المبرائے کی ساتھ میں گاند پر شائل کیا گیا ہے، یہ دورائے اور المبرائے کی ساتھ کی گاند پر شائل کیا گیا ہے۔ المبرود کی ساتھ کی گاند پر شائل کرے مرتب کیا ہے۔

میں المبرائی میں المبرائی کی المبرود کی ساتھ کی گاند پر شائل کرے مرتب کیا ہے۔

یہ کتاب آنام ائن بائیہ کی حدیث کی کتاب ہے خصصات سند شی شال ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ

بھی و ٹی مدارس کے نصاب تقیم عمی شال ہے کئن اس کا سرف ابتدائی حصر کتاب النعاش کو
پڑھایا جا تا ہے، یہ 1990ء عمی حضرت موٹی صاحب نے خطاب کرام کو پڑھایا تھا تھے ٹیپ دکا دو ٹی محفوظ کیا
گراہ ابتداء ہے کتاب الطہارت تک کے حصر کی شرح ۱۹۸۰ منوات پڑھترا ہے 1991ء عمی شائع ہو کر حظر عام
پرآئی ہے، اس کے تشمی پرگھی احراب اورا جارے کا اور وزجہ سراتھ شائل ہے اورا سے کمیتیدوروں القرآن
پرائی ہے، اس کے تشمی پرگھی احراب اورا جارے کا اور وزجہ سراتھ شائل ہے اورا سے کمیتیدوروں القرآن
پرائی ہے، اس کے تشمیل ور گوروہ
(۲۳ میں کا روشور وروہ کی اور وزود

نماز کے مرضوع کی مید حضرت مونی صاحب کا ایک چونا سادسال ہے جو پاکٹ سائز کے ۱۹۳۳ صفحات پر مشتل ہے، اصلا آلا بیابتدا کی تقدیم حاصل کرنے والے چھوٹے بچوں اور جگیوں کے لئے ۱۹۹۷ میں کشعا گیا تھا، جس میں نماز کے علاوہ چھ کلے بضروری دیا تھی، پہل احاد ہے اور خطبات مربی جھد وعمید میں اور تکا ک مجمی شائل ہیں ، ان سے چھوٹے بچل کے علاوہ بڑی تا کے لوگول نے بھی خوب استفادہ کیا ہے، جس کا انداز واس بات سے بچھوٹی لگایا جا سکل ہے کہ اب بحک اس کا ب کے تیمی ہے اور اندائید طبح ہو بچھی ہیں، اور ایک ایک ایڈ یشن کی گئی تراد کی تعداد رہمی مشتل رہا ہے، اسے ادارہ نشر واشاعت مدر سراحر قالطوم نے

روی ایک می و رسید و رسید اور در زبان عمی ایک حیثی کتاب ہے جو ۱۳۵۸ مفات پر مشترل ہے ہے 
الامروار میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی ،اگر بدکیا جائے کہ یا کتان عمی نماز کے موضوع پر ادر دونیان عمی 
الامروار میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی ،اگر بدکیا جائے کہ یا کتاب عمل نماز کے موضوع پر ادر دونیان عمی 
ہے المجدار تصاد و اقتر بیا چار بڑا را احاد ہے و آئا جائے سمائل داد کام کے بارے میں استدلال کیا گیا 
ہے، طہارت اور نماز کی تام اقترام اور امرائی و داجات و مشن اور نوا فل پر پر حاصل اور مدل با خوالہ مطور ا
ہے، طہارت اور نماز کی تام اقترام اور مرائل مور داجات و مشن اور نوا فل پر پر حاصل اور مدل با خوالہ مطور ا
کے برخید میں بدا کی امیاز مسلک و شرب کیاں حوال ہو ہے بہت کے دیگا و در فل و ماز کی تعمیم کی مراقد میا تھ 
ہے۔ انداز میں اے چوش کیا گیا ہے ، اس کے مطال ہے ہے بہت ہے لوگول کو نماز کی تعمیم کے مماقد میا تھ 
ہے۔ انداز میں اے چوش کیا گیا ہے ، اس کے مطال ہے ہے بہت ہے لوگول کو نماز کی تعمیم کے مماقد میا تھ 
مسل العمرار ہے کہ اس کا انگلش ترجمہ کی خاتے ہوئا چاہے، اس کما تک ہے احزاب کا اس بات پہ می 
مسل اعرار ہے کہ اس کا انگلش ترجمہ کی خاتے ہوئا چاہیے، اس کما تک ہے ادار مدافر و اشاحت مدر مدافر و اطور نے شائع کیا ہے۔
المور نے شائع کیا ہے۔

(۱۲۳۳)خطبات سواتی

ار ۱۹۵۱ میں سیون میں میں صورت صوفی صاحب نے ۱۹۵۲ء سے ۲۰۰۱ء میک مکمل نصف جامع میں ورور در در افرة العلوم میں حضرت صوفی صاحب نے 1۹۵۲ء سے ۲۰۰۱ء میک مکمل نصف صدی خطابت فرائد کا بھی اور ۱۹۵۵ء میں آپ کے خطابت کی بھی اور جلد میں شائع ہو کر منظر عام پر اور ۱۹۵۵ء میں آپ کے خطابت کی بھی اور ۲۵ خطابت پر حشم سے بہترس میں معرات آئی آنگائی کی موضوع کی چار خطابت بر حشم سے بہترس میں معرات آئی آنگائی کی موضوع کی چار خطابت بر استان المبادک پر چار بر بیر کے موضوع کی دور افرائ کا بیت پر دور قربائی کا فلاخات مرضوعات پر آٹی معرات آئی آنگائی بھی بھی دور مرک کی جادر اس موضوعات برآ ٹی حزید خطابت شائل میں بھید دور موسل میں موضوعات برآ ٹی حزید خطابت شائل میں بھید دور مرک بلام ۱۹۸۲ میں موضوعات برآ ٹی معرال خطابت پر حشم سے جس میں مجرم الحرام بھی المقراع بدالله میں المام ۱۹۸۲ میں اور دیگر ایم موضوعات شائل میں کو یا جلام ۱۹۸۲ میں المام ۱۹۸۲ میں موضوعات شائل میں کو یا جلام ۱۹۸۲ موضوعات برائی میں المام ۱۹۸۲ موضوعات شائل میں کو یا جلام ۱۹۸۲ موضوعات میں المام ۱۹۸۲ میں موضوعات شائل میں کو یا جلام ۱۹۸۲ موضوعات میں موضوعات شائل میں کو یا جلوم المام ۱۹۸۲ موضوعات میں موضوعات شائل میں کو یا جلوم المام ۱۹۸۲ میں موضوعات شائل میں کو یا جلوم المام کا موسوعات میں موضوعات میں موضوعات شائل میں کو یا جلوم کا میں موضوعات میں موضوعات میں کر استان میں کو یا جلوم کا میں موضوعات میں موضوعات میں کر اس موضوعات میں موضوعات میں کر اس موضوعات میں موضوعات میں کر اس موضوعات میں کر ا

اگست تااکؤیر۱۰۰۸ء

خطبات پرخشل چین ، تیمرری جاد ۱۹۳۳ متوان اور ۲۱ خطبات پرخشل ب ید ۱۹۹۹ میں شائع بوئی جس شما سررة النم نگافتا بهم الم تعتقم کی طاق بامها وقتی عام و بیندگی آمر یا نال بقم کی خرورت اور صد ، علم اورا لل علم و غیر و موضوعات شامل چین بی تیمی جلد ۲۱۱ مسخات اور ۲۵ خطبات پرخشل ب بدید ۱۹۹۹ مین شان کابون جسمین زکر و دومد تات کی برکات و محمدت اوران کے اعظام و مسائل بحر مات نگارت مرفق الاول ، حیاة النمی مشافتاتی شب برکت و غیر و موضوعات شامل جی .

پانچ یں جلد ۸۸۸ مفیات اور ۳۵ خطبات پر مشتل ۱۹۹۹ء میں شائع مورگی، جو سرو النی تُلَقِیمُک موضوع پر ہے اور آپ تُلَقِیمُ کی والادت سے لے کرزول وقی تک کے دریائی تمام اور اقتات پر مشتل

(۴۲) تشریحات سواقی ای ایساغویی

ایا فوق طم شفق کی چند ملحات پر خشل مشہور دسم وق امر آب سب ، جو تمام حدادی اسلام سیک نصاب تعلیم شده دائل سیاد و تو احماض پر منے والے ابترائی طلیا قرام کو چو حاتی جاتی ہے، اس کا اردوز جراور شرح حضرت موتی صاحب نے بحق الیک بھیا مقدم منع و سح تحریر فر انگ ہے، بیشر ت ۱۳۳ منع اس پر حشین ۱۳۷۷ و عمل شائح جو کر منظر عام کی آئی اس سے منعلین اور صحلیین سب مجی کیمال قائد و افحار ہے ہیں، اسے ادار فشروا شاعت حدر سرافرح الحلوم نے شائع کیا ہے۔

(۳۳)مقالات سواتی

ید کتاب حضرت صوفی صاحب کے ان مطبوعات فیرمطبوع تنقف مونانات کے مضابش اور متالات کا مجموعہ ہے جو آپ ؓ پاکتان کے مخلف رسائل و جرائد شما تحریز باتے رہے، یہ ۱۹۹۳ء ش ۱۹۰۵ء ش مشتل احقرنے مرتب کر کے شاقع کے اس شمل بڑے بڑے ایم علی مطوباتی اور تحقیق ۲۳ مضابین اور

> . اگسته نااکویر ۱۳۰۸ه <u>=</u>

مثالات شامل ہیں جن سے الل علم کے طلادہ محوام الناس محی استفادہ کر دہے ہیں ماس کیاب کوادارہ شرو اشاعت عدر مدھر قاملوم نے شائع کیا ہے۔

(۴۴) مولانا عبيداللهسندهي كعلوم وافكار

یہ رصغیری ترکیب آزادی کے نامور برودانا م انقلاب شخ البند کے بایدنا زشا کرد، فلند و بل المنی کے اہام مصاحب عزیب و کمال، فاضل و نیجیز، تاریخ روفال کے روم رواں، حصرت موالانا عبد اللہ مندی کے علوم وافکار دائیوں کی ان پر زیاد تیاں اور ناکدین کی ان پر اثرام تر اثنیوں اور بہتان طراز میں کا پر وچاک کرنے والی بے نظیر کتاب حضرت صوفی صاحب ہے 1940ء عمل استر علالت پر تجریفر مائی، جم 1840ء میں مسئل اوار ایش واشا حت در سرائس قرائطوم نے شائع کی ہے۔

(۴۵)سعدیات

مشہورة اری اور پہشخصی الدین سعد کی شیراز گائے حمر کی ادرہ ادری گلام ہے حضرت صوفی صاحب نے اپنے دول کے مطابق احتیاب فریا گئے یہ کتاب 20 صفحات پر مشتل ۱۹۸۸ء عمر تحریز مرانی ، اس عمل زیادہ تر نصائح اور چند کی با عمل میں ، المل ذوق کے لئے یہ ایک تعد غیر سرتر تب سے اسکا بتدا ہ مش مثل معدد کا کا محتور کم جامع ادر معلوماتی تعارف مجی چش کیا کمیا ہے اور یہ کتاب ادارہ شروا شاصت عدر سراحر آ العلوم نے شائح کے ہے۔

(۴۷) مخضرترین اور جامع اذ کار

یا یک چود نا سارسالہ با کر سائز کا اسماقات مضمل ہے جو صفرت موفی صاحب نے ۱۹۹۲ء شی ترتیب دیا تھا، اس میں گوام وقواس کے معولات کے لیے مختر اذکا داور دو دشر یف کے جائز الفاظ اور ان کا جہد دشر شرح با حوالہ ذکر کیچ کلے ہیں، اس رسالہ کوائل ذوق واصلات کے بال بنزی پذیا نی ماصل جوئی، اب تک اس کے ایک لاکھ ہے ذاکہ لیے طبح ہو کر تشتیم ہو بچھے ہیں، اے ادارہ نشر واشاعت مدر سر اصر قر المطوم نے شائح کیا ہے۔ (۲۷) اللاکا بر

ہے۔ ان فاجر بہ کاب حضرت صوفی صاحب ؓ کی ذیر گی علی شائع ہونے والی آخری کتاب ہے اس عیس آ پ ؓ سے اُلم و بيان سے معرض وجود عس آنے والے كئ مضابين بين، جے باغ اياب بين تشعيم كيا كيا ہے، باب اول من طفات رائمد بين باب دوم عل محالي رام اور محاليات باب مع عمل ائتر مضر بين بحد شين وقتها وصوفياً أو

عظائے رائٹر کی آیاب دوم عمل محالیہ لرام اور حاجات باب موم میں انتشار کی جمعہ تان و مکلم اور مولا اور علام کرام "، باب چہارم عمل اکا ہر بن علاء دیو پیزاد دیا تج میں باب عمل متقرق شخصیات کا ذکر ہے، یہ کراپ ۲۵م مفرات برخشل جوالا کی۔۲۵م عرص ادار و خشروات عت در رسافھر و آخلوم نے شاکع کی ہے۔

تراجم ومقد مات

۔ حضرے موتی صاحبؒ نے اکابرکی جن حربی، فاری ادراردد کتب کے تراجم کیے ادران پر مقدمات تر ہر فرمانے دہ تحدید جذال ہیں۔

(۱) فيوضات عيني سيني

بیامام المقرین معتوت مولانات بنای ال مجورات کی فادی کتب " تخداریات بید" کااردوتر جدب، جس پرحشزت منوفی صاحب نے ایک طویل اور صلوباتی مقدمہ مح کتر برقر بایا ہے جس عمل مولانات میں کتا گااور ان سے عزائد واور خلفاء کا مفصل تعارف بھی شال ہے، سیاسا ہو مصفحات پر مشتسل ۱۹۹۷ء میں شائع ہوئی اور اسے ادار داخر واشاعت دار سر تفرق الطوع ہے شائع کیا ہے۔

(٢) اليناح المونين

بیر حضرت موادا نا اجردی مجوی" کی حربی کمانب" دیگل اکمشر کین "کا اردوتر جرب به برش عمی شرک کے موضوع پر سیر حاصل بحث اوراس کی بین اقسام پر خفعل کلام کیا مجاہے ، حضرت صوفی صاحب نے اس کے آفاز عمدی ایک مفیده عدمداور موادا ناجردی کا جامع اضاف بحد محمد تحربر لمایا ہے ، ۱۹۲۲ مصفحات پر خشمال پد کماہب اے 14 دعش ادار افتر واشاعت حدر مدار العرق المعلوم نے شائع کی ہے۔

(٣)البيانالازهر

ید کتاب هنرت امام اعظم الاحنید" کی حرفی کتاب "فقدا کبر" کا اردوتر جریب، جوی ۵ صفحات دمشتل ۱۹۵۹ و شم آپ" نے تو برفر افرای مقالیاتی آپ" کی زعرگی که کما کتاب بے جس کا آپ" نے ترجر فر با با اس عمل فقدا کم کمر کی بحث ہے اور ایتدا و شم صفرت امام الاحنید" کا جامع تعادف بھی شائل ہے جو صفرت مولانا محر مرفر از خال مفور مد کلانے تحریم ولیا ہے، یہ کتاب اوار دشور واشاعت مدر ساتھر قالعلوم نے شائع کی ہے۔

ستااكويههمام

(۴)عقيدة الطحاوي وعقيدة الحسنه

براصل میں عربی کے دورسالے ہیں ایک عقیدة الطحادی جو حضرت الوجعفر محادی حنی " کا ہے اور دوسرا عقیدة الحسد جو حصرت امام شاه ولی الله محدث و باوی کا ب، ان دونوں میں چونکہ عقائد مے متعلق اصولی ہ نیں ہیں اس لئے موضوع کی بکسانیت کی وجہ اکٹھائی ترجمہ کر کے شائع کیا گیا ہے بعقیدۃ المحادی بدارس اسلامير ك نصاب تعليم عمي محى وافل ب، ميدونون رساكيجن كااردور جمداور حفرت امام لحادثي كا تعارف حضرت صوفی صاحب نے لکھا ہے ٩٨ صفحات برحشمثل ١٩٤١م على ادارہ نشر واشاعت مدرسالعمق العلوم نے شاکع کئے۔

(۵) الطاف القدس في معرفة لطائف النفس

برحفرت ابام شاه ولى الشرىحدث وبلوئ كي تصوف وسلوك كرموز واسرار برفاري ش نهايت عمده اور معلوماتی کتاب ہے،جس کا اردوتر جمداور مقدم مفيده،حضرت صوفي صاحب في ١٩٨ صفحات ير مشتل مهر واء من تحرير مايا ،جس سے الل نصوف وسلوك نے بي بها استفاده كيا اور كرر ب ميں ميكتاب اداره نشروا شاعت مدرسد فعرة العلوم في شائع كىب-

(٢) ججة الاسلام

بيت بإنى وارالعلوم حضرت مولانا محققاتهم نافوتوي كى اردوكتاب ب، جواسلام كدلاك يرمشتل ے،اے تعرب صوفی صاحب فی عربی علی خطل فر ماکر عربوں کے بال اس کتاب کو تعارف کرایا اوراس برايك تعارني مقدمة مح تح ميفر ماياب، يديم مفات يرحمل باور ١٩٨٧ء عن اداره نشر داشاعت مدرسه نفرة العلوم في است شائع كيا ب-

(۷)مبادی تاریخ الفلیفه

يكل حرت مولا ناايوالكلام آزاد كي فلفرى تارخ كى مباديات يرب، المل كلب اردوش ب، جے حضرت صوفی صاحب فے عربی مل مطل کیا ہے اور اس کے آغاز ش حضرت موانا الوالكام آزاد کا تعارف مجى تحريركيا بيداس كامتصد بحى عرب دنياش اس كتاب كافاديت كواجا كركرنا تفاءيها استطات ير مشتل ١٩٨٧ء ين ادار فشر واشاعت مدرسه لعرة العلوم نے شائع كى ہے-

تضحيح بمقدمات اورحواثي

حصرت صوفی صاحب فے اکابری جن حربی، فاری اورار دد کمایوں کھی خربائی مقد مات اور حواثی

کھےدہ مندرجہ ذیل ہیں۔ (1)اجو یہ اربعین

ترا)، بوبید از سن بیانی دارالطوم دیو بندهنفرت مولا نامجه قاسم نانوتوی کی ادردتصنیف ہے جس شرقر قدرداغش کے بم اعتراضات کے دوران حمل اور مختلقات طلی جوایات دیے گئے ہیں، ادراس پر حضرت موفی صاحب ّنے ایک

مفصل مقدمہ می تحریز بلاہے، جس ش حصرت نافرقری اوران کی کتب کا تعادف بھی شائل ہے یہ کتاب رو حصوں پر مشتل ہے اور ۱۹۳۳ صفحات میں ال ۱۹۵م میں اوار اور واشل دت در رر افر والطوم نے اے شاکع کی

> ے-(۲) صرف ولی اللّٰہی المعروف صرف میرمنظوم

بید حضرت المام شاه و کی الله محدث و الوی کا علم صرف پرایک مخفیر کر جائع دسال به مصفحات پر مشتل فاری نقم ش ب اوران می ۱۵۸ اشعاد بین ، جس شاملم صرف کی ابتدات کا بیان ب، محضرت مونی صاحب نے اس کا تھی فریا کر اور مقدمہ کالیو کردہ ۱۹۵ میں اوار دنشر داشا عت عدر سر العموم سے اسے شائع کرایا۔

(۳) خطبات *صدار*ت

یک آب فی العرب والیم معزت موالدنا سید شین اجمد فی " کمان خطبات معدادت کا مجوی برج آپ نے جمیع علاء بدند کی مدارت کے زمانہ شماس کے خلف متامات شمی منعقد ہونے والے اجلاس شمی فیٹر فرمائے تنے میداردوذ باان شمی ہی معرت سوفی صاحب نے برئ تیج واورکا ورس سال کو حاص کی ا اور ان پرائیے بدیدا ورمند مقد مرکعا اور بھی محمی فرائی مس شمن معزت مدنی " کی ذات اور ان کی کسب کا منعمل تعداد نسی بیش کیا میرکا ب، می منطق نے رحمتال ۱۹۹۰ وشمی اوار وفتر واشاعت در مراهرة والعلم نے شائع کی ہے۔

(٣) تفسيرآيت النور

یی آب حضرت شاه رفیج الدین تحدث داوگی کی فر ای کتاب بے بیخر آن کریم کی آبت' المله نود السه او الاد ص ..... الله بین کارش کے بے حضرت صوفی صاحب نے اس پرایک ابدیا مقد صادوجی فرما کراس کے آغاز میں حضرت شاه رفیج الدین کا نقارات بھی چیش کیا ہے، ۲۰۰۱ معنوات پر مشتمل اس کتاب کو ۱۹۷۱ء میں ادارہ نشر واشنا صد عدر سالھ و آخلام نے شائع کیا ہے، بعد از ال موادنا حافظ مخزیز الرکس ایل ایل نے اس کا اردوز برجی کیا جواس کے ساتھ مطبوعہ ہے۔

ہیں ہی نے اس کا اردوتر جمہ یمی کیا جوائ سے ساتھ مطبوعہ۔ (۵) دمنے الباطل

(۱) مجموعه رسائل حصداول

یر تاب دعفرت شاہ رفع الدین محدث دالوی کے دی حرابی وفاری تلقد موضوعات کے رسمال پر مشتل ہے ، جس کی معفرت موٹی صاحب ؒ نے پھی فرمانی اور مفید مقد مرجمی تحریر فرمایا ، اس کماب عمل آپؒ نے کانی حراثی بھی کھیے ، ۲ سام مفیات پر مشتمل اس کماب کو ۱۹۹۲ء شداد اروشو واشاعت مدر سرافسرة العلوم نے شائع کیا۔

(2) مجموعد سائل حصدوم

یکن بھی حضرت شاہد فیج الدین محدث داوئ کے عمر فی دفاری میں مخلف موضوعات کردسال کا مجرورے ہاں کی محد حضرت صوفی سا حب کے چھ فرمانی اور اس پیلور مقدمہ حضرت شاہ رقیع الدین کا اور ان کی کئیس کا تعارف راقم الحروف نے توریکیا ہے ، یہ کاب ۱۳۳۴ صفحات پر مشتمل ہے اور ۱۹۹۳ م مص اوار اخرواشات عدر مدر احداد مقاطع مے اسے شائع کیا ہے۔



یرکتاب می حضرت شاہ رقع الدین محدث داوری" کی حربی کتاب بے جوعیت کے امر اداورات ام وغیرہ کے موضوع پر مشتل ہے، کتاب کے آخر بھی موضوع کی مناسبت سے بحیرتھ اندمی شال کردیے گئے ہیں، اس کتاب پر میسی حضرت صوفی صاحب نے مقدم تحربے فرایا اوراس کی تھیج بھی فرمائی مغرورت کے مقامات پرحائی بھی کتھے، بیک کاب ۱۵۱ اس الحاص کے استان ۱۹۹۱ء میں ادارہ انشرواشا احت مدرسانعر قالطوم نے شائع کی ہے۔

(٩) تحميل الا ذبان مع رساله دانشمندي

روای سیون و دم به می در عاص مر سال مقدمته العلم حضرت شادر نیج الدین محدث دادی کی مول بردوکتا چین چین مختل افلفه پر مشتل ب، اس بی بهادانیاب چین ایک شفل پر دومرا امود عامه بر تیمرا مختصل اور چیق تقیق فاقر ماه کے موضوع پر ب، یہ کتاب ۵ کا مشخلت پر مشتمل ہے جے حضرت مون صاحب کی تھی مقدمه مفیرہ اور حواثی کے ساتھ ۱۹۲۳ء میں ادارہ نشروا شاعت مدر رفسرة العلوم نے شائح کیا ہے۔

یہ ب جب کدای کتاب کے ساتھ د مفات پر مشتل رسالد دابشندی می کمی بھی ہے جو معرت امام شادولی اللہ محرت د داری کا عربی رسالدے موضوع کی مناسب ہے اسے بھی پھیل الا ذبان کے ساتھ ہی انتخاص اللہ

کارے دانوق کا حربی رکار کار کیا ہے۔ کیا گیا ہے۔ کما گیا ہے، یہ کا ۱۹۸۷ء شمی ادارہ نشر داشاعت مدر سیفسر ۃ انعلوم نے شاکع کیا ہے۔

پس مانده منیفی کام

کتا افسوں ہو رہا ہے تعیل عمر تعوری اور کام بہت

افسوں کہ حضرت دالد ماجد کا بقایا تحریری کام عدم دسائل کی دجہ سے ان کی زندگی میں شائع ہو کر سنظر عام برندآ سکا جس کا مختر خاک مندوجہ ذیل ہے۔

(۱) آپ معنزت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کی تغییر عزیزی کا وہ مخطوطہ حصہ تھیج کے ساتھ شائع کرنا

پا ج تے جوانبول نے ہندو متان کے ایک کتب خاندے عاصل کیا تھا اور و مورة المؤمنون سے مورة یکس م کاتھ رمشتل ہے۔

(۲) حافظالحہ یٹ حضرت مولانا محموع مبداللہ درخواتی "ے دورہ تغیر قرآن کر کم پڑھتے ہوئے اگی اردوتقر یرکو آپ نے عربی عن مشل کیا تقامه اس کی تھے فربا کرائے بھی شائ کو کہنے کا ادادہ رکھتے تھے۔

ہے ہے نے موبی عمل مسل کیا تھا، اس می جا کریا گراہے ، ف شان کرنے فالدادور مصلے تھے۔ (۳) شخ ابوسعید مخودی کے مسئلہ وحدۃ الوجود پرایک رمالہ کا آپ نے اردوز جرکیا ہوا تھا اور اے شافع کرانا

چ ہے۔۔۔ (۳) آپ کے دوسوے زائد غیر مطبوعہ خطبات ایمی موجود تیں جوکیسٹول سے کاغذ پر جمی خفل ہو چکے ہیں، ان کی اشاعت بھی ندہو گا۔

(۵) آپ کی بخاری شریف کمل دونوں جلدیں شیپ ریکارڈ میں محفوظ ہیں۔

(٢) آپ كىسلىشرىنىكىل دوجلدىن ئىپ رىكارۇش محفوظ يى-

(2) آ ب كر زنى شريف جلداول الواب الاحكام ي آخرتك اورجلدودم كمل شيب ديكارد --

(٨) آب كاسن نسائى شريف دوسرى جلد كمل شيب ريكارة شى محفوظ ب-

(٩) آپ كى مشكوة شريف كلى دونول جلدى شب ريكار ديم محفوظ يل-

(۱۰) آپ کی جید الله البالدی تقریر آخری سالوں علی چتنی پڑھاتے رہے دہ مجی شیب ریکارڈ عمی مخوط ہے۔ ہے، یہ سب ریکارڈ تک مارے مخدوم حضرت قاری مجد عبدالله صاحب مظام مدر مدرس شیعہ حفظ و ناظرہ مدر سراهر قالعلوم کوجرا انوالہ نے زائل طور پر کی ہے جوائیس کے پاس مخط طب مالا وہ اور مجل مجل تحریری کا من قبل اشاعت ہے، اللہ رب العرب ہی سب الاسباب ہے۔ وہو علمیٰ کل شعب ہ فلدیو۔ لقسیقی اور شخصیقی کام پر الحاص کھی آئر اوء تقاریظ اور شطوط

ے قدر زر زرگر بداعہ یا بداعہ جوہری

معنرے مونی صاحب کی جان موذ اور بے مثل تعنیفی او تحقیق عنت دکاوش پر افل علم موز عین اور ان کے بعض اسا مذہ نے جو دوقع آراء چیش فرما ئیں، تائید کی تجیمی خطوط لکھے اور تعریفی و توسیقی نقار میلا تحری فرما ئیں ان کی اقعداد بہت زیادہ ہے ، انہیں اگر من وکن یکھا کیا جائے تو ایک تھیم کماک مصدر شہود پر آسکی

اگستةااكۆپە١٨٠٨م

ہے کین اس خدامت بالکور د تو ہفت در ترخ نے بناز اور دورد یکن صفت انسان نے اسیے مطبی اور قد رتی مزاح کے مطابق ان خلو کا کوزی کی مجر طاہری فیس کیا ہیان کا وفات کے بعد ان کی کتب اور مسودات میں ہے میں ملے ہیں مان خلو کا کمل مسورت می تیرک کے طور دیگی کی وقت شاقع کیا جائے گا ، تا بهم روست صرف ان کے اقتبا سات میٹن کے جارہ ہیں تا کر تریک طوائت سے بچا جائے۔ (1) جامع المحقول کی والمحقول کے حضرت مولا نا علامتر سالمجی افغانی ''

سابق وزیر معادف شرحید ریاستهائے تھیدہ لوچنتان بنٹے انشیر داداملوم دیو بندو فی الحدیث جامعہ اسلامیہ دائیمیل وصدر شعبہ تغییر مباسعہ اسلامیہ بہاد گورنے ایسے تین خطوط ش حضرت صوئی صاحب کی تچ ان کتب پر اپنی تقریفا کھی جو حضرت شاہ ولی انڈ اور ان کے صاحبزاد سے حضرت شاہ دئیج الدین " کی تھانئے پر آاجی بھو گئی ہجے اور مقد مات کی صورت میں آپ" نے بےشکل کا رنا سانجام دیتے ہوئے ان کو شائع کراما۔

مجور رسائل حفرت شادر فیج الدین محدث داوی کے بارے شی علامدافغانی " و تعلم الزین ، محترم القام ..... کرای قدر ..... جناب صوفی صاحب ذیدت فیوضا تھے

السلام عليكم ورحمة الله!

..... ' بیجود چروی در ماکل پر مشتل ہے الل علم کے لئے بے حد مغید ہے بالضوص رسالہ جلة العرش کا مغمون اپنے خاص رنگ میں بالکل انچونا ہے مجراس مجود پر مواد ناصونی عمید الحجید معا حب سواتی وام فیضہ کے حاتی نسود و " عسلسی نسو رہے موان ناموصوف کو معارف صوفیداود خاندان و لی اللّٰمی کے علوم ہے خاص معاسبت ہے شری مطاباء کے لئے اس کا مطالعہ شروری مجمتا ہوں ....' ( سیمنوان ۱۳۸۸ ہے)

فیوضات میمنی ترجمه تبدیا به به حضرت مولانا تاسین نگاه دار مجیر ان سیختمانی علامه افغانی " وقسطراز مین ، '' .......آپ کی کاب فیوضات مین تیجی اور تنظیل کی وجه به مطالعه سیم مجی گرزری ، نام دانند کتاب ................

مغید ہے اور ارباب تشدد کے لئے دائی اعتمال اور موجب اصلاح ہے ..... '(۵ شوال ۱۳۸۷ ہے، ۲ جوری ۱۹۹۸م)

تحيل الا ذهان حضرت شاه رفيع الدين" اورالطاف القدس في معرفة لطائف اننفس حضرت شاه ولي

. الله "م متعلق علامه انغاني" رقسطراز بين،

".....الطاف القدن برآ پ کا مقد مداو بخیل الا ذبان برآ پ کا این ال اقدادت آپ سے علی ذوق اور رول اور رول اور اور مطلب نیز ہے، رول الله علم وقتم ہے بوری مناسب کی وسل ہے، الطاف القدن کا ترجہ بھی یا محاورہ اور مطلب نیز ہے، مجیل الاذبان کی اشاحت ہے اصل کتاب کی حفاظت کا سامان و توکیا ہے گئی تنظم علم اور مام سے لئے شرح اور شرح کی ضرورت ہے جس کو آپ ان وواصول کے تحت افشاہ الله تعالی امنی مورت ہے جس کو آپ ان وواصول کے تحت افشاء الله تعالی امنی مورت ہے جس سے ان دواصول کے تحت افشاء الله تعالی انجام دے سے جس سے ان رواصول کے تحت افشاء الله تعالی انجام دے سے جس سے ان رواسول کے تحت افشاء الله تعالی انجام دے سے جس سے انہ رواسول کے تحت افشاء الله تعالی انجام دے سے جس سے انتخاب کی مورت ہے۔

امرار المحبة حضرت شاه رفيع الدين كم متعلق علامه افغاني وقمطرازين،

''……پرسال خاندان ولی الملی کے علوم ٹس بے مثال ہے، علاء کے لئے اس کا مطالعہ ہے حد خروری ۔۔۔۔۔'' (۳ شعبان ۱۳۸۷ھ)

تغيراً يت النور حضرت شاه رفيع الدين "كمتعلق علامه انفاني ومطرازين

''....زیرتقر بنظ رساله کوجنگ نے دیکھا تو اس سے شیں نے کائی استفادہ کیا پہلی بنا ہ پر شی ہیے کہ۔ سکتا ہوں کہ آیت نور کے متعلق تقاہیر کا جس اقد رو نجر وہ جود سے پیچونا سارسالدان سب پر ہمارا ہے اس سے ناظرین رسالد ذکورہ کی ایمیت کا اندازہ وگاسکتے ہیں....' احتر شس امحی افغانی (۳ شعبان ۱۳۸۷ھ) (۲) محدر شد العصر حضر رست مولا نا علامہ مجھر لوسٹ بنوری"

بانى وسابق مبتهم الجامعة العلوم الاسلامية بنورى ثاؤن كراجي

د ث الباطل حضرت شاه رفع الدين كهاري شكرازي ، " محراي مفاقر محر م ..... زيت معاليم

السلام عليكم ورحمة الشويركاند!

"...... برا بربارک" درخ الباطل" از مؤلفات حضرت شاه رفع الدين موصول يونى برا كم الله ترزاء نفس تراب كي نفس طباعت پر اور بسلسله هياعت وخو واشاعت قائل قد رجد و دوجه و كيليم مهارك باوش كرتا بون او پر بيم و حقد مد كے حزيد مربية بيت قبول فرماكس، اگر چهاى بداول بسر كسكم و الله يفى عن صعد فد لا يستغوب ميليلى عالم وادر قدر دالولى ك دعاق او فركم كرا ادى كستى بن بي يك ماور

= اگستةاا كۆيە١٠٠٨م

را آم الحروف نے آگر چی تقتیم کی ہوگئی تقیم تقیم تیسی ہوئی بنا بعد اکسے اللّٰ نامیس ها بدون عاده السله عید ما بدون عاده السله عید الله عید الله عید الله عید الله ویا الله ویا

سحيل الا ذبان الطاف القدس اوروث الباطل كرباريش و ورقسطراز بين -".....ة خاس مراي مولا ناعم الحميد صاحب زية هلكم ....السلام يليم ورحمة الله....." بمتحيل الا ذبان"

بانی وسابق صدر دہبتم جامعہ دارالعلوم کورنگی کرا ہی مفتی صاحبؓ حضرت صوفی صاحبؓ کے استاذ بھ

مفتی صاحب مشخص موفی صاحب کے استاذیجی میں ان سے ان کی تغییر معارف التر آن کے حوالے ہے۔ حوالے التر آن کے حوالے ا حوالے سے آپ کی خط و کتابت بھی دی ہے وہ دلیل اکمٹر کیمن ترجمہ البیناح الموسین حصرت موانا تاہم دین مجمود کے الت

كے نافع عوام بناديا .....والسلام (بنده محمد شفيع ٩٣/٣/٢٧ هـ) (۵)استاذ العلماء حضرت مولا تاعبدالقدير كيمليوريّ

جوحفرت صوفی صاحبؓ کے مابیٹاز اساتذہ میں ہے ہیں وودلیل ایمشر کین کے متعلق رقبطراز ہیں، "...... يخدمت محترّ م مولانا المكرّ م زاد الله مجدكم ...... بعد ملام مسنون ...... آنجناب كي ارسال كرده سلاب دلیل المشر کین موصول ہوئی بعض مصروفیات کی وجہ ہے حریضہ میں تاخیر ہوئی ، رجمش ندفر مائیں ، ت بي الى مغير مسائل مع الدلائل فدكور جي، بال بعض جكد مسائل جي تسائل كارات ليا كيا ب، جن ے افادیت میں نقعی آتا ہے لیکن الحمد ملڈ کر آپ نے مناسب مقامات پر تعلیقات میں ان کی کروری پر بقدر ضرورت تنبیمه فرما دی جزا کم الله خیرالجزاء .....الله تعالیٰ آپ کی سعی کو قبول فرمائے اور مزیدتو فیش نصیب فرائے، آمین ..... " (بنده عبدالقدير درسفيريغورغشتي كملود ٢٦ كا ١٩٤٣ )

ا یک دوسرے قط میں حضرت شاہ رفع الدینؓ کے رسالہ کے متعلق قسطراز ہیں ،

"..... بخدمت محترم عزيز القدرمولانا الكرم مولوي عبدالجميد صاحب زاد الله مجدم ..... بعدسلام منون .....آپ كى جانب سے بديسدي عليد حضرت مرحم شاه رفيح الدين صاحب كا كرامي قدر رساله پہلے اسسان دور قاصر ش ایس تحقیقات عاصف کے ہم اکثر قاصر بی رجے ہیں، اس بوفتن دور ش ایس ند قیقات کی پیاس کم یائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور جملہ معاونین حضرات کی سعی کو تبول فرمائے ، اور ` حمائق حقد بوكون كومستفيدكر اورزيع تفلف بيائ ركح، والسلام ..... " (بنره عبد القدم بدرسددارالعلوم بيلز كالوني نمبر الأكل يور ١٩٧١ء)

(٢) مجامد كبير شيخ الحديث حضرت مولا ناعبد الحق"

سابق بدرس دارالعلوم ديوبند، باني وسابق مبتهم دارالعلوم تفانيه اكوژه وننگ نوشهرو-نمازمسنون كلال كے متعلق رقمطراز ہيں،

" كمرى ومحتر م المقام حضرت العلام موا! ناصوني عبدالحميد صاحب زيد مجدكم ..... السلام عليم ورحمة الله امید ہے کہ مزاج بالخیر ہوں گے، آپ کا حالیہ گرافقد رتصنیف''نماز مسنون' موصول ہو کی، ماشاءاللہ اس کی شدیر ضرورت مجتمی ،اس موضوع پرایک جامع کتاب آپ نے تصنیف فرما کر فرش کھا یہ اوا کرویا ہے، ھیاعت کی عمدگی نے جار جاند لگا دیے ہیں، میری تو نظر کڑور ہے تاہم جگہ جگہ شنے بھی حقا وافر اور بے حد مسرتمی حاصل بیوتی ہیں، میری ولی وعا ہے کہ باری تعالٰی آپ کی بینظیم کاوٹر آپ کی بارگاہ ش قبول فرمائے اور دنیا و آخرت کے ترقیات اور لا زوال فعتوں سے مالا مال فرما دے۔' والسلام (عبد الحق غفر المہتم وار

العلوم حقانيا كوژه وخنگ پشاور ۲۳ دسر ۱۹۸۸) (۷) مفتی اعظم حضرت مولانامفتی ولی حسن تُونکوکُنَّ

کے '' میں اس مصرے کولانا کا دل کا اس کا استعادی العلام الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کرا چی۔ سابق رئیس دارالا قاءالجامعة العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کرا چی۔

دمغ الباطل ك متعنق رقطرازين،

د ...... كرم ومحرّ م زيدت معاليكم .... السلام عليم ورحمة الله وبركات ..... آ ب قابل رشك خدمت المجام

و رے ہیں،الشقالی تبویت نے نوازے۔ 'والسلام (ولی شن ۲۷زی الحبہ ۱۳۹۷ھ)

(٨) حضرت مولانا سيد صبغة الله بختياري چشتى قادرى بفتشيندى بهم وردى الله يا رقيل زير،

" ...... وروي دامت بركاتهم السلام عليم رهمة الله و بركاته، آپ كاگراي نامه اور مرسله به يومبت ل كيا، " ..... وفد وي دامت بركاتهم السلام عليم رهمة الله و بركاته، آپ كاگراي نامه اور مرسله به يومبت ل كيا،

ناشاء الله جوعت آب في ودال فق وادب الله آب كواى المرس تحقيقات على كي تويش و سيسن والسلام (وعا كوودها جوميد ماه مبعنة الله بختياري جشتي تؤوري تشجيدي مروردي مدين مدرسها قيات صالحات، ويلور،

مدراس اسنيث جنوبي الذياء ١٠/١١/١١/١)

(٩) عَلَيم العصر حفزت مولاً نامجمه يوسف لدهيانوي شهيدٌ

سابق مرر الهنامه بينات كراجي رقمطرازين

حضرت مخدوم وكرم ، زادهم الشعلماً ومعرفة السلام عليكم ورحمة الشوير كانته

''۔۔۔۔۔ آنجاب کے تحفہ علمیہ'' دخ الباطل'' کے دو کنچ تعمرہ کیلئے ملے، خاندان ولی النّبی کے علوم و معارف ہے جِرشغف آنجباب وطانوا ہے ان کِّل صدرشک اور موجب معاوت و برکت ہے۔۔۔'' والسلام

> (محریسف عفاللهٔ عنه ۶۲ وی المجه ۱۳۹۷ه) (۱۰) محقق العصر حضرت مولانا مجدع عبدالرشید نعمانی تسکرا چی

سابق استاق خصص الجامعة العلوم الاسلامية بنوري ناؤن كرايي رقسطرازيين،

حضرت والامرتبت حتع الله أسلمين بغيضهم وبركاتهم السلام عليم ورحمة الله وبركانة والمحد للدعل العافية بنا \_ كابد بيسنيه "ومع الباطل" وصول بهوا جـزاكـم السلُّه تعالىٰ عني وعن صائر اهل العلم خيراً ، تناب كى طباعت ، كاغذ ، جلد صد درجه ديده زيب ب، آپ كاگر انقذ رقيتى مقدمه يرها، سجان الله آپ نے مشکل مراحث کو کتئے کہل انداز میں بیان کردیا ،اللہ تعالی جزائے خیرد نے ،البتہ بعض اقتبا سات کے حوالے بھی اگر درج ہوجاتے تو اہل علم کومراجعت میں آ سانی ہوتی ، باوجود مصروفیت کے میں نے آ پ کا مقدمہ اور ۔ كتوب مدنى يزيدليا بيسنن والسلام (محمرعبدالرشيدنعماني كشي نواس نمبر يمزز دؤا كاندشو ماركيث كراجي٣) (۱۱) شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمرموی روحانی بازیّ

سابق شیخ الحدیث جامعداشر فیدلا ہورنما زمسنون کلال کے بارے میں رقسطراز ہیں ، ا «محتر م المقام مخدوم العلماء ، تقق منتح جناب مولا ناالكريم صوفى عبدالحميد صاحب وامت بركاتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركانة! .

گزشتہ ہے گزشتہ سال جناب کی تما ب لطیف حفلق مسائل ٹماز کے بارے بیں بندہ نے بطور اظہار تشکروسرت ایک مفصل مضمون تقریظ ایک مولوی صاحب کے باتھ ارسال کیا تھا ،مولا ٹالکتر م المکر مصفور مد طلہ کے خط ہے معلوم ہوا کہ اس شخص نے شیانت کی اور مضمون آپ تک نہیں پہنچایا بڑا افسوس ہوا آپ کو میرے اس دویہے (جیکہ میں معذورتها) یقینارغ جوا ہوگا، میں مکر رمعانی کا خواستگار ہول، مگر عذراتپ نے س لیا،امیدوائن رکھا ہوں، کہ معاف فرمائن مے۔

والسعسذر عشسد كسرام السساس مسقسول

اس مضمون طویل کا خلاصہ بیتھا کہ (۱) آپ کی ندگورہ صدر تصنیف بے نظیر ہے، اردویس بے مثل ب،اوراكيدواكي شاجكار-(٢) نهايت مفيد ولل وجامع ب-(٣) ترتيب اسلوب بيان ،التخاب مضامين ومسائل واحكام جداب القلوب وذكش ب، (٣) اولا كى ماه تك يين خوداس كامطالعه كرتار بالوردعا كيس ويتا ر الجرام بحول كودى اوروه رت تك بكداب تك ال عصتفيد موت رب بل اور موت رب گ(۵) رت سے میں اردوزیان میں ال تم کی کتاب کے فقد ان سے ظامحسوں کر رہا تھا میری تمنی وخواہش

= اگستهااکوی۸۰۰۹م

شريقى الى كماب كى مآب كى كماب بدائ مرى ألى آرد ديرى بولى المال حمد لله جزاك الله عنى وعن امدة مع صد مد المنطقة وعن امدة مع صد مد المنطقة ما ينظم وخد مات اسلامية م يراودامت برسوا قائم ركح، آين ثم آين ، دعاكى درخواست ب

والسلام (محموی عنی عنه جامعها شرفیدلا دورشب ۱۲۸ ذرالحجه ۱۳۰۰ه) (۱۲) حضرت مولا نافرا کم توعبدالرز اق اسکندر بد ظله العالی

مهتم الحامدة الطوم الاسلامية يؤدى نا دُن كراجي نماز مسنون كلان مرحقاق رقسلم او بين. محترم جناب حضرت مولا ناصوني عبد الحبيد مساحب حظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

ابھی ابھی موانا عوبدالردان صاحب لدھیانوی نے آپ کی طرف سے ایک نہایت جتی تحقد'' نماز مسئون ' عنایت کیا ، جزائم الشداخس الجواء، ماشاء اللہ بہت بوت فربائی ہے، اور امت کے لئے نماز جسی بنیاد کا عوادت میں رہنمائی فربائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جملے وگل اور قطم میں برت فربائے تا کہ اس طرح تھیر کیا نماز شن آئندہ میں تحققہ برخوجات پکام بوتا رہے، انشاء اللہ علی قود می استفادہ کروں گا اور وومرول کو می بڑھنے کے لئے دول گا۔ والمعلام (طالب دعا عمیدالرزاق اسکندر جامعة العلوم الاسلامیرکرا ہی نمبرہ ۱۹۸۵/ مے ۱۳۷۰ ھے/۱۳۲۸ ہے، ۱۹۸۱ میں اور ۱۹۸۶ میں ایک ایک ایک بارد قاسکتار جامعة العلوم الاسلامیرکرا ہی

(۱۳) حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی مه ظله العالی .

نائب صدردارالعلوم كراجي رقسطرازبين

مخدوى كيرى ومحتر مى حضرت مولا ناعبدالحميد صاحب مظلبم

السلام عليكم ورحمة الله، س

جناب کے افادات علیہ تئیر یا عشت تیکن قالب ونظر موت رہتے ہیں حفظ کم اللہ فرضواً للاسلام والمسلمین مازه کارنامہ" دخ الباطل" کے دو نئے برائے تیم وموصول ہوئے ،ان اوال التی ماالتی تیم و کی آرجی اشاعت میں شائ تکرنے کی کوشش کرول گا، دعا دُل میں اس ناکارہ کو یادر کھنے کی درخواست ہے۔" والسلام (احتر تیم تی حق حق عن عمام ۱۳۸۲ میں



یا مدین سے سماتھ قرآن کرکم کے معالی اور مطالب کو جان فریا گیا ہے ہماتھ تی افل علم دلظر کے لئے اختار فی مسائل کی بھی مختصر تو تیخ اور ان کے دلائل کی طرف اشارہ کر دیا گیا جس سے معالم العرفان کی افادے تا وار دمرف موام تک محدود تیس رہا بکا حلیا وادر علیا دیسے وقت جو کیا انشد تعاتی برخاص و عام کواس سے استفادہ کرنے کی تو تیش مطافر اس کمی اور اس کو قبل تا ماہیں ہوتا بین بحرمت سرد الرحلسن تُلْقَقُهُم اسماسیہ اجھیں۔ والسلام سک الختام (سید عبدالمحدود قدی عنی عند ۲۰ ان تا الا ول ۱۳۸۸ھ)

يرس ..... جناب كى مرسله كاب" دليل المشر كين " ميخي ،اس كا كو حصه ثن حاشيد كنظر سي كورا، الله قبالي آب كوبراك نيرمطافر باست ، تعن -

آپ نے بدیوی خدمت انجام دی ہے، مسئلہ مارع موقی پرآپ نے ٹوب انساف سے کا م لیا ہے، پی سچ ادر مستقیم راہ ہے، ۔۔۔۔۔ول چا بتا تھا کہ کی وقت الماقات کے لئے حاضر ہوں۔۔۔۔''

والملام (سيرعبدالفكورتدي ساى والشلع مركودها ورتخالا ول ١٣٩٦ه) (١٥) شيخ الحديث محصرت مولانا فيض احمد عد طله العالى جامعة مم الطوم كمان خارسنون كلال معتقل وقعرازين،

. مخدوم ومرم حضرت مولاناعبد الحميد صاحب وامت بركاتبم

الملامليم وحمة الله و بركاته ".....نمازيم موضوع برحضرت والان اليك جامع مفصل كماب لكه كراور بهترين صورت عمل ال

اگست نااکزی۸۱۰۰۱۰

بعلومكم وطول بقائكم بنده كو ياكره دعاؤل بسرعادت يخش بائد، (خادم فيش احرفول

. (۱۲) شیخ الحد پیشه حضرت مولانا پوسف خان صاحب مدخله العالی فاصل دیوبند مهم داراملورشلیمالقرآن پائیدری آزاد کمیرنیاز مسنون کلاس چرخلور قبل رقسل

بهم واراسوم بيم اهران چيدرن اراد بيرمار سيون لان يهم ارمرد. " حفرت العلام جناب صوفی صاحب زيرمچه و.....السلام عليم ورحمة الله و بركاته

حضرت العلام جناب صوفی صاحب زیرم بروسه اللام تنظیم در تریید الله و برکانه. مصرف مرد مصرف و در در مرد و برای با به سرور و تبطیم می بروس می الله می این الله

'' ۔۔۔۔۔، اشااللہ اس میں صرف ٹماز کا مسئون طریقہ بی بیان ٹیمیں ہے بلکہ بہت مجد و اسلوب کے ساتھ اچھی علی تحقیق مجی ہے جس سے محوام اور طلباء میں ٹیس بلکہ اٹل علم حضرات مجی استفادہ کرسکیں ہے ، تجراراند

> بت بی مبارک کوشش ہے .... 'والسلام (محدیوسف خان علی عندے ۱۹۸۷/۲ ۱۹۸۵) (۱۵) حضرت مولا نا ڈاکٹر مجمد حبیب الله حتی رشهبید ٌ

ا) مصرت مولا ما واسم مد مع بيب العد حدار سهيد سابق مهم الجامعة العلوم الاسلامية بنوري ناؤن اپنا ايك طويل خط جس قسلمرازين،

نبایت قائل قدر بین ، الله تعالی آپ کو برا اے ثیر عطافر ما تھیں۔۔۔۔۔والسلام علیم ورتمہ الله دیر کا = ( خاد مکم مج حبیب الله قائل کا / ۱۳۸۸ هے/۱۳۸۸ میں (۱۹۸۸ م)

حبيب المعدن المعاملة المعرف ا

دُّالِرِّ بِمِسْرًا سلامک اکیڈی المجسٹر برطانیدد ثن الباطل اوراییا غوجی محتفلق رقسطراز ہیں،

''……الحدوث کرافی فی الد مولانا صوفی عبد الحمید صاحب مواتی فاصل و یو بند نے ایسانوری پرون کر کے اس مردرت کو باحث و جرہ بولا کر دیا ہے، اس کا مقد مد بہت مغید اور بائے ہے، اس کا بار بر رطالد، م محرار طلبہ می علم ادراک کا حقق و وق بیدا کر ملک ہے، بہا طور پر کہا جا سکا ہے کہ ایس نوری کی ایک مغید اور موجز اردو شرح اس سے بہلے بھی ٹیس گئی ماللہ تعالیٰ نے قاصل مؤلف سے وہ خدمت کی ہے کہ مدارس مرابی کے طابر قد درکار جدید مدارس کے علمی ووق رکھے والے طلبہ کسی اس سے بہت اچھی طرح استفاد وہ کرے ہیں، جن تعالیٰ مؤلف کی اس کوشش کو اسلامی حقائق ومعارف تک پینچنے کے لئے موثر اور موجب بنائے ویا / : از ک بلی الشامع پر :.....

..... حضرت مولاناصوئی حمیدالمحید صاحب مواتی کوانشاقائی جزائے قیم دے کہ آپ نے دخع الباطل شائع کر کے اکیے طرف اس خاندان دفحی کا تق و قاادا کیا ہے و دمری طرف اس پرائک نہائ علمی ادرجا مع مقد مدتر کر کر کے سلمانان پاک و ہند رچھیم احمان کیا ہے، مشرودی مقامات پر حواثی لکھر آپ نے موضوع کونہائے میں کردیا ہے..... المحمد دللہ حضرت مولانا صوئی حبار لمحید صاحب دامت برکاتھم کی مسامی جیلدے آج درخ الباطل ہر طبقہ علم میں فرائ تھیین حاصل کر دی ہے۔ (خالد محود حال ڈائز کیٹر اسلاک اکیڈی

(١٩) جناب پروفيسر محدسر در مرحوم

تليذرشيدا ما اقلاب حفرت مولانا عبيدالله سندگي استه ايك طويل خط ش رقم طرازين، محتري ويكري جناب مولانا عبدالله يدواني ساحب ذاولطقكم

۱۱۱ مفرت مولا نا ڈاکٹر محمد مظہر بقا اُ ایم اے فاضل دیو بند

رے استان شدید معارف اسلام یکرا پی ایندر کی کرا پی الطاف القدی کے معلق این ایک طویل قط عمل استان شد میں استان شدید کا میں استان القدی کے مطابق القدی کے مطابق القدی کے مطابق القدی کے مطابق القدیم کا میں استان القدیم کا میں استان کی کرد می استان کی استان کار کی استان کار کی استان کار کی استان کی استان

مخدوم وكرم ..... السلام عليكم وحمة الله وبركات

اگستة ااکتوبر ۱۹۰۸م

.....آپ نے الطاف القدر سے مقد میں جدید کھیا ہے کو مرودی جین کہ شاہ صاحب کی ہر بات اسافاق کیا جائے اسے پڑھر تھے ہوئی تقویت ہوئی والسلام (خادم ظهر بقا۲/۳/۱۵) (۲۱) حضر سے مولا نا قاضی تھرمش اللہ میں فاضل دلو بند آف ورویش ہری لیور ہزارہ فیضات میں کے متعلق اسے ایک طول کا علی رقطراز ہیں،

" بخدست کرا گئی می ترم جناب دولاناصاحب دام لطفه وگرمه عرض آنکه کتاب ستطاب" فیوندات حسین" جزائجناب نے از راہ لطف و کرم جدیئے ارسال فرمائی تھی، پرس انظر او از دوئی، جزائم الشرکاب لیے بی اس کا مقدمہ تو ای فصست علی جنام و کال پڑھایا، ماشا والشد تعالی، بہت معتدل اور مناسب و حین بھا کہ فرمایا سیاوراحق قرح کا محق اوا کیا ہے،

ے اللہ کرے زور تلم اور زیادہ

(۲۲) استاذ العلماء حضرت مولا نافضل محمرٌ فاضل ديوبند

مہتم مدرسہ عربیہ قاسم العلوم فقیر والی شلع بہاؤنگر دلیل المشر کمین کے متعلق اپنے ایک طویل وط جس رقسطراز میں،

مراى خدمت جناب مولانا عبدالخريد صاحب مواتى زيد مجد والعالى

السلام بلیگر دوترند الله و برکاند ، موان شریف ..... اس تقیم کارنامه پر بنده بدیترک پیش کرتے بوئے فخر و مهابات کے جذبات سے سرشار ہے بقی حلقوں بش جناب کاریار مار قدر کی نگا ہوں ہے دیکھا جائے گا۔ . دوالسلام بندہ فضل بھر جہتم مدرسر عمریہ قاسم الحقوم فستیر وافی شلیم بادل گر ، ۸/ ۱۵/۳۵ ء )

نيز فيوضات حيني كے متعلق لكھتے ہيں .....

"الم المفسرين حفزت مولانا حسين على صاحب قدس مره العزيز كي تصنيف لطيف" فيوضات حيني"

أكست مااكتوبر ١٠٠٨م

آپ کرتے یہ مقد سے اور حواتی وقط بھات سے حربی ہو کر نظر آور وری کی امازہ الشکاب طوم و معارف کا فزید اور حقائی دوقائی کا دفید ہے اور ہیز سے کر انقدر معلوات اور ثیث بہا افا دات پر مشتل و محتوی ہے، آپ سے جن تعالی نے بڑائھیم کا م لیا ہے کہ اس در ہے بہا اور لاکا لاکا گھاتی کے بردوں سے نگال کر محتر مام پر لانے کی آو فیق بختی بخز اک اللہ اس انجراوہ بخز آپ کا فیجن مقدمہ جس شی آپ نے مسئلہ و معد سے میں اور جو ر بھی برید ہے بچو سے اور زیالے انداز شی روشی ڈائل ہے، اور اس حشکل تر بی اور عاص مقرب نے مشکہ و جس شی برید ہے بڑے شہواران تفام کا رہواؤ تھم بہک کیا ہے، آپ نے اکا برطا مرکام کی جوارات کی روشی شی طل کیا ہے اس حسوال ان کر بخر افضل مجھ مفرلہ میں مطرف سے نہ بردے شیخر ہے کے سختی تیں، اور لائق صد نیز برین الباطل کے متعلق اپنے کہ کے طویل خط می رقط راز تیں،

''…. جناب والانے اس کتاب کے ایڈے کرنے میں جو فیر معمولی کوش و کا قرار اور جربے بناہ ، عرق ریزی و بانشنانی فر ائی ہے اور اس کی نقل ما علم کرنے میں جوست کی ہے اور جس ذیات و فطا نت اور دقت وقت ہے اس کا بھیج کی ہے اس کے لئے آپ ملک و لمت کی طرف سے زیر دست شکر سے سے تشق ہیں ، آپ کا بیر عظیم کا رنا ہے ہے اپ کا رنا سر جو ارزی کے صفحات پر آفاب عالمحاب کی طرف جھگا تا رہے کا ہے ۔ (بند فضل کی ففر کر میشم کے در سرم رہے وقت مراح الطرح فقر والی ۳۳ شوال انسکار م ۱۳۹4 ہے) (۲۳) حضرت مولا نا علا عد میر وقیسر میال منظور احترفی فاضل و تو بند

مابق شخ الحديث دارالعلوم الشبابيسيالكوث معالم العرفان في وروس القرآن اور فمازمسنون كلال سے متعلق بينے ایک طویل خط شرر قسطراز جين ،

د محتری و محری صوفی صاحب ادام الله برکائم .....السلام علیم ورشة الله و برگاند .....آب ای و در جالبت جدیده می بفضله آنهائی علم کاش ادا کرریم بین ، آپ کے دووں سے استفاده کرتا ہوں ، نماز کوجت جند دیکھا ہے، المحد دلئد کہ آپ نے نمایت عالماند و محققات اعماد میں کچھ برخو وظا و کوس کے اڑائے ہوئے محرد فبار کو چھانٹ دیا ہے..... والسلام فیرالختام (الاحقرب و فیسر میال محقود العظوم الشما ہے بیا کلوث) (۲۲) جناب ڈاکٹر شیر بہا در طالب کی محمور وف موکور تی صوب مرحد

- اگستانا کوید ۱۴۰۸م

دارالشفا ما بیٹ آباونے اپنے کی طویل خطوط میں متعدد کمایوں کے بارے میں لکھاہے،

«محتر مي مولا نا مدخله .....السلام عليم .....معالم العرفان في درون القرآن (سورة بقره) كامطالعه المجمي

ختم کیا \_ زیدے کا مروبایا۔ داحت دل و جان کا سامان پایا انجی اس زندگی میں بہت سے تفایر وتر اجر (اردو انگر بزی ) کا مطالعہ کیا اور کر رہا ہوں در من شوق ہر ترمن علم ہے مجرنے کا جذبہ ہے قرار پایا اور بیاب بک جاری ہے جین کہا پڑتا ہے کہ آخرز زندگی آپ کے دور سے خاص لطف پایا ، آپ کے طرز اواد اور شوع میں ۔ - مادی ہے جین کہا پڑتا ہے کہ آخرز زندگی آپ کے دور وس سے خاص لطف پایا ، آپ کے سام زاد اور شوع میں میں ہے۔

ایک خاص چاتی به متنا می شاگردو آپ سے بالشافیہ فیش اغدارے ہیں ، اور میرے جیے دور دینے دالے مشاق آن دروس سے فیش الحدارے ہیں ...... آپ کے دروس کی تشریخ بحریتن لا جوب ہے جس کی تنصیل میرا عاج تھم بیان کرین تکین سکتا ...... ( دالسلام ٹم الاکرام ، ۸۵/۲/۳۸)

نيز دمغ الباطل كے متعلق رقمطراز ہيں

منطح می کتاب دخ الباطل شروع کروی آپ کا مقدمه شروع کیا جس مصلوم بواکه آپ علم فقد، منطق ومعانی کے میدان کے محل شروارین، ذالك فضل الله یؤنیه من بشناء ....(۱۹/۹۸/۳/۱۱)

نیزمبادی تاریخ الفلنفه کے حفاق رقسارا دیں، .....' تاریخ الفلنفه' کا دیبا چہ کی تعریب آپ سے قلم سے تو نلمی نواد رعجتری زمانہ کی یادگار ہے ..... (۳/ ۱۹۸۷ء)

نیزنمازمسنون کلال کے متعلق رقیطراز ہیں،

......فرازسنون زیرمطالعہ ہے، آپ نے بزی محت ادر نظم کی بنا ہ پر شیخم کماب تیار فر مائی جوسلمانوں کے لئے راہ ہدایت ہے، چھے اس کے مطالعہ ہے بہت فیض پہنچا ہے.....( ڈاکٹر شیر بہادر طان پی ، چارروڈ پرنچورٹی ناڈن پٹاردرہ(۸۲/۱۶م) ۔۔۔ مل سرحنا۔ قیل ب

نیزمقدمه ملم کے متعلق رقبطراز ہیں،

..... منجع مسلمی تسبیل و و شیح از قلم جناب دالاسے علا مراف کی تعیق و طاش کا شرکار ہے..... نیز نماز مسنون خورد کے متعلق کھتے ہیں ،

.....آپ کا مخفر کمایچ "نمازمسنون" توایجاز کا کرشمہ ہے اوروہ میں نے اپنی میٹی کووے دیا کہ وہ اپنے

اگستةااكۆيداموام

...... تری پاره کی جلد ملی بھول کر کچھ دریاس کی جلد نفاست دخوبصور تی کودیکھنار ہا ، چھرکھول کر دیکھنے مي ورق الفاح .....فهرست كتاب على د فيره ناياب كاندازه ، وسكتاب، مباركباد عرض كرتا ، ول ، كونى شک میں محریاں آنے والی ہیں مونی عبدالحمید صاحب اوران کے برا دربزر کوارسر فراز خان صغر دھیے عالم و نیا میں میں گے مذان سے پہلے کوئی رہانہ بعد والوں کے پاس کوئی چھی آئی ہے محرایک بات ہے کہ ا کی لا زوال تصنیفین تورمی و نیاتک یا دگار میں گی ، و نمین مئسکتین مجھے فخراس لئے بھی ہے کہ سیصاحبان میرے ضلع تقصیل،علاقہ و پڑوں کے تقے اگر چداب آب دواندان کا پنجاب ٹس کھودیا گیا ہے دوالی عالم کو ا بی علمی ضوفشا ئیوں سے ایک چگ کومنور کر رہے ہیں ..... والسلام (آپ کا خادم العلماء خواص بیڑاں ک جۇرى ١٩٨٨م)

(۲۲) حضرت مولا نافضل في فاضل دارالعلوم ديو بند

خطیب موضع میاں خان تحصیل وضلع مردان دروس القرآن کے بارے میں رقمطراز ہیں ، "جناب محرّ م مولا ناالحاج صوفى عبدالمميد سلمه المجيد تتم نفرة العلوم منظله العالى،

السلام عليكم ورحمة الثدو بركانة

....دوس بهت بى بندآ ئے جس كى خاص وج بيے كمالف صالحين كےمسلك كا خاص لحا الد كها كيا ہے آج کل بعض نام نہاوو یو بندیوں کاطرز بیان تقریر اُو تحریر انسا ہے جس سے تجدیت کی بوآتی ہے ، اللہ تعالی آب واور مم و محفوظ رکھ .... (بنده فضل غي فاضل ديوبند) نیز نمازمسنون کلال کے متعلق رقمطراز ہیں،

"..... نمازمسنون كاتخذ بحى وصول بوا مطالعه شروع ب ماشاء الله بالمالذاس ترتيب يريكي كتاب ہے جوعا لم ظهور ش آكى ہے ، اگر مولا نا ابوالا كل مودودى زندہ ہوتے اور اس تناب كا مطالعة كرتے تو میرایقین ہے کہ دہ فقہاء پر نہ برستے اورائی کے روی سے رجوع کر لیتے کہ فقہاء عظام کے جملہ ساک احادیث سے ثابت ہیں اورصاحب کنز ااور مدایہ پراور پرائے ذخیروں پر بم باری ندکرتے ، حسز اکسر الله حيسر البحدّاء عنا وعن جميع المسلمين - 'قطادالسلام (بنده فطَّل غَيْ فاضل ديوبتدومولوي فاضل میاں خان محصیل وضلع مردان ۲۸مئی ۱۹۸۸ء)

ر (۳۳) جناب پروفیسرابوالکلام خواجه ملتان نمازسنون کلاس میشتار قسطراز مین، محتی دیمی دری حضه به میدان میدندی الحربه در در امد میرینکد در از سال ارسامی

محتری و کری جناب حضرت موانا ناصونی عمدالمید صاحب دامت بریانکم العالید.....المسلام ملکم ...... نماز کے بارے عمل جامع و بائع کتاب جس کی ضرورت ، ایجت اور افادیت محتاج بیان نہیں بھنایت فرمانے پرممنون بوس بغداد ندقد وس اس کتاب کو جو دائرہ صادف فراز کی جیشت رمحتی ہے قبولیت سے سرفراز فرمادیں اور جو جیسے عاصی و خاطی کواس سے علمی استفاد سے اور کھی اصلاح کی از فیش عطا فرمائی، آئین (وعاؤل کھتائی الوالگام خواج معرفت خواجہ بھیر مارٹ چؤک بازاردالتان ا/مال مرمد) (ساس) سیش الحد بیث حضرت موانا ٹاسید غلام جی شاہ وصاحب مدخلہ

مبتهم جامعة عربيه سراج العلوم جبوزي مانسمره

تغیر معالم العرفان فی دروی القرآن کے متعلق اپنے ایک طویل خط ش و قطراز ہیں، ''الی الاخ الصافح البارع پیکر اخلاص واخلاق حضرت علامه مولانا محمد فیاض خان صاحب مواتی زیدے معالیم ملام مسئون و نیار شخون سسنزاج سامی،

خلاصه

حفرت صوفی صاحب علی جھی او تصنیفی کام کے بارے بیں جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی عرض

کیا کداور بھی بہت سے الل علم کے خطوط ہیں جنہیں آخریں طوالف کی دجہے شال نہیں کیا گیا۔ شادی

معنور صوفی صاحب کا پیلا تکاری گی تھی اس میں دینے دالی خالد کو سط سے ایجزیاں میں ہوا میں اس میں ہوا میں میں موا میں میں موا میں میں موا میں مور کے مور کی اور کے مور کر دیا ہے کہ مور کے مور کی مور کے مور کر دیا کے مور کی مور کے مور کر دیا کے مور کی مور کے مور کر دیا ہے مور کی مور کے مور کر دیا ہے مور کی مور کی مور کے مور کر دیا ہے مور کی مور کے مور کر دیا ہے مور کی مور کی مور کے مور کر دیا ہے مور کی مور کے کہ ان کے مور کی مور کے مور کی مور کے کہ ان کے مور کی مور کے مور کی مور کے مور کی مور کے کے مور کے

« محترم دِكرم جناب فيض مآ ب مولا نامولوي مرفراز صاحب دامت فيضهم

وعليكم السلام ورحمة الشدوبركانة!

یماں بفضلہ نعالی ٹیمریت ہے، آپ کی ٹیمرت خدا تعالیٰ سے جاہتا ہوں، آپ کے چھوٹے فرزند کی بیاری کا حال معلوم ہوکرد کو کورٹی ہوا،اللہ تعالیٰ اس کوصحت کا لمہ حفا کرے، آھن۔

آپ کائٹی آرڈرسٹل از صافی سورد پیدیا تو آخرجولائی ۱۳۵۳ء شی آگیا تھا لیکن پوسٹ ماسٹر اسلم خان براحم خان براحم خان براحم خان برادر جہانداد خان نے دو پیدیگل ۱۳ آس۔۱۹۵۳ء کو بندہ کو دیا تو گل ای پی بی جیھ جان کو اور اس کی دالدہ گل اندہ گل اندہ کل اندہ گل اندہ کل اندہ کی برایا اور حال کے کھر بایا اور میں موجود کی بھی مشاخ از حال کو برای بیا سرویہ پیشھ جان کو دیا گیا اور میں موجود کی بھی مشاخ از مان کو بیا گیا اور میں موجود کی است کے میں اندہ کا میں موجود کی بھی مسافر کی اس سے اندہ کی موجود کی است کی موجود کی است کے موجود کی اس کے اندہ کی موجود کی اور موجود کی سے مطلح فر مادی سے میں گئی موجود کی اور موجود کی اور موجود کی سے مطلح فر مادی سے میں کی دور تو کی اور موجود کی سے مطلح کی دور ترکی کا دافتا کو اور کی اندہ کی دور ترکی اندہ کی دور ترکی کی دور تو کی داری کی دور ترکی کی دور ترکی کی دور ترکی کی دور کی اندہ کی دور ترکی کی دور کی موجود کی دور ک

أگست ناا كۆپر ۲۰۰۸ ء

نہیں بچھے اس می داسطے بعض حاضرین نے آپ کے اس دافقہ کو تھی اور احتمال کی نظر ہے دیکھا اور اس واقعہ ہے آپ نے ملاء کے دقا کو بڑھایا اللہ قائل آپ کو دونوں جہاں کی تو ٹی مطاکرے ، آپٹی ن

اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخلل الكفرة والملحلين بحرمة عبادك الصالحين آمين.

آپ کے قط کے جواب جمی مہت تا ٹیم ہوئی گئن ہائی وجہ ہوئی کہ دوپہ ڈا کا نہ ہے ، بہت روں کے بعد وصول ہوا، امید ہے کہ معذور کچھ کر معاف فر ہائیں گے ، جناب مولانا مولوی عبد الحمید صاحب وآپ کے خرصا حب مولوی صاحب کی ضدمت ملام مسنون عرش کرئیں ، چھوٹے بچل کو دعا تجول ہوئے ، آپ نے جوسائھ دوپیہ عابق کو ہرآ مان خان کے نام بجیجا تھا وہ ان کوئی گیا ہے ، تیلی فرماوی وہ بھی خطا آپ کیکھیں

#### فقظ والسلام

### بندەفضْنْ تى عنى عندازا چېزيال ژاڭخاندها يى آبادشلع بزارە ۳۶ى المچېتا ۱۳۵۵ ئ

اس کے بعد حضرت صوفی صاحب نے شادی کا ادادہ می ترک کردیا اور پہ سے کرلیا کر ذرگی کجرشادی میں کروں گا ایکن خاندان کے بزرگوں ، چڑ برد وں اور ان کے متقدین نمازیوں نے اٹیس مجبور کردیا کہ وہ شادی کریں اس حمن میں وہ یہ لیفیذ بھی سایا کرتے ہے کہ'' بھر لیعنی سے تنظف ساتھی ہیں بھی کہد ہے ہے کہ شادی کرلوتا کہ جاز دقو پڑھنا جا کڑ بوجائے''' ہمارے ہاں ، چناب میں بیاباوٹ مشہور ہے کہ جمرشادی فیس کرتا اسکاجاز دوبر صاحبا ترکیس ہے۔

چنا خیر بشکل دو شادی کے لئے رضا مند ہوئے اور مگھوٹش ادائی کیلی ش آپ کا نکار ہوگیا ہے وہ اپنی ذاتی ڈائری ش ایس ککھتے ہیں ،

'' روز چیر۹ منی ۱۹۲۳ و مطابق ۱۱ ذی المجتا۱۳۸۴ ه چیرکا دن کُر رکز مثل کی رات کو بعد نماز مغرب برمکان مهرکزیم بخش صاحب ان کی دخر ز بره بی بی سکساتھ بنده تقیر عبدالحبید سواتی کی شادی ( نکاح) کی رم سنت سے مطابق بعوش میر قالمی ۵۰۰ در تام ۱۹۳۰ در پیاکستانی قرار یا بی دافخد دندگان لک۔ اولا د عفرت صوفی صاحب کوانڈ رب المنزت نے فوجی اور بچیوں نے نواز ا، جن میں ہے ایک لڑ کا اور

> ا پیساز کی ان کی زندگی بیش ہی وفات پا محے اور ہاتی سامتے میں حیات ہیں۔ (1) میمونیہ

سب سے بڑی لڑکی ہیں، والد ماجد حضرت صوفی صاحبؓ اپنی وَ اَنِّی وَ اِنِّی عُمِی اِن کے بارے میں کلھتے ہیں،

'' کیم جرن ۱۹ ۱۷ مطابق ۱۹ کوم ۱۳۸۳ او پروزانفراردن کے دقت ۱۲ بیج اور سوابارہ کے درمیانی وقت میں بندہ غریب کے گھر شما لیک بنگی بیدا ہوئی جس کا نام'' میوند' اکھا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سماتتی کے سماتھ اس کی گھر دراز فریائے اور محت و عائیت سر کھے، آھی، عمیدا کمبید''

#### (٢)محمد فياض خان

دوسرے نمبر پراحتر گھر نیاش خان مواتی ہے ، حضرت صوفی صاحب آئی ذاتی ڈائزی میں احتر کے محلق لکھتے ہیں،

"ار در مضان المبارک ۱۳۸۵ ه مطالع ۵ جزوری ۱۹۹۱ بده کان رکز گر برگر گی رات کوسوا تا شهر بجاور پر نے تو بیج کے در میانی وقت میں الشرقعائی نے بندہ عمیر الحبید سوائی کو ایک فرزند ها فربایا ہے، الشرقعائی ایمان کی سمائی سے اس کی عمر وراز فربانے اور اس کو مبارک و مسود بنا ہے ، جس کانام حسب اشار کار دکا " مجھ فیاض خان" کھا ہے، والشراطم ، آج سے تقریم یا آبا ہا، والی جدید کی ووال دیے الیمی تیس ہوئی تھی ، بندہ نے خواب عمی دیکھا کر میر سے تھر میں ایک بچر پیدا ہوا ہے، اور اس کانام سمنی عمی " تھر فیاض خان" کھویا یا کیا ہے چنا نچر جب سے شوند کی وال دی ہوئی تو عمل جیران رائم کی بین کہ خواب کی عالمت المجمال کی میں اس کا میں اس کا المبارک ۱۳۸۵ ہوئوری

### (۳)محمدر ماض خان

تیرے نمبر پر محدریاض خان سواتی ہے،جس کے متعلق حضرت صوفی صاحب آئی واتی والی والری عمل کھتے ہیں،

" ان تا توم الحوام ۱۹۱۸ و ۱۹۱۸ بریل ۱۹۱۸ مقد البارک کا دن گز کر این کی را سان موادد بید کے کے عمل میں بندو کے گھر اللہ تعالی نے تحق البیخ فضل وکرم ہے ایک لڑکا عطافر مالیے بی جمس کا نام گھر ریاض خان رکھا ہے ، اللہ تعالی کی سمائٹی کے سماتھ اس کی محر دراز کرے اور برخم کی آفات سے اس کی حفاظت فرائے ، آئمین (عمید الحمید مواقی)

بروز همد المبارك فريج مح محر ماض خان كسمرك بال اتار به مصح اوراى وقت اس كل حقد مجى كرادي كلى «الله تعالى اس كومحت وعافيت بسر مسطح اورانها نيك وصالح بنده وبنائد ، آثين ـ (۳ كل ۱۹۷۸ و مهمفر ۱۳۸۸ها)

• اگسة بالكؤير ١٩٠٨م

(۴)عاتکه

چہ بھٹم پر پانا تکدہ بہ جس کے بارے میں اعفرے موٹی صاحب آپائی ذاتی ڈائری میں کیکھتے ہیں، ''آئ تی پر وزموداور دیوں) بعداز اذان عمر (ساڑھے چار بجے ہے گئی جے کے دومیان ) الشرقعائی نے مختل اسپے فضل وکرم ہے آیک بچی عطافر مائی جس کا نام حاکثر دکھا گیا ہے، الشرقعائی ایمان کی سمائتی کے ساتھ اس کی تمر وزاز فرمائے اور محدو عافیت ہے رہے اس کو الشرقعائی ویں کا علم حطافر بائے اور دین کی فلدمت کے لئے قبل فرمائے ، آئیں۔ تاریخ ۱۸۸ شوال ۱۳۹ عاملائی ۱۸۳ جمبر دیا و، عمر الحبید مواتی۔''

# (۵)محمة عياض خان

پانچویں فبر برجمہ عیاض خان ہے، جس کے بارے میں حضرت صوفی صاحب اپنی واتی وائری میں لکھتے ہیں،

"آئن مترود او ایفقده ۱۳۹۱ه مطابق ۱۱ دسرست ۱۱ دروزشکل بوت ایک بیج دو پهرالشد تعالی خصص این فضل و کرم سے ایک لز کا عطافر مایا ہے، جس کا نام" مجمد عاض" رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلائل کے ساتھ اس کی محمد و دار کرے اور اس کو دین کا عم حطافر مائے اور دین کا خاوم بنائے اور مرحم کی آفات و بلیات سے اس کی حفاظ ہے قربائے آئی میں (عرائم پر مواتی)"

مچر جب مجرعیاض خان المعروف" بخو ٔ وفات یا گیا تو حضرت صوفی صاحب" نے اپنی ذاتی ذاتری شل کلمیاد" تقریباً پوقت مصر پروزیده چار بینج بخیط پهر۳ خوال ۱۳۱۵ هٔ ۱۱ فروری ۱۹۹۷ و مجرعیاض بجور مدرسه لصرة العلوم کی بلندهمارت سے گر کر جال بخش برگیا مانالشدوانا الیدراجنون عجدالحمید مواتی "'

# (۲)زاشده

چید نمبر پر داشدہ ہے جس کے متعلق مصرت صوفی صاحب ؓ اپنی ذاتی ڈائری میں لکھتے ہیں، دوم جد میں مصرح \*\* بدومین مصاحب کی مدر مدر وجہ میں میں میں ایک سے میں ا

"آج مؤرخه حمارجب ۱۳۹۱ جو ۱۳۹۹ جدالتی ۱۹۵۱ مروز جعرات ایک اور سوالیک بیج کے در میانی وقت شمی الله تعالی نے ایک بی عطافر مائی بے، جم کا نام را شرود کھا ہے، اللہ تعالی ایمان کی سماتی کے ماتھ اس کو محت وعافیت سے رکھے اور جرقم کے مصائب و تکلیف سے محفوظ رکھے اور اس کو حافظ قرآن بنائے اور دین کا کام عطافر مائے، اور ایمان پر خاتی فرائے، آئین، "عبرالحمید سواتی "

# (۷)محمر مرباض خان

ساقة مي تبريم تحريم على المنصب جمس سي حقاق مصرت ميونى صاحب بي ذاتى ذاتري على للحقة بين ،

" آن جم موردند الحرم الحرام ۱۹۹۹ ه مطال ۱۳ از جم ۱۸ مه ۱۹ وشکل کا دن گزر کر بده می دات کو تقریباً چه بعد نماز مغرب الشرق خان به بعد نماز مغرب الشرق خان رکم اسمال ما خارج من خان المحمد من المساح المار بعد من الموالي العرص خان المحمد الموالي العرص خان المار المحمد الموالي العرص المحمد الموالي العرص المحمد الموالي العرص المحمد الموالي الموالي العرص المحمد الموالي الموالي الموالي المحمد المحمد الموالي العرص المحمد الموالي العرص المحمد الموالي الموالي الموالي المحمد المحمد المحمد المحمد الموالي المحمد الموالي المحمد الموالي المحمد ال

آ تھوی نیم پر بردابسہ جس کے متعلق حضرت صوفی صاحب پٹی ذاتی وائری میں تصحیح ہیں،
" او یقتدوہ اسماء ممائم تیم امها واول کو ترک منظل کی را سام الے علی ہے جس کا تا م
کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے احتر کے تکر میں تربرولی لیا سے ایک بئی عظافر مائی ہے جس کا تا م
" رابید" ججویز کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ مسافر علی صالحہ والم میا انسان بسعاوت مداور ویں کی خادمہ بنائے
اس کو مورواز عظافر بائے اور صحت و مسامی کے ساتھ و کے برخم کے آ فات و مصامی ہے جموع اسرائے کے اور
ایمان کی خاتر فرائے اور صحت و مسامی ہے ماری ہو اسمالے استر عمرا کھیے دوراتی "
ایمان کی خاتر فرائے اور سحت و مسامی ہے 190 ہو میں انسان کے اسمالے والے اس کے اسمالے والے اس کی اسامی کی اسامی کے اس کے اس کے اس کے اس کی کے اس کے اس کی کے اس کی کے اس کی کہا ہے اس کی کہا ہے کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہا گیا ہو کہا گیا ہے کہا ہے کہا گیا ہے کہا ہے کہ

نوین غیر پرلیابہ ہے،جس کے متعلق حضرت صوفی صاحبؓ اپنی ذاتی ڈائری میں کھتے ہیں، ''ہفتہ کی شب ۲۱ جدادی الافریٰ ۳ ما ۱۳۵ مار ۱۹۸۴ ودویجے الشرفعائی نے اسیفانسل وکرم ہے

احر کے گر زبرہ بی بی سے ایک بھی عطافر مائی ہے، جس کا م'لیا ب' تجریز کیا گیا ہے، الشانعا ٹی اس کو محت و مافیت سے رکھے، اللہ تعالی اس کو علم دین عطافر مائے اور سعادت دارین سے نوازے اور عمر طویل عظا فرائے : عمیداللم بیدوراتی۔''

مرجب لبابد فات يا كن توحفرت صوفى صاحب في الى ذاتى دائرى يس كلماء

"۲۲ جدادی الاخری ۱۳۰ من ۱۹۵۳ ماری ۱۹۸۳ وون کے شن یج کے وقت یغیر کی بیاری کے اللہ تعالیٰ سے تعم سے ایک و وقعیاں کے کرفٹ ہوگئی۔

ان لله ما اعطىٰ وله ما اخذ و كل شيء عنده باجل مسمى

اللُّهم اجعلهالنا فرطا واجعلهالنا اجراً وذخراً واجعلهال شافعة ومشقعة عَمِراتُمِيرواتَيْ"

حج بيت الله وزيارات مقامات مقدسه

سفردرينه

آپ" نے مدینہ منورہ علی حضور ٹی اگرم کانگائی کے دوشتہ اطہر پر بھی حاضری دی، اور کلی دن وہاں قیام رہا مدینہ منورہ کی دیگر نے ادات سے بھی شرف ہوئے میسٹر ٹی چینکہ بھی جہاز کے ڈر سیے ہوا تھا اور بھی سفرے ٹی کرنے والوں کو گنا ماہر ترمین شریفین علی تیا ہے کیلے ل جائے تھے، حضرت " بتایا کرتے تھے کہ جس سال میں نے ٹی کیا تھا اس سے ایک سال قبل مکہ کر صدے مدینہ منورہ کے لئے گاڑیاں اور موڑیں جاتھی ، دگر شام سے بہلے لوگ اوٹو ان فیرو پر بی مشرکرتے تھے۔

سفرطا ئف

اس مرين آب فطائف كاسترجى كياءات كے لئے خصوصى برمث بنوانا برتا تھا جوائے معلم ك ز بع انہوں نے بوایا تھا ، مفرطا نف میں آ پ کے ہمراہ لا ہور کے خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد اجمل فان ہمی تھے جھزت صوفی صاحب نے اس مغرطا كف كوائي شاكل تر ذى كى شرح جام ١٦٧/١٢١ میں اس طرح بیان فرمایا ہے،

"آپ ( دسترع والله بن عموان ) ك قريمى طائف عن بى ب، آپ ك نام سے طائف عن ايك بنانی مخبر بھی ہے اب اس مجدے آ کے سودی حکومت نے ایک بدی مجد تقیر کر دی ہے تاہم اصل مبدين محى لوگ نماز پر من يين كونكده و پرانا دُها نجداى طرح قائم ب، آپ كي قبراس مجدى ديوار ك ساتھ ہی ہے اوراس پرگنبدیمی بنا ہواہے، جو کہ ترکوں کے زبانہ میں تقبیر کیا گیا تھا مگر بیمو ما مقفل رہتی ہے کسی کواندر جانے کی اجازت نہیں ہے تی کر حکومت کے کارندے کی کودیوار کریاں بھی ٹیس جینے دیے ، میں اورمولوی اجمل خان وہاں گئے تو دیوار کے ساتھ بیٹے کرایک یار وقر آن پڑھنے کا اراد و کیا مکرشرطوں نے جمیں وہاں نہ بیٹنے دیا، ہم نے ہر چند کہا کہ ہم کفروشرک کا ارتکاب کرنے والے نہیں ہیں محروثییں مانے ابتدا ہم مجد میں جا بیٹھے،طائف میں قیم کے دوران ہم نے بعض دوسری زیارات بھی دیکھیں وہاں پرکوئی بااعتبار گائیڈ تو ہمیں ندل سکا تاہم ہمارے ڈرائیورنے ہمیں بتایا کہ بیدہ مجلہ ہے جہاں چونٹیوں کی بستی تھی ، (بیم مکمہ طائف شہرے در بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے) اور پھر مفرت سلیمان علیدالسلام کا تخت بھی بہاں اترا تھا ،ايك چونا سامكان تفاءاس ش انكور كى تىل بحى تقى ،ساتھ ايك كراؤ غرسا تھا، كہتے ہيں كه اس جگر تخت سليماني ارا تھا، واللہ اعلم بهم حضرت علی محبر على بھي سے بقرن ثعالب كا وہ مقام بھي و يكھا جہاں آپ مُؤلِّمُ المو لہان ہوكر كريا يتے بھيقت بيب كم ياكتاندن كى مشركاند كات كى وجب حكومتى كار عمدالى زیارات بر جانے سے رو کتے میں بلک اصرار کرنے والوں وگالیاں وسیتے میں اور کہتے میں رج مندی، ما كتاني مشرك وغيره وغيره-'' سفر حج کے چندوا قعات

سفر ج سے متعلق آپ بتایا کرتے تھے کہ حرم شریف میں سابق صدر پاکستان کے والد چو بدری سردار مجی ہارے ساتھ بیٹے تھے اور ہن رے محلے یک والے حاتی عبد الرحمٰن مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ حاجی

اگست تااکویه ۱۰۰۸

عبرالله مروم کی ابلیکتر سد، معامی ظلام رسول ، اور تحقد کی دیگر کی خواتین می دیال تج کے لئے گئی ہوئی تھیں ، یہ لوگ راستہ میں آپ کے ساتھ شائل ہو کئے تھے بڑیا ایان خواتین نے جرے کیڑے وجو نے اور کھانا چاہے بنانے وغیرہ امور میں بہت تعاون کیا، عمی نے اُنہیں شری طریقے کے مطابق افعال نج ادا کرنے عمی راہنمائی کی اور انہوں نے میری فدمت کی حق کہ واپسی پر میری وہال سے تو بدی ہوئی کما اول سے بکس اور آپ زم زم کا ذرم تھی وقائ الفاکر لائے تھے۔

حرب ش گری و بسے ہی بہت ہوتی ہے اور آپ نے نئے گری کے موم میں کیا تھا فرماتے ہے کہ وہاں بھے گری ہے خت بخار ہوگیا تو میں خشف یائی ہے نہایا ، بیسنۃ یا اور بالکل ٹھیک ہوگیا ، وہاں سے گرم موم کی وجہ ہے ہمارے سارے ہی ساتھی پیار ہوئے ہے اس وقت جرم سے محن مٹی موجودہ محسینس شعیس ، وو پھر کے وقت وجب گری اپنے شاہب ہری ہوتی اور موری آگ برسار ہا ہوتا او کچو وقت کے لئے طواف تحریب الشرائی جاتا کی ہی م نے دیکھا کہ امام اللول یا حضر ہ مولا نا احمد کی لا ہودی کے صاحبر اوے حافظ حبیب الشرائی وقت بھی ایک چڑے کہ معمولی چیل بجہ ہی کر گری ہے بے نا زخواف شی معروف ہوتے وہ مجذوب الحال ا

وہ حرم شی دور کری دیا کرتے ہے بھی نے ان سے متعلق وہاں کے ایک عرب سے پوچھا کہ ہے نو جوان کون ہے اور کیما در آل دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیہ بندی تو جوان ہے، بیزاصالح آ دی ہے کین نہان نہیں تھنی عمر بی فضح نہیں ہے، ای طرح آ ہے نے فرمایا کہ بھی نے حرم سے اکا مسے بھی انتظافی ، اس وقت نے اہام حرم بیخ طبیعان کے بارے بھی آ ہے نے فرمایا کہ دو بنا اباطاق آ دی تھا، ہم ایک سے لیا لیا تھا اور 'انتظافی کر لین تھا جکہ دیگرا تو مرم المنسار ڈیس نے بھٹے طبیعان سے بھی نے ملی انتظافی کی تھی اور وہ بوا اخراق

سفرجج سے واپسی

اس طرح آپ شرخ کے ہے ۱۸ جون ۱۹ ۱۹ وکو بعدہ کے ساتھ سے جیاز قبر س پر سوار ہو کرس جران کی کو ساتھ کرا چی پر امتر سے اور والیسی پر دس دن کرا چی شیس قیام فربا کی دوبال بچھورشتہ واروں سے ملاقات کی مولانا مجھ بوسٹ بنوری کے بڑے واماد کھل ملی کے چیئر شن مولانا عالمہ مشرطاسین سے مخطوطات کسب کے

اگست مااکویر۱۰۰۸ه

معلق بلاقات کی اور موادا تا محمد بیست گفتا م اور ان کے خاندان سے مسل طاقات کی انہوں نے آپ کے نج دواہی پرختی شمن شاندار دعوت کا ایم تمام فر بایا بیل آپ جیسے کو جرا تو الدے دوائی کے دوت معدود سے چرا حباب کے علاوہ کی کو بتاتے بغیری دواندہ وسے مقصرف مسری در شیر امیر چیزائی مرحرم اسٹین مک ماتھ کے متحد اور مسری کی مخیر کو اپنی تک ساتھ کے متے ای طرح والی پر بغیر کی کو بتائے تشریف لے آئے ، آپ کو کمچر کی ٹوئی میر مولی عالم صاحب نے وضوکرتے ہوئے وکھ کو ساتھ ہوں کو بتایا کر حضرت مونی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔

اس کے بعد حضرت موفی صاحب کوزنگی میں بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے بچ اور مروی کی بیشش کی ایم طرف سے بچ اور مروی کی بیشش کی ایک کی ایک کی ایک کی بیشتر کے ایک کی ایک کی بیشتر کے ایک کی اور انہوں نے بیمی فرمایا کشید نے حصوفی صاحب کو دو تین بارج وعرف کی اصرار کے ماتھ بیشش کی اور انہوں نے بیمی فرمایا کے روی کی سوائل کی میں نے کہ دو تین بارج وعرف آتی ہیں، جین حضرت صوفی صاحب نے فرمایا کہ میں نے بیموں کے بیموں سے کی دور کی اطراف کے بیموں کے

١٩٣٧ وهي آپ نے شخ العرب واقع حضرت مولانا ميد حسين اجمد دنى كم إقعد پر چنتي سلسله هي بيعت كى اور كار زنانى النفئ جو كئے ، چنا فيرة پائي بيعت كى تاون تى سختان مقالات مواتى ٢٨٨٣ هم تم تر يو فراح جي،

"لُقَيْنِي الشَّيْحُ وَقُتَ الْبَيْعَةِ فِي ١٩٣٣ء"

مجھے شخ (مدنی") نے بیعت کے وقت ۱۹۳۳ء میں تلقین فرمانی تھی اور اس تلقین کو آپ" ایک کتاب فماز مسئون کلال ۲۰۱۴ مرچو کی شمل اور تحریفر مات تیں ،

(٣) ٱسۡتَفُورُ اللّهَ الّذِي لآ إِلٰهَ إِلّا هُوَ الْمَحَىُّ الْقَيْرُمُ وَاتُوبُ اللهِ ( عَنها / )
 (٣) ٱسۡتَفُورُ اللّهَ رَبِّي مِنْ كُلِ ذَلْبِ وَاتُوبُ اللّهِ ( عَنها / )

اگستدااکزی۱۴۰۹ه



اللَّهُمْ صَلِّ عَلَىٰ النَّح (لَيْسَالِيسوبار) مَنْ وَثَام اَسْتَغَفُّوا اللَّهُ الْإِنْ كَةَ إِلَّهُ الْاَهُوّ الْمَنْيُّ الْقَيْوُمُ وَآتُوبُ إِلَيْهِ (لَيْسَالِيسوبار) مُنْ وَثِامِ (عُدَار): - كانة ح) من وتسعار على ويجهو من وشخوان من رويث شخوالاسان والدوران

(هر ای موارت کاترجمه) بیده و چنسیجات میں جو نصح برے شخ اور بیرے مرشد خخ الاسلام مولانا میر حسین احمد مدنی "نے بیت لیتے وقت تقین کر ایک تقین، اور مجمعی" پاس انفاس" کی تقین محی افر مائی تھی اور مجمعی "وصن حمین" اور" دلائل الخیرات 'جزیشنے کی اجازت بھی در کی گے لیڈو اڈٹمند کہ علی ڈولٹ "

حضرت والدصاحب نے مناز ل سلوک مطررنے کے دوران حضرت مدنی کا گھرف دوم تبدی کھیا اور انہوں نے دونوں مرتبہا ہے شادم کے ذریعے تعلاما جماب دیا ، پکی مرتبہ جب آ پ نے اپنی کیفیت کھی آ انہوں نے '' پاس افعاس'' کوکٹو سے کے ساتھ کرنے کے لئے فربایا کہا تاکہ دکر کھ حاری ہوجائے۔

یا در ہے کہ پاک افغال تصوف کی ایک اصطلاح ہے جس بھی انسان سانس کے ساتھ و کر کرتا ہے ہر سانس جواندرجائے اور ہارآ کے اس میں وکر شامل ہو۔

اور دوسری مرج حضرت مدنی "ف خط ک ذریع آپ کو دلاگل الخیرات اور حصن حصین کی اجازت مرحت فرمانی ان دونول خطوط کانکس بطور تیمک ای اشاعت کے آخر میں شائل ب، ویل ملاحظ فرم الا

جائے۔

جب حفرت معونی صاحب کی اتمام منزلیس طے ہو گئیں قامی دوران حضرت مدنی کا کا وصال ہو گیا ، چنا نجی آپ آن کی خلافت سے مرجوم ہوگے ، جس حضرت مدنی کے وصال کے بعد انہوں نے تجدید بیعت نجیل کی ، باد جود کے مدورہ قتر بیا نہیں سال شخ المغیر حضرت مولانا احماطی لا ہور کی گئ خدمت میں لا ہور حاضر ہوتے رہے لیکن ان سے بیعت نجیس کی بلکہا تی باطنی اصلاح کے لئے ان کی مجلس قرار میں شام ہوتے رہے کئی تا دم آخر وہ حضرت مدنی کی گئا دو معمولات پر بی کا دیغررسے، امام البدی حضرت مولانا حید اللہ

> -اگستهاا کویر ۱۸۰۸ء

اوْرِ جوا بِی بالس مِی فرمایا کرتے تھے کہ'' حضرت صوفی صاحب'''' میرے آئیڈیل ہیں۔'' سطان قد مصرف المعام میں تنہ کی این میں

وو پیش نمی مرتبه عدر سفر و العلوم ال متصد کے لئے تشریف الے کریش حضرت موٹی صاحب کو خلاف چیش کرول ، بیکن ال کی چیش کش کو بھی حضرت موٹی صاحب نے دھرت عد فی سے بتائے ہوئے از کارد عمولات برقر بال کردیا ، اور تا دم والیس ال کی کورز جان بنائے رکھا۔

> ید لوگ مجی خشب کے میں دل پر یہ افتیار " شب موم کر لیا محر آبمن بنا لیا

احتر حضرت والد ماجد کے سوک کے مطالبات کا ٹین شاہد ہے پندرہ سال تک جھے آپ کے کمرے پنیں ہونے کا موقع ملاء آپ کی تبجد کی نماز بھی تضا دلیس بوئی بہتی کا اوا نگل کے بعد فجر کی اذا ان کے درمیانی وقت بھی وہ ایک سفیدروہ مال یا چا درایتے سم اور سارے جم پر اواڑ حد کرسارے جم کوؤ ھائپ لینے بھے اور پھر "باہل افعالی" کا دردوہ کافی دیر کرتے رہے تھے، تجر کی نماز کے بعد درس دیے اور واپس آ کر ولاگ

''ہاں انقال'' 8 وردوہ 8 فی دیر سرے رہے سے، جری عمارے بعد دری ہ البرات، جصن حصین اور منزل کا ورد کرتے اور پھر اشراق کے نوافل اوا فرماتے۔

مرا تبداور كشف قبور

صدساله جلسه میں شرکت اور دیو بند کے اسفار

ے پیستہ رہ شجر سے امید بہاردکھ

حضرت دالد ماجد نے دارالعلوم داویند کے لئے گئ مرتبہ سفر کتے جس کے بارے میں وہ اپنی کتاب مقالات مواتی میں ماہری طرح وقسطراز میں۔

اگستااکوی۸۰۰۱م

بخارى شريف كادرس منفى كاموقع الله تعالى في عطافر مايا ." تحريك ختم نبوت

#### فرما گئے این خود مادی لانی بعدی

یا کمتان کےمعرض وجود بیں آنے کے بعد بدقتمتی ہےاس کا پہلا وزیر خارجہ ظفر ایند خان قاریانی مقرر ہوا ، وہ اور اس کی قادیانی جماعت کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ملک کے حالات دن بدن گزنے شروع ہو معے، ظفر الله خان كے خلاف ايك مخصوص فتم كى تحريك جلانے كے لئے ، حضرت صوفى صاحب نے گوجرانوالہ ہے کراحی کا طویل سفر کیا، وہال استحریک کیلئے احباب قومیسر آ گئے لیکن رقم کا فقدان آڑے آیا اور کامیانی نه ہوسکی۔

أكسة بتلاكؤير ١٥٠٨م

مدر سفرة العلوم کے قیام کے ابتدائی زیانہ میں تا تحریکے ختم نیوت ۱۹۵۳ء کا آغاز ہوگیا تھا، وہ زبانہ حضرت موفی صاحب کی جوانی کاز بازتھا، آپ نے اپنی پر جوش اور دلولہ آگیز تقاریرے کوجرا نوالہ کی رائے عار کی و بمن سازی کی اور مرزائیت کے خلاف علم احتماع بلند کیا، گوجرا نوالد کے لوگوں نے اس تحریک میں برے کار بائے نمایاں انجام دیئے ،حضرت صوفی صاحبؓ نے اس تح کیک کی کمل پشت بنائی کی جس کا اعداز ہ آب ال حوالد ، وفي لكا سكت بين جو مجابرخم نبوت جو بدرى غلام في مرحوم في ابني كتاب " تحريك كشير نے کے کئے تم نبوت تک " کے ص ۱۸۱ می تحریر مائی ہے، پہلے ووان الفاظ کے ساتھ سرخی لگاتے ہیں کہ صوفی ماحب سے ملاقات اور کراچی جانے کا حکم، پر لکھتے ہیں،

" رات جول آن کافی میم محوج لگانے لکا کرکوئی باہر بھی ہے کہ بین ؟ یاسب کے سب ہی گروقار ہو مح بين قومعلوم بواكمولا ناصوفي عبدالحبيد سواتي صاحب مبتهم مدرسة نصرة العلوم كوبرا أواله بابرى بين اور مافظ بشراحم کے محریر ہیں، میں حافظ صاحب کے محرین اوران سے یو جھا کہ صوفی صاحب بہیں ہیں و انبوں نے جیکے سے اپنے ساتھ ہولینے کا کہااور مکان کے بچیلے کرے میں لے گئے وہاں صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تتے، میں نے سلام عرض کیا ہتو وہ میرے بیٹنے پر فرمانے لگے، ''بہت اچھا ہوا آپ آ گئے ، جھے آپ ى كالنظار تعالى انبول في ميرى جمولى من رقم والى جوتقرياً تمن موروفي تعداد كها، "الدمور يبيام آيا ے کہ مجدر ضا کا رکراچی بھیج جائیں ، دہاں گرفتاریاں دینے کے لئے محام تو بہت ہے مگران کی تیادت کرنے والاكونيس ب، آج عي مرزاعبدالغي كوادرا كركوني اورال جائة وساتحه في كرروانه موجادً"

میں نے ای وقت مرزاعبد النی کوساتھ لیا اور فیصل آباد مطے کئے ''اس اقتباس سے آپ کو بخولی انداز وہوگیا ہوگا کہ حضرت صوفی صاحب نے ند صرف تحریک شم نبوت میں مالی تعاون کیااور کرایا بلکتر یک ا کیدوقت ایسے موڑی آگی تھی کرتمام کوجرانوالہ کی قیادت بھی حضرت صوفی صاحبٌ بی فرمارے تھے۔ كرفتاري

بملاالي قائدانه صلاحيت كاما لك اور كوجرانواله كاروح روال كب تك بوليس اورفوج سے آ كھ چولى كرسكاتها بالآخرة ي كويمى كرفاركر كوجرانوالديل عن بندكرديا كيا ورسات ماه آت في مزاكا ألى حضرت والد ماجداً ہے جیل کے ساتھیوں کے بارے ش اور وہال کے واقعات بھی بیان فر مایا کرتے

| (منىر فراۋە ئىبر)                    | 144                               | (ماننام تصرة العلى)                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| ۔<br>میں دواپنے پرانے ساتھیوں میں سے |                                   |                                              |
| مے کوئلدوہ ان کے طالبعلی کے زماند کے |                                   |                                              |
|                                      |                                   | والف كارول بي سے تھے۔                        |
| يكين مولانا چراغ مرحوم بھى ان دنوں   | ہوت کے سلسلے میں گرفآار <u>ہے</u> | فرماتے تھے کہ ہم تو تحریک ختم ج              |
| للانظريات كے بارہ من ميري تفتكو بمي  | ن ہے جیل میں مودودی کے ن          | مودودی تحفظ کی تحریک میں گرفتار تھے ال       |
|                                      |                                   | ہوئی لیکن وہ خصہ کھا گئے اور فر مایا کہ آ    |
|                                      |                                   | اخلاق آ دی تھے، یس نے ان ہے کہا ک            |
|                                      |                                   | ی قبر (بعن جگه) اور میری ساتھ ساتھ تھ        |
| ، چلی تو حضرت صوفی صاحب نے اپنا      | بب بھی ملک میں کوئی تحریک         | تح یک فتم نبوت کے حوالہ سے :                 |
|                                      |                                   | وی میال کردارادا کیاء آپ کے خطبات اور د      |
| يدى كرداراداكياءادر ١٩٨٧ء من ضياء    |                                   |                                              |
|                                      |                                   | الحق مرحوم کے مارشل لا مے دور میں امنز       |
|                                      |                                   | انتقامي كارروائي                             |
| ت کے بعد مرزائیوں کے خلاف کچھ        | كـ ١٩٤٣ء بي تحريك ختم نبو.        | حفرت صوفی صاحبؓ نے فرمایا                    |
|                                      |                                   | مطالبات تتے ان مطالبات کے سلسلہ ؟            |
|                                      |                                   | میٹنگ میں شریک تھا میں نے دہاں وزم           |
| عبده سے استعفیٰ دیدو،جس کی دجہ       | ے پیکا منہیں ہوسکتا تو تم این     | مطالبات منظورنه كراتيكنه بركها كداكرتم ي     |
|                                      |                                   | اے تخت خصر آیا ادراس نے اس بات کو            |
|                                      | •                                 | انقام لينے پراتر آيا۔                        |
| يلئ شهر کی مختلف مساجد میں جا کرایے  | یی مارٹی کی راہ ہموار کرنے کے     |                                              |
| •                                    | •                                 | عهده كے زور پر تقارم كرتا تفاليكن جب ا       |
|                                      |                                   | ن .<br>منع کردیا گیا جس ہے دو مزید طیش میں آ |

\_ اگست تااکتوبر ۲۰۰۸ء

،۱۹۷۵ کے آخریں اس نے مجدومدر سرکو تکر اوقاف کی تو یل میں لینے کا نوٹیکیٹن جاری کردیا۔ تح یک جامع معجد نوار

0 1920ء کے آخریمن مظماوۃ اف نے باس مجد فور در در امر قاطوہ کور کاری تو یل میں لیے کا رڈر باری کر دیا ، چنا نیے اس فونگیش کے آت ہی مصرت مونی صاحبؓ نے جاس مجد فور میں اہل گوجرا نوالہ کے سامنے خطبہ جعد میں اس آوڈر کا ڈکر فریا یا اور اس موضوع کی ایک عمل خطبہ جدار شاد فریا یا ، جواحقر کی مرجب کروہ کہا ہے '' تحریک جامش مجد فور در در سر نفر آخاوی '' میں مطبوعہ ہے تحریک جامع مجد فور کی نفسیا ت اگر کی کور در کار بوس آؤ وہ احقر کی اس کما ہے کا مطالعہ کرے ، اس کے میں اس میں میں کہ چند اقتبا سات ملاحظہ کو اس کار میں اس کے سادے کہی منظر پر دوشی پڑتی ہے، حضرت مونی صاحبؓ نے تقریم کر کے ہوئے لما نا

''…… بھائی انہم آپ کو دوبار ویا دراہ درک کر تکھرا دقاف کی طرف سے اس مجد ( نور ) کو پائی تحویل میں لینے کا فرنس آ گیا ہے …… اگر ملک مثل شرعی قانون جاری ہوتہ ہم خود حکومت سے درخواست کریں گے کہ تہام ساجد کو اپنی تحویل میں لے لیے اور اگر ملک میں اسمائی قانون می جاری شہوتہ پھر جسٹس مجدوں پر زیروتی بشد تحسن انتقا کی کا دروائی تصور ہوگا کہ کیوں بھائی اس مجد پر بشنہ کیا انتقا کی کا دروائی ٹیمیں ہے؟ (باکل انتقا کی کا دروائی ہے)

ہزارے طاف سیادتان کا دروائی اس لئے گی گئی ہے کہ جم تی بات کہتے ہے تین رکتے اور انسان کا انسان کا اور انسان کا انسان کا کہتے ہے تین رکتے اور انسان کا انسان کی کئی ہے کہ بھر تی بات کہتے ہے تین رکتے اور انسان کی انسان کی بھر تو اور انسان کی بھر دوائی کا کہ بھر تا ہے اور انسان کی بھر دوائی کا کہ بھر تا ہے اور انسان کی بھر دوائی کا کہ بھر تا ہے تین کہ خاص میں بھر تی بھر تھر تو تو تین ہے ہی بھر کہ خاص میں ہے بھی بھر کہ بھر تھر تو تو تین ہے بھی ہے بھی بھر بھر بھر تو تو تین ہے بھی بھی ہے ب

السيناكة ١٠٠٨٠

(ماينام نصرة (لعلوم) 146 کندیاں والے مفتی محمود وغیر ہم کو میں ملک کا خیرخواہ بچھتے ہوئے ان کی حمایت کرتا ہوں، جھے یقین ہے کہ بیلوگ دل و جان ہے اس ملک شمل اسلامی قانون کا نفاذ جا ہے نیں، نیس ذاتی طور پرتو بیمار آ دمی ہول اور گزشتہ دی بارہ سال سے چلنے چرنے ہے جمی معذور ہول، بناہم جھے یہ کہنے میں کوئی یاک نہیں کداس مجد (نور) کی بنیاداللہ کے فشل سے میں نے اپنے ہاتھوں نے رکھی میں ان تین چار آ دمیوں میں سے ایک ہوں جنبوں نے اللہ کا نام لے کراس کا م کا پیڑا اٹھایا اس کے بعد بیس نے ہرموقع پر کو گوں ہے درخواست کی ہے كراس مجدكي تغيير من ائي طال اورطيب كمائي لكاؤ برام اورسودي مال ساس خاند خدا كي تغيير ندكرنا ، كيول مِعائي مِن كبتار بامون مانبين؟ (بالكل كمتِ رب بين)-جہاں تک اس مجد کی جارد بواری شرک کارگزاری کاتعلق ہے نماز چڑگا نہ کے علاوہ نماز جعہ کا اہتمام باقاعدگی ہے مور ہاہے، فجر کی نماز کے بعد درس کا سلسلہ با قاعدگی سے جاری ہے، ہفتہ میں جاردن قرآن ياك كا درس اور دوون حديث شريف كا دوس بوتا ب جبك جعد كوتا في بوتاب، بفضل تعالى اب تك من جار مرتبيكمل قرآن ياك كاتر جمداد تغيير فيش كريكا جول، درس حديث ميضمن شي محاح ستد كمل طور يرسناني ب،اس كے علاو وترغيب وتربيب اور بعض دوسرى كتب حديث كاورس بھى ديا ہے۔ رلع صدى گزرچى ب، بركام فيك طريقے سے دور باب اور نمازيوں كو بھى كى قتم كى شكايت بيدانيس ہوئی ،کوئی آ دمی بتائے کہ اس عرصہ میں میں نے بھی سمی کو ذاتی طور پر ٹفتصان پہنچایا ہویا گالی دی ہو جم تواپنا کام دل میں خوف خدار کہتے ہوئے تھیک ٹھاک انجام دے رہے ہیں،اوراگرتم حق بات کو بھی برداشت نہیں كريحة تو پيرن لوكه بيز بان توحق كى بات كيف فييس رك سخق-اگر بیم جداد قاف دالے اپنے تو مل میں لے لیتے ہیں تو لے لیس اس مجد کے ساتھ کوئی دو کان نہیں ، ند کوئی جائداد ہے جومبحد کی آیدنی کا ذریعہ ہو، چونکداس مبحد کا انتظام محفوظ باتھوں میں ہے اس لئے لوگ محبت اور شفقت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور کام چلانے والی تو اللہ کی ذات ہے ، سجد کے نظام میں کی تنم كاكوئى خلل نہيں ہے، اگرا يسي كوئي را بي يائي جائے تو بھي قبضه كرنے كاجواز نطائ ہے، اس محيد كوقيف كرنے كي كوئى ويدة بناد؟ ، بم ني كى يار في يا حكومت كالكرنيس يزها بلكه مارا كلية لا الدالا الشريحررسول الله ب، (نعره تکبیر،اللّٰدا کبر)اگرجمہوریت کے نام پردومروں کو برداشت نہیں کرد گے،ان کی رائے نہیں سنو کے بلکہالٹا

> --اگست مااکتزیر۸۰۰۸م

اپذا پہنچاذ گرقر سن لوکد آ گے انصاف کا دن بھی آنے والا ہے، (نعر پھیراللہ کمر،علائے تق، زغرہ باد) میتم رپو کے نہ بم رہیں گے دنیا کس کے ساتھ بھیٹیٹیس دی تم کسبتک ربو گے، بال بائی رستے والی چیز س تقری انساف اور دیا نت بیں ، افراد بھیٹیس رہے ، بلکرقیٹس باتی دیتی ہیں، بھائی باتی دیتی ہے، بھول کا نام زغر در بتا ہے جبکہ جھوٹوں پر لعنت برخ ہے۔

ہاری کارکردگی اور عزم خرب من اوا ہمارا کی سے کوئی جھڑا ٹین ہے،ہم ملک سے فیر خواہ میں اور ماری فیرخواہ کی مجی

دوسر فض سے تمنیں ہے، ہم فے قوم کی خدمت کی ہے، گزشتر راج صدی میں بندرہ ہیں ہزارا فراد کو تعلیم دی ہے، لوگوں کے عقیدے کی اسلاح کی ہے، کمائیں لکھی ہیں، ہماری تحریروں میں کو کی فض بداخلاق كالك لفظ تك ابت نبيس كرسكا بم في مح طريق يركام كياب اورالحمد لله اداول آج مطمئن ب،ميرب ول میں کی کے خلاف کوئی رخش نہیں ہے، حکومت بے شک اس مجد کوا پی تحویل میں لے لے، جب تک مجھے یہاں سے پکڑ کراور دھکے دیے کرنہیں نکالا جائے گا، میں اللہ اور رسول کا پیغام سنا تارہوں گا ( نعر چکمبیر، الله اكبر، علائے حتى ، زندہ باد) على اسية معمول كے مطابق بغير خوف اور فالح كے اپنا كام كرتار بول كا جيسا كه ميرارد نين رباب، جب تك محوام ميرى بات سنة ربيل كي ش كليتن سنا تارمول كا، يم ني يهال كوكي دنیا کا کامنیس کیا، بلکددین کی خدمت کی ہے، اگر اوقاف کو قائدہ ہے تو بے شک اس مجد کوانی تحریل میں لے ہے، میرے بزرگوں نے نصیحت کی تھی کہ زندگی مجردین کا کام ہی کرنا ، البذا میں نے دین کا کام ہی کیا ہے، میرے یاس دین کے سوا کچوٹیش جے ش مجی ٹیس چھوٹسکا بن لو، ش تمباری تخواہ کی لا کی اگر بلر کی غاطر دین کے کام کوتر کے نہیں کرسکتا ، دعا کریں کہ اللہ تعالی مرتبے دم تک میر اتعلق قر آن وسنت کے ساتھ قائم رکے (آ من) سن لوء اگر ملک میں شریعت کا قانون جاری ہوتا تو حکومت بے شک تمام مساجد کوائی تحویل میں لے لیتی بھی کواعتراض نہ ہوتا ،اگراسلامی قانون کے نفاذ کے بغیر بعض مساجد پر قبضہ کرد گے توبیہ انقاى كارروا كى تصور جو كى جو كظم كے متر اوف بے جے كوئى متدين آدى برواشت نبيس كرسكا، ايسى كارروائى یر ہروین دارآ دی احتجاج کرنے پر مجبور ہوگا ،میراکی ہے اختلاف نہیں ہے میں حق بات کہتا رہا ہوں اور جبتك الله في وفي دى كبتار مول كا ميراا تااحجاج تما، ش في سارى بات مجمادى ب، آ كي آب كى سلسلہ میں سوچ تبجھ کر قدم اٹھانا چاہیے , حکومت کا موجودہ اقدام ندل نہیں بلکہ ظلم کی نماضی کرتا ہے۔ ( کیوں بھائی بیدر برز ولیشن آ ب کومنظورے؟ منظورے؟ ) ''

جب بيونس آياتواس سلسله بين حضرت صوفى صاحب كومتعدد بارلا بور جانا يراء ببيلي بحريوركوشش كي گئی کرمنٹومت اور محکمہ اوقاف اینا نوٹس واپس لے لےلیکن ایسا نہ ہوسکا جس کی وجہ سے اہل گوجرا نوالہ نے ایک احتجا بی تحریک چلانے کا فیصلہ کرایا جس کی تمام تر تفصیلات احقر کی کتاب میں ندکور میں، ای کا ایک اقتیاس ملاحظہ فرما کیں۔

خلاصة تحريك حامع مجدنور، مدرسه نصرة العلوم

" ٣ جون ٢ ١٩٤ وكوبا قاعده احتجازي كم يك كاتاز مواء ال تحريك كريك يبيا كوجرا نواله ك عاد، طلباء اور قوام کی ایک ہٹگا می میٹنگ میں '' مجلس تحفظ عقوق مساجد و مدارس'' کا قیام عمل میں لایا گیا جس کے · صدر جناب نویدا نورنوید (مرحوم) منتخب ہوئے ،ای مجلس کے تحت اس تحریک کا آغاز کردیا گیا ،اس کے ملاوہ

- اگستااکۆر۲۰۰۸ء

جمية علاءاسلام كيممل حمايت اور پشت پناي بمي استح يك كوحاصل تقي اور ديگر تنظيموں اور مسالك والوں نے بھی جایت کا یقین دلایا تو جلسوں اور جلوسوں کا لا متابی سلسله شروع ہو گیا اور گرفتار بوں کا آغاز ہوا، اتفاق ہے اس وقت گوجرانوالہ میں مجسٹریٹ محن نامی ایک قادیانی تھا جو گرفتار ہونے والوں برسخت ترین تشد د کروا تا تھا ، ایک تو حکومت کا آرڈ راور دوسرا وہ نوومرزائی تھا جونہ آؤ دیکیا تھا نہ تاؤ ، مڑک پرنگا کر کے لنانا، مر کے بالوں کو پکڑ کر گھینا، واڑھیاں کھنچوا تا اور برقتم کے جبر واستبداد کوروار کھنا،اس کے باوجود بد سلسلەتقر پیأ سات ماہ تک جاری رہا جس میں تقریباً دوصد کارکنوں نے گرفتاریاں پیش کیں جن کاتفصیلی تذكروآ ك باحوالدآ رباب (ووكتاب يس ملاحظ فرمايا جاسكناب) جب محكمه اوقاف كوكس طرح بهي قبضه میں کا میا بی نہ ہوئی تو بالآخر ندا کرات براتر آیا اور مجدو مدرسہ کی واگر اربی کا یقین دلایا جس کی وجہ ہے مجلس کی طرف ہے گرفنار شدگان نے مجلس کی اجازت سے ضائتوں پر رہائی حاصل کر لی کیکن اس کے بعد محکمہ اور حکومت نے طوطا چشمی کا مظاہرہ کیا اور اپنے وعدہ کے ابغاء میں ٹال مٹول سے کام لیتے رہے اور پریشان کرتے رہے، غالبًا ۵ جولائی ۱۹۷۷ء کومسٹر ڈوالفقار علی مجنو کی حکومت کا تختہ الث ممیا اور ضیاء الحق کی مارشل لا ، نا فذ ہوگئی اس کے دور میں حضرت درخواتی" اورمولا نامفتی محمود کی وساطت سے جامع مسجد نور مدرسہ لعمر ق العلوم کی واگز اری کاتحریری نوٹس جاری ہوا ،اس طرح ظلم کی تاریک رات ختم ہوئی۔ (تحریک جامع معجد نور ص۲۲/۲۱)

ی امبرتا ہی رہا تھی جا بن سے نظر مٹ گیا آپ جی حق کو مٹانے والا حضرت صوفی صاحب کے گرفرآری ٹیش کرنے کامشورہ

تحریک کے دوران بہت ہے احباب نے حضرت دالد تحریث کو تکر گرفتاری تیش کردیے کا مشورہ دیا جس کے لئے دو چاریمی ہو گئے لین حضرت موانا عبیداللہ انورانو وحضرت موانا عشقی عبدالواحد نے متع فرما دیا گرآ پ گرفتاری ندویں کیچکہ شہر خالی ہو جائے گا اور حکومت کو تبتہ کرنے عمل آسائی ہو جائے گی ، بیز حضرت موانا مشتق تمور نے بھی حضرت صوئی صاحب کو \* تزریفر مایا کہ عیرے اجلاک بلانے تھے کی مصورت مجمع عکومت کو محدد کے در مدرسے ابتید تیس دیا نے (اس خطاعات کا شاعات کے آخر عمل ملا حظہر ما کیں۔)

\_ اگست نااکؤیر۱۴۰۸ء

## لوگوں کے جذبات

ال وقت مدرسه کے پرانے کادکن جناب مستری محرشیراورمستری دیشیرام صاحب نے دیگر جذبانی لوگوں کے ماتھ تعمین ماضائمی کہ اگر اس شیر پرکوئی بھی آ دی آ کر بیشا تو خدا کی تھی بھی اس کی ٹاکٹیس اوّ دو میں م

> ے۔ طلباءی گرفتاری پرافسوس

توکیب هی مدر سرهرة اطوم سے طلاء گرگرازی پر تبره کرتے ہوئے حضرت موفی صاحب نے اپنے خطبہ جدیمی فر بایا'' تجے مدرسر سے طلاء کی گرفتاری پر بہت تکلیف تکتی ہے اور اس قدرانسویں ہوا ہے کراکران کی گرفتاری کے بدلے میرے اپنے بچے ماد دیے جاتے تو تجھے اتنا انسویں نہ ہوتا کیونکہ یہ طلاء میرے پاس اوکوں کی امائتیں تھیں چنہیں گرفتار کرلیا گیا ہے۔ مجھٹو کا عمّا ب

المیان بامع محبور در در سرقر قالطیم کی سیاسی دادهی جدید شا داسلام کے ساتھ تقی جس کی دجہ سے جدید کے اکابرین موقع بدورتی بیال تقریف لا یا کرے تنے دوخد اور تقریبی ہوتی جہاں تھی میں ان اعلام جب جدید کے اکابرین موقع بدورتی بیال تقریب لا یا کہ سے ان افرار مقریبی اور ان استعمار کی باعث جدید اور استعمار کی باعث برا اوالہ استعمار کی اجازت کا دورہ کیا تھا گئی ہوت ہی رہ آئی استعمار کی اجازت کا دورہ کیا تھا گئی ہوت ہی رہ آئی استعمار کی اجازت کا دورہ کی تھا گئی ہوت ہی رہ آئی اور ہی ہوت کی اور سے بہا تھا ہی ہوت ہی رہ کی ہوت کی اجازت کا دورہ کی تھا گئی ہوت کی اور سے بہاتی ہوت کی ملک می کسی جب جبار کرنے کی موجد نے دی گئی دورہ سے بہاتی ہوت کی دورہ کی جب کی جب کی جبار کرنے ہوت کی اجازت میں ہوت کی اور سے سال میں ہوت کا استحمار کی بالا مامنا کرنا چاہتا ہے ایس میں ہوت کی دورہ سے برای اور سے برای کا دورہ ہی موجد اور میں منعقد کر کی جائے آئی ہا آئی ہی اجازت دی تو بیکا فران کی اجازت مرحت فران چا تھی ہوت میں موجد ور میں منعقد کر کی جائے آئی ہے گئی ہی کی دورہ سے برای کی اجازت مرحت فران چاہتا ہے برای معرف ور میں منعقد کر کی جائے آئی دورہ کی میں منعقد کر کی جائے گئی ہی کی کام کئی ہی گئی ہی کہ میں موجد ور میں منعقد کر کی جائے آئی ہے کہ میں منعقد کر کی جائے گئی کا میان کا امرائی کی دورہ کے می کو دورہ میں کا میان سے دی کی دارہ فران کی اجازت مرحت فران کیا گئی میں منعقد کر کی جائے گئی کا میان کا مرائی استحد کی بران دورہ کی میں منعقد کر کی جائے گئی کا میان کا امرائی کا مرائی کا میان کا مرائی کا میان کا مرائی کا مرائی کا مرائی کا میان کا مرائی کا میان کا مرائی کا میان کا مرائی کا میان کا امرائی کا مرائی کا مرائی کا مرائی کا مرائی کا میان کا مرائی کا مرائی کا مرائی کی کا میان کا مرائی کی کا مرائی کا مرائی کی کا میان کا مرائی کی کا مرائی کا مرائی کی کا مرائی کا مرائی کا مرائی کا مرائی کا مرائی کی کا مرائی کا مرائی کا مرائی کا مرائی کی کا مرائی کا مرائی کی کا مرائی کی کا مرائی کا مرائی کی کا مرائی کا مرائی کا مرائی کی کا مرائی کا مرائی کی کا مرائی کی کا مرائی کا مرائی کا مرائی کی کا کی کا

اگست تااکوی۸۰۰۷م

ے ہر ہرطنے نے اس میں شرکت کی ،المل موجرا نوالہ نے دل کھول کرمہمانوں سے تعاون کیا جے مسر بھٹونے ا بی بتک اور بے عزتی سمجھتے ہوئے اپنے وزیراوقاف رانا اقبال احمد خان کی وساطت سے حامع محد نور ر ريه نعرة العلوم كوسر كارئ تحويل ميں لينے كا آر ڈرجاری كرادیا،اور''نزله برعضوضتيف في ريز د'' كےمصداق عمّاب اورانقام پراتر آیا۔ لطيفه

ای تحریک کے دوران دزیرادقاف رانا اقبال احمدخان کے مسرنے حضرت صوفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوکراینے آپ کو کارکنوں کے ساتھ گرفتاری کے لئے چیش کر دیالیکن «حضرت نے آئیس فر مایا کہ آب بزرگ آدي بين، گرفتاريان دين والي نوجوان كاني بين آب كي تن بمدردي بن مارب ليه كافي

حفرت صوفی صاحبؓ کی تقریر کی گونج پرائم منسٹر ہاؤس میں ے کہتا ہوں وہی بات مجتا ہوں نے کن نے خوف سکندر ہے نہ اندیعۂ دارا

تح یک جامع میرنور جب زوروں برتھی اور محکمہ اوقاف کو ہرتئم کے جھکنڈے استعمال کر۔ کے مادجود مح كس صورت يس كامياني بين بوري تحى برس يرمسر بينو في اين جينة وزيرادقاف كوخت ست كما اور ڈانٹ یلائی کہ تھے ہے ایک مجد کا معالم فیس شٹایا جارہا، جس پروز پراوقاف نے تمام صورت حال ہے

اسة كاوكما ادركها كديها لوك بهت جذياتي اور مستعل إن اور سجد ك خطيب كى للبيت بتقوي ادراخاص کی بدولت ان ۔ کی تھم برانی جائیں قربان کرنے کے لئے تیار پیٹے ہیں چنانچ مشر محونے ذاتی طور پر ر کیپی لیتے ہوئے اس معاملہ کی ٹوعیت کو ہر کھنے کی کوشش کی ، اور فوج کی وساطت ہے تح میک کے دوران جمعہ

کے دن جامع مجد فور کے ثنائی گیٹ کے باہر کا کے وال کے ساتھ دائر لیس بیٹ نصب کیا جاتا ، اور حفرت صوفی صاحب کی تقریری موری ایم شروائی هی گونجی اور مشر بعثواے براه راست سنتا تھا۔ تحريك نظام مصطفى مَثَاثِيْتُمْ

ہے گئے کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے

ہو جس میں سے خامی دین اس کا نا کمل ہے

١٩٧٤ء كي تحريك نظام مصطفى خايج إم ورانواله كياندرجامع مجدنور مدرسة نسرة العلوم استح يك مرکز تھا،جوآ وازیبال سے اٹھتی تھی وہ پورے شہر میں پھیلتی تھی، سمبی جلنے اور جلوسوں کے منصوب منتہ اور اس تح یک کےسب سے بڑے اجتماع بھی ضلع گوجرانوالہ کے حوالہ سے پمبیں منعقد ہوئے ،جن میں بڑے ہوے اکا ہرین، ساستدان،مفکرین اور تمام مسالک کے نمائندہ شرکت کرتے، جعنرت صوفی ساحبؓ نے اس تحريك مين بعي تحريك ختم نبوت اورتحريك جامع معيدنوركي طرح قائداند كرداراداكيا ،التدرب العزت نے آب كد ماغ مين انقلا في اور مجاهداند جذب خوب ركها تعااوروه اس بروتت استعال بحي فرمات سقى جنانجه آ یہ نے اوجرانوالہ میں تح یک نظام مصطفیٰ مَنَافِیْزُ کے دوران سب سے برے جارس کی قیادت فرمانی اورقر آن کریم این گلے میں لفا کرانے آپ کو گرفتاری کے لئے بھی بیش کیا ، گورنمنٹ نے گوجرانوالد کے دیگرتما معلا وکوگر فارتو کرلیالیکن حضرت صوفی صاحبؓ کے ساتھدا نے بڑے جلوں کود کیوکران کے بیتے پانی ہو گئے اور وہ آ پ کو گرفتار کرنے کی جرائت نہ کر سکے، آپ کو پولیس ای وقت گرفتار کرتی تھی جس وقت مجد ومدرسدخالی ہوتا تھا چیا نیے ایک مرتبہ ہم سب رائیونڈ کے اجتماع میں گئے ہوئے تھے تو پولیس نے گھر میں جھا یہ مار کرانمیں صدر تفانہ میں نظر بند کردیا جمیں وہاں خبر لی تو سب سأتھ واپس آ گئے تھانہ میں گئے تو انہوں نے صدرتهانه کے صحن میں جاریائی بچھا کراور پیچیے تکیدر کھ کرحضرت کو بٹھایا ہوا تھا، مصلی اوریانی بھی فراہم کرر کھا

سياسي خدمات

ے گر ہو دیں ساست سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی

حضرت صوفی صاحب زماند طالعلمی بی بی تحریک آزادی کے لئے کوشش کرنے والے اوگوں سے وابسة تقےاورانگريزدشني بي ريل پريغير كلث كےسفركرتے تھے بساادة ت بكڑے بھى باتے اور كاڑى ہے اتاروئي جاتے جس كى وجدے بيدل سفر بھى كرنا يوتاء آپ جنس احرار اسلام كے ڈنڈه بروار سركرم كاركن تے، ۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۵ء تک ای جماعت کے ساتھ وابستہ رہے آپ نے دارالعلوم دیوبند میں گڑکا بازی کی تعلیم بھی حاصل کی تھی ،اورڈیٹر وچلانا خوب جانے تھے،۱۹۲۵ء کے بعد آ پ جمعیة عاماء ہندے ساتھ وابسة

اگست مااکویر ۱۹۰۸م

بر مي جس من ان كراستاد ومرشد في الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احمد يدني مجمى تقع ضلع موجرا اوالد مي اس جماعت كے صدر حضرت مولانا قاضي نورمجر اور حضرت مولانامفتي عبد الواحد " ناظم تھے، قیام پاکستان ىي اى جماعت كے ساتھ وابستەر ب، بھر ١٩٣٧ء بي جب ياكتان دنيا كے نقشے يرمعرض وجود بي آياتو آ \_ نے سیاس وابستگی کے لئے حضرت مولا تا حفظ الرحمٰن سیو باروی تاظم جعید علاء ہند کواغر یا بی خط الکعاء کہ اب ہم کیا کریں ملک دوحصوں میں تقتیم ہو چکا ہے تو انہوں نے جواب میں فرمایا کدم کرنے عی تعلق قائم ر تھیں، آ پ نے انہیں گوجرا نوالہ میں آ نے کی دگوت بھی دی جوانہوں نے تبول فر مائی اور آ نے کا وعدہ بھی کیا لین موارض اور مجبور یوں کی وجہ سے ندآ سکے، قیام پاکستان کے بعد آپ اہل حق کی قمائندہ جماعت جمعیت على اسلام مين شال بو كئ جتى كدر رسد نصرة العلوم جامع معجد نور جعية كى مركز ميون كا مركز بن كياضلع موج انوالہ میں حضرت مولا نامحمہ سر فراز خان صغور پد ظلہ کا فی عرصہ تک جمعیۃ کے امیر رہے ، تمام ا کا برین يبن تشريف لاتے تھے معرت صوفی صاحب سے سياى امورش مشوره كرنے كے لئے خصوصى طور ير حضرت مولا نامجرعبد الله ورخواسي "معضرت مولا نا غلام غوث بترارويٌّ ، حضرت مولا نامفتي مجمودٌ ، حضرت مولا نا عبدالله الور ، اورد مكرا كابرين بحى تشريف لات رب، يهال جلي بحى موت رب ساكابر جعداورور بحى ریتے رہے، ۱۹۵۸ء میں جب جمعیة علماء اسلام كالا مور ميں اجلاس مواتو اس اجلاس ميں بھى آ ب نے . شرکت کی بھر ۱۹۲۸ء میں بھی آپ نے جمعیة علماء اسلام کی طرف سے لا ہور میں منعقدہ کا نفرنس میں شرکت كِ آ بِ جدية على السلام كي ترقى كے خوابال تھے ،اسينة استاز حصرت مولانا محم عبدالله درخواتي كل وفات ١٩٩٨ ء كل آ ب جمية على ماسلام كرساته كمل طور يروابسة رب، مجران كي وفات كر بعد آ ب في جية ک دھڑا بدی سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور تادم آخراس کے اتحاد کی کوششیں فرماتے رہے،اس منمن میں آ ياً نے حضرت مولا نافضل الرحمٰن اور حضرت مولا ناسمج الحق دونوں حضرات سے خصوصی طور پر مدرسہ لعرق الطوم میں بات کی اور انہیں آپس میں اتحاد کے لئے تری اور کئی دونوں طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی لين بيسودرين، آپ نے ١٩٧٥ وش مدرسافسرة العلوم ميں جمعية على واسلام كي آل ياكستان تين روزه نظام شریت کا نفرنس بھی منعقد کرائی جس کی یاداش میں دوسال تک سرکار کے زیر عماب رہے اور مدرسہ کا تعمراتی کام رکار با، آپ جمید علاء اسلام ادران کی ذیلی تظیم جمید طلباء اسلام کوچنده بھی دیتے رہے، جمید

= اگرونالقرم

طنبا واسلام کے ترجی کوئش بھی اپنے ادارہ میں کراتے اوران میں ترجی بیان بھی فرماتے رہے ہیں تی کر جمعیۃ طلباء اسلام کے پہلے صدر دھنرے صوئی صاحبؓ ہی کے تربیت یافتہ اور مشتقد جناب میال محمد مارف المرود کیٹ مقرر ہوئے تھے۔

یست ۔ حضرت مونی صاحبؓ نے ۱۹۵۲ء میں مدرسہ تھرۃ العلوم کے ابتدائی دور عمل ایک سیای جماعت بنانے کا ملکی پر قرار مایا خام خود کلک میں ،

''ان دوّل میں گوجرانوالہ میں ساتھیوں کے ساتھ ٹل کرایک ایک جماعت کے بارہ میں سوی (نے بچے کہ جس میں مید پرتعلیم یافتہ اور قدیم تعلیم یافتہ حضرات دونوں برابر تعداد میں شریک ہوں'' (مثالات حواتی عمل 14)

> ابوب خان کےخلاف بغاوت کا ارادہ حضرت صونی صاحب کصح بیر،

''صدراہیب خان کے زبانہ میں جب بہلی دقد عا کی قواشین کا اجراء کیا گیا تو ملک مجر کے علامے ''صدراہیب خان کے زبانہ میں جب بہلی دقد عا تاج کیا، ای دوران احتر میرالحمید سواتی اور موانا مجربہ پانعوم اور علاء دیے بند (علامت) نے بالخصوص شدیدا حق بھیا، ای دوران احتر میرالحمید سواتی اور موانا مجربہ

ہا ہوں اور برور ور ویسار ور ماہ میں) ہے یا ہوں دور دور ہوں گا۔ کی دوران اس کر مید سینے وال اور دو باہد ہوں اس ا اور ملا قات اکا وقت لیا ، حضرت نے کمال ہم یائی ہے گائی وقت عطافر مایا ، مٹس نے حرض کیا حضرت برہا گئی قوائمیں تو صریحاً کاب الشداد رسنت رسول الشنگائیٹائے طلاف بین ، اور صحابیہ کرا اس کے ایما تا کے محلی طلاف ہو، حضرت نے فرمیا ٹیمیں ہمرکز ایسانہ کرتا ہے جا اس ہے ہیں ، تہم اس کے طلاف بنواد سے کرتے میں جو کی تجھ ہو، حضرت نے فرمیا ٹیمیں ہمرکز ایسانہ کرتا ، جہال تک فرش کی اوائیٹی کا تعلق ہے وہ ہم نے اواکر دیا ہے اوراگر

میں زیادہ نقصان کا خطرہ ہے۔" (مقالات سواتی ص ۲۸) کمریک میں مدار میں میں میں اور کی سات

ملك كمعروف سياستدان اوراسلامي جمهوري اتحاد كمصدر جناب غلام صطفي جوّ لَي في محي آب وايك

اگستة اا كۆير ١٩٠٨م =

بارخطلكعاء

حنزت فرمایا کرتے نے کہ جب حضرت موانا مفتی محود نے پہلیا بارقری اسمیلی کا ایکیش اور اتو ان کے بالی مالات بہت کرور منے سرگود معادالوں نے اکیس گاڑی لے کردی اور بم نے کوجرا اور الدے چالیس ہزار رہیے جج کر کے ان کو بھیجا تھا جس سے انکو بہت تقویت کی ادر کامیا بی محی ماصل بدوئی ، حضرت منفی صاحب نے اپنی زیمی گا آخری جسے جو سو بہ بناب علی پڑھا یا دوجا میں مجبولوں در سرحر قاطع میس میں پڑھا یا تھا۔ حضرت صوفی صاحب کے دون اور ورات کے معمولات

> ے اپنا نانہ آپ بناتے ہیں اہل دل ہم وہ <sup>ف</sup>یس ہیں جن کو نانہ بنا گیا

الله تعالى نے آ ب كا وقات مى برى بركت عطافر مائى تحى ،ان كے معولات كود كوكرانيان ورطر حرت من ير جاتا ب، عاليس سال تك مسلس آت كامعول بدر باكرآت بام مجرور كمف اول من ما کراہمی قدم ہی رکھتے تھے تو مگریال فجر کی نماز کے کھڑے ہونے کا اعلان کرتا کو یاوہ آپ ٹی کا انظار کررہا ہو، اور بہالیک معیار بن چکا تھا لوگ گھڑیال کی طرف کم اور حضرت کی طرف زیادہ و <u>یکھتے ت</u>ے ، اور انہیں ر كيمة ى كور بركو مفي درست كرناشروع كردية ، آب محرش ى فجر كي منتى اداكر كقر آن كريم يا مدینے کی کوئی کتاب دائیں ہاتھ میں پکڑ کرسینے سے لگائے ہوئے معجد میں آتے اور نماز کی ادائیگی کے بعد ہفتہ میں جارون ہفتہ تا منگل قر آن کریم اور دودن بدھ اور جھرات حدیث کا درل دیتے جو تقریباً یون محنشہ ماری رہتا ، درس سے فراغت کے بعد آ یہ محر تشریف لاتے اور دلائل الخیرات ،صن حصین اور منرل کی الاوت فرماتے ، جوسز وحضر اور بیاری میں بھی آ یے بھی ترک ندکیا ، اشراق کے فوافل اوا کرنے کے بعد تورثی دیرے لئے موجاتے ، پھراٹھ کرناشتہ کرتے ،اخبار کامطالع فرماتے ،خبریں سنتے ،وضوکرتے ،نوافل ادا کر کے نو بج کے قریب کمایس پکڑ کر مدرسہ میں وفتر اہتمام میں تشریف لے جاتے ، ابتدائی دور میں آق متدر كمابون كى تدريس فرمات رب ليكن آخرى دورش صرف ايك دواسبال تك محدود و كئ سق ، ابتداء ين و دو پهرنک آپ کے اسباق ملتے رہے لکیان بعد ش ایک دو پیریڈ ہوئے ، آپ عاشت کی نماز پڑھ کر دورہ صدیث دانوں کومبتق یز حانے کے لئے معجد شی جاتے اور پھراسباق سے فراغت کے بعد گھر میں آ کر



رانار عر العل ) [ 157 ]

اں طرح آئی کے دن دات کے معمولات میں کم جی فرق آتا مان معمولات پر دوام کم از کم احتر کے بزویک کرامت سے کم شین اور عطیہ خداد ندک کے خاصیات میں ہے ہے، وگریۃ ہم چیے قران معمولات کوئ کری آفشت بدندان ہوجاتے ہیں، الشرقائی ان کان کے شایان شان بدلہ جلافر مائے، آئی میں حضر ہے صوفی صاحب اور میر انجین

> ے مرگ صاحب دل جہانے را دلیل کلفت است شخع چون خاموش گرد داغ محفل شود

جب میں نے ہوش سنعالا اس دقت والد ماجد ؓ کی داڑھی کا لیا درسفیدتھی ،ہم ان کی گود ہیں بیٹھ کرا تکی واڑھی کوایتے ہاتھوں میں لے کر کہتے تھے کہ 'الو کی داڑھی جمعیت کا جھنڈا ہے' ایک مرتبہ مجامِ ملت حضرت مولانا غلام غوث بزارون آئے ہوئے تھے اور ہم بجے شورشراب کررے تھے،حضرت والد ماجد کی عادت بيول كو عام مالات مس جمز كنے كى شقى جاہد وہ كتا بھى شور كاتے رہيں بكين اس موقع يرانبول نے میں ذاند کر فاسوش کرادیا، اس پر حضرت بزاردی "ف ان سے فرمایا کہ " بچل کو فد ڈاخا کریں ان میں ريرج كاماده زياده موتاب اسلتے بير جركو چيٹرنے كى كوشش كرتے ہيں۔ "اى دن جامع محدشرانوالد باغ مير كوكي يروكرا م تعاه يس بهي اس تا منظر يروبال كيا، جس يرحصرت بزاردي ، حضرت مولا نامجم سرفراز خان صندر پد ظلہ اور والد پاجہ "بدرسہ ہے وہاں گئے تتے ، بھین میں ، میں والعہ ماجد کے جعہ کے عمر نی خطبہ کی نقل اناراكرنا تهاءاس وقت مجصال خطيه كاصرف ايك بي جلرة تا تها النَّهَا النَّاس آبٌ في ميس محي ثين مارا موائے دومرت کے، کہ ایک مرتبہ ہم حفظ میں پڑھتے تھے تو سبق چھوڈ کر نیشش اسٹیڈ یم گوجرا نوالہ میں آ ل ياكتان فث بال فورنا منت شروع تها بم اسية محمران استادمولانا قارى عبدالما لك بزاردى مدكلة سيت وه يحج ر کھنے بطے گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بسیل اپنے اتھ ش پکڑنے والی الٹی سے معمولی سامارا تھا، درى مرتبداك منك ما بمار \_ كمرين كمس إلى قالة آب في محقي مراد إقا كدا ، بابركول بين نكالا، اس كے علاوہ جمینیس یاد كرانهوں نے جمیع کی ماراہو، وہ میں دوزانہ پہلے ایک آنہ گھروس میے چم یار آنے گرآ تھ آنے چرایک دوپر پھرود روپے چر پانچ روپ دیتہ تھ چر بعد میں مہینے کے بعد پھا سام ردپ دیے گئے،انہوں نے مجھے بڑی بحبت اور پیار کے ساتھ قر آن کریم حفظ کرایا تھا اور ساتھ ہی پرائمر کی

- اگستااکؤید۴۰۰۸ء

جامع معید نور میں قر آن کریم کی میری تلاوت کونماز تراویج میں انسی سال تک بڑے شوق سے سنتے رہے ،ابتداء میں وہ بالکل میرے پیچیے کمڑے ہوتے تھے ،وہ میری پہلی بار جامع مبجدنور میں تراوی میں قرآن كريم يزجة كے بارے ميں فرمايا كرتے تھے كہ "اپيا صدر پھرٹيس آپ يڑھ سے جيسا يہلے سال بڑھا تھا''انہوں نے مجمعے بوی رغبت دلا کرمیٹرک کا احتمان بھی دلایا تھا، شن پیمین میں بیندرہ سال تک ان کے کرے میں سوتار ہا ہوں وہ مجھے فجر کی نماز ہے اتنی دیر پہلے اٹھادیتے تھے کہ دنسوکر کے سنتیں پڑھ سکوں ،اور انہوں نے مجھے تجوید وقر اُت کی تعلیم دلوائی اور درس نظامیہ کی کمل تعلیم بھی دلائی ، بلکہ بہت ی جارتی کما ہیں ا زخود مجی پڑھا کیں، جب میں وفاق المدارس العربیه یا کتان کے امتحان میں درجہ عالمید دورہ مدیث شریف کی کلاس میں اپنی جماعت میں اول ایوزیشن برآیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے جھے انعام بھی دیا۔ وہ کھانا ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے تئے ، کھل وغیرہ خود کاٹ کردیتے تھے،ان کے لیے عکیم شریف مرحوم مے خمیرہ، جوارش اور عرق میں لاتا تھا۔ بھے یاد ہے کہ و چین میں تا بھے برسوار کرا کے جمعیں مجھم والی نہر ربھی لے جاتے تھے اور ساتھ آ ملیکر جاتے تھے جونبر کے یانی میں شنڈے کر کے ہم کھاتے تھے، مجھے جب وه بہلی باردائیونڈ کے سالانتبلینی اجتماع میں ساتھ لے کر مجھے تنے تو اس وقت اجتماع مرکز کی چھوٹی مجھ ميں ہوتا تھا ابھی پنڈال میں ہونا شروع نہ ہوا تھا ، اس سال شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا" بھی آئے ہوئے تتے ، وہ مجھے ان کے ساتھ ملانے اور دعا کرانے کے لئے بھی لے مجئے لیکن شوئی قسمت کدان کی علالت كى وجهر ان كے خاد شن نے ہميں شطايا ، ش نے ان كے ساتھ كافی جگہوں كے اسفار كتے ، 1999و میں آخری سفر ہانسمرہ ایسے آباد ، اٹک اوریشاور کاان کے ساتھ کیا ، ان کی عادت تھی کہ ان کے یاس جب مجی کہیں ہے بر نیوم آتی تو وہ مجھے ہی دیتے تھے اور میں انہیں خوشبود بتاتھا، وہ والد، استاذ، مر نی ، مر برست، شخ کے ساتھ ساتھ میرے بہترین دوست بھی تھے ، ہرتم کی ٌنقنگو ہم آئیں ٹیں کرلیا کرتے تھے، ۱۵ وقت بھی ٹیس فراموش کیا جا سکے گا جب عصر کی نماز سے مغرب کے درمیان پندرہ سال تک مدرسہ نفر ۃ العلوم کے برآ مدے میں میار یائی پر بیٹے ہم ہاتیں کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے میرے وجود کا ظاہر ک سب ق انہیں بنایا بی تھا ،میری فخصیت کی ارتقاء میں بھی ان کی کاوشیں اور دعا کمی شامل حال تھیں، انہوں نے عل

اگره بتااکویر۴۰۹۸

بھے تئم بڑا یا قعاء و میری برقر یرکو دیکھتے اور اصلاح می فریا تے تئے، ان کی موجود گی شد بھے اس کی پرداہ نیس ہوتی تئی کہ میرانقلم کو نظی کر سے کا ان حارج مدرسے اہتمام میں ان کے موجود گی میں بھے ان کے قرباے اور اہنمائی کا بہت ہی ہماراتھا ، وہ میری تیزی سے مغید ہوتی واڈ می کو وکھ کر فریا یا کرتے تھے کہ'' مائی بڑھ ماہوگیا ہے'' میں کہتا کہ خضاب لگالوں آؤ وہ اس کی ایازت شدویے۔

تھے یاد ہے کہ جب ۱۹۸۳ میں افغارہ سال کا جریش، علی گرے کے جانے لگا تو آئیں چیشاب کی
بیش ہوگی، جس کا بہت برا آ پریش ہوا اس کی اسکور جس میں گئے کے لیے جانے وہ جانے ہے
انکار را یا آئیں ہے چان تو ہری رکونی کی خاطر وہ آ پریش کے بعد باوجود کیلئے بریش نے تھے کے لئے جانے ہے
انکار را یا آئیں ہے چان تو ہری رکونی کی خاطر وہ آ پریش کے بعد باوجود کیلئے اکون وں نے آئیں کھڑا اسونے
خیم کیا ہوا تھا انکار کھڑا وا کر واور جائے گئے کہ بی آواب ٹھیکہ ہول آج کرے ہوکر چھے سوکی وہا
ترجہ ہو کے رضعت کیا ، بعد یس بھے ہے چانکہ اس طرح کمڑے ہونے نے آئیں بہت زیادہ تکلیف ہوگئے
تی بھی روضعت کیا ، بعد یس بھے ہے چانکہ اس طرح کمڑے ہونے نے آئیں بہت بھی تھے اس کا کہ اس طرح کم کرے ہونے نے آئیں بہت زیادہ تکلیف ہوگئے
تی بھی روسے ہے آئی کھٹے کا کس کے سامنے انگہ ان حال اصل المان اس ای کی تو کونی کھرائے کہ اس مصحلہ لللہ علیٰ کل حال واعو نہ باللّٰہ من حال اصل المان "اس کی زیر کی کھی کی سے دور کہتی آئیں ، بھرے بھندت ، بریت بھینچت اور
رائٹ می انگھ میر کے بین کا فیاض کی کرے وہ کی کی سے دور کہتی آئیں ، بھرے بھندت ، بریت بھینچت اور
رائٹ میں انگھ میر کے بین کا فیاض کی کرے دور گوئی آئیں ، بھرے بھندت ، بریت بھینے جانے

ر دل زمرگ سے تک جینے سے بیر ہے پاند مجر پکا ٹیکٹے کی دیے ہے

علالت ويربيز

حضرت والد بابد کو ۱۹۳۷ء کی جگ جگ فی کی شکایت موئی، جب آپ کھیائی شما امام و خطیب خی، بجر ۱۹۳۵ء مے جوڈ وال کے دور شما جاتا ہو گئی، بچر ۱۹۵۰ء شمل بلڈ پیشر کا موڈی مرش لاتی ہوگیا، بچر ۱۹۸۸ء میں بیشناب کی بیش ہوگی، اور جذا آپ پیش ہوا جس کے رویا ایکشن شما آئیس بوا بیر ہوگی، بچر ۱۹۸۸ء میں میں میں کا مجر ۱۹۸۸ء میں با کی ۱۹۸۸، میں ایک بیار ۱۹۹۸ء میں با کی

ایک حیرت آنگیز بات

پہلے ہم تاریخ میں پڑھا کرتے تھے کدامام بخاری "فے جالیس سال سالون ٹیس کھایا مرف رونی کھاتے تھے، جس پر بڑا تجب ہوتا تھا لیکن حضرت والد ماجد کی پر بیٹر دیکے کر بیٹن آ عملیا کرونکدانہوں نے بھی چالیس سال کوشٹ بیس کھایا۔

خدمت

آ پ کی بیماری کے دوران دالدہ محتر ہے، چھوٹی ہمشیرہ اور عزیز مجھے حرباض نے ان کی قابل رشک خدمت کی اور حاجی لقمان انڈمصا حب نے بےلوٹ اور مسلسل کی سال مالی نقا ون فریایا ، انڈرتعا کی ان سب کو اچرفتیم مطافر یا تھی۔

آخرى لمحات

۳۰۰۳ میشکستان آپ" کی طبیعت دن بدن کرتی چیگی اضافی گوشش کی صدیم مسلسل علاج چیگ رما، آب و : دا کی تید پلی کیلیئے معالمین سے مشور و سے آپ کو اسفار تھی کرائے کے بھی قضا، وقدر کے فیعلوں کے سائے : دن بندیا نم حسکتا ہے ، ۲۰۰۶ میں آپ" پالکل باق صاحب فراش ہو گئے اور آپ کی یا دواشت مجی کافی متاثر بڑگی تھی، آپ" کے معالی جناب وائم فیلس الرحمن الشرق الی انہیں مؤشر رکھے، اور جزائے فیرطا

آگست مااکتوبر۱۰۰۸م<u>-</u>

فربائ كدانبول في اعلى سے اعلى تشم كى دوائيال اور أنجكشن استعال كئے ان كى رپورٹيس شوكت خانم ليبارثرى ے وہ تارکراتے رہے لیکن ،

مرض برحتا عي كيا جول جول دواء كي

فروری ۲۰۰۸ء میں آپ عنودگی میں مطے گئے ڈیڑھ ماہ تک میں کیفیت رہی ،جبکا ہمیں زندگی مجر افسوں رہے گا کدانہوں نے آخر ش ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کی ،کوئی تھیجت نہیں فر ہائی ،ان کی اس كيفيت كى مجد سے خوراك كى نالى ناك كراست لكائى گئى اور پيشاب كى نالى بھى لكائى كى ،اس طرح مسلسل صاحب فراش ہونے کی وجہ سے ان کی کر پرذخم بھی ہو گئے جس کے لئے انہوں نے بے مداور نا قابل برداشت تکلیف انحانی آخرده گھڑی مجی آگئی جس کاکوئی انتظار کرے یا ندکرے دوایے وقت پر آئی جاتی ےاورنیک بخت این دولوگ جواس محری کے انظار این رجت این اوراس کے لئے تاری کرتے ہیں، ۲۸ ریج الاول ۱۳۲۹ ه برطابق ۱۲ اپریل ۲۰۰۸ ء کو تحری کے دفت بقول والد ومحتر مدان کی کیفیت میں فرق محسوس ہوا ، انہوں نے آ تھیں بھی کھولیں اور لوکھتی زبان کے ساتھ اللہ اللہ کا وردمجی کیا ، کے معلوم تھا کہ یہ جراخ محر بجنے کو ہے احقر حسب معمول ہونے سات بے مدرسہ کے دارالا ہتمام میں گیا ایک مبتی مقامات حریری کا يزها چكا تفااور دوسراسېق تر قدى شريف پرهائے كيلتے يونے دى بج كا انتظار كرر با تفاء يمن يونے دى بج جب ويريدكي تفنى موئى اوراحقراني كتاب اور دجشر حاضرى طلماء اشحار بانفاسعاً عزيزم محدرياض خان سواتي نے گھرے ڈاکٹر کو بلانے کے لئے تیزی ہے باہر نگلتے ہوئے جھے کہا کہ ''اباتی کی طبیعت زیادہ خراب ہوگئی ہے' میں نے نورا کتاب دکھی اور دفتر اہتمام کو بند کر کے گھر پہنچالیکن آپ کی روح تفس عضری سے برواز کر پچکی تھی ، کھر دالوں کو یقین نہیں آ رہا تھا ،ان کی تبلی کیلئے کیے بعد دیگر ہے دوڈ اکثر وں ڈاکٹر سراج اورڈ اکثر شی عبد الحميد كوبلايا كيا ،كيكن جمينة ان كے چمره برنظرير تے على يركيفيت معلوم بوگئ ،ان كاچره بالكل سفيد اور شنڈا ہوگیا تھا، بیں نے ان کے ناک پر ہاتھ رکھا تا کہ سائس کی آید ورفت کا احساس کروں نبض دیکھی سینہ چیک کیا، ان کی با کمیں ٹا تگ جو کہ کچھ عرصہ سے سیدھی نہیں ہور ہی تھی ،اس کے پٹول میں تھنےاؤ آ گیا تماء آپ"اس نا مگ کو ہاتھ ٹیس لگانے دیتے تھے تی کر غود کی کی حالت میں بھی اگر ان کی اس ٹا مگ کوکو کی ہاتھ لگا تا تو کراہے لگتے ، میں نے اس ٹا نگ کو مھی تھوڑا زورلگا کر چیک کیالیکن وہ تو ضدا کے حضور چیٹی ہو چے

- اگستااکتوبر۱۰۹۸

تھے، دونوں بلائے مکتے ڈاکٹروں نے بھی تصدیق کر دی توانالند واناالیہ راجعون پڑھا، پھر ے جس ست نگاہ اٹھی اک حشر بیا دیکھا جو شکل نظر آئی شمکین نظر آئی

میری تو کل دین و دنیا کی متاع لٹ چکی تھی ، آتھوں ہے بے ساختہ آ نسو جاری ہو گئے ، جی جا بتا تھ کہ چیخ چیخ کرردوک اوراپے وجود کوفتا کردوں،لیکن انہی کی دی ہوئی تعلیمات کے سامنے مجبور تھا پحرتمام چھوٹے بہن بھائیوں کو ولاسا ویٹا بھی میری ہی ذ مدداری تھی ، بٹس اپنے زخی دل کیساتھد آ نسوؤں کو بی می اليكن جرك ماتهدوك كئة أنسوول كوكتى ديركوكي روك سكتاب ابب جب بھي ان كى ياد آتى باور بهاد كب آنى ختم ہو كتى ہے دل خون كے آنسور دتا ہے اور آئكھيں برسات كى طرح خود بخو د بہہ بڑتی ہيں اور يہ ۔ روگ یقیناً مرتے دم تک ختم نہ ہو سکے گا، عزیزم عرباض نے ان کی آ تھیں بند کیں اور منہ کورو مال ہے باندها، احترف ان کے ہاتھ اور یاؤں سیدھے کیے ، گھر میں ایک کبرام کی گیا، آپ کی وفات کی خبر جنگل کی آ کے کی طرح دنیا بحر میں پھیل گئی ، تمام چینلوں نے اسے ٹمایاں طور پرنشر کیا، ہر طرف ہے آ دمیوں کا سیاب ر ملے کی صورت مدرسہ پنچنا شروع ہو گیا۔ تجهيز وتكفين نماز جناز هاورتدفين

باہم مشورہ کے ساتھ رات نو بجے جنازہ کا اعلان کیا گیا جوعشا کی نماز کے متصل جامع معجد نور مدرسہ نصرة العلوم مين بن اداكيا جانا تها اس مرد قلندركي دوخوابشات تيس جواللدرب العزت نے اين غيب كے خزانے سے یوری فرماکیں ایک یہ کہ ۱۹۹۹ء میں انہوں نے جعد کا خطبدار شاد فرماتے ہوئے کہاتھا کہ " میں جا ہتا ہوں کہ میرا جنازہ بھی ای مسجد ہے اٹھے' اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات ہے ایک دودن پہلے تیز ترین بارش برسادی جس کی وجہ ہے گوجرا نوالہ کے تمام بزے گراؤ نٹر پانی ہے بھر گئے اور متوقع ہجوم کے پیش نظر مجی مجوراً جامع مجرنور مي مي آب كاجنازه يرطايا كياء حسى المحت كي دمدداري محى احباب في محما اوال یر ڈال دی چنا نجہ ایک لا کھافراد سے زائد لوگوں نے اس مردورویش کے جنازہ میں شرکت کی مان کی دومری خواہش بیتی کہ انہیں مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے ، چنا نچہ اللہ رب العزت نے وہ بھی پوری فرمادی گوجرا نوالہ کے قدیمی قبرستان میں رات سوادی ہے آئیں بزاروں لوگوں کی موجودگی میں سروعاک کردیا گیا، آپ گوتبر عمی ا تاریخ کیلئے موریہ خوریا خی ادر موادا تا ها فظ عبدالقد دی قارن قبر شما از ے، قبر فعن کے بعد مرک جانب مورة البقر و کا آغاز شخ الدے معرف عولا تا الم المارشدی نے طاوت کیا ادر پاؤں کی جانب مورة البقر و کا انتقام موریہ خوریاض نے طاوت کیا اور دعا حضرت شخ الحدیث مولانا زام الراشدی نے کرائی۔

یوں علم دحکمت کا میر بہاڑ خدا کے حضور پٹی ہوگیا ،ایسی می کمی قبر کے حتفاق شاعر نے بہا طور تعجب کا اظہار کیا تھاجات بیٹنی طور پر آئکھوں کے مائے ہے۔

ے سنجہ سساً لاکوٹ سے اکڈڑج وسٹی تھے۔ سکتے یہ سسٹی جسسٹی جنس کی اسٹی سکتے کے لیے۔ تجب ہے جارف چوڈ کا اور پانٹی ٹوٹ کی تجربہ سمب کا عددا کی براباز مہاز ڈوں ہے۔ تم سے خوشیود میک آخی

> . اگست تااکؤیم۱۰۰۸م

کرنے کی توفیق مرحت فرمائے۔

ني كاخواب جحت اوروه دى كى ايك قىم موتا بے كين التى كاخواب جحت نبيس موتا تا بم اس كى تعير خرور ہوتی ہے، بعض خوابوں کی تعبیر تو جناب نبی اکرم کا کھٹے اے خود عی متعین فریا دی ہے مثلاً درقہ بن نوفل کوسفید لہاں میں دیکھنے کی تعبیر آپ تاکی فیٹائے اس کے جنتی ہونے کی تعبیرارشاد فرمائی ،اس تنم کا ایک خواب عفرت والد ما میدکی وفات ہے تیسری رات احقرنے ویکھا جے بندہ زندگی بحرفیس بھلاسکتا، جامع مجدنور میں بے یناہ بچوم ہے اور وہ تھیا تھیج مجری ہوئی ہے جیسے ایک بڑا جلسہ ہور ہاہے، مبجد کی محراب کی جیسپیکر ہے اور دہیں حضرت والد ماجدٌ تشريف فرما بين ،احقر بھي ان كے پاس بيشا ہوا ہے اور ديگر كئ احباب مجى بين، حضرت نے بالکل سفید لیاس بہنا ہوا ب (ایدا اجلاسفید کدالی سفیدی میں نے بھی نہیں دیکھی ) اور پھر آ "کی واڑھی بھی بالکل سفیداور يمل يے محنى لمي اور كول ب، جو بڑا خوبصورت منظر چيش كررى ب،ادرآب كا چہرہ بالکل سرخ اور سفید ہے (الس كيفيت محسوس ہوئى جيسے آتے ہے چہرہ پر ١٩٧٥ء كے لگ جمك تحل اس وت جب مرديوں كرموم عن آب وحوب على جيمة يادية بكوضه آتايا بلذ يريشر موتا تو آب ك رخدارانار کی طرح سرخ ہوجاتے جیسے ابھی خون باہر آ جائے گا ) مجھ سے نخاطب ہوئے اور ہو چھا يہال كون كون آيا ہے؟ ميں نے كہا ہر تم كوگ آئے ہيں سب مسلكوں والے بھى بين ، پھر جھے فرمانے لكے كرشاہ ولى الله مجھ سے حسد كرنے لگا ہے كہ يل اس سے كيول بڑھ كيا ہول، يہ بات من كرمير سے دو بم كلاس سأقى عبدالله اورظفر بننے لگے جود ہال قریب ہی بیٹے ہوئے تھے، توش نے حضرت والد ما جدّے کہا کہال کوا مگی ان باتوں کی سیجنیں ہے، پھر مجھے یو چھنے لگے میں فیصی کھے کہنا (بیان کرنا) ہے؟ میں نے کہا ہال، پھر میں سيكيركوان كے سامنے سيٹ كرنے لگا وہ بيٹھے ہوئے تھے ،جب سيكر سيث ہوگيا تو خود بى سيكركو كر كراٹھ کڑے ہوئے اورائیے سامنے سیدھا کرلیا، بڑے صحت منداورتو انامحسوں ہوتے ہیں بغیر کی سہارے فود ای جلدی سے کھڑے ہو گئے ،اور فر مایا ش کھڑا ہو کر بیان کروں گا، آپ پیکر کے سامنے کھڑے ہیں اور لوگ ہمتن گوش بیٹے ہوئے ہیں اور آ یے کے دل کی جگہے ایک ردشیٰ نکل رہی ہے جو چکورشکل کے باریک یائی کی طرح سرخ لائث اور مراح شکل میں دورتک جارتی ہے، اوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجد کے بال میں کچہ دوری ہے ایک پولیس والا کھڑا ہوکراٹی گردن کوآ گے کر کے بڑتے تبجب کے ساتھا اس روثی کی طرف

18001 File-

ر کے رہا ہے، اور شم محی بیٹے ہوئے سر اٹھا کر ان کی ای روٹی کو دکھے رہا ہوں ای دوران میری آ کھی کمل گئ اور طبحت ش بے مدیشات بیدا ہوگئی، والشاعلم بالصواب۔

سفیدلباسی کآجیراتو جناب تی کرم کانگیتائے عیان فرما دی ہوئی ہے، اس کئے اس پر یعین سے، اللہ نیانی ان کےدل سے نکھنے والی دو تھی سے مستشیق ہونے کی تو تیش مطافر مائے اور ہم سے مجی و زن کا کام لے لے آئی یارب العالمین -

رثب فراق میں نجھے ہوئے چہائوں کو  $z_{n}$  ہوئے کہائوں کو  $z_{n}$  ہوں کہ جربے خیال کی دنیا میں جلوہ گر ہو کر  $z_{n}$  و فران کو اربان بنا رہا ہوں کہ

خواب ورؤيا

حترے دالد ماجد کی والی وائزی ہے ان کے ان خواہوں کوکھما جار ہاہے جن عمل جشما انجیا میں ممالات بھا پرکرا شمارا تد وظام اور اسلاف کی زیادات اور بشارات کا تذکرہ ہے، بیش الن عمل سے حرفی عمل تھی کم تھی اور بعش اردو عمل بھیش کن وکل تھی کیا جارہا ہے۔

بم الله الرحلن الرحيم

حفرت عيسلي كى زيارت

() "كنت اليوم نائماً في الظهيرة فوئيت في الرؤيا اني في مكان غريب، ومقام صعيب بين شدهاب وعقبات وجبال، ووثيت جسمي قد كبرو عظم حتى تغير من هيئة الجسم الإنسان التي هيئة اخرى، وهَابُ مني كل شيء حتى الحشوات والهوام، قد فروا من صوتى اشد الفراد واني امشي و المُرَّق تلك الهيئة بين العقبات واقول بصوت جهير في غاية البجير ، كرَّ ةً بعد مرة ، الله اكبر، فمورت في هذه الحال بحتى وصلت الى مقام اذ نظرت الى اليمين فرئيت اجبالاً شامعةً ، والى اليسار كالمالك، فصعدت في تلك العقبات حتى بلغت الى مقام ووقيت في طرف اليسا و شخصاً في هيئة لا هُو مُسكناني ولا جالِسٌ

- اگسة بنااکؤیم ۱۴۰۹م

فلما دنوت منه متحلَّلَ جسمى وصرت فى صورة الإنسان، فسألته فى العربيه "من الت" فقال "انبا عيسى بمن مريم" فقلت" مرحباً بعيسى بن مريم مرحباً" قد كنتُ انتظرتك ملاعوام " فذ نوت منه القبل يدة فقبلت يده وسقط المعع من عينى فى حجره" ورئيت فى طرف يساره شيئاً فقلت "ايش هذا" فقال مجيئاً هذا حمار اليلَّة " فعجبت وقلت "حسار المملة" فقال" حمار الملة العالم" فقلت" فانا أجُرَّحِمارك " فاذا هو قد قام من مقامه واخذ فى المشى، واذ الشى الذى رائية قد صار فى صورة حمار عظيم الإطراف" (فانتهت من النوم والله اعلم) يوم الخمسين " ذى القعده ٢٥٠ الدى "! يونود ١٩٩٧م،

(عبد الحميد سواتي)

حضور منافيناكي زيارت

حفزت سندهی کی زیارت

"رئيت في الرؤيا مولانا عبيد الله السندهي" ومعه اثنان او ثلاثة من تلامذته وهو

يـقـول لـى دَرِّسِ البيطاوي"وذكـر كتابا اخر في الحديث،نسيت اسمه" (والله اعلم

(٣) "وليت في الرؤيا كاني في رَوْضَةِ التي أُدِّرِسُ فيها "وملك اقبال" جاء ومعه رجل آخر فيكلمنسي واكلمه، واخرجت له كتابين هداية النحو والكافية واقول له ان هذين الكتابين اشتريتهما بثمن رخص احدهما بثلاث انات والاخربيسيَّة انات واقول له على هذين قرءت فاخذهما وقلكهما واخرج منهما مفاتيح كثيرة ودراهم فضة قديمة فتعجبت له"\_(۲۹ يو نيو ۱۹۲۵ء) و الله اعلم

(۵) "رئيستي في الرؤيا كاني في المسجد الجامع (المسجد العالمغير في الاهور المعروف بمسجد الشاهي) واردت ان احضر الى قبر دكتور اقبال للفاتحة، فدخلت في المكان اللك فيه قبره، فرئيت فيه القالين المصورة المفروشة، فاذا بعد برهة من الزمن رئيت كانَّ دكتوراً مستلتي عليها ويكلمني واكلمه،اذا هو يتَسلَّلُ الى جانب رجليه وبعد برهة قد جررته الى جانب رأسه" (٣٠ يونيو ١٩٢٥ء) والله اعلم

حفرت رائے بوری کی زیارت

(٢) "يوم الجمعة ١٠ رجب ١٣٨٥ هـ ، ٥ نوفمبر ١٩٦٥ء بعد صلاة الفجر كنت نائماً على السرير فرئيت ان صولانا الشاه عبد القادر رائے فوری فی سياق الموت (بموت) وان النماس من خدامه اجتمعو احوله حتى انه قد مات،فاسفت غاية الاسف وان احد خدامه شَدٌّ لحياه والقي قطعةَ ثوبِ على رأسه و وجهه فبعض وجهه مرثى وبعضه مستور ،ولحية الممباركة بينضاء ووجهه يتهلَّلُ ويبرق وتحت صدريته رداء غليظ (تخين) وهو مستلق وان رجلًا اظن ان يكون من خدامه مضطجع على شقه اليمن ووجهه الى مولانا رائر فوريٌ والا خرايـضـاً كـذلك مستلق ووجهه الى طرف مولاناً فتا سفنا على هذه الحالة اسفا شديدا، فانتبهت من شدة الخوف"(والله اعلم)

(a) "رئیت انی اَمَّر امام مقبرة غاکر ( گکمو کے قبرستان کے آگے ہے گزرد اہوں) وہناك في

نـاحية المقبرة رجـل كبيـر ولـحيــه مـخصوبة بالحناء ولعل معه امرأة وهو يقول في حق الاسترشاد (يرك مريدك كـ ياره شم كبـراضا)

## (This is a very dangerous acupation.lt be not appear)

ومررت بعده التي قصبة غاكر ورئيت مكاناً وصعدت التي غرفته على المصعاد رئيت المحمير والبغال وهي ايضاً تصعد التي الغرفة وسقط الجمار على المصعاد" (عيد الحميد السواتي والله اعلم)

حضرت لا ہوریؓ کی زیارت

(A) (الرؤبا) "رئيست في المنوم قبيل الساعة الثالثة في الليل الى ذهبت الى بيت الله المحرم ومعى بعض من مريدى مو لانا احمد على الاهوريّ وهم يتكلمون معى في بعض المعمور ، وقال لي رجل ثقة صالح منهم، الانحج؟ فقلت إلى فوحظٍ لانى احج مع شيخي واستاذى (مو لانا السيد حسين احمدالمدنيّ) لانه هو ايضاً جاء الى الحج، وبعد برهة من الزمان كنست أسام حجر الاسود تلقاء زمزم فاذا شيخي وسيدى واستاذى مو لانا حسين احمد المدنيّ جاء وهو يقول لي جرّةٍ والبيعة فتقدمت اليه وبين يديه بعض آيات من القرآن مكتوبة على ورق فيه ذكر العلم، فضمنى الشيخ الى صدره و جدّدت البيعة ويقول لي الشورة لي الشيرة الله عليه على والبيعة تقديد المدنوة وجدّدت البيعة ويقول لي الشيخ الى صدره وجدّدت البيعة

"يوم السبت الاول من شهر الصفر ١٣٧٩ هـ ١٩ اپريل ١٩٢٩ء"

حضرت مدنی " کی زیارت

(٩) "ورئيت انى فى مقام وهناك رجال لا اعرفهم الا انهم من حزبنا و جلد تناء فيهم مو لانا عبد العزيز السكو دهوى الناظم للمدرسة نصرة العلوم ءو نحن فى رَوَحَهُ (حجوة) وهناك هى الطعام وانى فى طرف الصف واَمَا مى خوان (طاولة) فوقه طعام (لحم و خيز) وزيلت الطاولة من مكانها، وجاء سيدى و مولائى وشيخى و مرشدى مو لانا حسين احمد المعدنى قدس الله سره العزيز واعظانى من خلف ظهر مولانا عبد العزيز للائة

السشة اكتوير ١٠٠٨م

ارغفة او اوبعة لينة وقال الى اعطيك لان أسناً نَكَ ضعفة "والله اعلم (ليلة الثلثاء ^ شوال ١٣٩٠ هـ ٨ ديسمر ١٩٤٠ع) (عبد الحميد السواتي)

 (٠) "صلیت صلو ة الصبح و درست القرآن وقرأت وردی (حزبی) ونمت ورئیت فی ال، ؤينا اني في مقام مثل ديوبند وان شيخي وامامي (مولانا حسين احمد المدنيُّ) يدرس الحديث وجماعة من الطلاب والمستفيدين حوله ءواني جالس خلف ظهر الشيخ واسمع صوته ولا ارئ شخصه ءواهامي رجال آخرون جالسون، ولكن سرعان مارئيت ان شيخيٌّ ينظر الى من خلف ظهره، وبعد برهة وثيت اني قُلَّامَ الشيخ وهو يدرس وينظر اليَّ وكانه يخاطبني وبعد قليل من الزمن لماختم الشيخ الدرس،صرت قريبا منه،واظن ان مولانا عبد القيوم ايضا قريب منى يسمع ، وانا اقول له "أشرك صدرك" "وهو ساكت" وبعد ذالك عرضت في خدمة الشيخ وقلت "ينبغي الصلح" وتلوت" وَأُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّح"والصلح حير" لكن شيخي قال قولا مفهومه "لا يصلح الصلح" وليس احد ب عادو أمَام الاصلام "وايضاً قال إصبرُوْا" وايضا دَنوت من الشيخ ورثيت على رأسه فلنسوة بيضاء ولحية المباركة سوداء، واني افكر واقول في نفسي ان اجدّد البيعة وايضاً المكوان اظهر امام الشيخ باني أقرأ دلائل الخيرات ولكن اوراد اللتي لقنني الشيخ وقت البيعة في ١٩٣٧ء ومن جملتها "ياس انفاس" ما استطيع ان الممها، وفي هذا التبهت من النه م و قت الساعة التاسعة"

(یوم الشاناء ، ۱۹ من شهر د مصنان و ۹ نو فعبو ۱۹۵۱ء عبد العنصيد السواتی موالگ اعلم) (۱۱) "ایرامعلوم بوتا ہے کہ کمی کے مقام ریتوہ شی چوبھا دین کی شاہ مرتوم کا سکان ہے، اور اس شی معرت بدنی" تشریف لائے ہیں، کچھ بات قرمارے ہیں، جین کیدی طور سمجھ تیس میں تیس کی گئی آدری، اور ایرا معلوم بوتا ہے کہ بین ان کابران مبادک دیار ہا ہوں، آپ کچھڑا کر لیٹ جاتے ہیں شی نے بر متود کلاھے اور گردان دیائے کی کوشش کی ، آپ نے مرکی طرف اشارہ کیا، عمد نے مرکی طرف ہاتھ بڑھایا تو معلوم ہوا کرآپ کی مراد یہ ہے کہ مرش کو جھ ہے، آمام کرنے ووہ آپ کے مرکم طرف ہاتھ بڑھائے ہیں ال میاہ ہیں اور پھھ

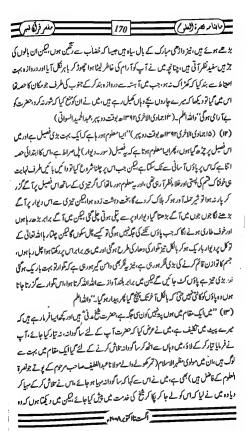

(ما مار هرة الاسل) 171 (منام وأفي لمر)

ما کوداندگرفی ذالی کیفر معظوم ہونا ہے، مظہر الاسلام نے بھی کہا کہ نظل قد گردیسی ہے جین ذاکفتہ ما گودانہ کا ساب، چنا نچہ شمل نے اے جگو کرد مکھا تو واقعی ما کودانہ جیدا ذاکفتہ بھا، میں نے وہ کیا اور جلدی سے بعاد وہ شمس نے اسینے کندھے پاضایا ہوا ہے، والیا معلوم ہونا ہے کہ رائٹ کا وقت ہے میں ہوئی تیزی ہے جار ہا ہوں اور بچا این جار ہوں، جلتے جلتے آئے مشرق کی جانب ہے سے مشمودار ہو جاتی ہے اور اطلاع کم اور اطلاع مشمس کے دریان جیدا وقت معلوم ہونا ہے، اس انٹاء خس خواب سے میں موراد ہوگیا برمات کے تین اور چار کے

ورميان كاوقت تفائ والله اعلم (١٣٥ ترم ١٣٩٣ هد فروري ١٩٤٢ ه وعبد الحميد السواتي) (۱۴) ''آج رات کوش نے دیکھا کر حفرت مدنی ایک مقام ش بیں او پر کی م مکسب ، کچولوگ اور ممی وبال موجود بين اورش يمي حاضر بول ، آپ كى دازهى مبارك سياه ب، اور آپ نے كدر كا يا مجامد يهم او ے،الیا محسول ہوتا ہے، کر شاید آپ کچے تناول فرمارے ہیں،اسے میں شور ہے کا ایک قطر آپ کے یا عجامے پٹنے برگرا، علی نے غالباً ایک لوٹا میرے ہاتھ علی تھا،اس سے پائی ڈالا اور وہ شور ہے کا قطرو آب نے اپنے اِتھ مبادک سے صاف کرلیا، اس کے بعد ٹی نے دیکھا کہ آپ کے یا عبامہ میں کی قدر گارے کے چینٹے گئے ہوئے تیں، ٹیں نے عرض کیا کہ اس یا تجامہ کواگرا تاردین تو بین اسکوصاف کردوں، آب نے فرمایا بہت اچھا پہننے کیلئے کوئی تبیندنیں ،اورعام طور پر تبیند بونے تمن گز کے ہوتے ہیں جونا مکمل وتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ مرے پاس ایک تبدید ہدے جو تن اگر کا ہے لیکن وہ شیل کا ہے، آپ نے فرایا کماس کے بہنے میں کیاحرت ہے۔ "واللہ اعلم عبدالحمید السواتی (۱۱ شعبان ۱۳۹۲ معمر ۱۹۵۱م) (١٥) . ''ايك رات كونواب ثين ديكها كرحفرت مدنيُّ محكى مقام ثين تشريف فرمايين، ثين محكى و إن موجود ہوں اور بہت سے دیگر حضرات بھی ہیں لیکن علی ال کو پیچانیا تبیش کدکون ہیں، حضرت مدنی " کی داڑھی مبارك يرخصاب سيابى مأل لكا مواب، اورسرمبارك يرغالباسبراوني رومال لييث ركها ب، اور يورالباس مکن رکھا ہے، اور آپ کے ہاتھ مبارک ٹل اوٹا ہے، اور پیٹر کر آپ وضور کررہے ہیں اور کچر باتس بھی ہوتی ين كين مجه ين بين آتى "والله على عبد الحميد المواتى (تاريخ ياديس)

نین سین بچه شهر شهر آنی د." وادندهم عمیداخیده اموای ( تاریخ) دیش ) (۱۷) ""آن دات کوخواب شد دیکها شده ایک مقام شده او په واپی موخواپی همدیق صاحب ( کلفه یال والساد کن مدر شورة العلوم) یکی بین اور موادنا عمیدالتیزم صاحب (عدول مدر سدهرة العلوم) یکی وبال موجود میں،اوراییامعلوم ہوتا ہے کہ مردارعطاء الله مینگل ہمارے پاس بطور مہمان آئے میں،اور میں دیکھرہا ہول کدان کی ایک آئکھیجے سالم ہے،اوردوسری آئکھیس ہے( کانے میں ) میں نے کہا کہ بیرہارے مہان میں ان کے لئے یانی لاتا ہوں ، ایک گلاس لیا ، پانی لینے کیلئے جلا ، دوسری طرف ایک کھلی الماری سی باس کے ایک خانے میں ایک کما بیٹھا ہے، میں خیال کرتا ہوں کریہ یا ولا کتا ہے، اور وہ کچھٹرا سار ہاہے، میں نے دا تعیں ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا ہے ،اور با تھی ہاتھ میں ایک تنکا نما کی ککڑی ہے ، میں کہتا ہوں کہ اس لکڑی کے ساتھ اس کتے کو مارنا جاہیے،ادھرخواجہ محمر مل صاحب ادرمولا نا عبدالقیوم صاحب نے بھی اس کتے کو مارنے کی بوری کوشش کی کیکن وہ اس کے مارنے میں کامیاب نہ ہوسکے ، پھر میں نے دیکھا کہ کماالماری ہے نکل کرایک طرف جلا ممیا ہے بھر پلٹ کرآیا اورا یک کھی جگہ میں نے کوشش کی اس کتے کو مارنے کی حتی کہ خدا تعالى نے جھے تو فتى دى اور يس نے اس كتے كاسراس طرح كل ديا جس طرح سانب كاسر كل دياجاتا ہے، اور کچھاس کے پیٹ کی آلائش بھی باہرنگل آئی، میں نے کہا کہ اس کوئیس پھینک دینا جاہے تا کہ جگہ صاف ہو جائے'' ( ٤ اشعبان ١٣٩٣ه ) والله اللم عبد الحميد الحميد الواتي ( انبي دنوں ميں مرز ائيوں كو اقليت قرار ديا حمياتها ) حضرت درخواستی" کی زبارت

(١٤) "رئيست في رؤيا مولانا درخواستي وهو لابس الازار وكنا في الغرفة وكنت ايضاً لابس الازار وهو وضع يده على رأسه ويقول يا يَنيُّ اني اذهب"

حضرت يشخ الادب "كي زيارت

(١٨) "رئيت مولانا واستاذنا شيخ الفقه والادب اعزاز على وكنت اذ ذاك توضأت واردت ان اصلى في المسجد اوفي موضع يجتمع الناس فيه ويصلون، فلما جئت رئيت ان مولانا اعزازعليُّ جالس في طرف المكان وهو فوق الجدار في طرف الداخل وكنت . في طرف النخارج وسلمت وجلست عنده، وعليه ثياب وقبلت يده وقلت اني كنت مذرمان اريد ان ازور كم، وهو سالني عن رجل، فاجبت هو "(بالالى يوتچريس ب)\_ حضرت خضر على زيارت

(١٩) 'رئيت محطة وفيها عدد كبير من قاطراتٍ هائلةٍ كبيرةٍ وهي تمر وتجيء على

قضيب الحديدة فلما عبرت المحطة وفي طرف الاعرحقول وليه بعض الاشجار وصحراء ووليت خضر عليه السلام وهو في صورة امرد وشعر راسه مثل شعرالا فونج وهو لا بس البنطون والقميص وعلى رأسة ثوب وبعض راسه حاسر من ثوب وانا اقول في نفسي كيف يكون خضر عليه السلام في هذه الهيئة واتعجب " (في شهر ربيع الاول ١٣٩٥ عبد الحميد السواتي)

حضرت مدنی کی زیارت

(م) "كست نائساً في الظهيرة فريت كاني في مقام هو مثل حجوري (وضعي) اللتي كست اجلس وادرس واعلم الطلاب وفيها ايضاً مكتب الاهتمام لمدرسة نصرة العلوم والباب والشباك مفتو حان، وفيها بعض من الإجانب بورثيت شيخي وسيدى مولانا حسين احمد المدني جالس على المصلي (السجادة) ولحيته المباركة سوداء، وكنت جبالس أمامه، وهو كان يشكل اهل المبدعة، وقلت ان غير المقلدة إيضاً يقولون في حق مولانا رشيد احمد الكنكوهي بانه من اهل الشرك والعياذ بالله، وقلت ان مولانا رشيد احمد المدني والماسمة، والمبياذ بالله، وقلت ان مولانا رشيد احمد المدني واما مهم، فكيف بعولانا حسين احمد المدني والشيخ المعتماني وهما مع ذالك من رجال السياسة بوالسياسة يَهيِّشُ بعض الرجال الي بعض "بعد ذالك قال الشيخ لملرجل المدى كان جالساً قريباً منى" ادع المحاج كالي خان "فال المناسخة على طوفه الايسر «انه يعلم المحاج كالي خان، وهو يدعوه، فلما قام مولانا عزيز الرحمٰن الذي كان قريبا من الشيخ على طوفه الديس والدين دقيقة بعد الواحد نصف النهار (۵ شعبان ۱۳۹۵ مدي و النعام على النعوم والوقت كان خص واربين دقيقة بعد الواحد نصف النهار (۵ شعبان ۱۳۹۵ مديور) الخصيس ۱۳ الكست ۱۳۵۵ و الله اعلم بالصواب عبد الصوادي)

(n) ''آج زات ۱۹ اوردن شعبان کی در میانی شب منظل کردات آخری حصد شرح خواب بیرو نیمیا مول کد شمد مجد نور سر محراب شده بول بخراب کا دروازه بحق کلط ب اوروبال علی وا میمی طرف حضرت مدنی" تشریف فربایین ، شمد محراب شدن ایک بستر مجها را بادول میشیج دری اور نظائی بسا و پر جاوره این بستر مجهانی شم حضرت مدنی " میری الدافر مارے ہیں، مجد کے باہر کے دروازہ میں کھلے ہیں، حضرت بدئی تعظیر فرما رہے ہیں، لیکن یا دہمیں کہ کیا فرمایا، اس کے بعد مجاب کے دروازہ میں آبلہ کی طرف باہر نگلا و د بری پیٹسی سفید ہیں اور انک گلا و د بری پیٹسی سفید ہیں اور انک گلا سے برس میں کے دووہ دی اور انسان ہے جوہروت کرم ہم ہما ہے، موقعیا کہ دورہ کا جواب ہے جوہروت کرم ہم ہما ہے، موقعیا کرما ہوں کہ باکر کیا گو ایک مطرف ایک ملاک اور گلا کا واج میں نے اس خلاک ہلا کر بائی نگلا اور گلا کا واج ما نظام کا موقعیا کرتا ہوں کہ دارے کے انسی دوں میں ہے جوں کے دورہ قد دوکا نوں سے ل جائے گا ، یا مجمر حافظ امر مطاب ایک ہم حافظ ایش اور موالے برائر کیا ، والشر انظم واضعیال میں تھا کہ ذیند سے بدوار ہو کیا ، والشر انظم واضعیال میں تھا کہ ذیند سے بدوار ہو کیا ، والشر انظم واضعیال میں تھا کہ ذیند سے بدوار ہو کیا ، والشر انظم واضعیال

(۲۷) ''آئ دو پر آیک بج کردت شرسوا بواقا خواب شن دیکھا آیک مقام ہال شن آیک مکان ہال ''آئی دو پر آیک بج رکے جو ل کی چارکے جوں کی چائی جھی ہوئی ہے، شن دیکھا ہوں کہ اس مقام شن میرے شخ حضرت دئی "خورف فر مایس ، آپ کی ریش مبارک سیاد ہے آپ نے آمر بیا البالہال چہنا ہوا ہے جیسا موم مرم ایش پہنا جاتا ہے، میں نے آپ نے "'دودڈ''کے بارہ میں پکھور یافت کیا تو آپ نے صلی بچی اکر فر بانی آن زید دول تو مجر میں نے بھی ایک طرف صلی تجی المیاد وخیال کیا کہ شن بھی مجھونماز پڑھائوں، بھر اس کے بعد دھرت شن نے دویات کول گاہ اس آناہ میں خواب سے بیدار ہوگیا، والشدام پرم الوں بادہ اجادی الن اید ۲۳ سادہ جون ۲ کا 19 مار کھیا الواق

حضرت درخواسی "ومدنی" کی زیارت دستان "تر جمه در این در ۱۳۵۷ به معالثات

(۳۳) ''' ہی جورون ۱۱ رجب ۱۳۹۱ء ہم الٹٹاء''ئیں نے گئانے کا بعدور برقر آن دیا اور پھرآ کر گھر ٹیں لیے گیا ،خواب بھی دیکتا ہوں کہ ایک ستام ہے کچھوٹک بین ،حوالا تا دوخواتی ایک جگہ بیٹے گئے ، بھی نے ایک طرف دوئی کا گھر ، بچھیا اور تکنے لگانے کی اُگھر بھی بھوں بھی صفرت درخواتی کے کر داولاں کا طلقہ تھے ہوگیا، تاکہ آپ کا دوئر میں بھوڑی ویر کے بعد دومری طرف خالباً او بڑکا ورخت ہے اس کے نیچا لیک بزرگ افتر بیف فرماییں، اور دومری طرف ایک صاحب کہ برے بیں میر اجتماعی اتجھ سے اس مے بھیا کیہ نے اس بدرگ کے بچھے کی طرف سے چلی کال کر اس صاحب کو بااد را تھو لگا آتے معلوم ہواکہ اس کا بھی

تمدنونا ہوا ہے، میں نے کہا لے اوا پنا جونا ، او بڑے نیچے بیٹے ہوئے پر دگ کے ہاتھ میں ایک جونا ہے جس ك ينج ك حصر على مجمة الأش ى كى بولى ب،وهاس كودوركررب بين جب على فريب بوكرديكما توه دعفرت مدنی " تنے، على اور قريب ہو كيا اور عرض كيا كر حضرت جائے لاؤں يا شفارا حضرت نے فرمايا بيل شنرالا و كى بوء اوراس ش شربت بو، بي وبال الت المركمياتاك بيل شنرالا دَل اور پر جائد، ش د کھ رہا ہوں کرمستری رشید احمد صاحب پشت چیر کر دہاں سے جا رہا ہے، استنے میں خواب سے بیدا ہو عما\_(والله اعلم عبدالحميد السواتي) حفرت مدنی کی زیارت

(۲۳) ۱۵۱ شعبان ۱۹۴۱ هدو پهر کے وقت میں نے روزه کی حالت میں خواب میں دیکھا کہ حضرت مدنی" تشریف لائے اور فرمارے ہیں کہتم ویو بنوٹیس جاتے ،ش فے عرض کیا کہ پاسپدوٹ اور ویزا وغیرو کی و واری ب معفرت نے میرے ہاتھ سے پاسپورٹ کے کر فرمایاتم جائے نیس، پاسپورٹ میں دیکھ کرویتا ہوں، چرمیرا ہاتھ پکڑ کرلے گئے، احاط محمودیہ کے ایک طرف ہے جس داخل ہوا بہت سے لوگ تھے، پھر میں وہاں ہے نکل کر قبرستان قائمی کی طرف کیا ، جنگل ہی جنگل تھا۔ واللہ اعلم حضرت كنگوهی" كى زيارت

"اى سال (١٨٠١هه) يس به خواب بهي ديكها كه حضرت مولانا كنگوي أيك جگه تشريف فرما ہل کدر کے کیڑے بہنے ہوئے ہیں ، داڑھی مبارک بالکل سفید ہے ، جوایک مشت ہے تو یقیناً لمی ہے، میکن بہت زیادہ دراز نہیں،ادر مو چیس بالکل استرے سے صاف کی ہوئی ہیں، ناک مبارک لمی ہاور مگ مرخ وسنیدے آب میری اعصانی کزوری کے لئے دوعدد گولیاں دے رہے میں اور ان کے استعمال کا مشورہ دية بين، آپ كے ياس اس وقت حصرت مولانا سير فخر الحن كنكوبى جمي موجود بين ، اور وه كمرے بين اوردائيں بائي طرف ال رب بيں اور حركت كرد بي بي جب ايك طرف حركت كرتے بين اس وقت الن کی وہ حالت جو حضرت کنگوئی کے تعلق جوڑنے ہے بہلی حالت تھی وہ طاہر ہوتی ہے اور وہ اس قتم کی حالت ے کہ آپ نے داڑھی بالکل اسرے سے منڈائی ہوئی ہے اور موجیس مجان اور لی لی بی اور جب ال دومری طرف ترکت کرتے ہیں توان کی دومری حالت طاہر ہوتی ہاور دوالی ہے کسمر پر سفید میگڑی ہے

| (ماننام دهرة الاسلو) 176 منام قرق لنم)                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اوروازهی مبارک بہت لجی ہے جب وہ دائس ایک میں ترکت کرتے بیں تو بار بارایا ای ہوتا ہے۔(والشَّاعلم)             |
| حفرت آدم بنوری" کی زیارت                                                                                     |
| (۲۷) "ايك دفعه توابيس معنرت سيدآ دم بنوري نظر آئان كاشكل وصورت مبارك اليي تحي كددادمي                        |
| کھے سیاہ اور کچر سفید ایک مشت سے زیاد وقتی اور خمنجان، مو خیس درمیان سے استرے کے ساتھ صاف کی                 |
| ہوئی،اور کمناروں پر سبلے <u>ت</u> یع'' (والشداعلم )                                                          |
| حضرت آدم کی زیارت                                                                                            |
| ( ٢٤) " بيدوا قدة ١٨٠١ ه كرمال كاب، غالبًا رجب يا شعبان كامهينه تفاخواب من ديمها كم حضرت آدم                 |
| عليه السلام نظراً عنه انكاجهم مبارك پتلا و بلا تها، چهريرا بدن ، دراز قامت ، پتلي پتلي دازهي مبارك تمي ، رنگ |
| سرخ و ندر باس مجى كچه خوشما بر براي نكى بحر جس منسكى لكيال كوث نجيب الله من تار بوتى                         |
| تھیں، باریک دھامے سفیداور نیلے رنگ کے دھامے کی ، حضرت کی شکل دصورت مبارک ہمارے بعض دیکھے                     |
| ہوئے لوگوں سے ملتی جلتی تھی جن کے نام وغیرہ جمیں یا ڈبیس۔' ( داننداعلم )                                     |
| حفرات حسنین کی زیارت                                                                                         |
| (۲۸) "۳۱ ها ۱۳۰ هے سال میں بیخواب دیکھا تھا، حضرت امام حسن اور امام حسین کودیکھا وہ جھوٹے بجول               |
| کی شکل میں ہیں جس طرح جارا تھونا بچیار باض ہے،ان میں سے ایک غالبًا حضرت امام حسین کواچھی                     |
| طرح دیکھااوران کے دخسارمبارک کا بوسرلیا اوردل میں کہا کہا نمی دخساروں کو آتخضرت ڈائیٹی کا وسردیتے            |
| تے، شایدالله تعالی جاری ای وجہ سے بخش فرمادے۔''(واللہ اعلم)                                                  |
| (۲۹) " ' تارمضان المبارك ۴۰۵ هدائمان و در قرآن دينے كے بعد احتر معجد سے آكر كھر كے محن                       |
| میں لیٹ عمیا ،خواب میں دیکھا کہ بل صراط پر گرزنا ہے اور بل صراط کی وشع ایس علوم ہوتی ہے جس                   |
| طرح ایک پلیٹ فارم بنا ہے، اور وہ کندھے کے برابر ہے، اس پلیٹ فارم پر ایک اور تقریباً دوف کا بنیرا بنا         |
| ہواہے،اس کے آ کے بہت، گہرااوروسیج گھڑامعلوم ہوتا ہے خوف بھی ہے،او پروالے بنیرے کی پر کی طرف                  |
| ا یک خص ہے، داللہ اعلم کہ کون ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس خص نے اشارہ کیا تو میں اس پلیٹ فارم پر 🛠 ہ             |
| كياءة مع خود د بشت بحى معلوم مورى ب،ات ين اس تمام پليث فارم بن زار ل جيها المسحلال بد                        |
| اگستاا کور۸۰۰۸                                                                                               |
|                                                                                                              |

بوا، اور ش اس من سے فکل حمایہ اور میری زبان پر کلہ ' لا اللہ الله تعدد الرسول اللهٰ ' جاری تھا، است عمل بیدار برم یا ۔' (واللہ اعلم)

حفرت علیٰ کی زیارت

(۳۰) "غالباً ویقد وکا مهید تھا، بن نے قواب میں اسر الموسین طلیفردانشر حضرے کا فح کود یکھا آپ ایک مقام میں کے قوام میں نے قواب میں اسر الموسین طلیفردانشر حضر نے گئی کہ اور کو تھی او قیاب، کسی قدر مشیدی مائل، چگزی کچھو حصادی وادر ک ہے مقدور کی مبارک بجی ہے، ہال مجھو مشیدی مائل، چگزی کچھو حصادی وادر کی جو ارقیس دویاں دخیار مراز ک بالک موادر کا اور کئی جائے ہیں میں کہ کے اس طیعت میں اور کئی ہے، آپ بالکل خاصوش میں کوئی بات جس کرتے، مخواب سے بیدار ہونے کے بعد طبیعت میں میں میں کے اور طبیعت میں میں میں کہ المدھور کی جائے گئی ہے۔ میں المدھور کے المدھور کے المدھور کے المدھور کے المدھور کے المدھور کی المدھور کی جائے گئی ہے۔ میں المدھور کے المدھور کے بعد کے بعد المدھور کے بعد المدھو

(٣) " نالاً ان ق رفول ( ذیقتده ) کا واقد ہے کہ عن نے تواب عن دیکھا کہ آتخشرت تُلَگُالِم سر میارک پر دستار ہا دک دھاری دار مبارک پر دستار ہا دک دھاری دار ہے، جس کم سرح کا قدر سفیدی ماگل ہے، دستار ہا دک دھاری دار ہے، جس کم ساور کہ جساوا در پکھ سند ہور کے بال مجمد ساوا در پکھ سند ہور کہ ساور کہ اور پھڑا کے دورے سے اور ہر جبر ہی بارک آگر دورکی طرف اور در جبر اس کا مراف ہے، بی کلو قب ہے، آپ کے گھڑے کے اور گرد جم نظیر ہے، بی کلو ت ہے، بیکن کا وق ہے، بیکن کا وقت ہے، بیکن کا وقت ہے، بیکن کا در ہے کا در گھڑے کے اور گرد جم نظیر اس جا در ہا ہوں اور زبان سے جبر اس طرح کے کلمات جاری ہیں، بیکن اس کے گھڑے کے بیکن اس کے کہوئے ہیں، پکوئر اس جندی میں اور میں اس کے کہوئے ہیں، پکوئر اس حکم کی در کا جبر اس جاری ہی بیادہ وارک ہیں۔ بیکن میں کہوئی ہیں، پکوئر اور کے کہوئی ہیں، پکوئر اور کے کہوئی ہیں، پکوئر اور کی در الحجاج کے دار آلی آلی اللہ کی اللے کا دور کی در اللہ کی در کا جبرا اس واللہ کی در کا در اللہ کی در کا جبرا ہوا ہوں اس کی در کا جبرا ہوگئر کی در کا در اللہ کی در کی بیار در کی اور دائد اللم می السوائے کریں اور دائد اللم کی در کی بیار در کی کوئر کی در کا در کا

حفرت عثاني كي زيارت

- أكست تااكتوير ١٠٠٨م

(۲۵) ( نا قائل فرامش " قائل ۱۹۳۴ و او این قاما هم اس وقت مدرسا او اراطوم شر انواله باخ شی طالب علم تقامتواب شن و مجل کرشای مجدلا بور کے اندونی جسے سے ایک شخص مچونی مجونی مندور نم سنید دادمی دالا بابراً و باہے اس کے ساتھ کچھادو لوگ بھی میں میس ان انتخص نمیس بوسکا کہ کون بین، شماس وقت اس مقام شمی بورس ، جہال و اکثر اقبال مرحوم کی تبرہے ، جب ، وشخص مجدے لگل کر بابراً یا تو بیا نے والے نے بتا یا کر بیر حضرت ابو بحرصد بی " بین، شی نے دیکھا تو اس شخص کی محلی وصورت ، قد اور گیری وغیرہ بالکل چیر بردی افضل می مرحوم کے ساتھ ماتی جاتی ہے ، شی نے تعجب کیا کہ بیر حضرت ابو بکر مدین" کے بوسکت بین، بیاد تھا اس بی جیر بردی افضل موجوم ال وقوں بیتید میات شخص مدین" کے بوسکت بین، بید تھا اس بی جیر بردی افضل موجوم ال والد والدورائم

حضرت جا تی امدادالله گی زیارت (۳۷) ''نسرة العلوم کاابترائی دورتی بی دودند خواب میں حضرت حاتی الدادالله کو دیکھا، ایک دفعہ

حضرت مدنی کی زیارت (۳۵) "آئن دو پر که دقت سویاه واقعی آقریخ او پر که یک دقت قها، خواب شن دیکها که ایک مقام می دد به در نشتند . نامه می که در در به به می که کهای که الایمان در به سازه می در در می از در می از در می از در م

حفرت مدنی'' تشریف فرما بین مایک دروازه به به ای کوهول کرایک از کا اندراس مقام نمی جانا جابتا به جهال حفرت مدنی'' تشریف فرما بین دولا کا قریب تختی کمیا آو حضرت نے اشارہ کیا این ایک آنگی ہے کہ اس کو بابرنگال دواود دروازه بین کدروش نے اشارہ سے اس از سیکو بابرنگال دیا داور حضرت کے کچھ قریب ایک طرف بیٹے کمیا ، حضرت نماز بڑھ درے بین ایک دف فرنماز بڑھ کرآ ہے نے ممالم بھیرا اوروا کمی طرف مصلی کے قریب چونک رہے ہیں مہاریار پھوک ماردہ ہیں جن کہ آپ کی پھونک سے وہاں پڑا ہوا گردو فہدار از مہا ا ہوار تھر بڑے ہیں دور ہورہ ہیں، عمل نے خیال کیا کہ عمل آپ تجدید پر بیت کرلوں اور عمل خیال کر رون آپ پھر کر اور اور عمل خیال کر اور کہ بات کروں آپ پھر کر اور کہ بات کروں آپ پھر کی اور مخدر گلا ہوا ہے اور کیس کی قدر مغیدر گلا کہ مہر مرب بر برحتار کھر در کی ہوئی ہے دواڑھ مہارک کو خضاب لگا ہوا ہے اور وازت مرب مرب بر برحتار کھر در کی ہوئی ہے دواڑھ مہارک کو خضاب لگا ہوا ہے اور وازت مرب میں اور آ وہے آ دھے ہیں، آپ کوٹ ہے ہوگر فہان ہی محروف ہو گئے ملی ہگر ہو کہ بالی کر آپ نیال مرب کا در بالی کر آپ نیال مرب کے در مرب میں اور آ دھے آ دھے ہیں، آپ کوٹ ہے جو کر فہان ہی محروف ہو گئے میں کہو کہ کا در بالی کر آپ نیال مرب کے در اور افتدا کم اس کا میں کہو کہ کہا ہے در مالی کے در اور کو اس کے در میں کہو اس سے انگو کر باہر جاتا کیا مرب کے در اس کے در اور کو اس سے دی میں اور اس سے انگو کر باہر جاتا کیا مرب کے در اور افتدا کم اس کے در اور کو اس سے دی میں اور اس سے در میں ہوں گے در میں اور اس سے دی میں اس سے دی میں اور اس سے در سے میں اس سے دی میں اس سے در سے میں اور اس سے در سے میں اس سے در سے میں اور کی میں میں میں میں میں میں کی کہور کی ہور کی میں میں میں میں اس سے در سے میں سے در سے در سے میں سے در سے میں سے در سے میں سے در سے در سے میں سے در سے در سے میں سے در سے در سے در سے میں سے در سے

(٣٩) " تقريباً رات كر كياره بج كاوقت تها خواب بين ديكها كه حضرت ابراتيم عليه السلام تشريف لا

رہے ہیں، آپ کے سرمبارک پر دو مال کہنا ہوتا ہیں، اور دازھی مبارک زیادہ تر سفیہ ہے ہی کھی بگو بال سیاہ
بھی ہیں، موفجیس ودمیان سے بالگل کافی ہوئی ہیں، اور کناروں میں سلے نظر آرہے ہیں، لمباس کھی کال پہنا
ہوا ہے، مبائت آرہے ہیں، اور منصح آ واز و سے دہے ہیں' یا نیجی بار دیارہ اور میں کہر با ہوں، اس
بہا اے باپ آپ کیے آئے ہیں تحرور برکت کیلئے یا تھے لے جائے کیلئے'' آپ قریب آئے اور جر سے
داہے کند صحار بیجی سے اسے سنے سے نے کا بیارہ کوئیس بولے اساسے میں خواب سے بیدارہ تو کیا بدھاکا
درائے کند صحار بیجی سے اسے کی کی در مارت تھی (والشدائم ) (۱۳ صفر ۱۹۵۹ میں اور ایو ایو میں سے ایک کی کی در مارت

(۳) "آئی بعد ادائی مجدیش نماز قرادا کرنے کے بعد اپنے کرہ می آکردائل الخیرات کی ایک منزل

پرت کے بعد سوگیا خواب میں دیکھا کہ ایک مقام میں مولوی کھا اخر نسا کی صاحب اور ایک دومرے

پروگ دولوں چار ہے ہیں ، وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے دل میں کہا ہے اتحاد کے بی ہیں،
لین بید حضور خاتم آئیمیں ٹائیڈ بیس ، فیربیر سے خیال میں آیا کہ بیدومر سرایت اپنے ہیم الملام می سے
کوئی ہتی ہے، انہوں نے لیاس پہنا ہوا ہے مر مبارک پر ایک خاص می کو فی ہتی وہ کو بادل میں میں اور کی میں اور اور کی

مبارک کی تدریق اور سے اور کی ہے دیگ آ ہے گا کدم کول ہے، میر سرسات تا میں اور کی اور میں اور کی میں اور کو کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کہ خوا کی میں اور کی کہ عرب کی جائے کہ اس کے طبیعت میں احتواز فیس وہا داری کہ میران اور کی اور کی کہ میران خوا کہ کہ کا کہ خفرت میرے تن میں دھا کریں کہ میران خوا کہ ایس کے طبیعت میں احتواز فیس وہا کہ 1940ء)
حدور سے کافی کی ذیارت

(۱۷) "ربه ۱۳۱۱ و خواب شی دیکها کریم اکره جهان شمی نماز پر متاربتا بون ۱۰ ی مقام شی حضرت فائم رم بارک شرق کی طرف کنه بوت اور تشخیه میادگ کی قد رسینه بوت لینج بین، شی نے حاضر بوکر مدام حرض کیا ، اور مراتھ یہ یکی حرض کیا کہ حضرت شی آقہ خود حاضر بوا بون ، اور قال قابل حضرات نے میر ساقہ ساسے آپ کی خدمت شی ملهام حرض کیا ہے، آپ نے شرق طریقے پر جواب و یا اور چرمرم بارک تبلہ کا طرف کردیا ( دانشہ الم بالصواب احتر عمد الحمید السوائی)

حفزت شيخ الهند كى زيارت

مي گذيده آس پرگا (حائدا کو ) ( والداکم ) ( يوم المبيد سازی الاول ۱۹۹۳ اي السفيس السفيس بست السفيس مسودته بسب السفيس السفيس الفاق سونس بسله او الاجرب حسس الفاق اي سقط سونس بسله سوئ د قسلوا وه لوگ چلے گئے جن کے اطراف (مائے) عمل زندگی گزاری باتی تخی اور عمل خارق اوش کے چواے کی طرح (مشطر) ، ده گيا بول اور عمل خارق اوش کے چواے کی طرح (مشطر) ، ده گيا بول عمل ان لوگول کو دوتا بول جنمول نے اپنی محبت کا حره بجے پیکمایا بیان تک کرجرب آنبول نے تحقی بیکمایا میں ان لوگول کو دوتا بول جنمول نے اپنی محبت کا حره بجے پیکمایا السفی المساحد المست المست

(مانيام نصرة (العلم) 183

شخ الحديث والتفيير حضرت مولا نازام الراشدي

# حضرت صوفی صاحبٌّ۔۔۔۔رفتید و لے نداز دل ما

اگست تااکتوبر ۱۴۰۸ء

چیک کرالیا جائے کیونکہ پہلے بھی ایک بارالی کیفیت ، وگئ تنی نگروہ ہے ، برقی تھی ایک اور ڈاکٹر صاحب کو ہلایا گیاانہوں نے بھی چیک کر کے اناللہ واٹالیر راجون پڑ دویا جس سے امید کی ایک موہوم ی رقس تکی تم ہوگئی اور تم بھیزو تنفین اور وزمر ہے معاملات کے لیے مشاورت میں مصروف ہوگئے۔

آد فین کے بارے کی فیے بالا کہ ان کی اپنی تواہش عام قبر سان میں وقائے جانے کی تھی اس لیے

مشکل ہے، انگے روز تک رکھنا ما اس تورک کردی گی ، جنازے کے بارے میں مشورہ ہوا کہ دون کے دوت

مشکل ہے، انگے روز تک رکھنا ما ماسی تھیں ہے اور دوات کے دقت بناؤ ہے کہ لیے ہے۔ سراسہ اور

مشکل ہے، انگے روز تک رکھنا ماماسی تھیں ہے اور دوات کو نو بنا کہ ہے کہ در سر نفر قا

مالول ہے کہ اور اس کے بعد عام قبر سان میں قد نھی ہوگی ، یہ طرف ہے بارے کہ جنا روات کو نو بحد مون سانسہ کی اور بارگی ہے۔

مشرک ہوا ملان کی گئی تو وہ می شام کو تقریف ہے آئے ، انہیں کری پر شام کر حضر ساموں کی چار بانی کی مشرک ہوا ریا تکی ہو میں کہ باتھ بھی کر حضرت والد صاحب کا باتھ ہی ہی چنگ کو باتھ ہی باتھ بھی میں سانسے کی چار بانی اور بائی کہتر ان کھی اور کہ بی ہی چنگ پر کی گا تھے ہی ہی ہی جنا ہے ہی ہی اور مزیم کو گئی ہا ہے کہا

ادر با بھی مجمع ہوا کی وی بی ہی ہے جو تھے میری آتھیں بھی چنگ پڑی اور مزیم کو گیا بات کہنا

آپ دونوں کی جوزی تو مد گئی ہے '' ہے کہتے ہوئے میری آتھیں بھی چنگ پڑی اور مزیم کو گیا بات کہن

نماز عصر کے بعد ہے جامعہ تھرۃ العظم عمل اجتماع اور خطابات کا سلسلہ شروع ہوگی عقد سال ہرام تشریف الاکراپنی جذبات کا اظہار کرتے رہے اور حضرت صوفی صاحب " کی ویٹی وظلمی خدمات پر قراح عقیدت چیٹی کرتے رہے ، خطاب کرتے والوں میں حضرت صوفانا قادی میدار الرض ، حضرت صوفانا کو پر فرار ا خان ، حضرت صاحبز اور ہیم مجدار کرتے ہو تشخید ہی ، حصوت موفانا قامی کھر دولیں خان ایو بی موفانا عبد الرخ خاری ، موفانا کا میان عبد الرخم اور دیگر مرکز وہ علاء کرام شائل جیں ، دولت تو بین بین سال اس کیا ہے ۔ میٹر ، موفانا کا میان عبد الرخمن اور دیگر مرکز وہ علاء کرام شائل جین ، داست تو بین بین سال میان موفاق تو بیخ نماز دہا، ملے بالا کہ حضرت صوفی صاحب کے بین سے فرز نداور جانشین موفانا عالی تھی تھی تی بین حال میان مواقی تو بیخ نماز خشاہ ، پر عالمی میں بین حاکم کے جنانچ نماز عشاہ ، پر حالے میں بین حال میں کے جنانچ نماز عشاہ ، پر حالے کیا ہے۔ قیل میں نے اس کا اعلان کیا اور دہاں پر موجود مرار دو علاء کرام کے گزاوش کی کہ وہ حضرت صوفی صاحب
کے جائیس کے طور پر مولانا حالی محد فیاض خال موائی کی دستار بندی کر دیں چاتی درستار بندی ہوئی اور اس
کے بعد مولانا حالی محد فیاض خال موائی کی اسامت میں نماز هشا مادر نماز جناز داول کی گئی جس میں ایک مقال
اخبار کی روید سے مطالب کی ویش ایک لاکھ افراد نے شرکت کی شماز جناز دی اوا نگی کے بعد دھرت
صوفی صاحب کے جدم خاکی کو بوئے قبر ستان کے جائے گئی ہزاروں افراد این اس مجوب استاذ اور مر لی کو
صوفی صاحب کے جسر ما کی کو بوئے قبر ستان کے جائے گئی ہزاروں افراد این جائے اس مجوب استاذ اور مر لی کو
رفت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ستے جبکہ نماز جناز دعی نہ کو بولانا عمل مراسم اور ہزاروں دیکہ علا مراسم اور
دین کارکنوں کے طاور دھر سے صاحبہ اور حافظ میں اس میں مولانا عملی عمل عمر اسکور کے مولانا عملی مولانا عملی مولانا عملی مولانا عملی مولانا عملی مولانا عمل عمر کی مولانا عملی مولانا عمل عمر کی مولانا عملی مولانا عملی مولانا عملی مراسم کی مولانا عملی مولانا عملی مولانا عمل مراسم میں کا مورش شمارات کی کہ ویش شمارات کی کہ ویش شمارات کو کہ کر کر کروہ علی کہ مولان شمار میں مولانا عمل مولان شمل مولانا مولان عملی مولانا کو کہ کر کے کہ کی محمل عمر حک سے کہ کی گئی تھی مار دور گیا ہے۔

(مفعر قرائی فبر)

حضرت صوفی صاحب میرے چیا تھے استاذ تھے ہمر پی تھے ہمر پرست تھے اور چیرے سرح گو تھی تھے کمان کے بڑے فرز نداور جائشین موانا تا تھر فیاش خان مواتی چیرے داماد ہیں ،ان رشتوں سکا احتجاء کے بڑکیفیت پیدا کر دگی تھی اسے الفاظ شی بیان کرنا میرے لیے ممکن خانبش ،چند ماہ پہلے کی باہت ہے وہ صاحب فرائش فرتھے کیس تھوڑی بہت کشکوکر کیا ہے تھے ،شی ان کی ضدمت میں حاضر ہوا تو چی کھڑ صدنے ان سے پوچھا کہ کون آ کیا ہے تو است دکھ کر کہنے گئے کہذا نہ ہے ، جی چھا کہذا مہولان ہے؟ فرائے گئے" میراچڑ ہے' ہمل میرے لیے انتی بات کیا گئی گئی اور اس کی سرشاری انگی تک ذبات میں تھی آئی ہے۔

شی نے اپن زندگی کا وہ حصہ جوز بمن کی شو و نما اور شخصیت کی شکیل کا جوتا ہے، انجی کی سر پر کی اور تربیت شمی گزارا ہے، میں نے و 1919ء میں بارہ سال کی عمر میں آر آن کر کیا حظ کر لیا تھا انو 1917ء میں چودو سال کی عمر شمی ندر سرافر جا اعظیم میں آئم کیا تھا بھر دے ہو آئیک میٹنی دورہ صدیت نے قرائے ت بحک انجی کے پاس مہا اوران کی تربیت اور فیضان سے بھر وور بوتا رہا اس لیے کی تکلف کے فیٹر سے کہ سکتا جول کہ آئی میں جو کہ کھی بھول اس می حضرت والدصاحب دکھانے بعد سب سے بڑا اور کھیدی صدحات میں صاحب کا ہے۔

حفرت صوفی صاحب ملات زعر کی اوران سے دابستا دوں کامیکا کم محمل نہیں ہوسکا محر میں ان

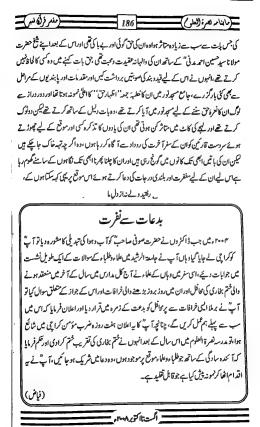

رمانمام دھرہ (العلم) 187 مندر طرف نسر) شخ الحدیث والنفیر حضرت مولانا البرالراشدی

# مولا ناعبدالحميد سواتي "كي ديني خدمات

ا کے صدی پہلے کا قصہ ہے، ہزارہ میں شاہراہ ابریشم پرواقع فٹکیاری ہے چند میل آ محے کو منگ بالا کے قرب پہاڑی چوٹی پرایک چھوٹا ساؤیرہ تھا ہے''چیزاں ڈھک'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ ڈیرہ فوراجر نان مردم کا تھا جوسواتی قوم سے تعلق رکھتے تھے بھوڑی ہی زمین تھی جس پر بھیتی باڑی کر کے زندگی مرکز رے تھے، بے اولا دیتھے اور میال بیوی کوفطری طور پراس بات کی تمناتھی کہ ان کے صحن میں بچول تھلیں مگر جب فاصے انتظار کے بعد امید برشہ کی تو بیری کی خواہش اور کوشش پر دوسری شادی ہوئی جس ہے نوراجر فان مرحوم کواللہ نے دو بیٹیال اور دو بیٹے دیے ، بیٹول میں سے ایک کا نام مجر سرفراز خان ہے جو اللہ اور م پراہوئ اور دوسرے کا نام عبد الجمید خان جن کی ولا دست<u>ے ۱۹۱۷ء شیں ہو</u>ئی ابھی بھین کے حصار میں ہی تھے کہ دالدہ مرحومہ کا انتقال ہوگیا اور دالدمحترم نے ان دونوں بچوں کوتھیے وتربیت کے لیے ان کے پچوپھی زاد بمائى مولوى سيد دئم على شاه صاحب كرير وكرديا جواى علاقد عن على كرتريب أيك بستى ولى عم مقيم ت بجرطالب علمی کے ابتدائی مراحل کے دوران ہی والد محتر م بھی رحلت کر گئے ان دونوں بھائیوں نے ابتدائی تعلیم سید فتح علی شاہ صاحبؓ ہے حاصل کی بھر ملک پورادر تھکھونا می مقامات میں کچھ دیریز ہے رہے اور بعد مل مفترت مولانا غلام فوث بزاردي سے بھی تعلیم حاصل کی اس کے بعد سد دونوں بھائی اس دور کے روایق طلب کی طرح مختلف علاقوں کے دینی مدارس میں گھوشتے رہے اور جن جگہوں میں انہوں نے تعلیم یا کی ان میں لا بور کا مخله میران شاه ، و ژاله سندهوان صلح سیا ککوٹ پسرگودهااور جهانیاں منڈ بی شامل میں ، دورہ صدیث ے پہلے آخری چندسال انہوں نے مدرسانوار العلوم مرکزی جامع مجد کوجرانولد میں ماحواور پھر ١<u>٩٣١</u>ء مل دارالعلوم وبوبند چلے گئے جہال انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد عد نی" اور دوسرے اما تذہ ہے دورۂ حدیث کی بھیل کر کے سند فراغت حاصل کی۔

\_ اگست نااکویر ۲۰۰۸م\_

ماننامه فصرة (العلو)). دار العلوم دیو بندے فراغت حاصل کرنے کے بعد بڑے بھائی نے گو جرا نوالہ کے قریب ککور میں و رولگالیااورتعلیم و مقرریس اورخطابت وامامت کی ذمه داریال سنبال لیس اور د ، آخ کی دنیایس شناله ره حصرت مولانا محد مرفراز خان صفور کے نام سے متعارف ہیں اور چھوٹے بھائی مزید تعلیم کے لیے کھٹو مط ميح حضرت مولا ناعبد الشكور لكصنوي في مناظره سيكها اور خدابب كے نقا كمي مطالعة ميں استفاد ، كما يجن · حیدرآ باددکن محتے اور طبید کالج میں چارسال کا کورس تمل کر کے تکیم حاذ ق کی سند حاصل کی ، یہ مولانا میر الحميد سواتى بين جوايية نام كے ساتھ عبدالحميد خان اختر كاتفلص اور سواتى كى نسبت ركھتے تھے وواكم مت طبیب کے طور پر گوجرا نولہ آئے اور چوک نیا ئیں کے قریب ایک دکان میں مطب کا آغاز کما گرانہیں مط راس نیہ آیا کہ قدرت انہیں کسی اور کام کے لیے منتخب کر چکی تھی چنانچہ ان کے بزرگوں دوستوں نے انہیں اس بات کے لیے آ مادہ کرلیا کہ و گھنٹہ گھرچوک کے قریب محلّ طوطیا نوالہ میں واقع ایک بزے جو بڑے کنارے ڈیرہ لگا ئیں اورایک دینی مدرسہ اور مسجد کی بنیا در کھ کراس جو ہڑ کو بھرنا شروع کر دیں ، چنانچہ و ۱۹۵۳ء میں د کا نداری چیوڑ کراس چھیٹر کے کنارے آ ہٹھے اور ایک چیوٹی می کچی محد اور اس کے ساتھ بدر سے روٹین کم ہے بنا کردینی مرکز کی تغییر کا آغاز کر دیا۔ یہ مدرسہ نصر ۃ العلوم اور جامع مسجد نور کا نقطۂ آ غاز تھاجن کا شار آ ج شبزنبیں بلکہ ملک کے بزے دپی اداروں میں ہوتا ہے اور یہاں سے فارغ التصیل ہونے والے علاء کرام یا کتان ، جمارت، بگلہ

دیش، بر ما،افغانستان، چین ،وسطی ایشیا، برطانیه،امریکه،سعودی عرب اور دیگرمما لک میس مختلف حوالول سے دین خدمات سرانجام دے ہیں۔

صوفی صاحب ؓ کے بڑے بھائی مور نا محد مرفراز خان صفدر بھی جواس ہے قبل ککھٹر کی جامع مجد میں تدریمی خدیات مرانجام دیتے تھے،اس کار خیریس ان کے ساتھ شریک کار ہو گئے اور پھران دونوں بھائیل ' نے نصف صدی تک اس کلشن علم کی ایسی آبیاری کی که مدرسانصر ة العلوم گوجرا نوالیکوآج کی علمی و نیا می بعض حوالوں ہے سند اور مرجع کا مقام حاصل ہے اور دنیا بجر کے اٹل علم راہ نمائی کے لیے اس مرکز ہے رجون كرتے بيں بمولانا عبدالحميد سواتى "كى تدريس الل علم اورعاماء وطلب كے ليے تو تتى مگر كو جرانوالہ كے توام مى محروم نہیں رہے،ان کا نصف صدی تک معمول رہا کہ نماز فجر کے بعد ہفتہ میں عیار دن قرآن کریم اور دودن

اگست تااکؤیر۱۴۰۸ء =

حدیث نبوی کا یابندی سے دوس دیا کرتے تھان کے قر آن کریم کے دروں کتا بی شکل میں مرتب ہو کرمیں مخیم جلدوں میں "معالم العرفان" کے نام سے طبع ہو بیلے میں اور انہیں اردوز بان میں قر آن کریم کی سب ے بری تغییر کہاجا تا ہے۔

ان کا اسلوب میہ ہے کہ قر آن کریم کی آیت کا ترجمہ کرتے تھے اورتشریح میں شان مزول اور متعلقہ واقعات کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے مسائل کی وضاحت اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فلسفہ و حکمت کا خاص طور پر تذکرہ کرتے تھے،انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ د ہلویؒ کے فلیغہ د حکمت اور حضرت مولا نا عبید الدسندي كافكارى جس طرح ترجماني كي لياس كي وجها أبيس فلبغدام ولي الله دبلوي كاشارح اور رّ جمان مجمّا جا تا ہے۔

والله ي ك لك بيك كى بات ب كيلى فورنيا (امريكه ) كى من ديا كو يوغورش كى ايك محترمه بردنیسرا اکثرایم، اے پرمینسن پاکستان تشریف لائمی اور کو جرانوالہ میں ہمارے گھر بھی آئمیں ،وونومسلم فاتون میں اور من ذیا گو بو نیورش میں فلف کی بروفیسر میں ، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ڈاکٹریٹ کا مثاله حضرت شاه ولي الله وبلويٌ كي تعليمات برتكها باورشاه صاحبٌ كي معركة الاراء كمّاب " حجة الله البافة ' كا أنكش ميس ترجمه بھى كيا ہے ،ان كاكہنا تھا كه انہوں نے لي ۔ انتج ۔ ڈى كے مقاله كى تيارى ميس مولا ناصو فی عبدالحمید سواتی " کی بعض تصانیف ہے استفادہ کیا ہاں لیے وہ ان سے ملنے کے لیے آئی ہیں اور بعض ملمی اشکالات بران ہے بات چیت بھی کرنا جائتی ہیں، چنا نچہ درسہ نصرۃ العلوم کی لا تجرمری ہیں میر لما قات مولى جس ميس راقم الحروف بهي شريك تها،اس موقع يرتصوف كي بعض يجيده مساكل بالخصوص وحدت الوجود بران کی گفتگو ہوئی اور بہت ہے دیگر امور پر بھی تباولہ خیالات ہوا۔

محترمہ ڈاکٹر ایم \_ کے برمینسن کومغرب میں حضرت شاہ ولی الله دبلوی کا ترجمان سمجھا جاتا ہے اور انہوں نے س ڈیا گو یو نیورٹی میں شاہ صاحب کی تعلیمات کے فروغ کے ملیے شاہ ولی اللہ چیئر قائم کر رکھی ہے جس کی وہ چیئر پر من ہیں۔

مولا ناصونی عبدالحمید سواتی ایک بے باک وای خطیب بھی تھے ان کا نطبۂ جمعظمی معلومات اور دینی راہ نمائی کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بجر پورتبسرہ کا حال ہوتا تھا اور وہ لگی لیٹی ریکے بغیر مسائل حاضرہ پر

(ماننامه نصرة العلوم) 190 دین حوالہ سے دونوک بات کیا کرتے تھے، وہ ۵۳ کے گئر کیٹم نبوت میں ای فق کوئی کے ماعث گرفتار ہوئے اور سات ماہ تک جیل میں رہے اس کے بحد متعدد باریابندیوں ، زبان بندی شلع بدری اور مقد ہاہے کے مراحل ہے گز رے حتی کے صدر ضاء الحق مرحوم کے دور ش انہیں اشتہاری ملزم بھی قرار دے دہا گیا، و ایے اساتذہ اورا کابر کے ساتھ عقیدت کاتعلق رکھتے تھے اور تھلم کھلا اظہار کرتے تھے گر حضرت مولانا سے حسين احمد مدني " مصرت مولانا احماعي لا موري اور حضرت مولانا محمر عبد الله درخواس " كے ساتھ ان كي عقیدت و محبت سب سے زیادہ تھی اوران کے انداز گفتگو ہے ان بزرگوں کے ساتھان کی عقیدت و محت تھلکی تھی۔ انہوں نے نصف صدی تک درسالعرة العلوم عن اجتمام وقد رئیں اور جامع مجدنور على خطابت ك فرائض برانحام دیے،ان سے ہزار دل علماء کرام ادر لاکھوں عام مسلمانوں نے استفادہ کیا،انہوں نے ساری زندگی مدرسہ نصرۃ العلوم کی جارد بواری میں گز اردی کسی شدید مجبوری کے بغیر مدرسہ سے ما مزہیں نکلتے ہتے اور اس کا موقع بھی بمشکل سال میں ایک آ دھ بار ہی آتا تھا، انہیں کوششین بزرگ سمجھا جاتا تھا مگران کے علوم و فیوض کی وسعت دنیا کے ہر بر اعظم میں دیکھی جاستی ہے ،وہ میرے پچا تو تھے بی استاذ ،مرنی ،اور مریرست بھی تھے ،ان کا گزشتہ روز ۲ اپریل کوطویل علامت کے بعد گوجرا نوالہ میں انتقال ہوگیہ ہے، ناملدوانا اليدراجعون - قارئين سے درخواست ہے كہ وہ ان كى منفرت اور بلندى درجات كے لئے بطور جاس دعا مكا اہتمام کریں۔آمین یاربالعالمین۔ ائتيائي تقويل جب حضرت صوفی صاحبؓ نے علالت کے باعث۲۰۰۲ء میں مدرسے نصرۃ العلوم و حامع مجد تور ے قدریس وخطابت چھوڑ دی تو ادارہ کی مجلس شور کی نے جایا کہ آپ کی بے پناہ خدمات اور قربانیوں کے صلہ میں مدرسدہ محبد کی طرف ہے تا حیات آپ کا وظیفہ جازی دکھا جائے تو آپ نے بر ملا کہا کہ یہ میرے لئے جائز نہیں ہے چنانچہ آیٹ نے اس کے بعد آخرتک وہ زایا۔ (نیاض)

مانام عرة (لعلم) 191

فيخ الديث والنغير حغرت مولا ناابوتمارز ابدالراشدي مدريدرس وناظم تعليمات جامعد همرة العلوم كوجرا نواليه

## عم مكرمٌ ..... چند ما د داشتیں

اگست نااکؤی۱۰۰۸م

ان کے زوق کے مطابق خاص جائے ہوتی تھی اور بیکری ہے کیک رس منگوا کرجائے کے ساتھ استعال ہوتے تھے،میرے لیے الگ کب ٹی دودھ ڈال کراس ٹی کیک رس بھگودیے جاتے تھے اور ٹیل جے کے ساتھ کھا یا انسف صدی کے لگ بھگ وقت گزرگیا ہے مگراس کا منظراور ڈاکقداب تک یا د ہے۔

اس زیانے میں لوگ جج کے لیے بحری جہاز کے ذریعہ جاتے تتے اور کی ماہ لگ جایا کرتے تتے ،کراجی

ے جانا ہوتا تھا، جاتی حضرات کو بڑے اہتمام کے ساتھ رخصت کیا جاتا تھا، خاندان کے لوگ حاتی صاحبان کورخصت کرنے اور پھرواپسی پروصول کرنے کے لیے کراچی جایا کرتے تھے اور با قاعدہ جش کی کیفیت ہوتی تھی ،حضرت صوفی صاحبؓ نے جب حج کیا تو وہ بھی میری طالب علمی کا زمانہ تھا اور میں مدر ساخر 🖥 العلوم میں بی تھا، جھےان کے سفر حج کی دو تین باتنی یاد جیں ایک بیکہ بڑی خاموثی کے ساتھ ٹرین برسوار ہو كركراية عيد اوروالي كالميس تب يد جلاكه اوا ككسى في كها كدهفرت صوفى صاحب أو آمي ع ہیں، ہم دوڑتے دوڑتے دردازے کی طرف گئے تو بہ صحید کی ٹوٹیوں برسامان کی مخمری ایک طرف رکھ وضو کررے تھے، وضو کے بعد انہوں نے معجد شل دور کعت نماز برجعی اور پھراہے کمرے میں آ گئے ورنہ یہاں بعض دوستوں میں مشورہ ہور ہاتھا کہ حضرت صوفی صاحب کی واپسی کے بردگرام کا پیعہ طیلتو ایک دو

ساتھی انہیں اونے کے لئے کراچی جا کیں گے مگرانہوں نے کسی کو کا ٹوس کان خبر نہ ہونے دی، در ڈامو ثی کے ساتھ والیں پہنچ گئے ،اس سفر ج ش وہ میرے لیے ایک چھوٹا ساسنبری رو مال لائے تھے جو بگڑی نما تھا اور کافی عرصه میرے زیراستعال رہا۔

مجھے غلطیوں کوتا ہوں بلکہ بعض اوقات جما تتوں پر حضرت صوفی صاحبٌ زیادہ تر سمجمانے کا طریقہ اختیار کرتے تھے بھی غصے بھی ہوتے تھے اور ڈانٹ دیا کرتے تھے مگران سے مار کھانے کی نوبت مرف ایک ماراورصرف اکتیمٹر کیصورت میں پیش آئی، وہ ابھی تک یاد ہے، میں عصر کے بعد عام یہ، پرشیر انوالہ باغ کے سامنے بھا تک کی دوسری جانب واقع محلّدرام بستی میں اپنے نانا مرحوم مونوی محمد اکبرے ہاں جا اکرنا تھا جود ہاں ایک مجد میں امام تھے اور مجد کے مکان میں بی رہتے تھے ، میں دہاں جا کران سے اور نانی مرحومہ ے ل آیا کرتا تھا ایک بارابیا ہوا کہ شخو یورہ موڑ کے سامنے میدان عمل ایک سر کس نگ گئی جو کی روز جار ک رى، بى عصر كے بعد نانا مرحوم كے كھر جانے كى بجائے وہاں جانے لگ كيا، دونين دن كمرنيس كيا تو نانا 1 مرحوم کوجنہیں ہم میال تی کہا کرتے تنے ہتو ایش ہوئی اور وعمر کے بعد میراید کرنے کے لئے مدرمہ امرة ر العوم جائینچ، حفرت صوفی صاحبؓ نے انہیں بتایا کروہ و آپ بی کی طرف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ وود و تین روز نے نیس آیا، اس کیفیت میں جب مخرب کے بعد میں مدرسدوائیں پہنیا تو حضرت صوفی صاحب نے پوچھا کہ کہاں گئے تنے؟ مجھے نانا مرتوم کی آ ماکا کوئی علم نیس قائل نے جسٹ سے کہد یا کرمیاں ٹی کے ہاں گیا تھا اس پراچا تک ایک و دور دارتھٹر میری گال پر پڑااور فرمایا کہ کواس کرتے ہودہ تو ابھی تسہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے تھے، مجھے بتانا پڑا کہ میں سرکن دیکھنے لگ گیا تھا، چنانچے انہوں نے بھی سجھایا بھی اور ضد کا اظہار مجی کیا، اس کے بعد پھر تھے سرس جانے کی ہست جیس ہوئی، مجے لکھنے پڑھنے کی عادت لما لب علمي كے زماند ميں ہي تھي ،مضامين لكھيا، خبريں بنانا اور اخبارات ميں پہنچانا پھران كي اشاعت برخوش ہونا ای دور سے مزاج کا حصہ بن گیا تھا، اس ز ماندھی پاکستان کے قومی اخبارات بین شیم مجازی مرحوم کا روزنامه ''کوہستان'' خاصی ابهیت کا حامل ہوتا تھا،ایک پارمیراایک مضمون روز نامہ کوہستان میں ادار تی صفحہ رشائع مواجس نے میراد ماغ خواب کردیا اور میں نے دماغ کی اس خرابی میں ایک تعلیمی سال ضائع کیا مید ١٩٧٥ء كى بات ہے، ميرے مضامين ہفت روز وتر جمان اسلام ميں شائع ہوتے تقے اور ميں روز نامدوفاق لا بوركابا قاعده نامدنگارين كميا تهاه وكوستان "كه ادارتي صفح يرايك مضمون كي اشاعت في ميرية بمن میں بدات پیدا کر دی کدمیرا اصل میدان محافت ہے، اس لیے تعلیم و تعلم میں میری توجه کم ہوتی چلی کی حضرت والدصاحب مرظلہ بیدد کی کر جیمے مدرسہ اٹھا کر گلمزش گھرلے آئے اور وہاں اپنی محمر الی می تعلیم کا سلسلیشروع کیا ای زمانے میں محکم کے مدرسی استاذ حضرت مولا ناغلام علی صاحب ہے میں نے نصول اکبری ادر گلتان کا کچے حصد پر حااور حصرت مولانا قاری عبد الحليم صاحب سواتی مدظل سے قرآن كريم كے كھ جھے كی مثل كى۔

حضرت والدصاحب مدخله کا انداز تختی کا ہوتا تھا اور کنی کے سارے حربے وہ اختیار کیا کرتے تھے جس ے میں بے بھی کے عالم میں ایک رو بوٹ کی طرح فقیل تھم آد کرلیا کرتا تھا گرسوچ سمجھ کے دروازے اکثر بند ى رہتے تھاس ليے بيختى جمھ ير كچھ زيادہ اثرا نداز ندہو كلى ،اس دوران ايك بار كوجرانواله آيا تو حضرت صوفی صاحبؓ نے بڑے بیارہے مجھے یاس بٹھا کر سمجھانا شروع کر دیااور بیان کی محبت وشفقت کا اثر تھا کہ بات ذبهن میں بلکہ دل میں بیٹے تی اور میں نے اپنی روٹن ترک کر کے تعلیم کی طرف دوبارہ توجہ دین شروع کی ، حضرت صوفی صاحبؓ نے فرمایا کرد کیمویہا جھالکھ لیٹا ادرا چھا بول لیٹا بہت اچھی صلاحیت ہے مگر یہا بلاغ کا ایک وربعہ ہے اور ابلاغ کے لیے کمی چیز کا اپنے پاس موجود ہونا بھی ضروری ہے، تمہارے پاس کوئی چیز موجود بوگی تو دوسر بر کو محمی بینچاؤ کے اور اپ پاس کچینیس بوگا تو دوسر دل کوکیا دو گ؟اس پر ایک مثال دی كرفونى كاكام يهب كدجو چيزفيكل كے اندر بوده با بروالوں كوشق كرے باؤنى كا تيما بونا خونى كا بات مے مگر ٹوٹی سونے کی بھی ہوتو دے گی وہی کچھ جوٹیکی کے اندر ہوگا اورا گرٹیکی خالی ہوگی تو ٹوٹوٹی صرف''شال شال'' كرے كى ، يہ جلدانبوں نے مجھا يے انداز ش كباكدول كى كرائى ش اتركيا اوراس نے ميرے د ماغ كى خرانی کی بہت اچھےانداز میں اصلاح کردی۔

میرے لکھنے بیٹے ہے کے ذوق کو دونوں بزرگوں لیعنی والدمحترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان مغدر وامت برکاتهم اور عمرم حضرت مولا ناصوفی عبدالحمید سواتی کم عملی سریت حاصل رای ب، طالب علی کے زمانے میں حضرت والدصاحب مدخلانے فاحمہ خلف الامام پرا پی خیم کتاب'' احسن الکلام'' کی مجھ سے اپنی مگرانی میں تنخیص کرائی جو' اطیب الکلام' کے نام سے شائع ہو چکی ہے اس پر دو تیمن سٹحات کا پیش لفظ میں نے خوتر مرکیا جو کہا بچر میں موجود ہاور جھے یاد ہے کہ میرے لکھے ہوئے چیش لفظ میں حصرت والدصاحب نے صرف ایک جلدی اصلاح کی، میں نے ایک جگہ "بیک بندش چش" کی اصطلاح استعال کی تھے جے انہوں نے ''جیثم زون'' میں بدل دیا اس کے علاوہ انہوں نے کوئی تبدیلی نمیں کی جس پر مجھے بے صدخوثی ہوئی اور میری خوداعتادی میں اضافیہ وا جھزت صوفی صاحب ؓ نے اپنی تصنیف،'' فیوضات حسینی'' کی تسویدو ترتیب کے کام میں مجھے شریک کیااوراس کا بیشتر حصہ حضرت صوفی صاحب کی تکرانی میں ان کی ہدایات کے مطابق مين في مرتب كياجس ير مجيهانهول في " يارك" كالك خوبصورت للم انعام مين ديا، دونول بزركول کی بیخوابش ادر کوشش ربی ہے کہ ش ان کے تصنیف و تحقیق کے کام ش ان کا معاون اور وست راست بول مركم فخص كيك اين ليه وخون كاكروب، خوداختياركرني كالهولت الله تعالى في مبين ركمي، اور میرے خون کے جراثیم قدرے مختلف تھے اس کیے اس فطری تنوع نے میری تحریر وقتریر کامیدان کسی صد تک ان ہے مختلف کر دیا۔ حضرت صوفی صاحب سنرهل بهت کم جایا کرتے تھان کا زیادہ تر وقت مدرسد کی جارد بواری میں بی گزرتا تھا مگران کے ساتھ دو تین سفر بچھے یاد ہیں ایک بارلا ہورتشریف لے گئے اور مجھے ساتھ لے گئے ، وہ صوفی کہلاتے تے اور تصوف کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، بیذوق نظری اور علی تو تھای عملی بھی تھا جس کی ایک جنگ میں نے بیدیکھی کدوہ اس مغرش حفزت میونلی جویزی المعروف حفزت دا تا مجنج بخش کی قبر پرمراقب ہو نے اور کانی دیر مراقبہ کی کیفیت بیس رہے،اس کے بعد وہ حضرت شاہ میر فوٹ کے عزاد پر مکے اور وہال مجی ان کی قبر پرم اقبد کیا، پیم ایک بار مجرات مے میں بھی ساتھ تھا وہاں انہوں نے حضرت شاحدولہ" کی قبر پر مراقه کیا تگرسب سے دلچسپ صورت حال دیو بند کے سفر جس پیش آئی ، دار العلوم دیو بند کے صد سالہ اجلاس یں حضرت والدمحترم مدخللہ اور حضرت صوفی صاحب ؓ دونوں بزرگ گئے ، میں قابلے کے ساتھ دتو نہ جا سکا مگر بعد ش اجلاس کے آخری روز دیو بند بھنج کیا ، دونوں بزرگوں کا قیام حضرت مولانا محرسالم قامی مدخلہ کے مكان يرتفاا در كوجرا نوالدسيه مولانا محرفيم الله صاحب بمولانا تكيم محمود سلقيٌّ ، قارى عجر يوسف عثاني اورجاجي عبدالتین چوہان مرحوم بھی ان کے ساتھ ای مکان ش تھبرے ہوئے تقے بصد سالہ اجلاس سے فارغ ہوکر ایک دوز دونوں بزرگول نے میرے بارے ہی مشورہ کیا کہاہے دیو بند کی سیر کرانی جاہیے ، چنا نچہ جھے لے كردونول حضرات في ويوبندكا چكر لكايا، ش في ان كي بمراه حضرت مدنى " كا مكان اورمجد ديمى، حفزت علامدانورشاہ کشمیریؓ کے گھر حاضری دی جہان ان کے فرزندمولانا سیدمحمہ از ہرشاہ قیصرؓ اور داماد حفزت مولانا احدرضا بجنوریؓ سے ملاقات ہوئی مبجد چھتہ میں انار کا وہ درخت دیکھا جس کے نیجے بیٹھ کر حفرت ما محودٌ في مولان المحود حسن كو يهاسيق يرها القاادردار العلوم ديو بندكا آغاز مواقعا اورديكر بهت سے مقامات مجھے دکھائے ،البنۃ قبرستان جا کرصورت حال خاصی دلچیپ ہوگئی ،وہاں حضرت پینے البندمولا نامجمود حن ديو بنديٌ ادر شيخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احد مدني كي أسمى قبرين و كيوكرول كي دنياي بدل مي ين تارخ كاطالب علم بون اس عظيم المرتبت استاذ اورجليل القدرشا كردكوا تعضم آرام فرماد كيوكرتاريخ يحكى مناظرایک تیز رفارنلم کی طرح ذبمن کی سکرین رکھوم گئے ،حضرت صوفی صاحب کا شیخ الاسلام حضرت مدنی " كى ماتھ ناگر دى كے ساتھ ساتھ بيعت كاتعلق بحى تھاء ووتو قبر كود كھ كرسيد ھے وہاں بينچے اور مراقبہ ميں بيٹھ مئ ،اب منظر يرتما كه حضرت صوفى صاحبٌ مراقبه من بيشي جين، حضرت والدصاحب مذخله تعوزت كي

فا مطبح پر کھڑے کچھ پڑھورے ہیں میں درمیان میں کھڑا ہوں میرادل چا درہا ہے کہ میں بھی بھا جان کے ساتھ مراقبہ میں بیٹھ جاؤں کمر بیچھے کھڑے والدصاحب ہے ڈر بھی رہا ہوں بھوڈی دیرگز ری تو حفر ہ وال صاحب مذکلہ نے اپنے تفسوص انداز میں کہا کہ

"اٹھاایس بدعتی نوجینڈ مارکے بہد کیاائے"

(اس بدعی کوانھاڈ یہ کیا چادر میں سروے کر بیٹے گیا ہے)۔ اب میں آئیں کیا اٹھانا کر بھرا تو فود می ایکے ساتھ میٹنے کو چا در ہا تھا، دھنرے سوئی صاحب کم دیش دن بارہ منٹ کی سے مراقبہ میں بیٹے رہے پھر اشے اور کہا کہ ''چلیں، آپ کو برکام پدعت نظر تا ہے۔''

ادر پھر ہم تین کوئی اور بات کے بغیر انظے پر وگرام کی طرف چل پر یہ دار الطوم و بوبند کے مہم حضرت مولانا قاری جمر طیب نے ایک جگر گھاہے کہ وہیں بندیت شخ الاسلام ایس جیر اور شخ آ کمر گوالدیں ایس ا عربی سے انگ الگ و قول کے اجتماع اور احتراج کا نام ہے دولوں الگ الگ بلکہ بظاہر متعاوو و فی نظر آتے ہیں ممر حضرت قاری صاحب کا ارشاد ہے کہ ان دولوں و دق کو کوچی کیا جائے تو دیو بندی سے تھیل پا جاتی ہے، جس اس پر کہا کرتا تھا کہ ہمارے گھر بلی دولوں و دق موجود ہیں والد محترم شخ الاسلام حضرت این جیتے کے دوق کی نمائندگی کرتے ہیں اور حضرت موٹی صاحب شخ آئم کری الدین این موجی سے کہ وقت کے ذوق کے نمائندہ ہیں اس لیے ہمارا گھر اند و بو بندیت کی کمل نمائندگی کرتا ہے، خود جرا حال ہیہ ہے کہ جس نے گئی پار اپنے دل دو ماغ کوشولا ہے اور مید کی چھے کی کوشش کی ہے کہ جرا دل و دماغ ایس جیے کہ بیس ہے کہ جس کے گئی پار

قار کین کرام! حضرت صوفی صاحبؓ کے حالات اوران کیماتھ گزرے ہوئے اوقات کی بہت تفسیلات ہیں جن شمل سے مچھوڈ تان شمی تازہ ہیں جگہ کیکوڈ بمن کی سکرین پرلانے کے لیے وقت گھ گااور کسی یہ کی بہانے وقا فو تا پیرسائے تا تی رہیں گی انشاء الشدہ رصت ان چند ہاتر ان پراکتفا کر راہوں۔ الشرقعائی حضرت صوفی صاحبؓ کو جنت الفرودی شمی انکل حقام سے نوازیں اور بم سب کوان کی حیات کا سلملہ جاری رکھنے کی قریقی عطافر ہا تھی ہے تین بارب العالمین ۔

شيخ الحديث والنمير حضرت مولانا زا بدالراشدى صدر مدرس وناظم تعليمات جامعه لصرة العلوم

### ایک نومسلم امر کی خانون دانش ور کی حضرت صوفی صاحبؓ سے ملاقات

١٩٩٠ ء كى بات ہے كداكي دن جارے محترم دوست يروفيسر عبد الله جمال صاحب كا فون آيا كه امريك ياك محترمه خاتون جويروفيسرين اورنومسلمين ياكتان آكى بوكى بين اور حضرت مولاناصوفى عبد الجدسواتي" سے ملنا عامتی بين محرحضرت صوفى صاحب في معذرت كردى بي آب اس سلسله مين مجم كري، من في عرض كيا كداكر جديد بات بهت مشكل ب كدهفرت صوفى صاحب كا نكار ك بعدائيس اس ملاقات کیلئے آ مادہ کیا جاسکے مریس کوشش کر کے دیکہا ہوں، چنا نچہ میں حاضر خدمت ہوااور کر ارش کی كدما تات يس كياحرج بي بيلية يمي فرمات رب كديمر عماته ملاقات سي آخراس كى كياغرض مو سکتی ہے؟ بیں نے کہا کہ پچھونو غرض ہوگی جودہ ملنے پراصرار کر دہی ہے تو تحویژے دود کد کے بعدوہ ملا قات کیلئے تیار ہو گئے ، پیرخاتون ڈاکٹر ایم کے ہرمینسن ہیں اور کیلی فورنیا کی کن ڈیا کو بوغور ٹی میں اس وقت فلسفہ ك شعيد بين استاذ بنى ، اصلاً كينيرُ اكرين والى جين انبول في من ذيا كويونيور شي بين فلسفه كم مضمون مين ہامٹر ڈِگری کی ،قر آن کریم کے مطالعہ نے مسلمان کردیا ،مسلمان ہونے کے بعدانہوں نے حضرت شاہ ولی الله د الموى "كى تعليمات وفل غدكوا في ريسرج كاموضوع بنايا اور معرفي ونيايس شاه ولى الله و الوي "كعلوم كا تعارف' كے عنوان يرس ڈيا كو يو نورش سے بى ڈاكٹريث كيا اور پھراس كے تعليي شعبہ سے مسلك مو مکیں، وزیر آباد (یا کتان) نے تعلق رکھنے والے پر دیفسر محمع علوی صاحب ہے ان کی شادی ہوئی، ان کے ما ته الى كمتان آئى به وكي تيس ان كاكبنا تها كه حضرت شاه ولى الله دبلوي كل تعليمات يرريسرج بالخصوص بی ایج وی کے مقالہ کی تیاری میں انہیں حصرت مولاناصوفی عبد الجمید سواتی" کی بعض تصنیفات سے استفادہ

- أكست الكتي ١٠٠٨م

کا موقع طا ہے اس لئے وہ ان سے طاقات کی خواہش مند میں اور بعض علمی اشکالات پران سے گنتگو تھی کرنا ماتی ہیں۔

حضرت موٹی صاحب کی طرف سے کلیٹرنس کیے کے بود تحق سائے کے برمینین اپنے ناوند کے براہ میرے محر تقریف لا نمی تعوش دیر غیریں اور طہر کی نماز بھی انہوں نے حارب ہاں اوا کی، انہوں نے جایا کر گوجرا نوالدیش ڈو دوکا موں کیلئے آئی تیں ایک قودہ شاہ و کیا اللہ یو نیورٹن و کھنا چاتی ہیں اور اس کے ماتھ حضرت موانا کا صوفی عموالحمید صاحب وائی سے لا قات کرنا چاتی ہیں۔

ان دنوں گوچرا نوالد کے قریب کی گر دوؤ پراٹا وہ کے ساتھ شاہ دلی اللہ یو غیر مکی تقبیر کا آ ھاڑ ہوا تھا جور رامس حضرت صوفی صاحب می کی قرجہات کا ٹمرہ تھا ، بھر دوہا لکل ابتدائی مرصلہ میں تھی ، اور اس میں کسی بیرونی مہمان کی وٹجری کا دنی سرایان موجروثیری تھا اس لئے ڈیٹری اس وقت ہونے والی ٹیٹری دخت اور آئنرہ کے عزوائم ہے آگا ہا کیا گیا جس پرانہیوں نے بہت سرت کا اظہار کیا۔

ال مرصله على شاه ولى الله يونيوركى كى تحوذى كى تاريخ مجى قار كن كے ماض وكمنا جابتا الله الله الله الله الله يون الله يونيوركى كى تحوذى كى تاريخ الله الله يون الله ي

- اگرونال ۱۸۰۸ -

رِت تے ادر مرف نام کے نین بلک محلی سر پرست تے کہ ایک عرب سے ملی طور پراس کی سر پری کرتے رے اور مشاورت کے ساتھ ساتھ معاونت می فرماتے رہے۔

ائی دون کی بات ہے کہ ایک دن ہم چند دوست حضرت میں ما حب کے پاس بیٹے ہوئے تھے

ادرای تعلیم متعوب پر گفتگو کر رہے تھے ذیر بحث موضوع کی قاکداں تعلیمی ادارے شامد تھ ہو ہے تھے

کا احزاج ہوتا ہے ہے اور دنی علوم کے طلب کو جدید طلم وقون سے دوشتاں کرانے کے ساتھ ساتھ جدید

علم دفون کے طلب کو دبی علوم کے طلب کو جدید علوم وقون سے دوشتاں کرانے کے ساتھ ساتھ جدید

ادارے کا نام مجھ زیر بھٹ آ یا بقر حضرت موٹی سا حب نے فرایا کہ جس کے ذہن اور دانسٹنے کہ مطابق کے مطابق اور کا مقابق کے مطابق کی مطابق کے مطابق کے مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کے دوبال مقدر کا مام مجھ نے ہوائس کا نام کیوں تھیں گئے ہوتا ان کی مراد حضرت شاہ دول اللہ دولوگ تھے بات ہمارے

ذبن تیں جس کی آ گئی چنا تھے تھی نے دوبارہ مشاورت کا اجتمام کیا اور اس تعلیمی ادارے کو ' شاہ دول اللہ این کا مارے کر اس کے لئے با قاعدہ ' شاہ دی اللہ ٹرسٹ'' قائم کر نے کا فیصلہ کرایا اور کا مام گا۔

آنا ذکر دیا گیا۔

"شاولی الله ٹرسٹ" جب قائم موااور قانونی مراحل سے گز دکراس نے با ضابطہ ٹرسٹ کی شکل افتیار کی قور و چیار کان پرششش تھا،

(۱) حفرت مولا نامحد سرفراز خان صفدر

· (٢) معرت مولا ناصوني عبدالحميد سواتي"

(٣) محرّ مهال محرر فين صاحب

(4) الحاج عزيز ذوالفقار صاحب

(۵) فیخ محرا شرف صاحب مرحوم (ایس،اے مید کے بعالی)

(٢) داقم الحروف ابوعمارزا بدالراشدى

اس سے ساتھ تعلی واتھا کی امور کے لئے شاہ ولی اللہ ایجیشش سوسا کی تھلیل دی گئی جس سے معدر الحاج میاں مجدر دینتر اور سیکرٹری بعز ل شخ بھر اشرف مرجوم تھے جیکرٹرسٹ کے باقی چاروں حضرات کوسر پرستا کا دوجدریا کیا اور مر پرست الحل شخ الحدیث حضرت مولانا مجموم فراز خان صفد قرار کیا ہے اس سوسائن

اگست تااکتوبر۱۰۰۸م



کریم نے آئیں مسلمان بنادیا۔ مسلمان ہونے کے بعدانہوں نے اسلامی تعلیمات کی طرف توجددی ان کا کہنا ہے کہ آئیں سب سے

كرنا جابي چنا نيدانبول في عرفي زبان كايا قاعده كورى كيااوراس كي بعدقر آن كريم كامطالعه كياتو قرآن

اگست تااکؤی۸۰۰۰۱ء

زیاده حضرت شاہ ولی الشدولوی "فی حتاثر کیا مانہیوں نے شاہ صاحب کی تعلیمات پر کام م روع کیا اورانی پرس فیا کو پینیورش سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی بحتر سرائی کے بہر شنس کی اپنی زبان انگلش ہے گر اُنٹیس م فی، فاری ماردواور تکریت پر بھی مہارت حاصل ہے، انہوں نے سن فیا کو لیز نیورش میں حضرت شاہ ولی الشدولون کی تعلیمات کے فروغ کیلیا 'شاہ ولی الشہیمز'' قائم کر کر تھی ہے جس کی دہ چیئز پرس میں اور انہوں نے چید الشار المان کیا انگلش تر جر بھی کیا ہے جو چیسے چکا ہے۔

محترسدنے ماہنامہ" الطریعیة" عمل اشاعت کے لئے حضرت شاہ ولی الذہ پر کھنے گئے اپنے بدو مضامین مجل دیے جو اسم نے ترجمہر کے لئے اپنے محتر م دوست حافظ تصورصا حب آف شیخو پورے کے انہوں نے ایک مضمون کا ترجمہ کیا جو ''الشریعہ'' عمل جیپ کیا محراس کے بعدان کی وفات ، دکئی اوران کے کا فغرات شمی باقی مضامین شل سکے۔

ڈاکٹر ایم کے برمینسن سے حضرت موٹی صاحبؒ نے ایک حوال اود کیا کہ سلمانوں کی موجرو دھورت حال کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ منافقت بہت ذیاوہ ہے، قول اور گل میں تضاوے اور اسلام کے احکام برعمل کی فضا موجر ڈیمیں ہے اس لئے مسلمانوں کی عمومی صورت حال نا گفتہ رہے۔

انہوں نے کہا کہ مغرب سے اسلام کے حوالہ سے بات کرنے کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ والوق کا فلنفہ واسلوب سب سے بہترین ذریعہ ہے، اس شن عقل وگر بھی ہے اور دو حاتی سکون کا سما ان بھی موجور ہے، اسلے حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم پر کام ہونا چاہیے اور ان کی زبان واسلوب علی مغرب کو اسلام کی وگوت، دی جاہیے۔

حضرت صوتی صاحبؓ نے مہمان خاتون کے تبول اسلام ،اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لئے ان کی محت اور حضرت شاہ ولی اللہ دہادیؓ کے فلسفہ وگھر پران کی جدو جہد کوسر ابااور ان کے لئے استعامت ورتی تی دعافر مائی۔





مولانا حافظ عبدالقدو*س خان قارن* مدرس مدر مديشرة العلوم گوجرا نواله

### میرے چیا،میرےاستاداورمیرے مربی

مفرقرآن تحضرت مولانا معرفی عبد المحيد صاحب مواتی " میرے پچا میرے استاد اور میرے مر فی غی بھی نے ۱۹۲۸ میں ورس تظائی کے درجہ نامیہ میں مدر سرقہ المحلوم کو برانوالہ میں وا خلا اور اس وقت سے تارم تحرید مدر ساتھ واقع میں میں ہوں ،اس طرح کے حضرت معرفی صاحب کے زیم میں تقریبا پایس سال گزار نے کا موقع طاء اس دوران جہاں بہت سے کا موں پر شایاش کی اور خصوصی وعاؤں سے فراز اگیا دوبان ایسے مواقع بھی آئے کر میری کچو با تی مواق کے مواق نہ میرے لئے زیم کی کے بر موثر پر بھی ڈائٹ بھی پلا کی گئی مجر حضرت معوفی صاحب " کے بر انداز نیس میرے لئے زیم کی کے بر موثر ماست اپنی بات کہنے کی جرائت مدیوتی تھی اسلین میں اپنی بات حضرت سے باوجود بھی حضرت سے براہ مارے اپنی اپنی کھی وفد شوقی کا انداز تھی اپنی بات مار سرت میں کہنے نے میں آئم کا سہارای اپنی مارے برک آخر پروں میں وفد شوقی کا انداز تھی بات کا مرحضرت صوفی صاحب برد قد بھی باکرا ہے مختفر

حضرت معرفی صاحب کی وفات کے بعد حضرت کے متعلق ذیمن کے مختلف گوشوں سے المی بھوئی پادی تا زہ ہو کئیں، جن جس سے کیھ کا ذکر اس آئو ہی گیا جار ہا ہے، حضرت موفی صاحب کی زندگی کے کمالات اور آپ کی شخصیت کا کما حقد تعارف بھی کی بات جمیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جن کمالات سے نواز اتحاد ہو اپنی شال آپ جن تھے، چند واقعات کا ذکر کیا جار ہا ہے، جن سے حضرت کے کمالات و تعارف کی معمولی می جمک نظر آئی ہے دونہ یا دواشقوں کا تحقیم خزانہ ذیمن جس موجود ہے، جس نے ان جی واقعات کا ذکر کیا ہے جو میرے تجرب اور مشاہد و میں آئے دور خضرت کے متعلقین اور حقریتین عمل سے بہت سے معرات کے ساتھ میں کہا تھا وہ کا کہا ہے۔

اگستهٔ اکتوبی ۱۹۰۸م

اننام عرة (لعلم) 204

تہمارے چپاجیسا چپاکس کا ہوگا؟

چيا كود كيضن كاشوق

پید کود یہے محاق کر مدوالدہ صانبہ کے الفاظ سننے کے بعد میرے دل شما اپنے بچا کود کینے کا طن ا پیدا ہوا، ہمارے نانا جان کو جرا انوالدہ میں کا کہ دام بھی شما امام مجد شے اور مجد کے ساتھ می اان کی رہائش تقی ، کی دفعہ ان کے ہاں دہتے ہوئے ان سے اور اپنے ماموؤں سے دوخواست کی کہ بھے بچا کے پاس لے جاد مگر ایسا موقع نہ ملا، ایک دفعہ بھی کی دول سے بخار تھا تکھوشی کوئی خاص واکو تیس تھا معمولی طابق معالج کے واکثر تھے بھی میں ہے اگر کی کو بیاری زیادہ ہوتی تو نانا جان کے کھر کے پاس وائم خلام صلحیٰ صاحب اور واکم کو عبد الرحم میں ہے اگر کی کو بیاری زیادہ ہوتی تو نانا جان ہے کھر کے پاس وائم خلام صلحیٰ صاحب ہے ابا جان سے کہا کہ اس کو اگر فعال مصلحیٰ کے پاس میں لے بھیا یا جا، جب کی دن مخارت والد صاحب میں میں اور ایس سے کہا کہ اس کو بیا تھی تھی اس لیے ہم اس پر صوار مور کو گوجرا تو الدہ ہے ، دور مخیش کے پاس اتر کر تا تگہ پر سوار ہوئے اور ایک جگر انر کرتی ہے گزرتے ہوئے ایک کیٹ سے اندروائل ہوئے ساتھ لے ایک جگرتی ایک کنادہ ویچھوٹی می مجبرتی اور کچھ دھر میں پائی کھڑ اتھا، چھرے والد صاحب بھے ساتھ لے ایک کم و کے درواز دے بے برکھڑے بعرے تا در کم و دالوں کو سلام کیا اور کہنے کے صورتی کی کو کہنا کہ اس کا خال

\_ اگست تااکویه۴۰۰۸و\_\_

جب برادر محتر م حضرت زا بدالراشد کی صاحب نے قرآن کریم حفظ کس کیا تو جلساور دموت کا اہتمام کیا گیا، جلسین حضرت درخواتی "مجی تشریف لائے کہ باقری نماز کے بعد جائے ہیا حضرت والدصاحب کا معمول تھا، میں ان کو چاہے دیئے کیلئے گیا تو قرمانے گئے کہ برشیوں کو بلا کو حضرت والدصاحب ہمار کی درفوں والد و کو برڈ حیاں میں کہا کرتے تھے، میں دوفوں والدہ کے ساتھ حضرت والدصاحب کے پاس کیا تو وہ کئے گئے کہ حضرت درخواتی صاحب آ رہے ہیں بوسکا ہے کرمونی مجی آئے تیس نے بیا تو بہت خوش ہوا گر کی رائیس کر حضرت مونی صاحب کے یائیس گئے۔۔

ا کید دفد رطن سے حضرت والد صاحب دام مجد ہم کی خالہ جو کہ جمائی سلطان مجود صاحب کی داد کی تھیں وہ گھرو تشریق ان کمی انہیں نے حضرت والدصاحب سے اصراد کیا کہ بھے عمد المحمید سے طاؤان کو لئے کیلئے حضرت صوتی صاحب محکمو تشریف لے محسے تو دادی صاحب نے ان اوالے کو دشن شمالیا جسے بچول کو تشمالیا جاتا سے ادران کا مشراد رہا تھے چر شد گلیس ، تجھے یاد سے کہ اس رات کائی دیریک حضرت والدصاحب واسم تجد ہم کی

- اگر ۱۵۰۰ کویر ۱۴۰۰۸م

(ماينام هرة (لعلي) \_\_\_\_\_\_\_ 206 بینفک بمی تقریباً مجمی گھروالے بیٹے یا تمی کرتے رہے، پچرا گلے دن دعزت مونی صاحب واپس آ گئے۔ مچرجب معزت صوفی صاحب کی شادی ہوئی تو گو جرا نوالہ شی رہائش مکان کی تعیر تک حضرت کی المہ م المراجع المراء على المراجع ا والدصاحب كے ساتھ جاتے بھى اسكيے شام كى كائرى بايوٹرين پرجاتے اور بھى عاتى محمرصادق صام مارئل والے اپنی کار میں چھوڑ آتے اور مجی اپنے ڈرائیور محد عاشق صاحب جو کہ آج کل مجد نور میں مج کی ا ذان كہتے تيں ان كے ساتھ چلے جاتے ،اس دوران مجھے حضرت صوفی صاحب كی غدمت كا موقع مل جاتا، جب حضرت نے اپنے سسرال جانا ہوتا تو جمھے متجد ش نماز کے بعد فر ماتے کہ ادھر جانا ہے تو میں حضرت کے ساته حاتا جو که مجد کی مغربی جانب قریب ہی رہتے تھے ،اس وقت ککمود بیاتی انداز کا تصبہ تھا شہری سراتیں کوئی خاص میسر نتھیں گکھیز والے مقامی تیار کر دہ لیس ، دو دھ سوڈ ا ، کھاری اور سوٹھ کی بوتلوں کے عادی تھے، حضرت صوفی صاحب نے ایک دفعہ جھے سیون اپ لانے کا فرمایا تو میں ککمر اسٹیشن سے رشید بٹ صاحب کی دکان ہے وہ بوٹل کے کر آیا۔ خدمت كاموقع اورحفرت صوفي صاحب كاحسن اخلاق میں ۱۹۷۸ء میں محکمو تجوید کا کورس کھل کرئے اور درس نظامی کی ابتدائی صرف وخوا، فاری کی کہا ہیں يرُ حد لينے كے بعد مدرسد نعرة العلوم كوجرا أو الدجي واخل جواء واخلہ كے بعد حضرت صوفي صاحب كا امرار قا كداس كويسين رينے ديا جائے محر حضرت والدصاحب دام بجربم نے فريا يا كدييثام كووالي جايا كرے كاوو مال ایسا بی ہوا کہ بیں مجع آتا اور شام کوواپس چلا جاتا وبال جا کر دن مجر کے پڑھے ہوئے امباق حضرت والدصاحب كوسنانا ہوتے تھے اور وہ اٹی تكرانی میں مجھے اپنے پاس بٹھا كرستى ياد كرواتے اور مطاعد كی تقين فرات ، دوسال بعد جھے یہاں مدرسی عی رہائش کی اجازت ال کی مرچیٹیوں جی سال بحر کی رہمی ہوئی کتابیں مضرت والد صاحب کو سنانا ہوتی تھیں، بفضلہ تعالیٰ شرح جامی کے دردیہ تک کی تمام کم آمیں میں نے حفرت والد صاحب كو سنائي اور جن كمايول كو دوباره يزين كى ضرورت يزى ان يدوباره یرهیں۔ مدرسہ نصرۃ العلوم میں داخلہ کے بعد حضرت صوفی صاحب کے گھر کا سودا سلف لا یا اور بحول ک باری کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس لے جانا وغیرہ کام میں ہی کیا کرتا تھا،حضرت صوفی میا حب کے اپنے اگست اکویر۱۰۰۸ه

بح سے گھر کے والات کوسنجا لئے تک مجھے خدمت کا موقع متار ہااس طویل عرصہ میں کمی کام میں تا فجر ہو مانے ماکسی تنم کا نقصان ہوجائے کی صورت میں حصرت صوفی صاحب نے نہمی ڈانٹا اور ندہی عصر فرمایا بكيا كوم مراكر معالمه كور فع وفع فرمادية تع-

مجھ پرخصوصی شفقتیں

حضرت صونی صاحب متعلقین اورمقربین میں ہے کوئی بھی ان کی شفقتوں ہے محروم نہیں رہا مگر مجھ پر ان کی خصومی جوشفقتیں رہیں و دمیری زندگی کی یادگاریں ہیں۔ا ۱۹۷ء میں جامع مسجد نور کے امام حافظ عبد الرطن صاحب نے اس منصب برقائم رہنے ہے معذوری طا ہر کر دی اور اپنے علاقہ ش کام کرنے کو پہند کیا تر حضرت صوفی صاحب نے احباب کے مشورہ کے ساتھ جھے امامت کی ذررداری سپر دفر ما دی اور فرمایا کر بھی ذ مدداری کا احساس کرنا آ کر کہیں جانا ہوتو مناسب آ دمی کواپنانا ئیب مقرد کر کے جانا تا کہ نمازیوں جس گڑ یزی شەو\_

۱۹۷۵ء ش دورہ صدیث ہے فارخ ہونے کے بعدمیراادادہ کرا یی جا کرا فما مکا کورس کرنے کا تھا مگر حفرت صوفی صاحب نے حکما فریایا کہتم نے کہیں نہیں جانا تمہار القرر بطور مدرس مدرسہ میں بی کردیا میا ے، میں نے افاء ير اصرادكيا تو فرمانے كے كم كمايي أتى مول تو كورس كى ضرورت نبيس حضرت استاد صاحب نے کوئی کور نہیں کیا محرفتو کی بحربھی دیتے ہیں، ہیں نے کہا کہ ش نے کرای کا ریل گاڑی کا مکت مجى كيابوائة فرمائ كك كداس كوضائع كردو-

١٩٤٦ء ميں جب بعثو حكومت نے جامع مبحد نور كواوقاف كي تحويل ميں لينے كاير وكرام بنايا جس كيليے تح یک چلی جر بفضلہ تعالی کامیاب رہی چھکہ اوقاف کے عقل وخرد سے محروم افسران نے حضرت صوفی صاحب کو جامع مجونور کی خطابت معنوول کر کے ان کی جگہ میراتقر رکردیا اور چھے پر دوردیے مگے کہ میں ال عهده کوقبول کرلوں مگریں نے صاف اٹکار کردیا اور کبہ دیا کہ اوقاف کی ملازمت سے بہتر ہے کہ ش سریر نوکر کا اٹھا کرمز دوری کروں، پھر میں نے اینے ساتھیوں کے ساتھ اگلے جعہ سے پہلے ہی گرفتاری دے دی، ایک میننگ کے دوران کی صاحب نے مشورہ دیا کہ قارن کو اگر : بردی حکومت والے منبر پر بٹھاتے ہیں تو بنمانے دیا جائے تکراس کومعمولی ز دوکوپ کے بعد منبرے اتار دیا جائے تا کہ حکومت کومعلوم ہو جائے کہ  سب فاند کے نائم مولوی محداشرف صاحب جو میرے ہم کلاس دے ہیں اور حضرت موتی صاحب کے ساتھ ان دوں دوس القرآن کی ترجیب وقتی عمی کام کر رہے تھے اور اس تذہ اور ان کے ہم کلاس ان کرما کی کہا کرتے تھے ان سے فرمانے گئے ساکمی کل قادن نے میرے کینے پراچھاج کیا اور ول خوش کر دیا مولوی مجدا شرف صاحب نے تھے بتایا تو عمل نے کہا بات آدا کی ہیں تھی، بیخن حضرت کی حصل افوائی

در سدهرة اطوم عمن تقلی سال کے آغاز پراسا قدہ کی میڈنگ عمی اسپان تقدیم کے جاتے ہیں ایک سال باتی اسپان تقدیم کے جاتے ہیں ایک سال باتی اسپان تقدیم کے حکے محر بیضادی شریف رہ گلی اس کلاس عمی برادر محرم حضرت مولانا تو المرائدی صاحب رووانا مجرموی خان صاحب رووانا ہو گئی انگل فی انگل کی انگل حضرت مولانا مجرموی خان صاحب رووانا ہو گئی کہ بنایا اور قربانے کے کہ بیا یا اور قربانے کے کہ امایا اور قربانے کے کہ امایا اور قربانے کے کہ امایا اور قربانے کے کہ بیا بیا اور قربانے کے کہ امایا اور قربانے کے کہ امایا کی حضرت کا بیر قربانا بیشیا ہے کہ اور اسپاتی سے حصل آخرانی شکارت فیس کی وحضرت کا بیر قربانا بیشیا میں موسلہ افزائی قرباتے تھے بہائی موسلہ افزائی قرباتے تھے بہائی موسلہ کا مرحد کے اور کی افزائی موسلہ کی افزائی کی در شرحے باتی موسلہ افزائی قرباتے تھے بہائی موسلہ کے اسپات کے مسلم کی از مدح مسلمان کا امرکز فرباتے تھے بہائی موسلہ کورکری تحریک میں گرفتار رہے والوں کی از مدح مسلمان کو ان مرتب موسلہ کی از مدتر موسلہ افزائی قرباتے تھے بہائی موسلہ کورکری تحریک میں گرفتار رہے والوں کی از مدح مسلمان کی امرکز فرباتے تھے بہائی موسلہ کی امرکز فرباتے تھے۔

ڈانٹ ڈیٹ

سبب فی و فد معزیت صوفی صاحب نے ڈائٹ مجی پائی بعض دفی نمازش امات کیلیے حاضر نہ ہوسکا تو سمبر فراتے ول کے عاد ضد کے باعث ڈاکٹر اشغاق صاحب نے تھے دوائی لکھ کر دی اس سمون آ ور دوائی مجی تھی ابتدا و بھی باتھی کیس تو حضرت نے مجھ کے اشتر کے وقت بلا کر بھی ڈائٹا کمرش خاصوش رہا نے تعدیدی اندازش میں ہاتھی کیس تو حضرت نے مجھ کے ناشیز کے وقت بلا کر بھی ڈائٹا کمرش خاصوش رہا حضرت کو اپنی بیاری سے متحلق نہ بتایا بھتر سہ بھی صاحب کو بھری البید نے میری بناری سے محلق بتایا بواضا شی جب مگرے داہش آ کیا تو بھی صاحب نے حضرت صوفی صاحب کو بتادیا اس وصفرت اسراق پڑھا کر کھر کیون ٹیں ، میں چپ رہا مجرفر مانے گئے کہ ذاکر کی جائے ہو گئے کرنا آ رام کی شرورت بوقہ چندون مدر ہے مین کے لوادر کام کیلئے مولوی گئے معروف کو پائٹر کرد دیگر ساتھ ہی دورہ کا صدیث کا ایک طالب ملم کو اتقا جو بھی مجمئی اند پڑھا دیا کرنا تھا اس کوفر مانے گئے کہ مجمئی یہ بنارے اگر کی وقت نماز کیلئے شآتے تھے قرنم زار بڑھا دیا کرو۔

ایک دفعہ میں نے اسباق یاد شکرنے کی جد ہے بھی طلب کو ہاراتو جھے اہا کر فرمانے نگے کہ مخی آن کل طلب کا حزان یا فی ہوتا ہے اسلے مارنے سے چھائی چاہئے گھر فرمانے نگے کہ ایک بیسانی سلمان ہوا تھا اور وہ پڑھنے کیلئے پیمال مدرسہ شدہ دائل ہوا اس کی کی فلطی پر ش نے اس کو ماراتو دہ مجرچا کر بیسانی ہوگیا اس کا بھے آج تک افسوس ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی کئی مواقع پر بھیے حضرت کی ذائٹ کا سامنا کرتا پڑا، بیس مجت ہوں کہ جس طرح شفقت اور حوصلہ افزائی بھی حضرت کا انداز بیرے لئے ناسحائے قاس کے کیس زیادہ ڈانٹ کا انداز میرے لئے اصلاح کا باعث قلا۔ بڑ

أبهيت

211

حضرت صونی صاحب" کا برگل ذاتی مفادے بالا بوتا تھا اور برگل بھی لیکھیدہ نمایاں بوتی تھی، حضرت کرتر میں احباب سمتری محرشیر صاحب وغیرہ نے بتایا کہ جب حضرت موفی صاحب ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نیوت میں قیدے رہائی کے بعد تحریف لائے تو کسی نے مبار کہا ددی تو فرانے کے کہ ایک فریشنگ ادائی کیلے جل سے تصاملے ذیشل جانے کہ لوگ کی بیٹائی تھی اوند جی رہائی کرد کی خوشی ہے۔

ر پیدران ادر میں ہے اس سے سے سعد سوس پوسٹ پرندل پر بیان میں ادر سرت کوئی کی بادراش میں عکمت کی ای طرح ایپ خان کے دور میں معفرت موٹی میری کل جائیداد میں تاثیق میں شما ان کما ہوں کا نیاج ہے۔ در مسلم میں اور بود کا اول کا کھر انڈ کے دین کے معاملہ میں کی مدامت کو احتیار ڈیش کروں گا۔ خشعت الجبی ا

وگراد اداون کی طرح حضورت صوفی صاحب شن می گوشیت الی کا ظهر دینا تھا، ایک وفد در مشان البارک عی فر بانے کے کوئم می تجدیمی قرآن کریم سایا کرواس طرح کھے تو ک کے اوقات میں حضوت کے ہاں جانے کا موقع ملا رہا، میں نے کئی بارائد جرے کرو عمل مصفی کی چیٹے آتھوں سے آٹو صاف کرتے ہوئے حضوت کود بھا، الاے بند کر کرتے تھائی میں کئی دورو تے درجے تھے بیافد تعالیٰ میاجات

قر آن کریم کی طاوت کے وقت حضرت معوفی صاحب پرجیب صاحت طاری ہوجاتی اور تفضیع صد جسلود المدانیس بدخشون رابعه کا گلی شورہ ہوتا تھا ہی تر آن کریم کی اطاوت کے وقت اپنے ارب سے ڈرنے والوں کے رو کلنے کھڑے ہوجاتے ہیں، آج می کوئی حضرت کی دوک یا خطبہ جمعد کی کیسٹ سے تو تو کیاور خطبہ کی گرچ وارآ واز کے باوجود جسب قرآن کریم کی گئی آیت کی طاوت کا موقع آتا تو ہیں لگنا کہ چسے کی نے گلا گھونٹ دیا ہے۔

احماس ذمه داري

جب تک حضرت مونی صاحب دام بجد ہم کے پاک اجتمام کی ذرواد کی اوق معرت کامعول آقا کمٹی حضرت شن الحدیث صاحب دام مجدیم کے آنے سے پہلے ہی ناشتہ سے فارغ ہو جاتے اور حضرت شن الحریث صاحب اپنے معمول کے مطابق مدرسہ ٹس آ کرمیدھے پہلے حضرت مونی صاحب کے مگر جاتے

> -اگسة نااکتور ۱۸۰۸ و

اور پرسبق كيا معجد من تشريف لے جاتے ، جب معزت في الحديث سبق كے لئے جاتے و معرت مونی صاحب بھی درسہ من آجاتے ، اخبار دیمجے اور چندو کے لئے آنے والے تصرات سے چندو وصول کر کے رسيد دية ، محران كاسبق شروع موجاتا اوربيسلسلة تقريباً سازه عباره بج تك جارى ربتا دو بهركوآ رام فرماتے اورظبر کے بعد گھر میں بی مطالع فرماتے رہتے اور عصر کے بعد اکثر بات چیت کیلے حضرت مولایا عبدالقيوم بزاردي وام مجد ہم كے كروش تشريف لے جاتے كرمغرب كے بعد كر ميں ہى رہے ،عشاوى نماز کے ڈیڑھ دو محشہ بعد مکان کا دروازہ بند ہو جاتا اور آرام فرباتے دو پہر کے آرام اور رات کو مکان کا دروازه بند ہونے تک علبہ مدرسین ، بادر حی ادر دیگر حضرات اپنی درخواستوں پر دستخط اور اپنی ضروریات کی اطلاع اورجن امور می اجازت طلب کرنی ہوتی اجازت طلب کرتے رہے ،حضرت جہاں بھی ہوتے دفتر میں یا کتب خاند میں یا کی مدری کے کمرہ میں ہرجگہ ان کی حاجت کو پورا فریائے اگر گھر میں ہوتے تو گھر میں جانے کی اجازت والے بچوں کو بھیج کر د شخط کر والیے جاتے تھے ،حضرت نے بھی بیہ نہ فر ہایا کہ میں دفتر میں بی کرد سخط کروں گا اس طرح حضرت صوفی صاحب این دور کے ہمدونت حاضر باش مبتم تھ، آرام کے اوقات کے علاوہ باتی کمی وقت کمی کو بھی حضرت کی عدم موجودگی کا احساس نہیں ہوتا تھا، اس لئے استاذ العلماء حضرت مولانا قاضي شم الدين صاحبٌ جوكه حضرت صوفى صاحبٌ كزيرا جتمام مدر ساهرة العلوم یں کچھ مرصد در کم جی رہے ہیں وہ فر مایا کرتے تھے کہتم حضرات کیلے حضرت صوفی صاحب ممونہ ہیں اور

> مہتموں کیلئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جمت ہیں۔ مدرسہ کے معاملہ میں احتیاط

حضرت موفی صاحب درسد کے مطالمہ شی بہت تا پختال ہے ، درسر کی کی چز کو ذاتی طور پر استعال کرنا بالکل گوارا ٹیمیں تھا اور شدی اسپیخ کم و کو دیگر در سین کے کروں سے زیاد ، ممتاز رکھنے کے تاکس تھے، پہلے کافی عمومہ دفتر شم موٹے کتاروں دائی چٹاکیاں پچکی رہیں ، مجرعام سادہ می دری ہوا کر بچیا ڈگئی جرآ تا بھی پچکی ہوئی ہے، ایک وفصہ شمی نے قالمین وفتر عمل تجھا دیا تو انتہائی نارائشگی کا اظہار فریا یا اور اس کو اپنے وفتر سے اٹھوادیا۔

ضیاء الحق دور میں شیعہ معفرات نے تعاندالا بازار میں انحر م کوجلوں کے دوران جمعہ پڑھنے کا اہتمام کیا

بنظر بنالی ساتیوں کی عددے عمل نے ان کا یہ مشعوب کا میاب ند ہونے دیا اور جامع مم پیٹر پڑو الدیش جعد بھی نظر بنالی بالی اور جامع مع میٹر پڑو الدیش بعد بھی نے بر حالیا وہاں شک ڈی کا سبت ہوئیں افران آئیجی، حالات کی ززائد کا احساس کرتے ہوئے بہانے بہانی نے دور الشید معرفیات نے دور کیل کئے گئے اس منایا اور بھی کرفار کرایا گیا سوانا ہے بعد میں منایا اور بھی کرفار کرایا گیا سوانا ہے بعد مدسری انتظام ہے کرن میاں مجد صد تی صاحب ہے کہا کہ بیل مدرسکا ناتھ اسے اور اجتماع کی جدرت میں موفق مار ہے گئے اس موفق میں مدرسکا تاقیا ہے درسال میں مدرسکا نیا اور مدیش مدرسکا گیا اور مدیش مدرسکا تی بعد بھی محربال بالواد مدرسکا تا تا ہوئی ہے کہ بیل ایواد کر ایک کر بھی بیک مدرسکا تی مارٹ کے کہا گیا گیا ہوں کہ کا مواد کا مجدوات میں مدرسکا کی تماز کے بعد بھی مدرسکا تی مارٹ کے کہا گئی کہ مواد کا مجدوات میں ہوئی گران ہوتے در ہدرسر کے درج بیل کرسکا کی اس کے ایک کی مواد کہا گیا ہوئی مارٹ کی مواد کے لیا گئی کہ مواد کا بیان کی بھا جت والے بیان کی بھا جت والے کیاں کے ایک کی دورسکا کی دورسکا تی تا ہوئی میں بھا تا ہوئی کی دورسکا تی تھا ہوئی کی دورسکا کی دورسکا کی دورسے مدرسر کر یہ ہوئی کی دورسے مدرسر کر یہ ہوئی کی دورسے مدرسر کی بیا تھی کھوڑ تا معوافر کیا گئی دورسکا کی دورسے مدرسر کی بیا تھی کھوڑ تا معوافر کیا گئی دورسکا کی دورسے مدرسر کی بیا تھی کھوڑ تا میا تھی کھوڑ تا معوافر کیا گئی۔ اس کے مارٹ کھی کھوڑ تا مواد کیا گئی دورسے مدرسر کی بیا تھی کھوڑ تا معوافر کیا گئی۔

A. The Ja

ا نداز ش تعلیم حاصل کردہ بجھدار طلبہ اس کواپنے لئے فیرخوائ بجھتے ہوئے اس پھل کرتے تھے ، اور اگر کوئی پیاں ہی رہ کرتھ بم حاصل کرنا چاہتا تو مناسب تعییہ کے بعد اس کور سینکا موقع میں و صدد یا جاتا تھا اس لئے حضرت صوفی صاحب کے دورا بتمام ش مدرسے نکالے کے عظیمی تعداد آئی تھی ہے کہ ان کوانگلیوں پر شار کیا جاسکتا ہے ، ایک دفعہ بادر تی نے ایک طالب علم کو ارا حضرت بہت تا رائش ہوئے اور بی اس کے کے کئے لگے خیال کر ہم تباری طاؤمت ان اطلبہ تکی کی وجہ سے ہا گرید شہوں آؤ تمباری کیا ضرورت ہے۔ سمادگی

جیدعالم دین اور مدرسے مہتم ہونے کے یا دجودانتہائی سادگی شی زندگی گزاردی ، با برآئے والے کو جب بیتا یا جا تا کہ وہ مدرسے مجتم حضرت موٹی صاحب بین آؤ کیکی آظر دیکھنے پراس کو یقین میں شاتا تا ہم اگر ملاقات کرنے اور گفتگو کرنے سے اس کا سادا ترود دور ہوجا تا ءوہ اپنے طائدہ کو بھی بھیشہ سادگی اپنانے کی ترخیب دیا کرتے تھے۔

جراًت و بے ہا کی

دروں وتقادیم شرحضرت مونی صاحب کی جرآت و بے باکی پر اندگواہ ہے، خلاف شرع عمل کو دکھ کراس کی اصلاح کرنے میں کی بڑے ہے بڑے کا گانا کے بغیر سویہ کا ان کا مشن تھا، ایک دفعہ صرت پر سخت تقریر کرنے کے بحرم میں فوتی عدالت میں مقد سد دائر بوار مقد حدک عاصت ایک کرش صاحب کی نظر کرتی ہے، جب ایک بخس میں بات چیت سے قارئے ہو کروائی آئے گئے تو مقد حضرت صوفی صاحب کی نظر کرتی صاحب کی انگی میں مونے کی انگوشی برجا پری فر مانے کی کرتم فیصلہ کی کری پر پیشمے بروادر جمہیں یہ می معلوم فیمس کہ مردول کے لئے سونا پہنوا ہماری شریعت میں جوام ہے بیا عاد کر تیم صاحب کو وے دواس واقد کے بیم دیدگواہ مولوی عبد المالک صاحب بڑاروی فرماتے ہیں کہ حضرت صوفی صاحب کے بیا اتفاظ می کر کرتی

جمئوموست کے دورش صوبائی وزیرشنل خانہ جانہ وکھرا وقاف رانا تھر اقبال بختف بیاس بیں لما وکہ بانا اوران سے خطاب کرتا اور بھس وفد علا وکی تو بین کا انداز بھی اعتبار کرلین ، ایک جمل میں حضر سے صوفی صاحب بھی تشریف فرما متھے اس نے مجھا کہ یا تھی کہنا شروع کر دیں جن میں علا وکی تہ کیل ہوتی تھی تو حدے نے فررائس کو نوکا ، مجراس کی حضرت مونی صاحب سے کانی بحث دیجرار بھی ہوئی حضرت نے کی خم کی پرداد کے بغیر دع بایت فرمائی حمل کودہ تق مجھتے تھے، اس کے بعد علی جامع مجبو فور کو کھراد قاف کی تجو بل میں لینے کی سازش کا گئا۔

شوق مطالعه

حضرت صوفی صاحب کیر المطالعة عالم تھے ،حضرت کے پاس دوطرح کی تاثیں ہوا کم تی تھیں ، پکھ کا ٹین آ پ کے چنگ کے سربانے ہوتی تھی اور کھو کا ٹین چنگ کے سربانے رکھے ہوئے میز پر ہوتی تھیں ہیز پر حدیث ، مثر وصات حدیث اور نقاب سر ہوتی تھیں جب حضرت ہاؤ ضروع نے تو ان کا مطالعہ ٹر ہے اور چنگ پر تاریخی سیاسی اور اس محمل کا ٹین ہوتی تھی عام طالعت عمل ان کے مطالعہ عمل مشخول رہے ، چنک حضرت کو اصدوراز سے کم کا دور دیتا تھا اس کئے آکٹر لیٹ کریا بھیے تکی و قیر و کھ کر مطالعہ ٹر ہاتے تھے ، مطالعہ کا تا توتی تھی کرڈ آکٹر کے گئی ہے مش کرنے کے باوجو دطالعہ تیس کھوڑتے تھے۔

علمى مقام

هنر سونی صاحب رتبه الله علیا اصول و تزئیات بین هم کرائی کشد دالے عالم متے ادان کے تدریکی ایمازے عالم اور دهنرت کے تنایذہ تو ان کے علی مقام کو جائے تی بش همران کی نصابنے بالمحموص ووری المرآن اور فراز مسنون شیں بیان کردہ علی فکات، جمہورے اختلاف ریکنے دالے فرقوں کی مدل اعماز شی تردیدے عوام الماس پر مجل ان کا علی مقام تحقی تمثین رہتا۔

ہا ہر طاوم عقلیہ و نظیہ بم کہیڈ مثل تجریہ کا درس حضرت موانا تا خیرالقیوم صاحب بڑا دوی دام مجدیم اور فقی اصول و بڑ کیات بھی مہارت رکھنے والے استاد کھڑ مرحضرت موانا خاص کی کھیٹی صاحب وام مجدیم کوئم نے کئی ارد یکھا کہ جب ان کوکسی مشکلہ میں طمائل طاطعت کوئی انشکال چٹی آتا تا تو وہ حضرت معونی صاحب کے پاک جاکرانیا اشکال چٹی کرتے اور وہ مشکراتے ہوئے آسانی کے ساتھ اس کا مل چٹی فرما دیتے اور ان مار

علمی ندا کرے

مدر رهمرة العلوم عن جب كوئى عالم بررگ مهمان مغبرت توان كرماتي تخشخون على غدا كره بوتا، اي

السنة التويد ١٠٠٨ -

216 (ماننامه قصرة (العلي)

طرح تقریباً روزانہ بی دن کے کسی حصہ بیں بالخصوص عصر کے بعد حضرت مولا ناعبدالقیوم صاحب بزار دی وام بحد ہم کے کمروش جب حضرت صوفی صاحب تشریف لے جاتے تو کسی ند کی مسئلہ بنگی ندا کروہ وتا اس محفل میں شع محفل حصرت صوفی صاحب کی ذات بی ہوتی تھی ، بنتے ادر مسکراتے ہوئے اپنی بات برالی دلیں پیش فرماتے کہ مانے بغیر کوئی جارہ کارنبیں رہتا تھا۔ مهمان نوازي

حضرت موفی صاحب انتہائی مہمان تواز بھی تھے، حضرت کے ہاں جب گھر يادم مهان آتے تو ان کی حيثيت كمطابق مهماني كالتظام بوتاتها بعض قريي رشته دارول كوجات وتت نقدرقم بحى عطافر مات تح اور مدرسه کے مہمانوں کی دیکھ بھال کا بھی مناسب انتظام کیا جاتا تھا، مدرسہ کے مہمانوں کا بو جھالمل خانہ پر نہیں ڈالتے تھے بلکہ اکثران کا اتظام باہرے بن کیاجا تا تھا البتہ جومہمان پر ہیزی کھانے والے ہوتے ان كانتظام كمرى سيكياجا تاتحار

احباب ہے نے تعلقی

اسے دوست احباب سے ایسے کھل مل جاتے جیسے ان کے برابر کے فردی ہیں، اپنی علیحہ وممتاز حیثیت قاتم كين كالشرائيل فرتاح يتي بغن دفدول في والعصرات وفود بلاكران على كرت وحفرت كے جوان ميں خ ق طبى آئى اور خ ق طبى عن حواج مجى فريا يكرتے تھے، عظم كتب خاند مولوي محر اخراف صاحب مع ساتھ دروں اور نمازمسنون وغيره كى ترتيب كيدوران ائتائى - يكفنى كا مظاہره قرائي ايك ون مولوي عما شرف صاحب مدرسي في ترجع رسان كالتقاركرة رشيدا يكل ون وورا يرتوانون ن تالىكى جمرت كل مير سوال كالويدا بوائد جمرت في إلى اكركت ين بي او و كن الكرار والما چرے : کی کوئن پھی آفر ما نے بھی سا کھی تم نے مجل قاران کی طریق و ن و سائر ایک جاری ہے ، حضر بنا who was the many of the contract of the contra ا كماد دفد موادى محمد الشرف صاحب شآئے و حضرت صوفى صاحب النبي معمولات مع فرق آ جَاني كار دیدے پریشانی کی حالت علی می ایک کروش جاتے می دورے کروش، پر کر قریف لے ایم: بنی الد نے پیواہت دکھ لیا ایکھے بلنا جھیں موادی کھرا اگرف صاحب آئے توشی نے ان سے مواصل کہا ہا کرتم یازنہ المناكور ١٠٠٨ -



بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالی نے چھوٹی می عمر میں میرے ہوئے کو حافظ بنا دیا ہے، بھر بھی دوں کے بود مرے چھوٹے بیٹے عزیر مطلح نے قرآن کریم حظ کیا قرآئ تقریب میں مجی حضرت مونی صاحب نے فرمایا کہ میرے لئے دوہ بری خوشی کا دن تھاجب میرے ہوتے نے چھوٹی می عمر میں حظظ کمل کیا ، اللہ کا الکھ الکھ تگر ہے جس نے قریق دی۔

أساتذه كااحترام

حفرت صوفی صاحب این اساتذه كااز حداحترام كرتے تعے، حضرت درخواسی، ماحب حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب اور حضرت مولاتا عبدالقد ريصاحب كيمل يوري كے سامنے حضرت كو باوجوو شدير تکلیف کے دوز الو جوکر بیٹے بی دیکھا۔حضرت والدصاحب دام می ہم کے ساتھ انتہائی درجہ کی بے تکلفی کے باد جود مجى بداد كى كا انداز اختيار كرت فهي د يكها كيا، ثين درجه موقوف عليد ثين پرهتا تها مجيك<sup>س</sup>ى ذريع ے حصرت مدنی" کی فوٹو ملی جوخالق دینا ہال کراچی کے مقدمہ بی پیشی کیلئے جاتے ہوئے کسی نے اتاری متى،جس ميں حضرت مدنى كے بغل سے كفن كاكرُ الشيخ لكتا به وانظراً تا تھا،اس وقت وہ فوٹو ناياب تمي بور مل جانباز مرزامرده و فيره في اي رسائل ش اس فو ثوكوشائع محى كياب ، محروه صاف نبيس ، مير ب ياس جونو ٹوتھی وہ انتہائی صاف تھی، میں نے وہ فو ٹو استاد محتر م حضرت مولانا عبد القیوم صاحب ہزار وی دام مجد ہم کو دکھائی، دہ خوشی سے نوٹو ہاتھ میں لئے حضرت صوفی صاحب کے کرہ میں جلے گئے ، دیکھنے کے ساتھ ہی فرہانے کے بیاقو حضرت شیخ مدنی کی فوٹو ہے، چر او چھا کدریس کے پاس تھی ، حضرت مولا ناعمد القیوم صاحب دام مجدیم نے بیری جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے پاس تھی ہدینے می حضرت صوفی صاحب نے فوٹو بھاز دكى، حضرت مولاناعبدالقيوم صاحب دام مجد بم مجى اورش بحى بهت جيران بوا، يحرفرمان يك كيم بمس معزت مدنی نے تعقین فرائی تھی کہ اگرتم میں سے کوئی میری فوٹو دیکھے اور اس کو چیاڑنے براس کورسترس مورو وہ مروراس کو مچاڑ دے اسلنے میں نے مجاز دی میں پی اپنا ہاس کے پاس ہونے کی وجہ سے جھے اس کو مجاڑ نے پروسز سے . حصرت کاتھم بحالانا میرے لئے ضروری تھا، اگر کسی اور طالب علم کے پاس ہوتی تو میں نہ بھاڑتا ، جوان الندائے استاد کی فرمائی موئی بات بر مل کرنے کا جذبہ حضرت صوفی صاحب میں کس قدر کارفر ہاتھا۔

اگستەناا كۆپە١٠٠٨م

تذريى انداز

ھنزے مونی صاحب کا معمول تھا کہ دو مکی اور میں الاقوائی طالات ہے با خبر رہنے کیلئے افزار کا مطالات ہے با خبر رہنے کیلئے افزار کا مطالد فرائے دو اخبار دو اند رور سے کیلئے افزار کا مطالد فرائے دو اخبار دو اند رور سے کیلئے افزار کا اور آپ کی تھا ہوں کی جمعرفی میں است ہونے کے باوجود ان کی سیاس ہیں جہ سے کہ سے کہ بور ہو گئی میں اور ان کی سیاس دو انواں کے لئے افزار میں جب محکومت نے افغائیوں کے لئے اپنی مرددی محل کر اور ان کو اپنے خلک عمل آنے کی اجازت دے دی دی تو ملک کے تقریباً تمام سیاستوانوں کے اپنی اتمام سیاستوانوں کا ایک محترب مونی صاحب نے جدی تقریبی اس کو انتخابی کا طلاح کر دو ایک محترب کی معرف صاحب کی تعدید کی تو دیس کی کو انتخابی کی دو تھا کہ دو تھا کہ مونوں ما دیس کا مقال مربد باد مسلم کی تقریبی کی مام ہوجائے کے مطال میں بادر میں کا مونوں میں مدیست کی دوجرت میں فی صاحب کی تقریبی کی مونوں میں مدیست کی اور جدید کی مونوں میں مدیست کی مونوں میں مدیست کی مونوں میں مدیست کی مونوں میں مونوں مدیست کی مونوں میں مونوں میں مونوں مونوں میں مونوں میں مونوں میں مدیست کی مونوں میں مدیست کی مونوں میں مونوں کی مونوں کے مونوں کے مونوں کی مونوں کی مونوں کی مونوں کے مونوں کی مونوں کے مونوں کی مونوں کے مونوں کی مونوں کی مونوں کے مونوں کے



شریدورد کی وجہ سے بیف سے بیچا تر آیا باس دن بھے ہا گی ش شدیدورد قاج کی وجہ سے میں حضرت کے جنازہ ش شرکت کیلنے دیگر شہر اسے آنے والے طام اکرام اور دیگر بزرگ حضرات کی طاقات سے محرم رہا جس کا بھے از صداف موس ہے جتی کر حضرت صوئی صاحب کے جنازہ میں حشرت کیلئے حضرت والد صاحب دام جد ہم کی آء کا بھی بھے ان کے بطح جانے کے بعد علم ہوا، جنازہ پڑھنے کے بعد ہا تھی میں شریدورد کے باوجو رقبر متان کیا اور میری خوش تھی کہ بھے حضرت صوئی صاحب کو قبر میں اتارنے والوں میں شرکت کا موقع لما، میں جران تھا اور میری خوش تھی کہ بھی جرائی ہے کہ جا تھی کا میں اتارنے والوں میں مگر ا رہا بھی قلعا نا تھی کا دروجموں تیس ہوا جوں تی باہر لگا کھر شدید ورد شروع ہو کیا، واپنی پر آتے ہوئے اوا تک بری لزبان نے فرویری ذات کونا طب کر کھل کھر شدید وردشروع ہو کیا، واپنی پر آتے ہوئے

> ے قارن خفات سے لکل اب ہوٹ بیں آ چل دیے تیرے ناز اٹھانے والے

بدائسورا نے کے ساتھ دی میرے لئے قدم اشان حسکل ، دو کئے ، انشدانشد کر سے کھر پہنچا ، حضرت معونی صاحب کی شخصیت کوان کی اقرباء تلاثمہ واحباب بھی بھول یہ تیس کے ، انشد تعالی ان سے در جات کو بلند سے بلند تر فرائے ادر بم سے اور اپنی اولا وسے انہوں نے دینی خد مات کی جوامیدیں وابستہ کر وکھس تیس الشہ تعالی ان امیدوں پر پردالز نے کی جمیس بھت اور تحریق عطاقر بائے ، امین یا الزامان کمین۔

## (مسرمودودی سے ملاقات اور علامہ شرقی سے مباحثہ

مفرت صونی صاحب فرمایا،

رے مرشود دوں کے ساتھ میں نے ملاقات کی ہے، طاہر آیز ایا اطلاق اور مہمان فواز تھا، اور الا ہورا تھر و شی خاکسار تو کید کے سریرہ وعلامہ مواہد انشر خان ایسٹر تی ہے اس کے افکار کے متحقاق میرام بادید ہی ہوا، دشمیاری والے مولانا عبر الرشید مجھے ساتھ لے کئے تھے، اس کے ساتھ انتظام میں جب اس سے جماب ندین چالاتو تخت خدر میں آئم یا اور میرے متحقق آئی بگولا ہو کر کئیے تھا کہ بیر قائل ویو بر

مولانا حافظ عبدالحق خان بشير فقشبندي

## فكرديو بند.....كا.....انقلا بي ترجمان

برادرعزية مولانا محمد فياض خان سواتي مەظلە(مېتىم مەرسەنصرة العلوم كوجرا نوالىه ) نے تقريباً ايك ما قبل بذريعه نميل فون تعم فرمايا كدا ب في صوصى غبر كيلية الماجي كاسلكي خدمات برصفمون تحرير كرنا ب، شال قے لک کسی اور موضوع پر موادج کرنے کا کا م تقریباً شروع کریکا تھا، اس تھم پر اس سلسلہ کوای مقام پر روکنا پرا، القاتاً انبی دنوں ٨ جون ہے ش استے ال مجرات میں پاکستان شریعت کونس بنجاب كى طرف ہ كالج، يو نيورش اورسكولوں كے طلباء وطالبات اور اساتذہ كيلتے جاليس روزه مضامين قرآن وسنت كورس كا آغاز كرچكا تها، جواث والله العزيز ٢٣ جولائي كوشم بوگاه اس كورس كى انتظامى اورمطالعاتى مصروفيات كى وجد مصفهون كيليز وقت نكالناائبةا في مشكل ودشوارتها واوريدخيال بعي ذبين بيس تفاكه "خصوصي نمبر" كي اشاعت كيلية اكست كا اعلان كيا كيا كيا بي ميقينا أيك دو ماه اس كومؤخر كيا جائے گا ، جيسا كرخصوصى نمبروا ماكى سابقه روایات جلی آ رہی میں ،البذا میں کورس سے فارغ ہوکر بورے اطمینان اور ولجستی کے ساتھ مضمون تحریر کسکوں گا، کیکن ماہنا مدنصرۃ العلوم کے بنازہ شارہ (جولائی) میں مولا نامحمہ فیاض خان سواتی مرظلہ کا بیشامانہ بلکہ آمرانہ اور ڈکٹیٹرانداعلان پڑھ کر ذہن کا اپورا چڑیا گھرمنتشر ہو گیا کہ اجولائی کے بعدوصول ہونے والا کوئی مضمون شامل اشاعت ند کیا جائے گا، مجبور اکورس کے ایک دن کے اسباق کی چھٹی کر کے انتہائی برق رفتاری اور تیز گامی کے ساتھ زیز نفر شم دن تحریر کرر با ہوں، کتب کی فراہی اور حوالہ جات کی تلاش میں عور برم سر فراز صن خان جزه اورعز برم عبدالرحمٰن خان انس ملمحمها الله تعالى سے خصوصى معاونت حاصل كى ، جن بے جارول كى دو دن کی چیٹی ای نذر برگی ، قار کین کرام سے دست بسته درخواست . ب کدوه زیر نظر مضمون کواس ذبن کے ساتد قطعانه برمین کریں نے کھاہے، ملکہ مرف اس خیال ہے پڑھیں کہ ایک آمروقت نے مرف بتیں تيخ كيشارث نائم من بيضمون مجمد جرز لكصوايا بمشايدان طرح آپ كي بريشاني اورنا جيزكي بيماني

اگستەتااكۋىر ١٠٠٨م

حضرت کی کرم آئی و مراتی اعتبارے اسلاف دیو بند کا ایک کال نمونہ سے ، دہ اگر و بی بندے شدید ترین دائی کے باد جورد کوتی میدان میں مجی مجی شرت بیندی اور جارجت کے قائل نیس رہ، بکد ہیشہ اعتدال پندانہ طرز عمل پر کا دفر بارہ ہیں بیکن اس کا پد مطلب بھی ٹیمل کردہ کوئی پر دافا ند ذہبت کے مال جے ، مجرج انوالہ شہر کے زعہ ول شہر ہوں نے اس احتدال پندمونی کو بدت ضرورت شہر کا طرح ، دوائر ہے مجھ ویکھا ہے ۔۔۔۔۔۔ آم ہے اور فقتہ پر دوروں کولکار تے بھی دیکھا ہے ۔۔۔۔۔ وہ اسلاف پر تقید بہت بدائر سرکہ کمر کیا لیکن ان کی تنقیق مجھ مجل پر داشت نہ کر سکا اسدہ وہ سلک ہے اختاات بہت نظر اعداد کر کہا یا جن مسلک سرکہ کی انہ جین بھی اس سے گوارا نہ ہوگل ، وہ وہ اختلاف کی احد تک ہی گوارا کرنے کا مادی تھا جب کی حالف کو بھر گر نے اس کے مسلک واسلاف کے بارہ جس صدہ تجاوز کیا وہ اپنے مسلک واسلاف کے دفاع میں شعیر ہے تیام بن گیا آج ہے گار و پر بدر کے ساتھ اس کی علی ودگوتی وابیکٹی کا مربری جا ترویلے کی

ديوبنداورمسلك ديوبندسي تعلق

جمادی الاولان ۱۳۰۰ اجری (۱۵۹۹) میں دار العلوم دیو بند کی صد ساله تقریبات میں شرکت کیلئے پاکستانی عالم دے وفد میں صفرت کی کوم " مجی شائل شخے ،اور اس موقع پران کی مجی و متنار بندی بولی، والمی پرانہوں نے" معبد علم دور بی مرکز صدتی و یعین دار العلوم دیو بند" کے تام سے ایک مفصل مضموں تم ترفر بایا چر " مقالات سواتی" میں مطوع سے براس می فرماتے ہیں کہ

دار العلوم دیو بذر کی مثال بالکل اس پاکیره دوخت کی ی ہے جس کی جزیں زمین میں رائخ دیا ہے۔ ہوں، اور جس کی شائیس فضائے آ سائی میں چیلی ہولی ہول، اور وہ اپنا گھل ہروقت دیتا ہے، اپنے فیش و برکات علوم ونون سے ہروقت خلق ضداکو برا ہا کہ رہاہے، سے ادارہ اسلاک گھر کا محافظ اور روھانیت کا س سے بدا مرکز ہے۔(مقالات مواتی حصداول ہم ۱۰۳)

ے برامرازے۔ (مقالات موانی حصداول باس ۱۰۳) دیو بندے مسلک پرتبعرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

مسك دايد بنرشر بعد وطريقت كا جامعت برخش بد محترت ميان ى نور يحقيمان )" (جوهاى المداد الله مها بركل كي بيرومرشد يق ) في راياتها كفتير في ايك الحداث بند يا يكانى ب كديد وبرس بهلم كيا، المدور بديد عن كي كي محقيقت بيد به كرييه بنديا وى ب جوعلاه دايد بندك و رايد كي ب، قويدا البالى سنة بخلق بالله ( تقو كل ) اورشد بد دوج كا الباح سنت كرماته ساته والي تدوي المحق بقرى مؤد بديد بكرماته

\_ اگست تااکوبر۲۰۰۸ه\_\_

ا نمی حضرات کے ذریعیہ ہوا ہے جن شم موز وگداز ، حال وقال ، اور دریول ، موزش باطنی اور روحا نیت تو بید (موجورتے ) جواس مسلک کے عیر وکا رول کا از مدر ہاہے (ایسنا ص که ۱)

دار العلوم و ہو بند اور سلک و بو بند کے بارہ شم اس قدر والهاند اور اپنائیت و جذباتیت پرٹی اظہار رائے کی گہری وشد بدوار بنتی کی نشان دن کرتا ہے، جس کا ایک ایک جلرمجت وعقیدت میں ڈو با ہوا ہے اور قلب واکر کی اتفاء کھرائیوں سے نکلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

عقا ئدابل سنت والجماعت

حضرت عُی مَن ' نے مرف مسلک و بیندے اپنی وابنگی قائم نیس کی بالداس کے ماخذ ہے ساتھ می ایک است کے ماخذ ہے ساتھ می اپنی تعلق استوار رکھا ہے، چنائچ انہوں نے فقہ خنی کے مشتد امام ، حضرت امام ایر جنسخوا جمد بن می حلحاوی کی '' '' حقید ہالحوا دی'' کا اردو ترجمہ کیا، جوعقا تد پر جزا جاش اور مختصر سالد ہے، اس کے علاوہ حضرت امام اعظم ایو خید'' کے مام سے مطبوعہ ہے، اس مختصر سالد ایو خید'' کے رمالہ'' افقاقہ الا کہ'' کا ترجمہ بھی کیا ، جز' المیان الاز جز'' کے نام سے مطبوعہ ہے، اس مختصر سالد

- ں رات ہاکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے،اس کا لکھنا، پڑھنا گلوق ہے، محر خو قرآن غیر خلوق ہے۔
  - (٢) تمام انبیاء كرام كيم السلام برتم ك فيره وكبيره كناه ي يك اور معموم ين-
    - (٣) آنخفرت الفيظ الله تعالى كي جوب، اسكر بند اوراس كرسول بي-
- (٣) انبياء كرام يليم السلام كے بعد بورى ان نيت عمى سب سے افغل حضرت ابو بحرصد يق ميں ان كے بور حضرت بم فارون ميں بدان كے بعد حضرت مثان في ميں اور ان كے بعد حضرت كل الرفشني ميں -
  - (۵) تمام صحابر رام مليم الرضوان برخ بين اور بم ان كوثير و بعلائي كي نظر عدد يطعة بين -
  - (٧) انبياء كرام عليم السلام كم عجزات اوراولياء كرام رحم الله تعالى كى كرامات برحق بين-
    - (٤) قيامت كدن آخضرت تَأْخِيَّ اورديگرانمياء كرام عليم السلام ك شفاعت برق ب-
  - (٨) قبرين روح كىجم كى طرف والىي ،كيرين كيسوالات،قبركاد باؤاور عذاب سبح يي-
    - (۹) معراج جسمانی برحق ہے،اس کامنکر بدعتی اور کمراہ ہے۔
- (۱۰) قرب قیامت میں دجال اور قوم یا جوج ما جوج کا خروج بمورج کا مغرب سے طلوع اور حضرت عیسی

اگستااکتی۸۸۰۰۰

عليه السلام كاآسان سے زول يرحق ہے۔

ان میں بے بعض عقائد امام عظم ابو صنیفہ کے حوالہ ہے بعض نازک طبیعتوں کو بہت نا گوارگز رہے، بیزانہوں نے شارٹ مث دامنہ اختیار کرتے ہوئے '' الفقہ الاکبر'' کے امام عظم' کی تالیف ہونے ہے ی

ائر المهون نے شارت کش راستہ افقیار کرتے ہوئے ، ' کافقہ ال کیز' کے امام اسم کی تالیف ہونے سے بی افکار کردیا ، اور دموی کر دیا کہ بیامام انتظام کی فیس بلک ایو منیفہ بخاری کی تالیف ہے چتا نچے والد تحرّم ، مام ہلسفتہ حضرت موانا کو مرفراز خان صفور مدالمہ نے ''آہاریان الاز بڑ' کے مقدمہ می کھر الاسلام علامہ

پردوئی بیشخ الاً سلام امام این تیمیی معافظ این القیمیم علامه و بی ماهم کردری ملاطی قارق معلام عبد اللی بر العلومی مطامه این عابدین شائی معافظ این مامیم مطامه عبدالی تصنوی مولانا عبدانکیم سیا لکوئی و غیر بهم ایس اعتبالل سفت کے حوالدے تا بست کیا کہ بیردمال امام عظم الاضیفیری کی تالیف ہے۔

عقیدة الملحادی اور الفقد الا کبر کرتراج کے بعد کی کرئم کے مقائد ونظریات کی سحت پر کوئی ابہام باتی فہیں رو جاتا ، اور پیدھیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ مقائد الل سنت سے سرموا کر اف وافحاش کے دو ادار نہ بھے ، لیکن ہم صهر حاضر کے فقول کے حوالہ سے ان کے افکار وفظریات کی تفصیل میں جاتا ضروری

> خیال کرتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے

ت رہے ہیں۔ قرآن پاک نے طافوت کی اطاعت ہے تی سے میں کیا ہے، لیکن طافوت سے کیا مراد ہے؟ اس پر روڈنی ڈالے ہوئے گڑ کرم قرباتے ہیں کہ

امام این بشام کا قول ہے کہ ہروہ چیز جوجہیں راہ راست سے گراہ کردے وہ طاغوت ہے اس تعریف کے مطابق مبت معبودان باطلہ مانسان بھی مشیطان مادر ہروہ چیز طاغوت ہے جو راہ حق سے بھٹکانے کا سب بٹی ہے۔ (خطبات سواتی ج سل ۱۱۱)

محمرابی کی بنیا دنفسیر بالرائے

عمد الله چائز الوی بهرسید احمد خان بنام احمد بردیز و این احسن اصلای ادراحمد رضا خان بر پلیوی و فیره با منهاد شعرین کیتسیر بالرائے کوحشزت کی محرکم اصاف خنفوں شرقح بف فی الفرآن اور صدیت رسول تاکیخیا سے جهال شرقر اور دے دہے ہیں ، اور حقیقاً تغییر بالرائے و مائی فرائی کا می تیجہ ہوسکتی ہے، جزل شیاہ المحق مرحم ک دور ش جسبة ذکلا 15 روشنس نافذ ہوا تو واس شی متعدد شرقی فراییاں و خامیاں موجود قیس ، حضرت کی کم شرنے اس ریتبر و کرتے ہوئے فرایا کہ

درامل بیا آرڈیشن جاری کرتے وقت دین کانجم کے دوالے علاے دین سے مشور ڈیس کیا گیا گیا ہے۔ آرڈیشن خوشا مدی ہم کے لوگوں کی رائے سے تار کیا گیا ہے، بھائی بیکام وین کے ماہرین کا ہے جو دین کے ہرسندل باریکیوں سے واقف ہول جب پرویز چیسے آ دی تھوڈی تا مولی پڑھ کرمشر قرآ آن میں جا کی آق ایکان گافرادو کھڑکا ایکان بناد دیں گے مام کی خلطیاں علامہ شرقی مرسریدا ورمودودی صاحب نے ممکی کی



رینه حصدقه-ولیل اکمشر کین کا ترجمه

عقد وتوحيدتمام عقائد اسلاميد كي بنياد ب اورتمام انبياء كرام" كي تعليمات كي اساس يمي عقيده ربا ے ، ماضی میں برصغیر کے اندر ہندووں کے ساتھ تلوط معاشرت نے جہاں مسلمانوں میں اور بہت ی اعقادی اورا خلاقی خرابیال پیدا کردیں وہاں پینیا دی عقیدہ محی متاثر ہوئے بغیرہ ندرہ سکا، ہندووں کی بت ری اورمسلمانوں کی قبر پرتی نے تقریباً ایک ہی شکل اختیار کرلی ، ہندوینڈ ت اورمسلمان سجادہ نشین ہمک ہی ر از ویں تولے جانے گئے بٹرک کی ان گنت آلود کیوں ہے آلودہ عقیدہ تو حیدنے محد دالف تانی "اورشاہ ولی الله د بلوئ جیسے ائمہ امت کوخون کے آنسورلا کے رکھ دیا ، مکتوبات مجد دالف ٹانی " اور بدور بازنمہ کا ایک ا کم بیزاگراف ان اکابرین امت کے کرب وغم کی نشاندی کرتا ہے ،کاش مجد دالف ٹانی " کے عرس کے نام پر ان سے اظہار عقیدت کرنے والے ان کے مکتوبات کواسے لئے راہ مدایت بھی بنا کمیں ، تیر ہویں صدی جمری می حضرت مولا نا احدالدین بجوی " نے ولیل المشركين كے نام بے ایک كتاب تاليف فرمانی ، جس ميں شرك کی حقیقت اوراس کی اقسام برسیر حاصل بحث کی گئی، چونکه جمیره کا مجوی خاندان بریلوی و دیو بندی دونو ل مکا تب فکر کے باں بکسال عزت واحر ام کی نظرے دیکھا جاتا تھا ،اوران میں اعتقادی اعتدال پہندی بھی موجودتمی،اس حوالہ ہے حضرت کی تکرم" نے دلیل المشر کین (جوعر بی زبان شن تقی ) کا اردوز جمہ کر دیا کہ ٹاید کی غیر متعسب بلیم الفطرت کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے ،اور کا فی حد تک ممکن ہے کہ بیاس طبقہ کے کو حضرات کی ہدایت کا ذریعہ بن بھی گئی ہو۔

سنت سے محبت بدعات سے نفرت

جم طرح آ وجد برایمان شرودی به ای طرح سنت سے میت بھی شرودی ب، اور جم طرح شرک کا اکا دخرودی بے ای طرح رائد و تاکا ترک مجی ناگزیہ بہ کویا تو حید کے بعد سب سے زیادہ قاتل مجت سنت بے اور شرک کے بعد سب سے زیادہ قائل خوت بدعت ہے، اور سطح العقیدہ و یو بندی کی اطرح حضرت کی کم کم انجی بدعات سے شدید فوت تھی بنینا تجرا ہے ایک فطیع بھی فرباتے ہیں کد

آپ نے تواپی الگ شریعت بنار کی ہے جو کرنے کے کام بیں اور صفور تا تین کی سنت میں ،ان کوتو

اگست نااکوید ۲۰۰۸م

کرتے نہیں ،اوران کی بجائے بدعات اور رسومات کو بڑی با قاعدگی ہے اداکرتے ہیں آ پ د کیے لیس تبرس پختہ بنائی جارتی ہیں،ان پرگنبدتقیر مورب ہیں،عرس بورب ہیں، میلےلگ رہے ہیں، دھول دھریا ہورہا ے، اللہ کے بندوان چروں کا ندمروول کو کچھا کدواور شمہیں کوئی فائدہ، اگر قبرول کی پختگی پر کیا جانے والا خرج غرباء کی جھونیر میاں بنانے برصرف کرے ، قبروں پر چر هائی جانے والی جا وروں کی بحائے قیموں کی ستر یوثی کرتے ،اورعرسوں پر بے در بنغ خرج ہونے والی رقوم سے غریوں کواہنے یا دُل پر کھڑا ہونے میں مدو وہے بہی مقروض کو قریضے ہے نجات ولا ویتے بہی بیار کا علاج کرا دیتے تو خدا بھی راضی ہوتا اور اس کا رسول كالفيزامي، مجراس كافا كده متحقين كوينها اورمرن واليكويمي اليسال أواب وتا ، اورساته ساته يكي ك يدكام كرنے والے بھى اجر سے محروم شدر بيع ، محريبان تو معاملہ عى الث ب ، قبروں ير چپس لگانے ، پیول بیر هانے اور خوشبولگانے کامردے کو کیا فائدہ؟ (خطبات سواتی جلد ۲۳ ص ۲۱)

اس تقریر کا ایک ایک جملہ سنت رسول تُلافیز کے سے اور بدعات ورسومات سے نفرت کی گواہی وے ر با ب، ایک سلیم الطبع انسان حقیقت سے چٹم ہوشی نہیں کرسکتا ، بدعات صرف ای کوخود فریبی میں مبتلا کرسکتی ہیں جس سے شعور پر پردے پڑ چکے ہوں ،جسکی عقل جواب دے چکی ہویا جس کا دل حق پیندی کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہو، ورندسنت کی حقیق محبت اوراس کی تشش اول تو بدعت کے قریب سینظینیس ویتی ،اوراگر كى غفلت دجهالت كى وجد ساس ش جتلا موجائة واس يرتاديرة المنيس ريخ ديت \_

مدعت كى تعريف

بدعت سے نفرت ہرمسلمان کرسکتا ہے بشرطیکیاس کا م کو بدعت بچھے لے جوکر دیا ہے، جمارے ماں سب سے بردا مسلم بی بدعت کی تعریف تعیین کا ہے کہ آخر بدعت ہے کیا جھنرت ٹمی مکرمٌ نے بدعت کی تعریف بوے بی آسان بیرائے میں کردی ہے، چنا نجیفر ماتے ہیں کہ

جماعت الل سنت كابيه پخته عقيده ہے كه دلاكل شريعت حيار بيں، يعنى كمى مئلہ كى تحقيق كرنے كيلئے يہ ضروری ہے کہ آیا اس کا شوت ان جاروائل میں موجود ہے انہیں ، اَرکوئی سئلہ ان دلائل میں ہے کی ایک دلیل سے ٹابت نہ ہوتو د وبدعت ، دگی جس کا ترک کرنا ضروری ہوجا تا ہے۔ (خطیات سواتی جاری م کا) ظاہر بے علاء اصولیین نے اصول ای مقصد کے تحت وضع فریائے ہیں کہ تحقیق وریسری کوان ہی کے

وائزه هي بندركها جائد ، جولوك اصولوں پر قائم في شدر ميس أنهي ان اصولوں كي لمرف نسبت كاخت بحي باقى فيم رہنا دارے بال اصول الحل منت چارتن بي قرآن پاك سنت رسول تَأَيَّظُهُ ابتداعُ امت، اور تياس جيز بران اصولوں كے اندر دستے دالا تى الحل سنت والجماعت كال سكتا ہے، ورشائل سنت سے خارج متصور ہو

> ۶. بشريت انبياءً

المل بدعت نے انبیاء مرام علیم المسال کی بشریت کوئی مناظر وادر بخاد ایک مرضوع منار کھا ہے، حالا تکد بشریت اواز بات نبرت میں سے ہے، بشریت اور محصمت میں دونوں نبرت کے بنیادی اوا نے بین جس کراہ بارے تی بشر ہوتا ہے، اور محصمت اسے باتی آمام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے، محصمت اور بشریت مل کری نبرت بتارہ دوئی ہے، معزرت کی کمر تبشریت انبیاء کا محققیدہ اس طرح بیان فریاتے ہیں کہ

ری پریت پار بیون کے بعض کرے سرائے سرائے سرائے ہو ، و صیدہ اس سرایا بیان برائے ہیں اور سے بیان اور سے بیان کی ف میں نے حوش کیا کہ یاقتر میں کیا بیلاء بلاد موسود میں ہوسکا یہ کی فرشد یا جمان کی انسان کے گئے موسود گئی ہی من ارنائی کیلئے مور نسل انسانی میں ہے ہی ہوسکتا ہے، نی مجی آدم علیہ السلام کی اوراور میں ہے انسان می ہوتا ہے، تاہم چنز السان کی ہوتا ہے، تاہم چنز السان کی ہوتا ہے، تاہم چنز السان کی ہوتا ہے۔ اس السان کی ہوتا ہے۔ اس السان کی ہوتا ہے، نسل انسان کی ہوتا ہے، نسل کے بودا کر کرون کو قدر میں ہوتا ہے، نسل کے بودا کر کی فرق ہوتا ہے، تاہم ہوتا ہے تاہم کی ہوتا ہے تاہم کی ہوتا ہے، نسل کی ہوتا ہے، نسل کے بودا کر کی فرق ہے ہوتا ہے، تاہم کی ہوتا ہے تاہم کی ہوتا ہے۔ انسان کی ہوتا ہے تاہم کی ہوتا ہے۔ انسان کی ہوتا ہے تاہم کی ہوتا ہے تاہم کی ہوتا ہے۔ انسان کی ہوتا ہے تاہم کی ہوتا

انیما و کرام علیم السام اپنی بیم جس انسانی تلوق کیلئے مورد ہوتے ہیں بانیما و میں می وہ تما لواز مات بھڑی ہائے جائے ہیں جو عام لوگوں جس پائے جائے ہیں، جس طرح عام انسانی تلوق کو دوران زندگی تلویت بھیسے، بیاری، فٹی نگست، آزام، داحت، نیز، بیماری اور موت سے داسطہ پڑتا ہے ای طرح اللہ کے نیوں کو بھی ان حواوظ ہے گزرنا پڑتا ہے، اگر سے پڑی کی اور عام اتنی میں کیسال طور پر نہ پائی جا می تو تبی امت کیلئے مورد ٹیم بن سکا ماور امت کے لوگ جی کے مبر واستقال ، فترتی اور کی کے معاملات، ٹڑونکست کے نئی فیمر و کو کیکر ان کا موند پکر تے ہیں۔ (ایسا میس) اذان کے ساتھ صلوۃ وسلام پڑھنا بدعت ہے

ا وان نماز کیلئے دوگوت اور ایک انگی وارخ مسنون عُل ہے، کین بدشتی ہے دوگوت الی السلوۃ کے اس مسنون عُمل کو بھی بدعت ہے آ کو دہ کر ویا گیا ہے، معلوۃ و مسلام بھی ایک مسنون وارخی عمل ہے، اور حب رسول تائیخ آگا قاضاء بھی، بھی برمسنون عمل کا اپنا اپنا عمل ہے، ان کو ایک دوسرے کے اعد مدھُم کر دیا یا با دیل طرحی ایک دوسرے ہے جوڈ و بیا درسے تیمن بہانچ آئے تائع کل اذان کے ساتھ جوسلوۃ وسلام کا دواج جو عملے ، اس ریتیم و کرتے ہوئے حضرت کی کمرم" فرماتے ہیں کہ

ادان کے الفاظ قمام کتب اصادیت علی صوحود بین جوآب پر روز پانگی دقت الاؤکنیکر برستے ہیں سے کل اے ادالہ اکبر سے شروع بوکر الدالہ اللہ پڑتم ہوجاتے ہیں، ان کل اے کے ساتھ کیس مجی صلا و دسام کا وکرٹیں ہے، اوا ان سے پہلے (یابعد) جو موجودہ زمانہ میں صلا و دسلام پڑھنے کا روان پیما ہوگیا ہے اس کو برعت ہی سے تعبیر کیا جا سک ہے، کیونکہ صلاق و دسلام پڑھنے کا بیر موقع کل ٹیمن ہے۔ (خطبات جلد اس ۱۳۳۳)

سنت سے نداق

بدہات درسوبات سے لگاؤاب آوال صدیک بڑھ چکا ہے کدفونت سنت سے خدا آن تک جا انگی ہے، چنا نچے تھڑ سے گری کرم آگیا۔ اخباری تجری کا طرف آجیددلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

یہ آیک دقیقت ہے کہ جب بوعات کو ت ہونا کا ایس اللہ اللہ وہ کا قد وقی سند ختم ہونا کا ایس و قسم ہونا ہونا فی جس بدید اس کے جانسہ ہونا کی جب کی شرور کا ہونا فی جس ہے، جب آیک بوجہ کی شرور کا ہونا فی جس کے جس کے دور کے ساتھ خداتی دیکھنے کچھے اس سند منظم و کے ساتھ خداتی دیکھنے کچھے وؤں شرق اخوار کی رپورٹ کے مطابق آیک کھکے واقع کی ایس کی پیدا ہونا تو اس نے خود یا کی دور می مسلمان سے اذان دورانے کی بجائے آیک مرغ کو الکم واکیا عادر اس سے بچر کے سائے اذان کہوا گیا۔
در خطاب مواتی جداج سی میں

قاديانيت كےخلاف جہاد

تاديانيت الكريز كاده فودكاشته إداب جوتركي آزادى كوسوتا وكرف ادرامت مسلم كاندرتفرين

— اگست مااکتویه ۲۰۰۸ه <u>-</u>

| (منىر فراقى دىم)                                                                          | 233                                                             | (بانام هرة العلو)                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| تشک خلاف بھی اپنی منصی ذمددار ہوں ہے بھی                                                  | ف د بویند نے اس                                                 | انتهار بداكرنے كيك تاركيا كماء اسلا                                              |
| الدہ میں مجلس احرار اسلام کی اس میدان کے                                                  | نشد شاہ بخاری " کی                                              | والشاربية علقة من المرشر يعت سيد عطاءا                                           |
| نويٌّ بمولا ناعبدالرحمٰن ميانويٌّ ، چوبدري افضل                                           | حبيب الرحمن لدهيا                                               | اندرخد مات نا قابل فراموش بین بهولانا                                            |
| بالندهريّ ،مولا نامحم حياتٌ فاتح قاديان ،مولا يا                                          | الدينٌ مولا نامحرعلى .                                          | حن"، ماسرتاج دین انصاریٌ ، شیخ حسام                                              |
| جييے جليل القدرعلاء وخطباء كابيعظيم پليث فارم                                             | ن احمد شجاع آبادگ<br>                                           | غلام غوث بزاروي اورمولانا قاصي احسا                                              |
| ر باتھ میں کلباڑی نے ارباب برطانیہ پرایک                                                  | ما تقاہمرت کرتے ا<br>ماہ تے سے                                  | ا بی ایک منفر د حیثیت اور ممتاز مقام رکه<br>منابع کا سیکویش چه در مستار مقام رکه |
| سة رب، عقيده خم نبوت كے تحفظ كيليے ١٩٥٣ء<br>ين برداشت كيس ، محدث كبير حضرت مولا ناسيد     | ں ا <i>ن کر</i> یک سے والے<br>کل قدر میٹ کی صعبہ ت <sup>ح</sup> | ا بهت طاری کرز می می جسمرت می کرم ۱۰<br>کانچ کا محتر شده ساک دور از در از در ا   |
| ی بردوست ین محدث بیر مقرت مولا ناسید                                                      |                                                                 | ا ریب م برت میرون مات در مین فرمات:<br>و پوسف بنوری کے تذکرہ میں فرمات:          |
| ن کی قیادت وسیادت کے دور میں بن جڑے                                                       |                                                                 |                                                                                  |
| نرت م <sup>ی</sup> سی به انشاءالله ارجی الاعمال ثابت ہو                                   | لَ اعز ارتبيس،اور آ                                             | ا كهار اللحق كيك اس س يرو كركوا                                                  |
|                                                                                           |                                                                 | الاكابرك (١٠٠)                                                                   |
| کیا ہوا فتنہ ۱۹۷ء میں پاکتانی پارلین کے                                                   | -                                                               |                                                                                  |
| دیانیوں کوغیرسلم اقلیت شلیم کیا حمیا محویاعلا وق                                          |                                                                 |                                                                                  |
| صدر پردیز مشرف کی سیکولر پالیسیوں کے تحت                                                  |                                                                 |                                                                                  |
| ل اسلام دشمن تو تیں ان کی پشت پر موجود ہیں،<br>ں بیں اتحاداد رفقم پیدا کرنے کی شدید ضرورت |                                                                 |                                                                                  |
| ن دن فاداور م پیدا کرے فاصر پر سرورت                                                      | اركيا                                                           | اس من معاووا یک بار بهر فاد یا سیت قاسر <del>-</del><br>                         |
|                                                                                           |                                                                 | ہ۔<br>نتندانضیت کےخلاف جہاد                                                      |
| راب تک بزگان دیوبندخد مات سرانجام دے                                                      | ردالف ٹانی سے کیا                                               | •                                                                                |

نشردافغید کے خلاف معزرت مجدد الف جائی " سے کیراب تک برگان دایو بند خد مات را تجام و سے رب بیں کین اس موضوع پر امام المل سنت حضرت موادا نا علامہ عبدالشکودکستون کی خد مات نا قائل قراموش آیں کھنوکے اندردوافض کی تجراا بھی بیشیش سے جواب ش تحریک مدح صحابہ خلام کستون کی قیادت میں می راخار قعر الاسلو) 234 المناس علم وقد مند و و المناس على المناس على المناس على المناس المناس

حضرت فی تکرم آنے رافضیت کے ظاف جیۃ الاسلام حضرت مولانا گھرۃ سم نالوتو کی کی کیاب'' اجوبہ اربھیں'' فخر الاولیا ، حضرت مولانا سیدا اور حسین شاہ صاحب نیس رقم '' سے حاص کی ، اور اپنے مقدمہ کے ساتھ شان کی ) چینا مجالے مقدمہ شریم فرماتے ہیں کہ

كآب كے لئے تجة الاسلام حفرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوي كا نام نامي اس بات كي حفازت کیلئے کا فی ہے کہ کماب علوم ومعارف اور حقائق ووقائق کا مجموعہ ہے اچوبے اربعین بھی ان کتب ہیں ہے ہے جن ش حضرت نا نوتوی کے علوم و فیوش مناظرانه و تنقیدانه مضاشن کا وقیع سر مایی موجود ہے، یہ کتاب ابل رفض و تشیخ کے ردیں ہے، برصغیر (یاک و ہند) ش فویں اور دسویں صدی ابجری سے تشیح و رفض کا فتنہ بزے يان يرجميلا مواب مقديم ادوارش مجي علاء السنت والجماعت كي جيداور محقق حصرات اس فتذكا ايخ ا ہے دور میں رد کرتے رہے ہیں ، چنانچہ امام ابن تیمیہ نے اس فرقہ ضالہ کا اپنی مشہور ومعروف کیاب "منهان السنامين بذي توت وشدت كراتهدوكيا ب،الم مجدوالف نانى في اسلسله مع عظيم كام کیاہے، اور پھران کے بعدامام شاہ ولی اللہ نے اس فتنے کی بہت سرکو بی کی ہے پھر آپ کے فرزندامام شاہ عبد العزيد والوي في أيك الي عمده كماب فارى زبان عل كلمي بي جس ك باره عن مار ساستاد كم مام الم سنت حضرت مولانا عبدالشكور لكفنوي فرماتے تھے كە" بتخدا ناعشرىية" كاجواب الل تشيع قيامت تك نبيل دے سکتے ، ہمارے اکا ہر میں حضرت نا ٹوتو کئے نے بھی اس فتنہ کے رد میں متعدد کتا بیں ،رساکل اور رکا تیب لکھے میں ، چنانچہ بدینة الشیعہ جیسی گرال قدر کماب جوعمدہ اور کہل و عام قیم زبان میں تحریر فرمائی ہے ، مجراجوب اربعین کا نمبر ہے، اس کے علاوہ اختباہ المؤمنین پزبان فاری ،اور فیوضات قاسمیہ کے ٹی مکا تیب اور دیگر متعدد مكاتيب بين اس فتنكا بورانعا قب كيا كياب أكتاب " آب حيات" كاليك بزاحصه مجي اس فتنه كـ رد پر ختمل ب، دواخت نبول کا تُنْتِزُ اورحیات نبول کا تُنْتِرُ الله دقتی بحث بھی کی گئی ہے۔ (اجوبرار بعین می ۱۷) ستناكق مر ۱۹۹۸

نور قری کا ایک ایک جمله رافضیت کے مطالعه اوراس کے خلاف قلبی جذبات کی ممل عکاس کرتا ہے، مان معلوم ہوتا ہے کدائ فتنہ کے خلاف مطالعہ میں بھی حضرت می مرئم خاص دلچیں رکھتے تھے، اور اس سله مع معلوبات کا ایک قابل لقد رو خمروان کے پاس موجود و تحفوظ تھا، اہل تشیح جن ائر ماطہار کی طرف اس نست فابركرتے بي ان كے باره ش حضرت كمي كرم كا كتة نظريہ ب ك

قبله ين منيف مسليمه كذاب كالبيلة تعام عفرت ابو بمرصديق " في اس كے خلاف الشكر كشي كي مسلمانون کو فتح ماصل ہوئی،اس کے خاندان اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا یا گیا، انہی ش خوار نامی ایک لونڈی رطرت على كے حصد على آئى، جوخولد حفيد كہلاتى على جحد بن حنيفداى كيلطن سے بيدا موتے ، بية ارتخى عیقت شید حفرات کے لئے کو کارید کی حیثیت رکھتی ہے جو حفرت ابو برصد این کی خلافت کو برحی تسلیم نیں کرتے ،اگر بی ظافت ہی برحی نیس تھی تو پھر حضرت صدیق اکبر "کی عطا کر دہ لوغری شرعی لویڈی نہیں بتی ادراس لحاظ سے حضرت علی کی اولا د جواس لونڈی سے ہوئی و وشکوک ہوجاتی ہے، مگر رافضی حضرات مجر بن جند کوابنااما مسلم کرتے ہیں،ایسےامام کے پیچھے تو نمازی درست نہیں ہے جسکی سل میح وابت نہ ہو، تاہم الل فن كاعقيده يى بك معفرت صديق البر خليفداول كى خلافت بالكل برحق تقى ، آب كى طرف ب حفرت على كوعطا كردولوغدى خولد كوبحى شرى لوغرى كى حيثيت حاصل تحى ، اوراس سے بيدا مونے والى اولا و می درست ے، بہر حال یہ غرب تو دیے بی باطل ہے، ان کے اس غلاعقیدہ سے کیا فرق برتا ے۔(الاکابرص۱۲۰)

دوم بالقام برفرهات بين كه

ٱپ(امام جعفرصادق") كى كنيت ابوعبدالله ب، پيسب حضرات (امام حسين"،امام زين العابدينّ الم مجمه إقر" الم جعفر صادق" وغيره) الل سنت كصيح العقيده المام بين ، ممرشيعه حضرات في خواه مخواه أمين الخاطرف منوب كراياب اوراس طرح انبول في جوفي موفى دوايات ان بزركول ك كدهم يردكه ك چادی میں ،امام محمه باقر" اورامام جعفر صادق" دونوں حضرات شیخین لینی حضرت ابو بکرصدیق <sup>«</sup>اورعمر فاروق <sup>«</sup> كاحرام ال صدتك كرتے مقع كدان كا افكار كرنے والوں كے متعلق كها كرتے مقع كدان كا تو اسلام بى قابل لىلى كى فى كها كدا ب معزات شخين كون كون تكلفاً بزرگ مانت بين قرجواب ديا كداكر مين الى

بات کروں تو اللہ تعالی مرتے وقت کلے تفسیب ند کرے ، میراعقیدہ سے بے محضوت ابو بکر صدیق " اور حضرت عمر فاروق \* حضور کا تیج آگئے کے جانئیں اور مصب خلافت کے اللہ اور تن واریتے ۔ ( اینینا س ۱۲۱) شیعہ کا فظریر یت تحریق فیصل تر آئ

حصرت مجد دافف خانی " نے تحفیر شدید سے تین اسباب بیان کیے ہیں۔۔۔۔۔تُو یف قرآن۔۔۔۔۔نظریز امامت۔۔۔۔۔دورسب محابر بر جوشید مید تینول یاان ہی ہے کوئی ایک نظرید می رکھتا ہے دوبالا طاق کا فر ہے اور اس سے تعفر شدافل سنت کے ہاں کوئی اختاا ف موجود ڈویں ، حضرت می تمرم" میں ذکورہ عقائد کر ساتھ شدید پختو تی کفر سے کوئی اختاا ف خیس رکھتے تھے ،الیانہ دکھرتا کا عالم وکا طرح شدید پر مطلق فق کا تفر سے گریز کرتے تھے شد سے نظر برقر ایف قرآن کا تذکر کو کرتے ہوئے فرباتے ہیں کہ

سیس میں کی برائی کوشر ماس ب اس میں میں الم سنت کے ہاں میں سیادہ بھران میں میں بناری کوشرف ماس ب
ای طرح اللہ تین کی بار معتر کتاب (امول اربد) میں سے اصول کائی سب سے معتر کتاب ہے، اس کا
جائع تیم کی اور چی کی مصدی کا بیغو ہی گئی ہے، اس نے اسپر داوائیں تی تی کی بین اور انہیں امام
جھڑ ماہ دیں " اور حضر میں گئی ہے منوب کر سے حضور علیا السلام کے ساتھ وابد کیا ہے، جا نہ المی سنت کی
محقیق کے مطابق ان میں ہے اکثر وابات تی تین ہیں، بہر صال اصول کائی ( جلد اس ۱۳۳۳ مطبور تیر ان
محقیق کے مطابق ان میں ہے اکثر وابات تی تین ہیں، بہر صال اصول کائی ( جلد اس ۱۳۳۸ مطبور تیر ان مین جس تر آن ان پاک کو جر کی علیا المام حضر ہے موز گئی اور ان کے تھاں کی سر و برارات ہیں تھیں، بدوایت
بالکل جموم کا پائدہ ہے، کیونکہ آر آن پاک کا آبات کی تعداد جیسا کہ پہلے موش کی اپنے برازا ہے کھڑ ان پاک کے
شید مصرات اس دوایت سے محالے کرام کی ویا نے کو بحروث کرنا مقصود ہے، جنوں کے قرآن پاک کے
جلد آبات کو جن کی ایکھوایا اور مجر آگے میلیا یا مید وایت حقیقت کے سراسر طافا ف ہے۔ ( تشیر معالم

اور مجرشیعه کے نظریتر ویف قر آن کا اتھار مرف ای ایک روایت پزیش بلکہ ان کی کتب معتمر و میں وو بنرارے زائد روایات تریف قر آن کی ندکور دعقول ہیں۔

\_ اگست تااکویر ۲۰۰۸ م

راہار ھرزالیں) 237 وراف نبوی تافیخ کی عدم تقسیم کے اسباب رواف نبوی تافیخ کی عدم تقسیم کے اسباب رواف کے ساتھ الی ست کے اختلاف میں سے ایک اختلاف دراشت نبوی تافیخ کی تقسیم اور عدم

روافض کے ساتھ الگراسنت کے احتاظ قات عمل سے ایک اختاف دوا حمد بنزی کا تنظیلی تقسیم ادر معرم تقیم کا بھی ہے، روافش دوائم جب بھی کا کنظیم کی تقسیم کا نظر سد کھتے نہیں اور جا کیر فدک کو حضر سد مواظمتہ اور براہ کا مقتر قرار درج میں ، اور طفاع ، طفاعہ کو بیش اوائد کرنے کی بنا پر طالم و عاصب قرار درج میں جب اہل سند والجماعت کے مقیدہ کے مطابق نی ندوارٹ بناتم ہے اور دوارث بناتا ہے، اس پر بہ جارکت عظم ام برتا بھی میں، اور امام باکستان حضر سے موانا سیدا تھر تی کرونگ کی جا کیر فدک ، کافی مدکن و موثر اوز معلی ان کاب ہے، حضرت کی تحریم و داعت زمزی کا کنٹیم کی عدد تقسیم کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرماتے

میر ثین کرام نے انبیا پلیم السلام کی دراشت ندہونے کی بہت کی وجوہات بیان کی ہیں،مثلا

(۱) اوگ بیگان در کے لگیں کرانشک نی بھی عام دنیا داروں کی طرح دنیا کے مال میں دغبت رکھتے اور اے ح کرتے ہیں۔

(۲) الله قالى كارشاد ك يرفيه بن في كار يويال مومول كى ما كي إلى الد مجراً تخضرت كالمقالم موس كيك بوله باب كرين الرياط المدين كى دواخت مرف بي كيلية نيس كيد يورك امت كرفيك بسب

(٣) آخفرت تَلَقُلُ كَنْ دُويَد دِينا كامال مِن كِيلَ حِدْدُ فِي بِيال كِيلِ سِيمِ حَمَّ كُرَسَكَا حِ جب ال عَل فهمة ورافت كانتيم كين؟

(۴) بر بے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی نسلیس خوشحال زندگی مبر کریں ،اگر نجی کی تقسیم وراخت مجی بہتی تو گوگ تی پر دهبید دنیا کا افزام دیسے ،اور نبوت ان کے زویک حصول مال وزر کا فرار پیر قرار پائی ، البذا الفرقان کے وہ الزام ہی بیرائیس ہوئے دیا۔

(۵) اگری کی دراخت تنتیم ہونے کا قانون ہوتا تو نمکن ہے کہ اولاد یک کوئی بدنصیب بھٹ ترکہ حاصل کرنے کی خاطر بی کو ہلاک کرنے کی کاشٹ کرتا ، جواس کیلیے افزوکی اعتبارے مشر ہوتا۔

(۱) برجزی الک حقیق الشرقعائی ہے، اللہ کے ظلفہ کے حقیت سے بی اسمیس مرف تو کیت کا تق رکھتا ہے، مکیت ایس معنی منصب خلافت و نوت اور ذیر و تقو کا کی بناو پر نجی و نعدی اصوال پر اسکی مکیت تو رکھتا ہے

= أكسة بنااكتوير ١٠٠٨م

جس ہے اسکی ضروریات زندگی کاسلسلہ چل سکے ،البتدالی ملکیت نبیس رکھتا جس ہے اس بال کی ملکیت نسل درنسل بطوروراشت آ مے ہلے۔

(۷) نبی این قبر می زنده به البذااموال براس کی عارضی لمکیت بھی زاکن نبیں ہوتی ،اور زند و کی وراثت تعتیم میں ہوتی ،ای لئے نبی کی از دان ہے فکاح بھی درست نہیں ۔ (ترجمہ دشرح شاک تر ندی جلد ہامی

نه کوره اسباب کی تغییلات حضرت نانوتوی کی جمله کتب (جورد شیعیت میس تحریر کی گئی میں) حضرت مُنكُونِينٌ كِي " مِدامية الشيعة " وغيره مين ديمهي جاسكتي بين ...

مرداران جنت

کتا یہ اہل سنت دالجماعت میں دوروایات الی ندکور میں جن کے بارہ روافض وخوراج الگ الگ تظريات ركمة بين الكروايت سيد اشباب اهل البجنة الحسن والحسين اوردومري سيدا كهول اهل الجنة ابوبكر الصديق و عمر بن الخطاب ، فوارج كانظريه يهب كريهلي روايت شيد کی من گفرت روایت ب ،اور روافض کا نظریہ بے بیکدومری روایت افواور بے مقصد ب، کونکہ جب جنت میں سارے جوان ہوں گے تو بوڑھوں یا پختہ عمر کے لوگوں کی سرداری جیمعنی دارد؟ اہل سنت دالجماعت دونوں روایات کو مح اور حق مانے میں ، اور دونوں کے درمیان تطبق کیے قائم کرتے ہیں ،حصرت می مرمر فرماتے ہیں کہ

بمائی مدونوں باتیں محج احادیث سے ثابت ہیں ، ہمارے بزرگ حضرت مولا تارشید احر کنگوی فرمایا كرتے تھے كه باشر جنت مي سب جوان مول مح مرجس طرح حضرت حسن اور حسين نوجوانوں كرم وار ہوں گائی طرح حضرت ابو برا ورحضرت عمر کبول عمر لوگوں کے سروار ہوں مے، اس كامطلب يہ ب کہ جولوگ ادمیز عمرتک بیٹینے سے بہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ نوجوان شار ہو کئے اوران کے سردار حضرت حسن ا در حسین جوں کے ماور جولوگ کہول عمر لینی او مجیز عمر ( جا لیس یا زیاد ہ ) کوئیٹنج کرفوت ہوئے ان ك، دار منت ابو براور مفرت عرفهول محر ( خطبات جلد ٥٥ س١٠)

خار جبت کےخلاف جہاد

فارجین ، دافشید کا دقم کی به سال اختیار سے بدود مری انتہا ہے لئی بیدونوں تم یکی کمرائی کے ایک ایک کنارے پر این چنا نجیان دونوں کم وافر تو اس کے بارہ شم حضرت گوکر تم فرائے ہیں کہ ہماری مقیدت و مجت محابد کرا تم اورائل بیت دونوں کروہوں کے ساتھ ہے دوئر ہم باضعے ہیں جو صفور 
سمجے ہیں جو صفور علیہ السلام کے انامی بیٹ سے محتمد کا اور اور ساتھ ہیں ہو صفور کا موادور ہے دوئن ہیں المحتمد اللہ ہے کہ محتمد المحتمد کا کہ وہ کا دونائل بیت دونوں کے ساتھ محتمد او مقیدت رکھی ، اب المال بیت ہی حضور طبید المال می اور واقع کے اور المحتمد کی دونائل بیت دونوں کے ساتھ محت اور مقیدت رکھی ، اب المال بیت ہی سخور طبید المحتمد کا دوناؤں کے ساتھ محتمد المحتمد کی شام کے جمع کی محتمد کی دونائل ہیت ہیں۔ (خطبات ، جلوہ میں) المحتمد کی المحتمد کی محتمد کی اور المحتمد کی المحتمد کی دونائل ہے جمن کے محتمل حضور طبید المحتمد کی المحتمد کی دونائل ہے جمن کے محتمل حضور طبید کی دونائل ہے جمن کے محتمل حضور طبید کی دونائل ہے جمن کے محتمل حضور طبید کی دونائل ہے جمن کے محتمد کی خطابات ، جلوہ میں کا محتمد کی خطابات ، جلوہ میں کا خلاف کا دونائل المحتمد کی دونائل ہے جمن کے محتمد کی خطابات ، جلوہ میں کا خلافت کر دونائل کے المحتمد کی خطابات ، جلوہ میں کے خطابات ، جلوہ کی کوئی کے دونائل کی خطابات ، جلوہ کوئی کوئی کر دونائل کا دونائل اور دو

جمہور انریابل سنت والجماعت کے نزدیک خلافت داشدہ کلی منہان ثبرت ٹیس سال تک ہے اور اس خلاف کے تا بعداد خلفا عالہ جد ٹیں ، دوافعن پہلے تمن کی خلافت سے اٹکاری ٹیں اور ٹوارج حضر سے کل گئی خلافت کے تابیدار کرتے بلکسامے عبوری دور قرار دیے ٹیں، حضرت کی کم مختر باتے ہیں کہ

چنا فچہ الل سند والجماعت کے نزد کیے مفتور علیہ السلام کے جادوں خلفا وحضرت ابو بحرصدیں "، حشرت مرقادوق " مضرت عثان غنی "اور حضرت علی مرتشیٰ خلفا دواشدین اور جدایت یافتہ میں اور مدارے کے ان کی اقدّ او مشروری ہے بعضور علیہ السلام کا بیار اشاد دسالاک بھی ہے کد بھر سے بعض سمال تک خلافت واشدہ کلی ضباح المندیت فاتم رہے گی اور اس کے بعد تقریر آجائے گئی تا نجے یو کھتے ہیں کہ تمی سال کے بعد برخلاف حضر متالیٰ ترا سمونتم مورک ( خطیات جلائم سے 20)

ظلافت کلی منهماج نبویت جیحتر آن کی موثورہ خلافت مجی کہا جاتا ہے اس کے تاجدار یکی خلفا مار بعد بیمان کے طلاو موثورہ خلافت بھی کسی کوشارٹیس کیا گیا، چنانچ حضرت عمر بن عبدالعتریز کی خلافت کے ہارہ بھر کاکم مقرمات میں کہ

سلیان بن عبد الملک کی وصیت کے مطابق حضرت عرائن عبد المترج کومند ظافت پر مشمکن کیا گیا، آپ برظافت راشده کا اطاق آوتیس برتا تا تام آپ کی نظافت ظفاء راشدین گانموند تھی، آپ کی فغد مات

أكسة منااكؤر ١٠٠٨م

تاریخ میں ہمیشہ کیلیے تھوظ ہو چکی ہیں۔(خطبات جلدہ ص ۱۹۸) واقعہ کر ملا اور مزید

المل سنت والجماعت کے ہاں حضرت میں ناامام حیون کی شہادت اور بزید کا آس دھی دونوں سائل جمہورائیر المل سنت کے کتیم شدہ مسائل ہیں بعضرت مجد دالف خانی " سے فیکر حضرت امیر فرایدت میں دولا، الشرائا و خارئی تک جماعت و بچر بندے والبتہ گوئی ایک بھی ایسا بزرگ و حالم نیس ہے جو ٹس پزیر کیسلم پر کرا جو برقسمتی سے اب حادی جدید دیسری شم اس استام اسلاف کوشیدیت سے مثار قرار دیتی ہے ماس کا وائی ہے کہ (المجافز بالشرفائی) بزیر کو کا س قرار دینے والے تمام بزرگ رافعنی تحقیقات سے مثار شرقے و حفرت گی

حتیقت بید به کداس واقد ( کریا) شی بری زیادتی بونی ادراس انور خد مد دارافرادی تا خاصوانی چین، ان کی طرف داری کرنے والے خواہ مجریحی کمین طاط ب بریونکد طالا بات بھیشہ طاط بورتی بے برید نے ظلم کیا اس سے گورز اور لٹکریوں نے ظلم کیا، ہم برید کے طرف دار ٹین، امگر وہ کی فریونل کے ذرید اس آئے انگیز واقد کی تحقیقات کرا تا اور بھر موں کمر او بتا تواس کانام تاریخ شین بری الذمہ بوجا تا بھراس نے بیش کیا بلکہ ایک یا تقی کر کے معاطے کو تم کر دیا، اس سے بات ختم خین بوتی ، کیونکہ بدایک فیر معمولی واقد قالد (خطبات جلد موسیم)

مودودیت کےخلاف جہاد

تهارے زمانہ بھی جن جدید منگرین نے اسلام کے نام پر ختن کیر کو گراہ کیا ان میں سے سردالوالگی ا مودودی کا نام مرفرست ہے، آمبول نے اسلام کی نشاۃ خانیہ کے فقر بیہ عنوان سے اسلام کے جم وہوسالہ اسلام کا لڑنج اور منتق خاند ونظریات کا جس انداز سے شتو از آیا اوران کے خفاف علم بنوات بائد کواہ عصر حاضر کی ایک دفر ان واستان ہے، بنٹی الاسلام حضرت مدتی " بیٹنی افتصر حضرت الا ہوں گا، ممدث کیر حضرت خوری جنینم اسلام حضرت مولانا خلام تو شد بنراودی اور منگل اسلام حضرت مولانا مائنی موری سے مداب ا علم دوائش نے مودود دی تر کے کو اسلام کے خلاف ایک محلی بناوت تر اردی ادام الا بوری نے فرایا مودودی اسلام کا مودی کے فرایا مودودی کے کیا دارو کی اور کیا ماہ اور اوری کے فرایا مودودی کرتین اکاری کا کرے

. اگست تااکتوبر ۱۸۰۸م ى كيمة نتى اوراس كے اعرو خروا خلاص كاكوئي پيلومسون فيس كرتے تقے، چنا نچيش الاسلام حضرت مدنی" كررساله "ايمان ولل" كاتفارف كراتے ہوئے گام كم تقول كائے ہيں كہ

شخ الاسلام معترت مدنی " کی دو برک کتاب" مودودی دستور و مقائد کی هیقت" کے تقارف میں فراتے بین کر مودودی نے اس (جماعت اسلامی کے ) دستوری نمبر الا میں بیدا صول وقت کیا ہے، رسولی ضدا کے مواکی انسان کو معیار تن نہ بنائے کم کو تقدید ہے بالا تر تہے کم کی انتی فلامی محمل شہود اس شر انگیز اصول سے پسیلتر حضور وکھنے کے علاوہ آتی انبیا پلیم المسلام کا معیار تن ہونا مجمی ساتھ ہوجا تا ہے.....اور کچرائے کراغ کا مدیار تن بوع کھی ۔ (ابعنا ص ۲۲)

اس کے علاوہ حضرت مجی کرم ''نے '' مودودی صاحب کے بعض نظریات دیں کیلیے نقصان وہ بین ' کے عوان سے ایک مضمون مجی تحریر کریا یا جرا یک جواب میں ہے، اور مقالات سواتی حصاول میں منقول ہے، علاوہ از بی ''فرقہ ناجیہ اور نوابت میں فرق'' کے عوان سے ایک مضمون تالیف فرمایا، جس میں حضرت

\_ اگست تااکویه ۱۹۰۸

| (منىر فرائى دىم)                        | 242                                       | ان به تصرهٔ (العلم)                  | 乏        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| عت کوناجی اورشیعه بمعتز لداورزید به     |                                           |                                      |          |
| میں کہ                                  | ہے ہیں اور آخر میں فرمات                  | لونوابت ( یعنی خودر وفر قے ) قرار د  | فرقوں    |
| ے بیر بات خوب روش ہوجاتی ہے کہ          | ب شریف کا مطالعہ کرنے ۔                   | (نوٹ) شاہ ولی اللہ کے اس کمتور       |          |
| ں اور تحریروں میں ایسے مسائل پائے       | ں،اس لئے کہان کی کمابوا                   | ی صاحب بھی نوابت میں سے ج            | موروو    |
| ودودی صاحب کہتے ہیں کہ                  | المين ملت كےخلاف بيں بم                   | میں جونو ابت کی علامت میں ،اور حا    | جاتے     |
| - <u>ē</u> <u>Z</u>                     | لت کی اوا میگی ش کوتا بی کر.              | انبيا عليهم الصلؤة والسلام فريضدرساا | (1)      |
| واعلى معياركو جروقت قائم ثبيس ركه سكت   |                                           |                                      |          |
|                                         |                                           |                                      | -È       |
| ئين مانة ، بلكدان برتقيد كوروا مجمة     | ت کے طبقہ اولی کو اپنا چیشوا <sup>ن</sup> | اور (مودودی صاحب) حاملین لمر         | (r)      |
|                                         |                                           |                                      | ال-      |
| مقالات حصداول ص٢٢٣)                     | ے ہیں، جس طرح شیعہ ۔(                     | لېذامودوي صاحب بنوابت ييس            |          |
| ت تشريف فرما يقيه ودودي صاحب كا         |                                           |                                      |          |
| وبندك اختلافات كوسياس اختلاقات          |                                           |                                      |          |
| اليك بارمولانا دوست محمقريش يهال        | حب كى مراى مجينيس آكى،                    | ظرين ويصيح بين أنبين مودودي صا       | کے تنا   |
| رت مدنی " کے مودودی صاحب ہے             | لي عرصه تك استاد محترم حصر                | ۔ لائے تو فرمانے مگے کہ ایک طوز      | تثريف    |
| لیڈروں میں اختلاف ہوتے ہیں، یہ          | يكثاربا كهجس طرح سياى                     | ت کویش صرف سیاس حوالہ ہے د           | اختلا فا |
| ے قیام کے نعرہ اور پروگرام میں مگن      |                                           |                                      |          |
| لعدكيا توبية چلاكه بيتورانضيت كاجديد    |                                           |                                      |          |
| ں کی بھی مخباکش نہیں اس وقت حضرت        |                                           |                                      |          |
| -, - 10 0.0 ; 0 00                      |                                           | ،<br>نی" کی مخالفت کی حکمت داصلیت    |          |
|                                         |                                           | ل منت مولانا قاضى مظهر <sup>ح</sup>  |          |
| .خار جی تحریک پرتول ربی تھی، پروفیسر    |                                           |                                      |          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | - برب<br>اگستهااکور ۱۴۰۸ه =               |                                      |          |
|                                         | - AP-48 / \$7   E-2-/                     |                                      |          |

نجود اجرع بای اور موانا عمد است استدلیلی استرکیک با یک و دراییخ باتقوں عمی لے بیکے جے ہو اس خویہ کے کاف قائد کا کہ اللہ منت حضرت موانا قاضی مقبر حمین فوراتشر مرقد و ( غیفہ بجاز فی الاسلام و اسلمین حضرت دنی " ) نے قائم اغمایا واور " خاری قدر حصراول" مثلی بحراج سی شی طاف ت موافود و اور مطاجرات حمایہ برجری کی گئی اور جمیورائل منت کے ان مقائد کی تر جمائی گئی کی کہ طاف ت موافود و کیا جدار چاریا شیخ معرفیتہ مضرت طوار و حضرت فریور موان انشیکیم اجھین ) خطا واجتہادی ہے ہیں، شہیدا سلام حضرت موانا ما حمدیتہ مضرت طوار و حضرت فریور موان انشیکیم اجھین ) خطا واجتہادی ہے ہیں، شہیدا سلام حضرت موانا مشتی حمدیتہ مضرت طوار و حضرت موانا تا تعرفی خانی محضرت موانا سیدیش شاہ مصرات ، اور حضرت موانا مشتی جمی اجری فاق میں موانا مقتی سید عبد المحاکمور قدی جمعرت موانا سیدیش شاہ مصرات ، اور حضرت موانا تا میں میں شاہ مصرات ، اور حضرت موانا سیدیش شاہ صداح بی اور حضرت موانا میں شی شاہ صداح تیں ، اور حضرت موانا کھ کی اگر مقد کی انداز مصرت کی کرم " نے جونا کمیلی کئی ، حضرت موانا میں شیم شاہ صداح تیں کہ کرم " نے جونا کمیلی کئی بھی استرت میں کہ کرم " نے جونا کمیلی کئی بھی میں کہ کرم " نے جونا کمیلی کئی بھی استرت میں کہ

سکاب ' خارتی فتداورد قاس حابہ' وصول ہو چکی تھی ، اِوفر مائی کاشکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جڑا ہے جمر عطا فر ہائے ، آپ نے خارجیت اور ناصوبیت کا تعاقب فر مایا ہے یہ تشدر فض وشعیت ہے کم خطر ناک ٹیمی ۔ ( محض خارجیت م ۱۷)

صحابه كرام معيار حق بي

مودودی صاحب نے محابر کرام مصیارتی ہونے سے افکار کیا تو اکابرین افل سنت کے زدیک گراہ تغمیرے، الل سنت والجراعت کا اس بارہ شر عقیدہ کیا ہے؟ حضرت فی کرم اس کی وضاحت کرتے ہوئے زیاتے ہیں کہ

یہاں سے معیار تن ہونے والی بات بھے ٹس آ جاتی ہے کرحضور علیہ السلام کے محایہ کرائم محصوصاً فظائے راشد بن معیار تن بین، بیا محاب کبار اگرچہ ٹی کی طرح محصوم تو تنبی میں بھراست کیلئے مونہ ہیں، والے اظامی ادر حقق ایمان کی وجہ سے ال ترابیوں سے تخوظ تنے جوائیان کے باوجود انسان کے اندر پیدا ہو جاتی بھرود حکی اوجہ سے تدی کا کم ہوجا تا ہے معیار تن ایکا نام ہے۔ (تغییر مدالم العرفان ن مامس الم) دور سے تقام فرائم نے تیں کہ الله تقائی نے حضور تی کریم کا گلا کے حاب کرائ کو معیارتی قرار دیا اور فر بایا (اسمحاب ) اگریکارو مشرکین اور یمود و نصاری می ای طرح ایمان لے آئی جس طرح تم ایمان لائے ہوئو یہ مجی مہانت پا جا کیں گئے کو یا فزول قرآن کے زمانہ میں حضور کا گھڑا کے اور این سحاب میں ارقرار پائے بھر بود میں آنے والوں کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ مجی انجی کا طریقہ اختیار کریں ، و بھی ای معیار پر پر کھے جا کیں گے چنکہ اس زمانہ کے میرود فصاری سحابہ کے معیار پر پورے ندائر سے لہذا وہ مرود ہوئے ، آئ بھی جو کرئی سحابہ کرائی کے معارف کرے کا کم اور دوگا۔ (ایمیان ۲۸۸)

آج ہماری بدشتمی کا عالم ہیہ ہے کہ ہر باطل کی جمارتی بڑھ گئی ہیں، وہ اس ڈھٹائی ہے حق کو مجلاتا ہے جیسے برامین و دلائل کا سارا ذخیرہ ای کے پاس ہو عالانکہ وہ خود بھی اس حقیقت ہے یوری طرح باخبرے کہ اس کے پاس مفروضات کے سوا کچے ٹیس ، یمی عالم فرقہ غیر مقلدین کا ہے ، برطانوی حکومت ہے اہل صدیث نام كى الاثمنث كاسركارى يروانه حاصل كرف والاكروه اس طبقه كو للكارنا ب جس طبقه كا نام" الل سنت والجماعت ' نربان نبوت ہے رکھا حمیا، ۱۸۵۷ء کی جنگ آ زادی کے بعد جنم لینے والا وہ فرقہ جس کی عمر ابھی ڈیڑھ سوسال بھی بوری نہیں ہوئی ،اس طا کفہ شعورہ کوآ تکھیں دکھا تا ہے جس کی تاریخ کا آغاز ہی عمد محایہ ہے ہوتا ہے، نواب وحید الزمان خان جیسے رافضی کا ترجمہُ بخاری بغل میں داب کرمتواتر ومتوارث مسنون نماز كالمسخوازان والااورام اعظم ابوضيفة على الرام شاه محراسات وبلوي تك ع ائر مديث كوب نماز قرار دیے والا میگروہ بامراد اپنی اصلیت کو بیمر بعول عمیا اور اس نے بورے دین کا دائرہ فاتحہ ظلب الامام ، وفع البيدين ، آهن بالجمر ، آخد آوت أورم على الجورين وغيره جيسے چندمسائل تك سكيز ديا،ان كي آ تکھوں يريزى غيرمقلديت كى عيك كوندفيائى كا الاے نظرات يو، ندشراب خانے نظرات يو، ند عمياني و فحاثى نظرة تى ب،ندب يردگ و به تجالي نظرة تى ب،ندمغرل تهذيب كا ديد تا تا سال بنظرة تا ہے، نہ عالم اسلام کی بےحسی و بے بسی نظر آتی ہے، بس اس کی نظر میں صرف وہ حنفی مسلمان فٹ ہے جور فع یدین نیس کرتا، جوآبین بالجبرنیس کرتا، ساری تو انائی اس کی نماز کو باطل اور غلط ثابت کرنے ریصرف ہے، اس گروہ نامراد کے نزدیک نہ بخاری کے اندو حرمت شراب کی احادیث ہیں، نیزک نماز پروعیدوں کی احادیث

اگست تااکتور ۱۸۰۸م

ہی،ای ماری بخاری انہی چند مسائل میں بند ہے،ان کے نزدیک غالبًا امام بخاریؓ نے بخاری شریف لکھی ی می مرف حفول کی نماز کو غلا ثابت کرنے کیلیے تھی ،اور پھران کے نزدیک و نجروً احادیث کے ساتھ میہ جمی ۔ ای مری ظلم ہے کہ تعد ثین احتاف کی کتب احادیث کو ذخیرہ حدیث بیں شال کرنے کیلیے ہی تیارٹین ، جو ای مری ظلم ہے کہ تعد ثین احتاف کی کتب احادیث کو ذخیرہ حدیث بیں شال کرنے کیلیے ہی تیارٹین ، جو ۔ کرمرخ افکار مدیث کے زمرہ ش شامل ہوتا ہے، کہ بعض احادیث کو مانٹا اور بعض کا افکار کر دینا، میر حال فیرمقلدین کے ہٹ دھر ماند طرز عمل نے جب احتاف کی ثماز کو یاطن اور غلط ثابت کرنے اور تمام بررگان ہنانہ کو بے نماز ثابت کرنے کیلتے بازار بدقمیزی انتہاء درجہ کا گرم کر دیا تو علاء اہل سنت دیج بندنے ان تصوص مسائل پریدل وطفعل کتب تحریر فرمائیں ،لیکن ضرورت تھی کہ پوری نماز کے مسائل واحکام برایک كل الف ك جائد ماس بي قبل حضرت في البند ك شاكرد رشيد حضرت مولانا الوالقاسم محدر في " دلادری نے " عماد الدین " کے نام سے موال و جواب کی صورت میں ایک کماب تالیف فر مائی تھی ، لیکن و واس دور کی جب غیر مقلدین کے اعتراضات ابتدائی نوعیت کے تقے ،اور ابھی انہوں نے کت احادیث کے تراج مخصوص احادیث پرنشانات لگا کران پڑھاور جائل فوجوانوں کے ذراییہ مساجداور بازاروں شی شرارت بازی کا باز ارگرمنیس کیا تھا،اب تو صورت حال ہد ہے کہ جس نو جوان کو طہارت و یا کیزگی کا یورا طریقہ بھی نہیں آتاد ومترج بخاری بغل میں واب کرساراون بھی کسی کے پاس اور بھی کسی کے پاس جیفار فع الیدین ادرآ مین بالجر وفیرہ کے مسائل پر بحث کر رہا ہوتا ہے مصاف معلوم ہوتا ہے کدان بحثول کے پیچے اس کاروزگارکامستلیمل طور پرطل ہو چکا ہوتا ہے۔

ان حالات میں حضرت کی بحرم ہے نے بوری بھا عت احتاف یا کتان کی طرف ہے فرض کفا ہے ادا کرتے بورے " افراد مسنوں " کے نام ہے ساڑھ ہے تھے موسی کے قریب سفات پر مشتر احتیٰ کم کاب تالیف قر مائی ، اور اں کاباب نے فیرم قلدیت پر سکوت مرک طادی کردیا ، کیکھ اس میں کام مسائل پر مائل بحث کی گئی ہے اور خالہ جات کا ایک افراد گا دیا گیا ہے ، فیرم قلدیت کیلئے اب یہ بات اختیا کی بیشان کن ہے کراہ بھوں کے چھوں مرز استدلال محصوص مسائل کیلئے محصوص طرز استدلال وضع کر رکھا تھا ، اب نماز کے برمسئلہ کا کانھوں مطرز استدلال سے جاب کر مان کیلئے داکمتی تھا، بہر حال دھورت کی محرم" کا لیہ بودی ایر شیرکی حقیص پر احسان عظیم ہے کہ مر مقلد مقلد مقرات جرانے اب والما صدیت بن سامت طرازی میں بڑے پر جوگن ہیں، اہل صدیت تو نام می درست نیس، خنی سٹانی، مالی جنیل، خل برکاسہ اللہ مدیت ہیں صدیت کا حکو تو (ان عمل ۔) کوئی فرقد بھی نیس، البتدان کو غیر مقلدین کا فرقد کہ سکتے ہیں۔ خطبات جامز جس ۲۵)

مقام امام اعظم ابوحنيفه

میں اور استقلد من کا ایک متلد داور قالی حافقہ صحرت امام اعظم ابد صنید" پر یکی الزام تر اشیول سے گریز نیس کرنا ،اس موضوع پر حضرت والد محترم موانا مجمور قراز خان صفدر مذکل " مقام الی صنید" " کا مطالد کر کیا چاہئے - حضرت کی کرم" نے یمی امام اعظم ابد صنید" کی عظمت کا وقاع پرری جرأت و حکمت کے ساتھ کیا چاہ نی فراح جی کہ

یعض وگوں نے امام اعظم ایوسنیڈ کے مخاتی نظارتا کر چھال رکھا ہے کہ آپ کو صرف سرتر احادیث یاد خیس، مطالکہ آپ واصدامام ہیں جن کو محابر کراٹ کی زیادت نصیب ہوئی، اور آپ تر آن وسٹ پر گہری نگاہ رکھتے تھے جھیتے ہیں ہے کہ آپ کو تمام گا احادیث یا جھس جوشش صدیث سے نا واقعہ ہووہ جمہتہ کیے ہن ملک ہے، بچرری دیا جاتی ہے کہ امام صاحب کا مرتبہ ہیں المجعد ہی کا ہے، اور دیگر تیزوں انکر لیخی امام شافق، امام الک اور امام احمد کا درجہ احتجاد ش آپ سے چھے ہے۔ (خطبات جلد اس ۲۲)

حشرت امام اعظم ایو طنیقہ کا "وصایا شریف" جوانہوں نے اپنے سینے حضرت تراد ہن ابی حفیۃ کو فر بایا متحدد کتب بھی شائع ہو چکا ہے، اور اب علیحدہ مھی کرانچ کی صورت میں طبع جو چکا ہے، حضرت کی کرم آ نے "مصرت امام اعظم ایوحنیفہ" کی چندوسیٹیں "کے نام سے ایک مضمون تحریر فر بایا جسمیں ای وصیت نامہ کا ترجمہ کرکے شانگ فر بایا، اس بھی وصیت فہر کا اور 10 کا مضمون لیا حظر فر بائے۔

(۱۷) الم السنّت دالجماعت کے مسلک کومشیونلی ہے گاڑ وُ اور الل جہالت ( جائل لوگوں ) اور الل مثلالت ( محرا او کوکوں ) ہے کنار دکش رویو۔

(١٩) ان پاچ احادیث پر پورااحتاد مکور عمل بیرا ہوئے کیلئے ہمیشہ انیس کھونا ضاطر رکھو) جن کویش نے پانچ

(بانام هرة الاملر) - 247

لا کا مادیدے نتخب کیا ہے۔ (مقالات سواتی حصداول ص ١١)

اں ویت ناسیمی بدود چنر ہی گیرد کاطری واثن جین کدام صاحب فیہ جب الل سنت والجماعت پر خودمی بنتی ہے قائم تھے اور اپنی اواد کو کھی ایسے وابستہ رکھنا چاہتے تھے ، دومرا بیکدان کے پاس پاٹی الا کھ امار پہنے کا ذیر وسو جو دوقع ، حمل سے علم صدیث ہے ان کی نا واقعیت وابطی کا اعتراض واقو ڈ جاتا ہے۔ ذیر بھی اسیت کے خلاف جہا د

١٩٥٢ء ك قريب سيدعنايت الله شاه صاحب بخارى كى طرف سي "تحريك ا تكار حيات النبي أَنْ يَجْعُ کی داغ تیل ڈالی تنی تو ارباب دیوبند شدید اضطراب کا شکار ہوئے ، کیونکہ مذہبی اور اعتقادی حوالہ ہے جاعت دیوبند کے اندر تفریق و اختشار کا میر پہلا دروازہ کھولا گیا تھا، اس سے قمل چند سیاسی نوعیت کے انلافات موجود تنے بکین جماعت کی اعتقادی وحدت قائم تھی ، انتشار وتفریق کی اس مبلی نہ ہمی تفریق نے جاعت دیوبند کی وصدت کی بنیادی بلا کررکھ دیں ،افہام تعنیم کی تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعداس نومواد فرقه کے خلاف ایک طرف حضرت مولا نا محر علی جالند ہری ،حضرت مولا نا لال حسین اخر " ،حضرت مولانا قامني مظهر حسينٌ محضرت مولانا غلام صطفى بهاد ليوريٌ ، اور حضرت مولانا عجر لقمان على يوريٌ مجيسي ثنييات ميدان بي اترين ، تو دوسري طرف مدرسانعرة العلوم كوجرانوالد، جامع محيد حياة النبي مجرات اور بامد حنیة تعلیم الاسلام جہلم جیسے مراکز دینیہ سائے آھے ،اوران مراکز کے حوالہ سے حضرت عی محرم ،حضرت مولانا فديرالله خان اورحضرت مولانا عبداللطيف جلى كاسميدان كاعدوخدمات تا قابل فراموش بين، ار پھر جمیہ علاء اسلام کی مرکزی مجلس شور کی کے فیصلہ اور حضرت مولانا سیدمجمہ نوسف بنوری کی تحریک پر ، حفرت والدمحترم يدظل كواس موضوع يركم المبتح يركر في وي في سوني كلى الإحدوب العرة العلوم كوجرا الوالدك مركزية اورنمايان بوركي، چناني دهنرت والدمحترم مدظله كي «تسكين الصدور" اس سلسله كي كري ب، حضرت والدمخترم مذ طله مح شاند بشاند حضرت محى كرم كى خد مات نے ملك بحر كے اندواس قدر شهرت حاصل كى كرسيد المایت الله شاه صاحب بخاری بورے ملک کے اندرالل حق علاء دیو بند کے عقیدہ کوسواتی برادران کے عقیدہ ے متعارف کراتے تھے۔

وبنيات فحيني كانرجمه

بهرحال حضرت گی تحریم نے حضرت موانا خسین کل صاحب کی اصل تماب میں وقت سے ساتھ ترجمہ کرے شائع کر دی۔ اور کتاب کے آتاز بیں چھیا تو ہے صفحات پر ششنل ایک انتہائی جتی اور مطوباتی مقلد مدجی شال کردیا جسمیں حضرت موانا خسین کل صاحب کے حالات زندگی انگی منصی و ویٹی فد مات اور این کے تالیا فد و طفانا دکا تذکر کہ شال ہے ، حضرت می تحریم نے کتاب کے آخریم سمال آصوف کے تجرات کا تذکر واس وگن کیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا حسین کل " قوسل بالاموات کے آتاک

مئلة وسل اورمسلك ديوبند

حضرت کی مکرم نے ''مسئلد سل پرایک نظرشری نصوص اور مسلک دیو بندی روش میں'' سے عوان سے ایک مضمون بھی تحریفر مایا ، جو مابنامہ'' اکر اُون کٹ کے شارہ جون ۱۹۲۷ء میں طنی ہوا اس میں حضرت مول ناحسین علی صاحب کی ''الهمیان کی تغییر القرآن'' مس ۲۸ سے حوالد سے فریاتے ہیں کہ

قاعدہ جلیلہ ۱۹۹ میں ہے وسلد کرنا اساتھ نی تُلَقِیْنِ کے نیج دعاء کے بعد وفات کے بعض محابد اور تا بعین اوراما م اجمدہ فیروسے متقول ہے، اس کا معنی ہے است سلك نبیك محصد اى استلك بابسانى بد و بعد جند ( یعنی میں تیرے تی پرایمان اور عبت کے شکل سے سوال کرتا ہوں) سم ۲۸ میں ہے، انوسل

\_ آگست تاا کوبر ۲۰۰۸ء

بالإيمان والطاعة اصل الايعان بينى اليمان اوراطاعت كرماتيرة مل كرناتو المل ايمان بـ ( مثالات واقى من ١٣٦)

هندت کی '' تحریرات عدید'' اور دیگر کتب سے بدهیقت بعراحت معلوم بوجاتی ہے کہ وہ ندتو عقیرہ حیات الانجیاء سے انگادی سے مند سام صلوٰ و دسام عندالقبر سے انگادی سے مند قبر کے اندرجم کی طرف اعادہ دوج سے انگادی سے مندواب و واحت قبرد و ترخ الجسد سے انگادی سے ، بکد و مرض اجمال کی اجاد ہے معمود بھی برخق بانت سے ،البت عام اموات کے سام سے انگادی ضرور سے ،اور بیات واضح ہے کہ عام اموات کے سام وعدم سمالی کا اختلاف چونک عبد صحابیہ سے بھا آ رہا ہے،انبذا اسے حق ویا ظمل اور سند وطفالت کا معیار قراد ترمین دیا جاسکا۔

مولانا قاضى نور محمّه كاعقيده

جید داشاند الاوجید داشته کے پہلے مرکزی ایم حضرت مولانا قاضی فور محد سا مب" عقیدہ حیات الجن اُنگاراً کے مسئلہ علی اہل تن علیا و دیا بند کے ساتھ تے سبکی وید ہے کہ انہوں نے اور جمید اشاند الوحید کے مرکزی ناظم ایکل حضرت مولانا غلام اللہ خالات فرائٹ نے ۱۹۷۱ء ش محیم الاسلام حضرت مولانا قاری محد طیب" کی کم چربے بالار دود حظظ کو بیے تے داورہ تم کرورن ڈیل ہے۔

وفات کے بعد دی کر یم نظی کے جمد کو برزخ (لینی قبر مبارک) میں بھعلق روح حیات حاصل ہے، اوراس حیات کی وجہ سے روز واقد س پر حاضر ہونے والوں بائآ آپ نا کیٹی کھولٹے وسلام سنتے ہیں۔

جھیدۃ اشافید التوجید کے مرکزی امیر مولانا قاضی او دھی ادو مرکزی ناظم الل مولانا غلام اللہ خان کے ای قریر پر دیخطوں کے بعد میرنزاع ختم ہو جانا چاہیے قامین کان نیت دہت دھری ان راہوں میں ایک ماکل بول کر بیززاع تا مال ختم شدہ وسکا جھنزے کی کرم مولانا قاضی او دکھ کے بارہ مش فرائے ہیں کہ

آپ حضرت دول ناحسین کل کے اجل طفاء ش سے تھے ، سندحیات النی آنگانی میں ماہ دو ہیں کہ المرفدار تھے، چنا نچرا کیک دفعہ ہمارے میں بات ہے کہ صدیث سائ کا ذکر ہماں میں مضورت کھٹی کا بیر امان کہ من صلی عند قبری صصعت و من صلی ناانیا ابلغت تھ تا میں صاحب مرحوم فرائے گئے کہ جم مدیث کے بارہ میں لمانلی قاری ، موافظ ایمن الحقیم ، امام ایمن تھے ہے، علامہ تاوی ، دارما فاظ این چڑھیے بزرگول

أكست تااكتوبر ١٠٠٨م

اما خام صرة الاسل کے اگر تم کیس کریے تی تین او کوئی واشمندی کی بات ندہو کی اورای طرح آپ نے مان الفاظ علی بیر فران کی کیس کریے تین اور کوئی واشمندی کی بات ندہو کی اورای طرح آپ نے مان الفاظ علی بیر فران کی کیفیت کے موام کرتے ہی کہ مسلوم کرتے ہی الی کا فیات کے موام کرتے ہی کہ مسلوم کرتے ہی مسلوم کرتے ہیں کرتے ہیں مسلوم کرتے ہیں کرتے ہیں مسلوم کرتے ہیں کرتے

صفورها پیدالسلام کے دوخشاند تاریخ پریم انھی سلام عرش کردیں۔ حصر وکی جعیبة اشاعة التو حبید کا منصفانه فیضلہ شخ الحدیث حضرت مولانا قاری سعیدالرحن صاحب مرتفلہ (حاصعه اسلام پریشیر دوڈراولینٹری) کی اور

المول بالمسيد الماحد و سيده مسلامه يسد المران صاحب مذكل (جامعه اسلامية شير روؤ راولينزي) كادر في المسلامة المس

حضرت ٹی کرم مانوادہ ولی اللّٰمی کے بعدا گرتم کی وانقلابی حالہ ہے کی شخصیت ہے متاثر اوراس کو اپی آئیڈیل شخصیت حلیم کرتے تھے وہ شخصیت امام انقاب حضرت مولانا عبیداللہ مندع کی شخصیت ہے،

اگست تااکوبر ۱۰۰۸ه

النام فعرة العلمي

ھڑے الم مند کی کے گلری وفقریاتی وفاع میں مصرت کی کرم کی فقد اے کی سے تخل و پیٹیر وقیس ، اس پر انہیں نے ''مولانا عبید الفسند میں کئے علم و افکار'' کے نام سے تخیم کتاب میں تالف فر بائی ہے، چنا نچہ امام میری کے سرا افغانستان کے واقعات میں ایک متام ہے کود کیفئے کیلے کی جوفری ہے والہ نے برا کہ ایک ان کا (مولانا مندی ) سلطان مجود فروش کے مقربے کود کیفئے کیلے کی جوفری ہے وہ میں انہا ایک لاکا محمد کے سراتھ جار ہاتھا، مولانا معبد الشرافاری نے اس سے کہا کہ گدھا جس ودکر اس میرموار ہو کر سلطان محمد کے مقربے پر جا کیں اس نے کہا کہ نصف وہ بیکا کی لول گا، چنا تھے وہ کہ مصال سے لیا ، اور مولانا میری اس وار بورے ، مولانا نے اس لڑکے سے کہا کوئی شعر سناؤ، اس نے (بیشعرسنایا)

دو صد مجنون سر گردال دریں ریگ ردال گم شد مولانا کواس پر دجد آسمایا دار فرمایا که به قبرین تیمهٔ کیلی مین، کینکه ردر آن سے تعلق رمحتی ہے۔ مداری میں میلار کا ساتھا)

(مولانا *سندیؓ کے علوم وافکار ص*احہ) شریعت وطریقت سے یکسال تعلق

هر حاضر کے تقول بی سے ایک طلع می تند شریعت اور طریقت کے دور بیان تقریق پیدا کرنے اور دولوں کو ایک کے دور کا تقدید ہے جہ کہ تا تقدید ہے جہ کے حالات کا دور سے سے جدا طابت کرنے کا تقدید ہے جس کا تجدید ہے کہ شریعت سے وابقی کے دائیوں نے انتر تصوف وطریقت کو شریعت کھر ہیں تا گئی ہے کہ دور کا اقراد اور کاران ان کا اعلان کر دیا ہے، اور طریقت سے نبست قواتی کر وابدارا فکا ملائے تو مسافظ اور متوارث کملی و فلا ہری تعلیمات سے الگ تعمل کی تو دوسات اور متوارث کملی و فلا ہری تعلیمات سے الگ تعمل کی تو دوسات از متوارث کملی و فلا ہری تعلیمات سے الگ تعمل کی تو دوسات اور طریقت ہے۔ ان فلا کو قال کے دوسر سے ان کا دو کی ہے کہ اور طریقت دوسر سے بدا کہ نا تعلیمات اللہ اوراد مکامات نویو تکا کھی صرت کے مسافل کا جو ان مالت کا دی گئی تو بست کی طرف متوجد اللہ کا دوسر سے بدا کہ نا تعمل کے تک باطمی تربیت کی طرف متوجد اللہ کا دران کا اس تو دی گئی گئی ہے مسرت کی طرف متوجد اللہ کا دران کا اس کا دی کھی تو دیست کی طرف متوجد اللہ کا دران کا اس کی تو تیست کی طرف متوجد اللہ کا دران کا اس کی تو تیست کی طرف متوجد اللہ کا دران کا اداری کے انگری اللہ کا دران کی اداری کا دران کی کہا تا تھی اللہ کا دران کی رہا ہے کہا کہ کا کہا ہوں کہا ہے تا کہا ہوں کا دران کا دران کا دران کا دران کی دران کے دوسر کے انگری کے دوسر کے انگری کی کھی اور کا تعمل کو انگری کے دوسر کی ہے، اگری بار کا دران کی کے تعلق کی دران کا دران کا دران کی کے تعلیمات کا دران کا دران کی رکھ کھی اور خالفائل دولوں کی لیال کی کے تعلق کی کھی کا دران کا دران کی کے تعلق کی انگری کے تعلق کی دولوں کے کہا کہ تاتی کی کھی کے دولوں کے انگری کے تعلق کی دولوں کے کہا کہ تاتی کی کھی کھی کے دولوں کی کھی کھی کے دولوں کی کو دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں

مر بعت سے ایک حضرت مولانا شاہ اسائیل شہیر اور حضرت مولانا عمید افکی بڈھانو کی نے طریقت می امیر الجاہدین حضرت مولانا میدامیر شبید بریلوکی کوابنا مقتدا، ومرشد بنا ہے تو طریقت کے امام حضرت مولانا

ا کیا بر این حضرت مولانا سیدا میر به سید برین که میشه می شده اسا میل شدید اور مولانا عمر الی بدهانوی سیدا تبر بریله ی شبید" نے شریعت کے تمام انکام و مسائل میں شاہ اسا میل شبید اور مولانا عمر آم با نوتوی کوبی اقدار فی اور ججت قراد دیا ہے ای طرح آگر شریعت کے اندیج اللسلام حضرت مولانا عمر آم کا مان اواللہ مهم اتریک است میں الدیثار حضرت مولانا رشد اتھر گھریوی نے امام الاولیا و حضرت مولانا حالی امداد اللہ مهم اتریکی کو

وی اعدن اور جستر اردید بست می در احمد کلوی آئے اہام الا والیا وحضرت مولانا حاتی امداد الله به جرگئ کو اور فقب الارشاد حضرت مولانا مرتبدا امیر تکلوی نے اہام حضرت حاتی امداد الله مها جرگئ نے شریعت کے طریقت میں اچا اہام و مقتله میا بیا ہے تو طریقت کے اہام حضرت حاتی امداد الله مها جرگئ نے شریعت کے سائل کیلئے اپنے تمام مریدین و حفاقتین کو حضرت نافراد کی اور حضرت کلوی کی کم فرف رجوش کا تھم دیا ہے اور حضرت حاتی صاحب کا فط یا تا عددہ طبوعہ ہے۔

روسم میں میں ملا اور طریقت کے دومیان تفریق کی بدد بداری ایک منظم مرازش کے تحت کوری کی جا مرف کی جا مرف کی جا مرف کی جا درمیان تفریق کی بدد بداری ایک منظام کر دید و افریقت شمل طازم کو رویات کے مطابق شریعت و افریقت شمل طازم کو مریقت و اور استین ارکاح تنے بیکن مرفری تر دول استین ارکاح تنے بیکن پوری زندگی انہوں نے انہا و اور استین ارکاح تنے بیکن وزیری انہوں کی تحریف اور استین ارکاح تنے بیکن وزیری انہوں کی تحریف کو اور استین انہوں کی تحریف کو انہوں کی تحریف کو انہوں کی تعریف کو انہوں کی تحریف کو انہوں کی تحدیف کو انہوں کی تحدیف کو انہوں کی تعریف کو انہوں کی تحدیف کو تحدیف کو انہوں کی تحدیف کو انہوں کی تحدیف کو تحدیف کو تحدیف کو تحدیف کے بعدیف کو تحدیف کی تحدیف کو تحدیف کر تحدیف کو ت

 دی بین برگان دین کی طریقت میں ہے کدوہ و ین اور خریعت کے اصولوں پر کما حقیق بیرا بوں ، فراز ای طرح پر جس جس طرح شریعت میں مطلوب ہے مور و وای طرح دیکھی چیے الفتر تا ان کا خطاء ہے ، فی اور چراد میں رضائے اٹھی کے مطابق کریں ، اور صدقہ و تجرات عمل مجی وقتی طوش پیدا کریں جو الشرق الی کو تول ہے، اس کے طاد و بندوں کے حقوق تھی ہو سے طریقے سے اوا کریں، اگر اضان علی سے چیزیں پیرا ہو جا کیں تو ای کا نام طریقت ہے، فرمنیکہ اس آ بہت مراد کہ علی شریعت اور طریقت کا محل پر دگرام سمجھا دیا گیا ہے۔ (ظیاب جلد اس محالا

حضرت کی کرم نے صرف ند ہب اہل سنت اور سلک علا و کیو بند کے عقا کد ونظریات کی حفاظت اور بالل فرقوں کے تعاقب کی غدبات ہی سرانجام نمیں دیں بلکہ ملک کے اندر اسمانی نظام کے نفاذ کیلیے بھی پیٹر کوشال رہے ، وہ ملکی سیاست میں مجھی فیس آ کے بھیل شنخ النفیر حضرت لا بوری حشینم اسلام حضرت بڑارونگا اور منظر اسلام جضرت موالانا حضائی مودک تا یا دہ سے جدید علم اسلام کی کھی سیاسی جدوجہد کے ساتھ

اگستااکؤیر۸۰۰۰م

(ماينامه نصرة العلوم) بمیشه تعادن حاری رکھا،اور جب جمعیة علماءاسلام نظریاتی بنیادوں ہے ہٹ کرصرف معروض ساست پر چکر ٹیں الجیمٹی تو حضرت نمی تحرم بھی رفتہ رفتہ اس ہے کنارہ کش ہوتے چلے گئے ،البتہ اپنے وعوتی میدان میں نظام اسلام کے نفاذ کی آ واز بمیشہ بلند کرتے رہے، چندوا تعات پیش خدمت ہیں۔ (۱) امریکی اور روی سامراج حضرت عی تکرم امریکی اور ردی سامراج کوایک بی نظرے دیکھتے تھے ،اور دونوں کواسلام اور مسلمان دشن قرار دیتے تنے مان کے نز دیک روی اور امریکی دونوں سامراجوں کی بیک سائیڈ برصبو نی تح یک اور يبودي و ماغ كام كرر ب تھ، چنانچايي ايك تقرير مي فرماتے ہيں كه اسرائیل تو میبودی ہے ہی امریکہ بھی نصف میبودی اور نصف نصرانی ہے،امریکی باشندوں کی اگر مال يمودي ہے تر إب عيسائي ہے اور مال عيسائي ہے تو باب ممبودي ہے ، بيسب ممبودي يا نصراني جي ، كوئي مال كي طرف سے میودی ہے کوئی پاپ کی طرف سے اور کوئی دونوں طرف سے میرودی ہے، صدرام ملہ جی کارٹر بھی الیا عی ہوگا ، آ یے تحقیق کر کے دیکھ لیس انشاء اللہ میرا دعویٰ غلامیں ہوگا ، کارٹر کی ماں میودی ہے یا باپ يبودي بــــروي بگڙے ہوئے يبودي يا نصراني بين ،جنبول نے دہريت اختيار كر في ب،ان كم آياة اجداد بھی یہودی اور عیسائی تھے،اور بیسب مسلمانوں کونتصان پہنچانے میں مثنق ہیں،اورادهر، اللہ اللہ بے کے مسلمان کسی مسئلہ پر شفق و تحد ہوئے کیلئے تیار نہیں۔ (خطبات جلد ۱۰۱س یا در ہے کہ بیدخطبہ ۱۹۸۰ء کا ہے،جب روی فوجیس افغانستان میں داغل ہو چکی تعیس،اور باکستان

یادر ہے کہ بید خطبہ ۱۹۹۸ء کا ہے، جب روی فوجیں افغانستان کی وائل ہو چکی تھیں، اور پاکستان افغان جگ جی شار ہو پاکستان افغان جگ جی شار اور پاکستان محرک افغان جگ جی شار اور پاکستان کی شخص بریندی محمل کر چکا تھا، اس وقت ملک کے اعروو لا بیال حمرک محمل اور کا تھا، اس وقت ملک کے اعروو لا بیال حمرک محمل اور کا جو اور اور کا خوا اف خدا اب معالم (عیدانی ، میروی ، سلمان ) گیا جگر کے حوالد سے چلی کر دری تھی ، جبرا وحوال پیند ند تبی طبقہ اسے افغانستان جیسی سلم ریاست کی آزادی اور پاکستان کی معالم سلم تھے جو کے خلاف خداجی اور بیاکستان کی معالم سلم کی جو ایست کی آزادی اور پاکستان کی معالم سلم کی جو ایست کی آزادی اور پاکستان کی معالم سے چلے مطابق کی اور بیاکستان کی اور بیاکستان کی اور بیاکستان کی جو ایست کی اور بیاکستان کی جو سے خلاف کی جو سے خلاف کے بیاکست و کیستان کی گرم آ

اگست تااکتوبر ۲۰۰۸ه =

(r)روں کےاشترا کی نظام کا خاتمہ

ردی سامران کی فرفونیت گل اینچ عمود تا کونتی چکی تھی، اور تا مجستان «از بکستان «تر کمانستان وغیره مندور سلم ریاستوں کو بردور طاقت ایسینه خونی بخیرل ش لیے چکی تھی لیکن جس طرح امر کی سامران کا اغرور دیے نام عمل فوج، ای طرح روی سامران کا خرور افغانستان شدویز «ریزه موکیا اوراسے بارہ سال کے بعد بے تاہر دو کو کئٹ پوری و خیانے دیکھا، حضرت کی کمرتم اس پرتبرہ وکرتے ہوئے فریاسے ہیں کہ

کی بھی میں ہیں ہے۔ (۳) باہمی اختلافات سامراج کے پیدا کروہ میں

اكست تااكؤير ١٠٠٨م

خلاف اپنامش تعمل كرليس ،ان حالات ش بميس جائية ريقاكد با جمي رداداري ك در بعداسلام كي حفاظت

كافريض مرانجام دية مكرجم فودى اخيارك آله كارين كراسلام كى خ كن يرتلے ہوئے بيں ، اورسلمانول ك فرق آلي بي وست وكريال موكروش كوواد كرف كاموقع فراجم كردب يين الشتعالى تمام

ملمانوں کو بچھ عطا کرے۔ (خطبات، جلد مص ٣٣) بیمی ۱۹۸۳ و کا خطبہ ہے، اور اس وقت علما و دیو بند کے خلاف ایک محاذ گرم تھا ، چونکساس وقت یا کستان کے زہبی طبقات میں سے صرف و یو بندی کتے فکر بی محاذ افغانستان پر افغان محابدین کے شاند بشانہ جماد

میں معروف تھا ،اس لئے ہا سانی سمجا جا سکتا ہے کہ اندرون ملک ان کے خلاف فرقہ وارانہ محافر مرکرنے والول كى بشت يركون موسكمات

(۴)عائلی قوانین کےخلاف بغادت

فیلنهٔ مارشل ایوب خان کے دور میں جب اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ ڈ اکٹر فضل الرحمٰن کی سربراہی میں عائلی قوانین مرتب ہوئے اور انہیں آئٹی شکل دی گئی تو ملک کے فرہبی طبقات میں ایک کہرام کی گیا، کیونکہ بیسراسرخلاف قر آن وسنت تھے، چنانچے ش النفیر حضرت لا ہور کی اوران کے بعد حضرت ہزار د کی اور

- اگسة بناا كۆير ١٠٠٨م

(منىر فرائى دىم)

ملانامفتی محود کی تیادت میں ان قوانین کے خلاف تحریک اٹنی ، حضرت کی محرم قرماتے ہیں کہ صدرابوب خان کے زیانہ میں جب پہلی دفعہ عالمی آوا نین کا جراء کیا گیا تو ملک بحر کے علاء نے بالعموم اورعلاء دیوبند(علاء تن) نے بالخصوص شدید احتجاج کیا ای دوران احتر عبدالحمید سواتی اور مولانا عبدالغیوم صاحب (مدرسدنعرة العلوم كے مدرس) ايك دفعہ حضرت لا ہوري كى خدمت ميں حاضر ہوئے ،اور ملا تات ۔ کاوقت لیا، مصرت نے کمال ممر بانی سے کانی وقت مطافر مایا، عمل نے عرض کیا کر مصرت بیر مائل تو انہیں تو صریما کتاب اللہ اورسٹ رسول اللہ تُنافِیم کے خلاف میں ،اور صحاب کرام کے اجماع کے بھی خلاف میں ،اور ر تو مرئ كفر ب، اور بزور نافذ كي جارب بين، بم اس كے خلاف بغاوت كرتے بين خواه جو مى تيم ۔ بود هنرت نے فر مایا ثبیں ، برگز ایسان کرنا جہال تک فرض کی اوائی کا تعلق ہے دہ ہم نے اوا کردیا ہے اور اگر الی حالت بن بغاوت کا اعلان کیا حمیا تو لوگ بیرون مما لک بش مجی بدنا م کریں گے کہ دیکھویہ مولوی لوگ کلہ گونکمران کے خلاف بھی بغاوت کررہے ہیں، تو بجائے فائدہ کے النا نقصان زیادہ ہوگا، اور پھر فر مایا کہ اگرا تگریز ہوتا تو ہم بھی بغادت کا اعلان کرتے ،لیکن ان حکام کے کلمہ گوہونے کی وجہ سے ایسا کرنے میں زیادہ نقصان کا خطرہ ہے۔ (مقالات سواتی ص ۸۸)

حضرت عى مكرمٌ كاميضمنون شت روز وخدام الدين لا مورك ( فيخ النسيرامام لا موريٌ نمبر "كيلي تحريريا گیاادراس بی شاکع بوا، پذهبر ۹ ۱۹۰ میل طبع بوانها گزشته سال اسلام آباد کے اندرلال مبد کا جوالمناک واقعہ پٹن آیا اس کے حوالہ سے علماء کرام کے اختلافات کو حضرت امام لا ہوریؓ کے نہ کورہ موقف کے تناظر مى بآسانى اور بخونى سمجها جاسكتا ہے۔

(۵) حدودالله كانفاذ

١٩٨٠ ميں جزل ضياء الحق مرحوم نے ملك كے اندر صدود اللہ كے نفاذ كا اعلان كيا تو يور ب ملك ك فالتي طلقول على خوشى كى اليك المردور كلى ، حضرت عى مكر شف اس فيصله كا فيرمقدم باين الفاظ كياك جزل ضياءالت كابياعلان ايك عظيم تاريخي واقعد ہے كدوہ صدودالله كا نفاذ اورز كؤة كا نظام قائم كريں ع، بدایک عظیم نظام بجس کی برکات ہے ہم کی صدیوں سے محروم چلے آ رہے ہیں، ہم تو گزشتہ دوسو مال سے انگریزوں کے لعنتی نظام میں ہی ہیں رہے ہیں۔ (خطبات جلد اس ۸۳)

• اگست تااکوی۸۰۰۸م

بھائی بیسند بھی خواہ فوال کار گیا ہے، آخر ہر پاکستانی کو اپنا ندہب طاہر کرنے شم کیا حرق ہے، اہل اسلام چاہیے ہیں کہ آخر کیا ہے، آخر ہر پاکستانی کو اپنا ندہب کا بھی ہو، جس ش کسا جائے کہ پیشن کسلامان ہے، میں ہے اور اللہ کے اور اللہ کا اللہ ہو جاتا ہے ہے وہ فاہر کرتا جیل کا ادبار کیا گیا ہم ہو جاتا ہے ہے وہ فاہر کرتا جیل کا ادبار کیا گیا ہم ہو جاتا ہے ہے وہ فاہر کرتا جیل کا اللہ کا اللہ ہو جاتا ہے ہے وہ فاہر کرتا جیل کا اللہ کا کہ کیا ہم کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کیا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کی کیا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کارڈ نگل خدا کیا کہ کا کہ کارڈ نگل خدا کیا کہ کا کہ کارڈ نگا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کارڈ کیا کہ کا کہ کا

(۷) قانون تو بین رسالت اورامر کی وزیر

د منور پاکستان شمل قویین رسالت کی سزاموت تجویز کی گئی قو مغربی دنیا کی اسلام دشمن قو تو آن کو بیرخت ناگوادگز را، چنامچهانمهون نے اس کے خلاف ایک منظم بهشروع کردی۔ در در در در

حضرت می مرم اس برتبعره کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

اكست اكتوير١٠٠٨م

(۸) صدر جم اور طحدین شادی شده وانی اور ذاند کیلئے رجم کی سزاا یک شرق صدے بھی صفر کی میڈیا طویل عرصہ سے اس کے

شادی شره زالی اور زائید بیشتر رم فی سرااید ستری صد به بیش معمولی سید یا هویی خرصت اسک خلاف به برزه مرافی کرد با ب کدید ایک خلال شعرتاب او در بدید بیتر تذب و معاشرت که تقاضوں کے خلاف به مغربی اگرے مرعوب ذره اور اشتراکی گلر کا ولداده با کستانی وافشود بھی بجی راگ الا ب ربا ب ، حضرت مگی کرم می ریتیم وکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

مدرج کا اکارجی میودیت کا شاخمانہ ہے، اس شخص کی خباہت کی داددہ جس نے فیڈرل شریعت کورٹ میں ڈوئی دائر کیا ہے کہ رج کی سرا کو کالعرم قرار دیا جائے، کیونکہ بقول اس کے بیشر کی حدثیل ہے، مقعد یہ کو لوگ مشکوک دشہبات میں جٹا ہوکر دین سے بیڑارہ وجا نیس، خارجیں نے بھی مجیمان میں استراض کیا تھا، اور آج کے زبانہ کے بردیزی چگڑ الوی بھی ای قاش ہے ہیں، کہتے ہیں کرقر آن یا کہ میں رجم کی مواقعی ہے، بھی بھی مصر سے میں تو موجود ہے، جضور علیہ السلام کے ذبانہ شی رجم کے متعدد کیس ہوئے اور محارکرام کے ذبانہ شیر کی رجم کی موادی گئی۔ (تقییر صالح العرفان جلوم سے ۱۹

معزز قار کمن کرام ۲۳۱ مکینے کے قلیل وقت بیں جو یکی تیار ہوسکا ، حاضر خدمت ہے، ہم نے اپنی کوشش کی حدیک معفرت کی بحرم فورانشدموقدہ کے علم وقر کے مختلف گوشے آپ کے سامنے دکھ دیے ہیں، خدائے بزرگ دیرتر جمیں ان علوم وافکار پڑگل پیرا ہونے ، اان کی حقاظت واشاعت کرنے اوران کوتر تی و وصعت دیے کی آوفیق بیٹنے \_ آصین بیدا وب المعالم حین بہسجادہ النبی الکتریم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ

وعلىٰ اله واصحابه اجمعين\_

یشخ زاو دمولانا قاری حادالز برادی خطیب مرکزی جامع متجدانل السنة دانجهاغة بو بژوالی و مهتم معارف اسلامیه اکیثری ککعنز

## عصرحاضركي ايك منفردا درمتازعكمي شخصيت

یدونیاایک شخ ب، جہاں برفردا چی اچی خداداد صلاحیت اور قابلیت کے جو برد کھا تا ب، بیشار لوگ اچادتی اور معمولی فوجے کا کر دار کھا کر ذبتوں ہے بلدگو ہو باتے ہیں اور کچھ افرادا پنے فیر معمولی کردار کے انسے نفتر آن مجاوز کر امر بوجا تے ہیں، اس ادر کئی پرایسے کی کچونٹی بخت فوگ بنتے ہیں جوا پی آقائل دشک کا رکزدگی کی بدوانے کماتی کی زندگی ہے شہرت کی دفتوں کو چھوتے ہیں، وہ وائی بردامتر بخضیت کی جیہ فظروں کو بھاتے دولوں شی ساتے اور ذبتوں پر چھا جاتے ہیں، ان کی دل فیش یا دول سے تصورات کی صین دیا درخشاں، آباداور شادر دوئی ہے، وہ فیرولو اس جہاں ہے ثبات سے کوئی کرجاتے ہیں گرز بانے نہیں معمد بھی یا درخشاں بنا کی اور معدال کا تذرکہ فیر کر تی وہتی ہے، بھی وہ وائی بوتے ہیں، جوان چاتے ہیں، کردار کی بدولت تا رہنے کے مجموع میں جاتے ہیں، ایک ہی وہ اوگ بعد تے ہیں، جوابے درخشاں گردار کی بدولت تا رہنے کے مجموع میں جاتے ہیں، ایک ہی قائل قدر شخصیات ہیں سے ایک تقیم

بزارہ کی مردم نیز جھائش اور فرق گاوسرزیمن پر طل کے ترب دراز قامت پیڑ کے دوشق سے ڈھکا ہوائیدہ بالا آیک شاداب پہاڑی خط ہے، جہال خشد سے پائی کے قد رتی چشوں، پہاڑی ندیوں کے حسین مناظر سے بریز دیا ہے۔ جہاں خشد سے پائی کے قد رتی چشوں، پہاڑی ندیوں کے حسین مناظر سے بریز ''کول'' نامی ایک خواصورت اور دکش وادی ہے، جو دھشت و فرصت آمیر کیف کے ماتھ ملی کھاتے اور بہت و بالا ہوتے رائے ''شہار اور پھڑ'' کے کارے واقع ہے، جیسویں صدی کی دوسری دہائی میں مناز کی سازی اور کا خواندہ کو میں مناز کی سازی اور کا خواندہ کو دیسری کا خاندانی تعلق موات سے خطل ہو کر بزارہ میں آبادہ ہے دیا بہترین خالی وادر عرف ظامروادی

- اگستااکزی۸۱۰۱م

نای اس دسیدار کھر " بختا رو" مال کی کو کھے ہے لیے بعد دیگر جھر سرفر از خان اور حجد الحجید خان نام سے دو خوش نصیب اور سعادت مند فرز ندو ال اور دو بیٹیوں کا تهم ہوتا ہے ، جرائے جھنا کش باپ اور شیر کے صنہ ہے چھار کرو اپنی زند و وقرقی بحر کی حجین کہ لائے و الے جرائے و بسالت کے چیر خوصد داوالی کو دیش پرورش معارف کی تقسیم ترجیخ شیوں کو کہ کے دفعت و محفت کے مقام خانگن ہے ہم کنار ہوں گے بکدا ہے خانمان معارف کی تقسیم ترجیخ شیوں کو محت کے مقام خانگن ہے ہم کنار ہوں گے بکدا ہے خانمان علم تھیے کی ترویخ کے لئے ان بچوں کا انتخاب کرتی اور سعادت مندی ہے ان کے تقدر کو واب ترویز تی ہے، محربا واد معادت کے بیدا دیا محت کیا انتخاب کرتی اور سعادت مندی ہے ان کے تقدر کو واب ترویز تی ہے،

= اگرستااکویههم

می ، ایوں کی القبات وقر جہات سے وہ مان بیمیوں کا سفید حیات ذرائے کے بدرم تی پڑوں کی لیسٹ می اومر اومر محمومت را بہ میں معارض بیننی کی بین بارول سے محروم پر مختی اطویل عرصہ تک معالب کی تشدو تزموجوں اور ہواؤں کے رقم وکرم پر مجمع کی ماست جاتی تو مجمع کی جانب رق کرتی ، سامل مراوسے نا آشائی کے باعث پر بیا تو محمومات مرزل میں کم کامارے سے جاشم رق تو مجمع کے جسن اور انجان مزل کی جانب دوال دوال ہو جاتی مزل کی عاش میں جاری اس مزکی بادی ملتق دیکھری کرتا ہے ، جمد دکا دش کو بلا ترخیتی رف کل جاتا

حصول علم کی جانب رواں دواں پر سنر کی مراحل میں طے یا تا ہے، آج کی لمرز مستقل مدارس کا وسیح بال واس وقت تقانین ،خال خال اور محدود بانے رتفلی البات مسرتھی بمل تعلی مراحل کے حال معدودے چند مدارس تھے بطلیاء خور دنوش کے حوالے سے ما تک تا تک کر کام چلاتے تھے مدارس میں قیام و طعام کی سمولیات آج کی طرح میسر نقیس، سفری معاملات بھی بڑے مشکل اور تکلیف 🛚 تھے، وشوار گزار اور انديشة اكرامول كاسفرخود كوخوف وخطراورجان جوكمول شي ذالناموتاب، اكثريا بياده مايا بربديم محست تو مجى سبك كام جوذ ريد مواصلات بحى دستياب موازيراستعال آتار باء آخركار حصول علم كاشوق رمك لاتاب، راہ نور دی اور راہ پیائی منزل مقصود ہے ہمکتار ہونے بیآتی ہے بختگف اساتذہ کرام سے علمی استفادے کی بیہ کڑی ان تظیم الرتبت شیوٹ ہے جا ملتی ہے، جن کے علم اور تقویل ، دیانت اور للبیت سے قرون اولی کی یاد تازہ ہوتی ہے، برصفیر کے اطراف واکناف میں تھیلے ہوئے گی ایک علمی چشموں نے فیض یا بی کا پر سزعلوم ومعارف مے مظیم سرچشے دارالعلوم دیوبندے سرانی تک رسائی حاصل کرتا ہے، بزارہ کی بلندو بالا بہاڑی جوشیوں شردع ہونے والا دوقیوں کا بیلم سروار العلوم کافئ کرا ٹی مرادیا تا ہے، بیرشنگان علم اس مرچشمہ معارف ہے خوب سراب اورفیش باب مو كرفشلاء وارالطوم كى صف شى شال مون كاعظيم اعزاز يات يس كلفت و مشقت کی طویل ادرتاریک شب کا آخرافشام موتا ہے بحر کا اجالا روثن صح کی نوید لاتا ہے اور نیا طلوع ہونے والا دن علمي وروحاني مسرت وشار ماني كابيغام بن كرهمودار بوتاسيه ميدسواتي براوران بعد ش حصرت مولا نامجر مرفراز خان صفدرادر معرست مولاناصوفي عبدالحميدخان اخر كمام ناى مشهور ومتعارف بوجاتين دارالعلوم دیو بندے فراخت کے بعد حضرت صفور ید مخلر تو گوجرا نوالہ کے قریب مگیرو میں خطابت کے

- ااکار

سیافتی فقی ، قدر کسی اور تصنیفی سر گرمیوں میں معمود ف ہو کے بیکر حضرت صوفی صاحب اپنی علی تشکی بجائے کے لئے پہلے حضرت مولانا عمدالکور تصنوی کے پاس تشریف لے مسح، بہاں نہوں نے تشریر آران، خابل ادیان فی مناظر واورا فاقی و خیر و تلف سنداول و بی علوم وقون میں مہارت ماصل کی ، بعدا ذاں آپ خابس نے توجہ انوالہ میں ایک مطب قائم کیا جمر شام اور کسی ساتھ کر بچویشن کر کے توجہ انوالہ کے ، ابتداء ا نہوں نے توجہ انوالہ میں ایک مطب قائم کیا جمر شام اور کسے بال ان کا انتخاب بکھا در میں معاود ان کے کہ ایک افقے بدی خابل میں محمد میں موقع موقع موقع دونہ کو توجہ رہے کہا ایک عظیم المطان و بی مرکز میں تبدیلی کی وقیح خدمت تکو بی طور بران سے مقدر میں تھی موقد وونہ نموار موس میں اور وادو مدر سرم قاطع کم مجرا انوالہ کے اس سے ایک ایک لقدر عظیم و بی ادارہ صرض وجود میں آگیا ، جود معرف ملک کے متاز قسی اداروں میں سے بلکہا بی ایعنی ضور میات کی وجہ سے دور کھا داروں سے منظر دادومتاز ہے۔

حضرت مولانا محد مرفراز خان صفور مدخلہ جو پاطل احتقادات، فاسد نظریات اور فیرشرگی رمومات کے ردیمی اپنی بیش برااور تحقیق تصانیف کی بدولت مسلک متی انارالذات و الجمائة متب و بدین سرکتر بران اورامام المال الدین که لقب میں ، ملک کی اس معروف و نئی ورسگاه شراقر میا قصف صعری تک شخ النشیر والدین اور با تم تقیمات رہے ہیں ، موصوف اب میراند سالی اور مخلف شوارضات کی وجہ سے حرصری مسائل مال معلی میدان عمل مواتی براوران نے جوانتهائی قائل میں حداث برائد شدات میں مواتی براوران نے جوانتهائی قائل میں درک خدات مرانیام دی میں وہ وہ بی مثال آب وادود وروں کے لین خطورادہ میں۔

النام هرة اللعلي) 264

جس كا ادراك محال ب، مديول سے يه دلخراش دستو جلا آ رہا ہے كه جان ى بيارى بستيوں كوكر\_, اضطراب سے ارزتے ہاتھوں کے ساتھ مٹی کے ڈھیر کے ڈن کرنا پڑتا ہے، پھر جانے والوں کوآ تھیں ترس اور نگامیں ڈھونڈ تی میں دل ان کی یاد میں بے ترار دہتا ہے، تحر بے سود کہ اس جہاں ہے بلٹ کرجمی تممی ہی کوئی؟ حضرت صوفی صاحب کا حادثهٔ ارتحال ایک عظیم اورغیر معمولی سانحہ ہے کیونکہ جن لوگوں کی زندگی غیر معمولی ہوتی ہےان کی موہ بھی اپنے ہمہ جہت اٹرات کی جدے غیرمعمولی ہوا کرتی ہے، یہی وجدے کہ اسلام نے عالم کی موت کو جہان کی موت قرار دیا ہے، حضرت صوفی صاحب صرف ایک عالم بی نہیں بلکہ ادارہ ساز اور عالم ساز شخصیت متے، آپ کی ساری زندگی فروغ علم اور خدمت دین کے لیے مصروف عمل ری ، آب نے زندگی کوقوم کی ایک امانت بجی کرگز اراء احساس فرمدداری اور دیانت داری کوسد اشعار بنائے ركها، منصب كي آثر من ونيابنان كالمجى خيال تك أنيس بيداند بوا، بيك وقت ابتمام ، تدريس اورخطابت جیسی اہم ذمدداریاں جمانے کے بادصف ایک ہی مشاہرے بر تناعت ان کاشیدہ رہا، حرص و ہوں سے سما اسيند دائن كو بيائ ركھا أكر يكھ ليس انداز جوتا تووہ فياضي اورمبران نوازي كي نذر كردية ،زندگي اس حالت می بسر کردی کدایتی ذاتی ربائش تک کا یاداندند و سکا بطبیعت میں یا کیزگی ، نفاست اور مزاج میں شاباند مزاکت کے باوجودلباس ور ہائش اور شرب وطعام میں سوگ او کنایت شعاری کاعضر غالب ر باالبة خوشبو ے مطران کالباس بزری مفل کورُم بک بنائے رکھتا تھا، آب ے ما قات کے وقت ہر چھو فے بزے کوتوب مهبة اورا بنائيك كاوه ببلوملنا كه جرطا قاتى فرحت ،ول بعثلى اورالفت كي عجيب كيفيات اورجذيات اييزول ي محمول كرتاء آپ كى درونواز كى كايدا عراز برخاص دعام كواپنا كرويده بناليتا ،عرف عام يس كو آپ مونى صاحب كم نام ب متعادف من محر الكراورس في كاعتبار ب آب ايك انتلا في خفيت تتي ، حضرت مروح اینے عہد کے ایک منفرد، جامع الصفات اور کثیر المطالعہ عالم تھے آپ تبحرعلمی اور وسعت نظری کے حوالے ے اپنے معاصر من میں ایک متاز اور ایکا خدیثیت کے مالک تھے، حضرت صوفی نصاحب شہرت طلی اور نام و نمود کی خواہشات ہے منتفیٰ فروتنی ، تواضع اور اخلاص وللَّہیت کے پیکر تنے ، آپ محاملہ نہی اور دور ائد کیّ كے اوصاف سے متصف ایک شجیدہ مزان، خلوت گزین اور خاموث طبعی انسان تھے، آپ نہایت ملنسار، مؤش خلق ، فراخ دل، صاف گواورصاف دل انسان تھے ، حضرت صوفی صاحب بیک وقت کئی طرح کی صلاحیتوں اگر - نااکور ۲۰۰۸ و

صاحب سے ملتس ہوئے کہ آپ کے پاس برطب و حکمت کے نہایت لیتی موتی اور جواہرات ہیں، چند جوابرات حکمت ہمیں بھی عنایت ہوجا کمیں، اس پر حضرت صوفی صاحب نے بزے مجیب ہ<u>مار</u> میں درج ذمل منہوم کے چندکلمات ارشاد فرمائے کہ لوگوں کے خون اور بیشاب چیک کرنے کا نام حکمت نہیں ہے , بحکمت تو دراصل دین میں شھور تد ہرادر بصیرت کے حصول کا نام ہے بخصیل علم ادر نہم دین کے جس عظیم منج سعادت برخدائے بزرگ وبرتر آپ کو چلائے اور تو فیش بخشے ہوئے میں ،اس سے اعلٰ اور عظیم تر حکست بھی کوئی ہوسکتی ہے؟ حضرت معروح کاعلمی فیضان ان کے عظیم ادارے'' بزاروں حلانہ ہ'' بیش قیت تصانیف بالخصوص تغییر "معالم العرفان فی وروس القرآن" کی صورت ش بجد الله تا دیر جاری رہے گا،جس تفصیل اور جامعیت کے ساتھاس می ملی مواوج ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، قضد کام اس سے سدافیض یاب ہوتے ر ہیں گے، ج بیت اللہ سے واپسی بر تجاج کرام کوسعودی حکومت سے بدید ہونے والی تغییر قر آن بھی (جرکہ مكرين تقليدي تاليف كردهب )معالم العرفان ساستفاده شده بادرية هنرت مدوح كي خدمت قرآن كا الیا اعتراف ہے جس کا اظہار کا تغین کے ذریعے ہے ہورہا ہے (وافضل ماشہدت بدالاعداء۔مدیر) ادارہ لفرة العلوم جهال حضرت صوفي صاحب نورالله مرقده كي عظيم على يادگار بي تو و بال ان كرحق ميں بيا يك مستقل صدقہ جادیہ ہے، ملک کے طول وعرض سے طالبان علم دین یہاں آ کرشب وروز اپنی علی بیاس بجمات اورحفرت صوفى صاحب كامداعمال عن اضافة حنات كاباعث فيضربين كروي مكر، جامد لعرة العلوم حضرت مجدوالف ٹانی کی جد د جہد ،حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم حضرت شیخ البند کے مشن اور حضرت سندمی کے فكررساكا المن اداره ب، وفي عقائد ونظريات اور خابي افعال ورسوبات كي اصلاح شي اس اداره في مجدوات كردار اداكيا ہے، ديني تحريكات كے موالے سے تحريك ختم نبوت بحريك نظام مصطفیٰ اور تحريك تحفظ مساجد و هارس وغیره بیس اس اداره کا کردار مثالی اور طبیری ربا ہے، ادارے کا تابتاک کر دار اور روش ماضی جملہ فضلاء ادارہ سے متعاضی ہے کہ وہ اسے عظیم ش کے وقع فکری ورثے کو کمالی دنیا سے فکر وکمل کی دنیا میں لانے کے ليمهمون عمل موجا تين مروحاني وبادي زوال كي شكارانسانية كوفوز وفلاح اورع وح وارتقاء كي راه وكلائي، ظلم وناانصانی اور بدحالی و بدائنی سے پریشان حال خلق خدا کسی انتقابی سیے اک تلاش میں ہے، آ ہے اسلاف کے انتلانی کردار کا نموندین کرد کی اور مظلوم انسانیت کے لیے تقیق سیحا کا کردار ادا سیجیے ، داند الموفق \_ 16-1/2 16-11

رامناه تعرة العلم) 267 منعر قراق لنم)

مولانا ھافظۇرىكارخان ناصر ئې چې د اېزېكىرالشرىيدا كىدى گوجرا نوالىد

## مرنے والے کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں

امن از گرائی حفرت موانا ناصونی عبد الحمید مواتی رحید الله علیکا تعادف خائدان کے ایک بندے بزرگ اور پرسری حقیت سے آو بختی جی سے تعااور تھے یا د ہے کہ بہت چھوٹی عمر شد والدختر مے نے بھے نجی علی الله علیہ ملم کی بعض مختراحات ہے کا معن اور ترجہ یا دکریا تو آیک موقع پر تھے لے کر صوفی صاحب کی خدمت عمل حاضر بورے اور عمل نے آیک آو دھ صدیف اور اس کا ترجہ سنا کران سے برکت کی و عاصا کس کی بینا م کھے تھی نمیز نمیز کر جی سے کھے اور ان سے با کا عدد عرف تھی تا کہ اس کی حیات کا برا حصد بو لیکی، قد دکی افسیقی اور سیا کی مرمور اس سے مجر اور دیا ہے، میرے براہ واست مشاہد سے میں جیمل دیا، چیا نجیان کے کمالات وادوساف کا کوئی جا عمر میں تعلیم بیرے بیا ہے میرے مور داور بردی مشاہد سے کی بنا کی مرمور بیل اور کمیر کی فیر معولی خوصیت کے اعمل نہا ہے اس کے معدد داور بردی مشاہد سے کی بنا کہ عمل میں، ابدیتان کی فیر معولی خوصیت کے اعمل نہا ہے نامیاں نافو شی بینینا میر ہے حسوسات دیا شرات میں مرمم بیرا درائیس قار کرن کے مشاہد کی مادیک مادیک میں ہے۔

صوفی صاحب اینے مزاج کے لحاظ ہے تواضع ادرا تھسار کا چکر تتے۔ دہ علمی ڈملی سائل کے حوالے ہے سوچی بھی اور دوٹوک رائے رکھتے تھے اوراس کے اظہار ش بھی کسی رورعایت سے کا منہیں لیتے تھے بھین انھوں نے جمعی اپنی علمی حیثیت اور اپنا ہز رگا نہ استحقاق جٹلانے یا پلی رائے دوسروں پڑھونسنے کی کوشش میں کی۔ مدرسرنصرۃ العلوم کوجرانوال صوفی صاحب کی یادگار ہے۔اور ملک بحر بلکدونیا بحریش اے جوتعارف حاصل ہے، وہ بلاشر مونی صاحب محامل، استقلال، خلوص اور للبیت کا شمر ہے، نیکن انھوں نے اسے ای وات كونمايال كرنے كا در ايدنيس بناياجتى كدائے نفى دوق در جمان اور تعلى تصورات كى تجربه كا وبنانے كى کوشش بھی نہیں کی جوان کا ایک بالکل جائز حق تھا۔ دیل مدارس کے نصاب اور طرز تعلیم کے بارے میں ان کے خیالات ونظریات عام روش ہے ہٹ کر تھے اور ' ہماراتعلی و تبلینی لائح ممل' کے عنوان ہے انھوں نے مدرسداهرة العلوم كاجر بالكل ابتدائي تعارف للعاءاس ش ان كى بجر يورعكاس بوئي ب، كين مدرسه عملي نظام کی تفکیل انھوں نے اپنے تصورات کے مطابق نہیں کی جس کی وجہ عالبًا متھی کہاسنے وژن کو عمل صورت مين متفكل كرنے كے ليے بم خيال اور بم ذوق رفقاكى جونيم دركارتى، وہ غالبًا أنحين ميسر نبين يسكى، جكيد مختف ذوت اور رجحانات كے حال رفقا پر أيخ تصورات مسلط كرنان كے مزاج كے خلاف تما \_ واقعہ يہ ب كما يل على دلچپيول جمعيقي ذوتن جنعي حزاج اور نكار ونظريات كيروالے سے صوفي صاحب نے ايك جا فرد کی زندگی بسرک بے۔ مدرے کے مزاج اور ماحول کواسنے رنگ میں رنگانا تو کیا، جب نصف مدی تک مدے کی خدمت کرنے اورائی جوانی اور بزحایاس کی ترتی عص صرف کردیے کے بعد عرک آخری دو میں بعض سائل کے حوالے سے مدرے کی قد مجی انتظامیہ کے ساتھ اختلاف بردا ہوگیا تو صونی میا دیا ہے ماذا آوائی ما تنازع کی کوئی صورت پیدا کے بغیر خاموثی کے ساتھ اپنے خاندان سمیت مدرے کے انتقالی

اگست مااکور ۲۰۰۸م

ر تنامی معاملات سے الگ ہوجائے کا فیصلہ کرایا اور واقعہ یہے کہ اگر شہر کے علامرے کی بھی خواجی کے بذہے ہے اس معالمے عمل مداخلت کر کے معاملات کا رخ ندموز تے توصونی صاحب اپنے اس فیسلے بڑگل مرکز رتے۔

ا نہیں اکا برد ہے بند کے ساتھ ہے بناہ میں تھی اور دہ میرقی ہوتھ ان بزرگوں ہافضوس نے انہند مولانا محود دن اس کر من اور مولانا ہیں جسین احمد مدن '' کے تقوائی اللہت ، خلوس اور کر دارکا حوالہ ہے جہیں تھتے تھے ایک موقع پر سدے کے دوس میں کی مناسبت سے ان حضرات کا ذکر آ گیا تو کھیا ان کے دل ہے دار کری نے چھیڑ رہے۔ اس دن کا میں بزر قول کی جد دجمہ اور قربانیوں کے تذکرے کے لیے وقف رہا۔ کشکور کے ت کرتے ان پر دفت طاری ، دفکی اور انھوں نے انتی امیت اور جذبات کے اظہار کے لیے کی عرب باعدی کے ۔ ان شھر کا سارالیا کہ:

ر سسادتسی ان شسرقسوا او خسرسوا ویسلسی وان عساشسروا خیسرنسا ویسل عسلسی ویسل ''برے آ تا( نگے چوڈکر)مشرق کا کمرف ام کس یا مخرب کی اگرف برے۔

تھا۔ ٹیں نے این ائی شیبہ کے اعتراضات کے جواب ٹی اسیے جم کی مدتک امام ابو صفیہ کا نقط نظر اور استدال داخی کرنے کی کوشش کی ، تاہم بعض مقامات پر بھیے احتاف کے استدال پر اطمینان ٹیس ہوسکا۔ اس همن شمن حضرت صوفی صاحب ہے ہمی گفتگو ہوئی اور انھوں نے میرے اشکالات کے حوالے سے احتاف کے استدال کو واضح کیا ، تاہم اس کے ساتھ ہے ہمی فر مالے کہ اگر کمی مسئظ شمی تمہارا و حاف کے موقف استقالات کے استدال کو واضح کیا ، تاہم اس کے ساتھ ہے ہمی فر ملا کہ اگر کمی مسئظ شمی تمہارا و حاف کے موقف معول کے مطابق وقتر انتظام کے ماتھ جاولہ خیال پر مربضہ کرما تھا ادر سے کے سینز استاذ مولانا عزیز بالرحمن مردوم ومفور (آف فیکسلا) کے ماتھ جاولہ خیال کررہ ہے تھے۔ بش نے مطاب کہا آئے بھے بھی پاس بھی ایا اور فربا کہ مجن ابھی خیالہ مصرف کے کتاب ''تو تھے المرام'' کے بارے بش بات کررہے ہیں۔ تم بتا ت فرباری اس کے بارے بش کیا دائے ہے؟ بش نے اپنے تاثر کے اظہار شن ذرا جھیک محروں کی قورہ بجھ کے اور فربا کے مکل کراچی رائے بتا وہ اس سے جواب محاولہ کا شان شن کوئی فرق ٹیش پڑے گا۔ بش نے عرض کیا کران کی ماچہ تھنے فات سے جواب چیجی مصوار ماضے آتا ہے، اس کتاب شن دو موجو ڈیش رکھا جا رکا سا

مونی صاحب نے اس سے اتفاق کیا اور فر مایا کہ جم بھی یکی بات کرد ہے تھے۔

نقی سائل اور بر نیات و در کینے کا مجال ان کا ایک این ادارہ در نگاہ تعال در و فقیمی کا بین کی روز جزئیات کی نظر کا نظمی پایٹری کے بوائے نقیمی اصولوں کی رعاجت کا زیادہ استمام کرتے ہے۔ مشال ان کی رائے بیٹی کہ روز نے کی حالت میں آبجشش آلوا یا جائے تو روزہ ٹوٹ جا تا ہے۔ اس پر انھوں نے مضعل مقالہ می کھیا جس میر انسی میں نقد اور ادھاری قیمت میں فرق کو اس شرط کے ساتھ جائز بھایا گیا ہے کو اگر معاملہ ہے کر کے
کا بین میں نقد اور ادھاری قیمت میں فرق کو اس شرط کے ساتھ جائز بھایا گیا ہے کو اگر معاملہ ہے کر کے
میرا دھار قیمت کی اضافہ کر ماور سب ہے۔ معاصر اسلامی بین کا تیک گئی میں ان بناو دی<sup>د د</sup> مواقع کے مواقع نے معاصر اسلامی بین کا نگر کے میں کا بین کا اور ایک ہے۔
میرا دھار فروف کر کے فقد کے مقال میں زیادہ و نیس میں کا میں بھارے کے مواقع کی مواقع کے مواقع کی مادھ کے مواقع کی کا مائے بھی کی معاصر مقالم میں کا مواقع کے جواز فران اور کیا ہے، وہ فقائف ہے جبکہ معاصر مقالم میں میں کا دوبار وجواز فران میں کے لیے ایک مطبع کے طور پر استعمال ہوں ہا ہے، اس لیے محتی فقیمی کا مواقع کی کا دوبار وجواز فران می کرنے کے لیے ایک مطبع کی طور پر استعمال ہوں ہا ہے، اس لیے محتی فقیمی کمآبوں ش ذکور جواز کو بنیاد بنانے کے بجائے موجودہ معاشی محرف کو مکی ملحوظ رکھنا شروری ہے۔ بمادرم موانا کا جریع ہے میں روائے ہے کہ انھوں نے ایک موقع ہجرا آلی جائے والی طلاق کے واقع او جائے ہے متعلق احیاف کے موقف پر اپنا افتال صوفی صاحب کی خدمت شرح چی کیا اور کہا کہ جب قرآن مجیر نے ججروا کراو کے تھے۔ کہ محمد کر محمد کر محمد کم میں موشکہ خیس کیا تو ول کے ادادے اور مرضی کے ظانف دی جائے والی طال کی میکر موثر قرار دی جائت ہے؟ صوفی صاحب نے قرایا کہ اس بین سے کا محتی کی کھی ہے کہ تا تھی یا حاکم کی شرح مصلح ہے کے تھے۔ اپنا افتیا راستعمال کرتے ہوئے کی تھی کو اپنی بیوی کو طلاق وسینے پہ مجور کرتے والی طال آن نافذ الی جائے گی۔

مطالعه ان كاب صرمحوب ذوق تعا اور جب تك ان كے ليمكن ربا، انھول في ائى ولى كے موضوعات برمطالعہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخری دنوں کی شدید علالت سے بیملے تک بیس جس بھی ان کے ہاں حاضر ہوا، بالعوم انھیں اینے بانگ برتکیہ لگائے ہوئے مطالعہ ش معردف یا یا، البتدان کی وسعت مطالعہ ے متغید ہونے کے لیے ان کے خاص مزاج کا لحاظ رکھنا ضروری تھا محفقتگو ہیں بے تکلف بات سے مات پیدا ہوتی چلی جاتی تو وہ بھی سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ،کیکن اگرا نداز ہ ہوجا تا کدان ہے''مستغیر'' ہونے کی کوشش کی جارہی ہے تو وہ گریز کا طریقہ اختیار کر لیتے تھے۔ بیرا تجربہ بی ہے کہ میں نے اگر بھی کمی منظ ے متعلق براہ راست ان کی رائے دریافت کر کی تو انھوں نے مختفر جواب دے کر فرمایا کرتم اصل مآخذے مراجعت كر كے خور حقيق كرو۔ ذاتى يا خاندانى حالات بر مختشوكرتے ہوئے يا كسى على مسئلے بر تبادلہ خيال كرت بوئ أعول في بح اي بزرگ اور مرا طالب علم بوف كا احساس تيس بوف ديا- ١١ بات موانے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور ندان کا طمخ نظرا بنی دائے یا تبعرہ سے آگاہ کرنا ہوتا تھا۔ وہ بیشہ یہ كتيت فك "آ باس ك بار على كيا كتيت بي " "أب كى اس معالى من كيارات بي "أكران کی دائے دی ہوتی جو بی عرض کرتا تو '' إل' که کراطمینان ظاہر کردیتے ، وریتر دید کرنے کے بجائے اس کے حوالے سے اپنا سوال یا اشکال بیان فرمادیتے۔ وہ پوری توجیسے بات سنتے تھے اور ان سے مکا کمرکرتے ہوے اپنی ناچر آ را کے بہت اہم اور قائل احر ام ہونے کا احساس پیدا ہوئے لگ ہوتا تھا۔

صوفی صاحب کے ساتھ طائدانی ،گلری اور روحانی رشتہ رقطاتی کی جہتیں متنوع ہیں اور ان میں ہے ہر

ا مانامہ امر زار الطبی) 273 (منام زان کے ایک منسر زان کو امر) جب انتیار ان کا ایک منسل اور مہریان بزرگ ہونے ک جب انتی روامخز از کا ایک انگ اصاس پیدا کرتی ہے، لیکن ان کے ایک منطق اور مہریان بزرگ ہونے ک جب ب بی تاک ہے۔

میں جب می اپنے ذہن شمر اان کی تخصیت کا کوئی تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس مے مختلف کوئی بارٹیمیں بن پا تا اس کے الطاف و محالیات کیا داس دنیا شدہ می سرمایہ حیات ہے اور میتین ہے کہ جب ووجٹ افٹر دوس کے بلند دایا استفاات شموالسنے دب کی انتوں کے تق دافر اردیے جا کی گرتیم جیسے کرتا کی وہال می ان شاہ اللہ النہ النہ المب کی بحال سے مورم ٹیمار ویں گے: وَ الّجَلِیدُ مِنْ آمَدُوا وَ اَسْتَحَدُمُ مُنْ عَمَلِهِم مِنْ مَنْ عُور (القررام) \_ کرتا تی اللہ اللہ کا اللہ کو النہ کو اللہ کو اللہ کی معادلہ کا سے معادلہ کی میات میں میں المواد کا اللہ کی الم

## (مسنون عمر کی خواہش

کے پھر ان کی زیارت سے شادیاں جھ کو

وَكُورَ فَيْ فَيْرِ انتَفَاقَ مِنا صِ بِارِتُ المَيشَلِ وَ والدابية عَ ويريد معان عَ عَدوا بَنَّ لَ وفات كروق وَ اكر ول يمثل كسلدش المريك عن وعد عن عبد بعدش التويت كي ليقر في الاعترافيول في تاكد ترابيل كابات وكراء عن معرت كوسب معول جي كرنے كيلي آيا تو آپ في ظاف معمول بيات فرائى كد اب آب د الى چيك كري ل و كو كيا التي عن -

جب پدن ایج کیابات ہے؟ تو آپ نے فر مایاب منون اور تیش مال پوری ہو مکی ہے،اب می نے کہا کرید کیابات ہے؟ تو آپ نے فر مایاب منون اور تیش مال پوری ہو مکی ہے،اب کوئی رواؤٹس ۔

(نیاش)

#### 0000000

أكسة فاكتوبه المهام

حفرت مولانا ڈاکٹر عبدالدیان کلیم پشاور فاضل دارالعلوم دیو بند

## مفسرقر آن شخ الحديث حضرت مولانا عبدالحميد صاحب سواتى كى سياسي خدمات

سیاسی خد مات: ابتدائی دور میں آپ سیاس طور پر جماعت احرار سے نسلک تھے بقریباً ۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۵ و تک آپ نے اس جماعت میں کام کیا واس کے بعد آپ جمعیت گنا و ہند کے ساتھ ہو گئے واکیے کارکن کی حیثیت ہے کام کرتے رہے۔ گوجرانوالہ شہر میں جمعیت علاء ہند کے صدر حضرت ق منی نورمحم صاحب ور الله مرقد و تنيى، اورحفرت مفتى عبد الواحد صاحب نور الله مرقد و ناهم تنيي آپ نے محوجرا نوال شي جمعیت العلماء بندكے پليك فارم سے كاركن كى حيثيت سے كام كياء آپ فے حضرت مولا تا حفظ الرحن صاحب و ا غریا زمانکھا کداب ہم کیا کریں توانہوں ئے جواب میں کہا کہ آپ مرکز سے تعلق رکھیں ،آپ نے ان کو گوجرانوالہ آنے کی دعوت بھی دی اور انہوں نے آنے کا وعدہ بھی کیا لیکن کر مجبوری کی وجہ سے شہ آ سكي، ١٩٥٨ء ش جب جمعيت اسلام كا اجلال لا مورش موا تو اس اجلاس من آب في محى شوايت کی ،سب سے بڑا جلوس وجلسہ جعیت العلماء اسلام کا لا ہور ش عی ہوا تھا اور اس جلوس وجلسہ سے جعیت کا سكوت ختم بوااوراس جماعت كى سياى بصيرت وام كرسائة أى ،ادرجعيت علاء اسلام أيك شان كرساتحه عوام الناس وخواص مين مقبول بموتى حمى، آپ كاتعلى جعيت العلماء اسلام سي حضرت مفتى محمود صاحب ك دورتك تفاادراس وجرس جعيت العلماء اسلام كي طرف سيشر يعت كانفرنس جامع مجرنور مدرسد نعرة المطوم میں ہوئی اوراس کا نفرنس کی دجہ سے جامع مجد نور صبط کر لیگئی، جمعیت کے اکثر پروگرام ای جامع مسجد نور میں ہوتے تھے، جعیت کے اکابر بہال پرتشریف لاتے تھے بموجودہ جعیت علاء اسلام کے دونوں دحروں س آپ بے زاریں ، آپ فرماتے تھے کہ ان دونوں نے حصرت درخواتی کی بات نیس مانی ، آپ نے اغراد کی طور برحفرت مولانا مسيح الحق صاحب مدخلاے بات كي تلى كەخداك لئے تفريق ندكرواورحفزت مولانافغنل . الرحمٰن صاحب مذظلہ ہے بھی نصر ۃ العلوم میں بات ہوئی گر دونوں اپنی اپنی بات میں بصد تھے ،اس وجہ ہے آپ موجودہ جمعیت سے بےزار ہیں۔ (مرصد کے علماء کی سیای ضدیات بھی ١٦٥،١٦٢)

اگست بااکور ۱٬۰۰۸

### مولانا حافظ قاري ڈاکٹر کرٹل فیوض الرحمٰن

### مولا ناعبدالحميد

این نوراحمه: ۳۱۱ه، کژمتگ بالابلل ، بزاره

آپ جناب تو داحمد خان کے فرز نداود حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفور کے چھوٹے بھائی جیں، ۱۹۱۷ء بھی'' چیزاں ڈھک' وافلی کو منگ بالا تجتعیل مانسمو، فرارہ شن پیدا ہوئے ،ایتدائی تا انتہائی تعلیم اپنے رہے بھائی کے ساتھ حاصل کی۔

اطل تعلیم کے لئے دار الحطوم دیو بندھی وافلہ لیا اور ۲۱۱۱ ھیں حضرت مولانا سید حسین احمد دنی " سے ورد کو حدیث بڑھ کر صندھ اصل کی۔

دار المهانفين تصنونه بن نام الل سنت جناب موانا عمد المنكور كى مر يرتق عمى باطل فرقوں كے ماتھ ماتھ ما ماتھ ما م مناظر وسكونى بحيل كر كے مند حاصل كى ، جيريكا بائح حيدراً بادد كن عماطم بسب كے جارمالدكور كى يحيل كر محاطم بسب من مند حاصل كر كے داہش آئے تو كوچرا أوالد شمن آغام كيا اور مجھ عرصد كامياب مطب بھى كيا۔ مجر الفرق الى نے قدر ايس كاطرف رخ مجمدانو الديش قدر يس بدا موروس وقت بركتاب بكھ كائى آ آپ پاكستان كى حورف ورقى درئى واقعاد كانسون كاملون محجرا انو الديش قدريش بدا موروس وقت بركتاب بكھ كائى آپ پاكستان بين مجد نورك خطيب بيس -

آ پ نے چند کما این کے ترجے اور بعض کما این کے شروع عمی نبایت وقیع مقدے بھی آم بر فرمائے ہیں، جمع کما ہوں کے آپ نے ترجے کئے ہیں، ان کے نام حسب ذیل جی -

-اله ترجمه فقد الكبرى ترجمه الطاف القدى ٣٠ ترجمه فيوضات حيثى ٢٠٠ ترجمه ومنع الباطل اور نماز من مديد المارين من مناه مده ١٠٠٠)

مسنون \_ (مشاہیرعالماء حصد دوم ص ۲۹۵)

**ተ** 



(ماننام فعرة (لعلم) \_\_\_\_\_\_\_ 276

ذاكثرابيسلمان ثناججبانيوري

### مولا ناعبدالحميد خان سواتي" اورخا ندان امام و لى الندو بلوي" ملوم الأدات واشاعت كرما تا يك سرس نظر

پاکستان بی مولان میرانم بیدخان مواتی نے حضرت شاد و لی الله دوبلون اوران کے خانواد وظمی کے علیم وافکا راورا قارات درمائل وکنیا کی قد وین واشاعت بیل خاص حصرایا ہے۔

حضرت مواتی " می تعلقی حضرت شی الاسلام مولانا مید حشین اجمد منی " اورا ما اتقال مولانا میدالتد
مندی " کے ذریع حضرت فی البند مولانا محدود تا ام العظم و جید الاسلام مولانا محدوثی امنونی فی مولانا مولانا محدود الله المورونی الله مولانا مولانات مالانا مولانا مولانا مولانات مو

"در برسفیر پاک و جند میں امام ولی الشک بھی آئیا۔ اسی مبارک بسی تھی جس کے فیوش و برکات تا قیامت جادی رہیں گئے بخام دین کی جوندمت الشقائی نے آپ سے اور آپ کے مسعادت مندفرز کو وال اللہ اللہ فیاندان واجل کے ہے اور جس کی شاتھ اور جس کی شاتھ اور جس کی اللہ نظام ہوگی اسام ولی اللہ نے قرآن ان کی تغییر مصدیدے کی شرح اور فقد واصول فقد، سلوک و تصوف بھی کئی و صعادف بناری و قلف بھے سے دین اور قلف اسلام کے ذریعے اصحاب فیم دوراش کے لیے اللی کی بھیرت اور قدری مجمول کی وجہ سے ایک انسان می محمدی می متعمدن و مبد جداود ۱) ..... ولیالگی صرف المعروف برمرف بحر منظوم ... ملم العرف من صفرت شاه و کی الله کافتفر منظوم رساله ب پیدرسالد قاری هی ۸ کاا اشدار پر مشتل بر بی زبان کے ابتدا الی کام کے لیے بہت منید ہے اور صرف کے تمام بنیاری قواعد و سائل کو محیط ہے، مولیا عبدالحمید فال مواقی ہے مختصر تعارف اور صحت کے ابتدام کے ساتھ چھوادیا ہے۔ ۲) ..... اطاف القدس فی معرف الخالف النسائنس

r) ..... رماله داش مندی

شاہ دل اللہ کا پی مخصر رمالہ (مشتمل بر هسفات) فاری زبان میں ہے، اس میں أن وائش مندی کی تعریف کا کئی ہے اور کو کا کاب ہے۔ متفاد ہے اور اس کے مطالع کے طریق ہے جٹ کی گئی ہے، میہ کماپ مر رس علوم ونوں اور طلبہ دونوں کے لئے کیسال منیدے میں رسالہ انگ سنتقل حیثیت عمل مجمی شائع ہو چکا ہے مولانا سواتی صاحب نے اسے شاور فیج الدین کی تالیف تھیل الاذبان کے ساتھ شال کر دیا ہے۔ ۲) سسہ عقیمہ ڈاکستہ

(ب) سراج الهندشاه عبدالعزيز محدث ديلوي ( ۱۵۹ هه ۱۳۳۹ هـ ) ۱) ..... ميزان البلاغه

علم بدافت میں شاہ عبد الاحرب کر کی شرکھتر اور نہات ی جائ دہنیہ تاقف ہے ، یہ کاب پہلی کلی مت مائی ہوئی گئی اور خواجی کے دور الرحل علی اللہ مدت مائی ہوئی کی اور خواجی کی دور خ

(ج) شاه رفع الدين د الويّ (١٩٣١هـ ١٢٣٠هـ)

شاہ رفع الدین اپنے نامور بھائیوں میں ایک ناص شان کے بزرگ اور متعدد نون کے ماہر جامع العلوم تعقل اور مسئف تنے مانہوں نے تالیفات وتصیفات کا ایک گراں قدر و نیروا پئی یہ کارچوڑا تھا، بھل م اینات شائع ہوگی تھیں ،اور متعدد رسائل و تنب پاکتان اور ہندوستان کے کتب خانوں میں مخطوطات ک چی میں موجود میں ،مولانا عبد الحمید خان سواتی نے ان کی متحد د تالیفات کو تربیب و تھی کے بعد شائع کردیا بے ،ان میں سے چید یہ تیں۔

''اس میں وہ خط و کمآبت ورخ ک ہے جو خواجہ سس مودود کاکھنوئی نے حضرت شاہ رفع الدین کے ساتھ کا تھی جس میں مجت کے مختلف نکات کو بھیے کا کوشش کی گئی ہے، اور بدیان کیا گیا ہے کہ مجت کے حقوق کہا ہی، اور طرفین کے لیے عیت کی شرائط کے ساتھ مضیرہ ہو کئی ہے۔''۔

- ا) ..... قصيدة الشيخ الرئيس ابى عملي بن سينا في السوال عن الحكمة في هبوط النفوس الى الإبدان...
  - r) .... قصيدة عينية للشاه رفيع الدين المحدث الدهلوي ...
- ٣) ..... قصيدة في معرفة النفس لاحمد شوقى امير الشعراء في القرن العشرين (القرن الرابع عشر \_)
  - ٣) ..... تخميس للشاه رفيع الدين على قصيدة والده (في حقيقة النفس)...

- اگست تااکتوبر۸۰۰۸ء

- ۵) قصيدة للشاه رفيع الدين في بيان معراج النبي الشاه الدين في الدين المعراج النبي الشاه الدين في ا
  - ٢) ... تكميل الاذهان\_

معترت شاور فی الدین کا پر دسال علم و دانش مندی کے سلط کی تصفیف ہے جو چارا ایاب پہنچی ا ہے، باب اول جی علم منظق پر بھی کی غلی ہے اور بالنسیل اس کے مغربی و برق کا جایان ہے، باب دوئی مخصیل کے اصوبی و مرادی اور مقاصد و موضوع کے تعارف جی ہے اور یہ اب خاص طور پر حرحت ما ہوئی اللہ کے '' رسالا و انشدی '' کی تقوع کو توسیع عمل ہے، باب سوم عمل وہ امور عاصد زیر بحث آئے ہیں جہی کے اللہ مات معتمدی مہوجود ماجیت و فیرو سے ہو اور کما ب کے بچھے اور آئری باب میں میں اس کے بھر علی اور اکس کے بچھے اور آئری باب کے پھیے اور اکس باب کی چھملول عمر نہا مات کے جمعہ سال بندر پر بحث آئے ہیں، تماہ یہ کے برباب کے خور و علی میں اس کے مباحث کا تعارف موالا نا واقی آگے کراد یا ہے۔

r) ..... درمال مقدمة الحلم منحيل الاذبان کے موضوع کی متاسبت ہے حضرت شادو فیج الدين کا ايک اور مرال مقدمة الطم می اس کے ساتھ شامل کردیا گیا ہے، اس رسالہ کے قارف شرک مولانا سواتی صاحب نے کھیا ہے ....

"رسالة غراء مفيسة لارباب الفيصل في العلوم والفنون و معينة لطلاب العلوم لعقلية مثل فنون الالية…"

متیل الا ذبان کے آخر میں حضرت شاہ دل اللہ تعدت دولوئی کا رسالہ دافش مندی می شال کردیا گیا ہے اس رسالے کا تعادف اس مشمون کے شروع شی حضرت شاہ دولی اللہ تعدت دولوئی کی تعینات کے تمن میں آج کا ہے، حضرت شاہ دلی اللہ دولوگی کا پیدرسالہ داشتمندی اور شاہ در فیج اللہ رہن کے تکرمرة المعدرد وفوں رسالے چنگہ ایک میں اسلمنا علوم کی کڑیاں تھیں اس لیے مولانا سووتی سے زائیس ایک می جاد بھی شال و شائی کردیا مناسب سجھا۔

[اگست تااکؤیر ۱۹۰۸م\_\_

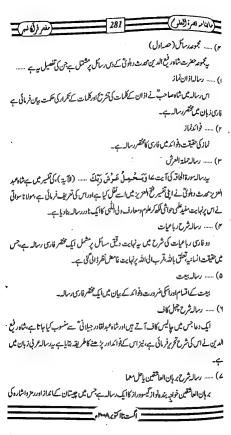



9) ..... رساله جوابات سوالاا تناعشر

فقد بطم کلام مصطلق بار و موالات کے جوابات میں بیانا دی رسالہ ہے، اس میں و دعت باری تعالیٰ اور کعبے حقیقت کے مصلے میں مجی بحث ہے، مولانا مواتی 'فرباتے میں'' بیرسالہ مجی بجیب بصیرت افروز ہے۔'' ۱۰) ..... فاوکن شاہد رفتح اللہ من تحدث دبلوئ

موار فتی و دیگر سوالات کے جواب میں قاری کا پیٹھر کرور قراو کی ہے بتمام جوابات نہائے تھیں کے ساتھ ریے تھے ہیں بدولانا صونی عمیر المحمد سروائی صاحب نے تمام رسائل پر نبایت تھیں کے ساتھ مواثی تم میں فریائے میں ، آیا ہے قرر آنے مداوات شاخد سروایات خار فرتیات خار فقیا و کر گڑ سے فران کے جادواشارات کی توضیح فریائی ہے ، خصوصا علوم ولی المنی و افاوات خانوازہ ولی المنی کی تخر شے وقع میں کمال جاں کا میں کا

"٥) ..... دمغ الباطل

حضرت شاهر فیع البدین بحدث والحون کی بیر تماب مسئلدوصدة الوجو داور وصدة الشبو و کی تحقیق میں ہے۔ ۷) ....... تغییر آبت النور

يدمالد الله نور السموات والارض ..... (الآية ) كاتغير عل بـ

جُوت پیش فرمایا ہے، جس سے ان رسائل کے افادہ فیضان کا دائرہ بہت وسیع ہوگیا ہے۔

٤) ..... مجموعدرمائل (حصدوم)

حضرت شاہ و فیح الدین کے عربی و فاری زبان میں بیس مختصر رسائل کا مجموعہ ہے ، جومولانا سوائی صاحب نے مرتب کر کے شائع کردیا ہے (جن کی فیرست حسب ذیل ہے) ....!

أكسة مثاا كؤير ١٠٠٨ و

() رساله عقدا تال ( \* ) تحقیق الالوان ( \* ) رساله سید کیر کی گائے اور شخ سرد کا کجرا۔
( \* ) رتا یہ خواندن سورة یوسف ( ۵ ) رساله تحقیق شق القر ( ۴ ) رساله تحقیق آیات وقر آت ( ۵ ) رساله تحقیق آیات وقر آت ( ۵ ) القر آت ( ۴ ) تحقیق آیات وقر آت ( ۴ ) تحقیق آت و در طلم فرائض ( ۴ ) تا عده تحریح المسالو و والصوم فی او صف النسسی ( ۴ ) رساله حلوالات و تروایات متوقد و در و لی ( ۵ ) رساله تحقیق قدم و صدورت علم دقد و مین ایران رساله تحقیق المان ( ۵ ) رساله اولا و رسول نگارتی ( ۱۵ ) رساله اعتقاد تجوم ( ۱۹ ) رساله اعتقاد تحد (

آخرالذكرية تيون رسالے خاكسار كى نظر بے تيس كُرّ رہے ، يقين ب كر حضرت مولا خاصو في عبدالحميد خان مواتى سا حب نے ان كي ترتب و قدوين حمر ، كلى نهايت تحقيق اور ثروف رفائل كا تجوت و پاروگا۔ \*\*

مولانا سواتی صاحب کے سامنے علوم وافا دات دلی المنسی کی قد دین داشا عت کے اور بھی کئی کام میں جو انٹا دانشہ ختر ہے اشاعت یہ بے بھول گے۔

سیم الامت حضرت شاہ دل الشریحد دو دلو گیا اور ان کے صاحبز ادگان رقیح الار کان کے افادات و علام دمارت کی قد دین واشاعت کے سلسے ش موانا نا صوفی عبد الحمید سوائی " کے جوکام اب تک سما شمّ آ چیا بین انہوں نے نابت کر دیا ہے کہ حضرت صوفی صاحب اوامام دلی الشدد بلوگی اور ان کے خاتمان سے خام نب ست اور ان کے علام و معادف کا خاص و دق رق رکھتے ہیں اور ان شمان کی نظر بہت گہری ہے، وہ علوم ہو معادف دلی المنتی کے محقق و مدون ہیں ،انہیں اس دور ش دئی المنمی علوم وافکار کی اشاعت کا واسطہ بنایا میا ہے، خلال فصل الله بوز قد من بیشاء موانا تا مواتی صاحب ولی المنمی انتقابی آگر کے مالک ہیں۔ (د) و لو بند مکتر مشکلہ مشکر کے اکما بر

ا د لیو بند ملکتبه مکلر کے اکا ہر دلی النبی باتی نکری دیو بزدی شاخ کے اور بھی کئی بزرگوں کی تالیفات کی اشاعت کی سعادت حضرت

مولانا موانی صاحب کے مصر میں آئی ہے بھٹل معزب مولانا محمد اس کا مواد و کئی گفتہ فات مجمد الاسلام اور اجربار لیمین اور معزب شنخ الاسلام مولانا سیر حسین احمد مدن مشکل خطبات معدارت شنخ الاسلام اس سلسلے کی مطبوعات ہیں۔

مولانا عبيدالله سندهي كعلوم وافكار

مولانا عیدانشد مند گل ان دور می امام دلی انقد دالودگی کے سب سے بیٹ محقق و شار کرتے موجود، وروطوم دلی اللّٰمی کا دور ہے اور مولانا عیدانشد مند گل آل دور کے قائم تیں۔ آئیوں نے علوم دلی اللّٰمی کے مطالبے کا ذوق پیدا کیا ہے، امام دلوگی اور ان کے علوم و افکار کی ایمت کو اجا کر کیا ہے اور الحلی علم واسحی سے بصیرت کو امام دلوگن کی طرف حوجہ کیا ہے، آئی جمہ بہت سے اسحاب دائش کی نوانوں پر نشد و مکس و ل اللّٰمی کے الفاظ آتے ہیں اس کا مہر انکی مولانا عیدانشد مند کئی کے مرب مولانا عیدانشد شدگی پر اگر چدکی کام اس سے پسلے مجان انجام پانچکے ہیں، کیلن مولانا موائی صاحب کی ہیکا ب خاص و تحک سے کے۔

یہ کی ب دولانا عبید الشریق کے خلاف پھیلائی بوئی غذا فی پھیدا کی بوئی غذا فیروں کے دفع اوران کے علم والکار کے

تعارف کی ایک مولانا عبید الشریق کے خلاف پھیلائی بوئی غذا فیرید سول ان عبید الخمید مولانا کے خوصولانا عبید

الشریق کے علام والکار کا ایک ایک ایک ایک محت بوز کر دیا جائے جو بجائے خوصولانا عمید الشریق کے بادے می

الزام تراجیوں اور وغذہ فیمیوں کے دفع کا باعث بوراس طرح مولانا عبید الشرید موقی کے باقادات علید وفید

اور باسریکا یہ ایک عمومہ تیارہ قرایا وہ والی ما حد نے مولانا عبید الشرید موقی کے افادات ملید وفید

خود کھی اظہار خیال فرما ہے جو نہائے کر انگیز اور صلو بات افزاء ہے مولانا عبید الشرید کی کے طوم والکار

کے تعارف میں بدایک مفید مجموعہ بین مقالت پر مثلاً دیے بند سے مولانا عبید الشرید کی کے افزان کار وہ محت ہے کہا تا میں معارف کی ما حسن ہے کہا تا میں معارف کی کا حسن ہے کہا تاری کو سیاست عمل انگی کوئی حقیقت میں باری کو سیاست عمل انگی کا حاری کو سیاست عمل انگی کا حاری کو سیاست عمل ماری کوئی حقیقت میں کہا کہ ایک میں اس ایک میں کا دری کو سیاست عمل ماری کوئی حقیقت میں کہا کے اس سے میں ماری کوئی میں میں کا میں کہا میں کہا ہے۔ کہا ہے کہ جیں۔

مولاناصونی عبدالجمید خان مواتی گی بیتمام تصنیفات و تالیفات ادار افتر و اشاعت مدر سراهم و الطوم گوجرانو الدیت شائح ، دو چکی بین را محترا به خالشر ایوسلمان شابجهانید دی کابیه مضمون کی سال قبل ما بهنامه العلوم شن شائع ، دوا تھا، جے ایک کتاب کے اضافی وکر اور حضرت صوفی صاحب یک نام کے ساتھ مد ظلہ کے بجائے دحمہ النشری تر یم کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ فیاضی

د اکثر محد عامر طاسین دائیر میکشر مجلس علمی فاؤنڈیشن ،کراچی

# حضرت شيخ الحديث وشيخ النفسير علم كاروثن جراغ

#### بخدمت محترم محمر فياض خان سواتي صاحب

السلام عليم ورحمة الله!

امید ہے کہ طراح گرائی بخیر ہول گے بسب سے پیلے تو حشرت کے مانحدار تمال پر گھرے دکھ اور الموس کے مانھ عرض گزار ہول کہ آم جیز عالم دین سے گوم ہوگئے۔

الله تعالى انيس اپن جوار رحت مين جگه عطا كرے، آمين-

دوسری بات پر کدآپ کی جانب سے اور پشر میسول ہوا تھا، تا چیز اس قابل ڈنجیس کد حضرت والآکی مختیبت پر پچوکھ سے االبتہ بمرے پاس حضرت کے چیز مخطوط موجود نتے جو حادے والڈ کے نام ہے آئیس پری آیک چونا سامعمون بنانے کی کوشش کی ہے، مناسب کے آئے ٹھیک وگرند خطوط کی معرف نقل ہی چھاپ کتے ہیں۔

الله قائی آپ کواس تنظیم سمانی رپومبرعطا کرے اور حضرت کی طبی کا واثول کو آھے بڑھانے ہیں معاون بیائے تاکد دیا سے سامنے اور واضح ہوکر حضرت کی علی خدمابت اچا کر ہوسکیں۔

آپ ہے خصوصی دعاؤں کا طالب ہوں۔ والسلام جمر عامر طاسین/۲۹ جون ۲۰۰۸ء

آن چرقیدر جال والی حدیث مرارکز تُنظِیّاً پنے صعدان چگی طور پر طاہر ہے بطر کے اٹنے سے بقیقا اللّٰ عُما کا ای اُفعا امراد ہے، وقت کا بدایا تیورا ہے احساسات کے ساتھ بھی ہے باود کرائے کی جمر پورکوشش کرتا رہتا ہے کہ خواب مدہوش تھی رہتے والوش نے تم سے ایک اورعالم ویں چھین لیا ہے اور تمہارا دو تن جج انگ

اگستااکزی۱۴۰۰۸

میرے گل کردیا ہے، وہ ملم کا چراخ جوکہ "المعلماء ور فقا الانبیاء" کی مکل نشانی تھی، جوند مرف ایک عالم وی تقابل الدیاری الم الدیاری کے المیاری کے لئے فروغ علم میں تروین واشا عسد کا مصددار بندا مها اور میک کہتا ہا المدینی کہتا ہا الدیاری کے لئے فروغ علم میں تروین واشا کہتا ہا الدیاری کہتا ہا الدیاری کہتا ہا المیاری کا المیاری کا المیاری کی کہتا ہا ہا کہتا ہے جس میں ملاقال میں قال می المیاری کے المیاری کا میں الدیاری کم میں المیاری کی المیاری کا المیاری کا المیاری کا میں کہتا ہا ہا کہتا ہے جس میں مقال میں کا میں کہتا ہے کہت

اس علمی چائے کگل ہوجائے سے بیادساس آدیدا ہوجاتا ہے کدہ عالم دین اب ہم میں ٹیس گھراس کے جلائے دیکے اب دیا کے ہر کونے کوئے میں موجودا ہے استاد محتر مضرحت فٹی القرآن کے معمد قد جاریہ ہے ہوئے ہیں اوران کی تحریری ان کی اہلیت کا منہ بات تجوب میں کیونکہ اس کا علم ملمی و داشت سے تعییر ہے ہو اپنے آ باء سے علم کا تسلسل تھا جس نے فروغ علم میں دیمرف نام بکل فروغ علم کے جائے کو گلی جامہ ستا یہ۔

حدرت شخ الحدیث اور شخ المنبر عامد عبد الحمید سواتی نور الله مرقد و کی علی شخصیت پر کلمیند کے والے ع جمیع جب محرم مولانا مجد فیاض خان سواتی کا حمر بیشہ موسول ہوا کہ ماہنا مد اشرم العلام حضرت مونی صاحب کی ہمد جب خدمات کے لئے ایک ضوصی اشاعت مضر قرآن نی مرشائ کا کرتا چاہتا ہے ، تی میں میں سوچاں ہا کہ کیا کھوں ، و ہے میر اسلاف سے مقید فاتو تعلق بنآ ہوا ورآپ کی مختلف تحریرات می ملی فیش مجمل حاصل کرتا رہا گر مجر گڑی الی حبر کر علی شخصیت پر کھتا بھو ہے بالا ترقاب بالا خرسوچار ہا اور جمعے میرے والد علام حاسین کے حضرت صونی صاحب سے تعلق کیا ہو ہے تعلق کی بنیا و حاصل ہوگئی۔

ید موقع فیست جان کر کیول شای حوالے سے بیکو بنیڈ آخریر ہوجائے کیونکہ جب علاسط اسین مجل ملی کے ناتم اور فر مدار مقرر کیے مصح تو مجل ملمی کے باقحت اشاعت علم کی تر وقتی شرب جہاں شور کتے جاتی ہوتی ر میں وہاں ایسے ہی جدید علام کرام سے شعرف رابطہ بیکنسلی مشاورت کا مجی ایک طویل سلسلہ جاری رہتا اور ای حوالے سے سے شاوائل علم سے خطوص اسلت بھی جاری ردی۔

شی جب علامد طاعین کے حالات زندگی پر الل علم حضرات کے تاثر ات یکی کر رہاتھا توا ہے ہی مجھے بے شار الل علم کے خطوط حاصل ہو گئے جو کہ والدصاحبؓ نے ہا ترتیب چند فاکلوں میں جمع کر دیے تھے ، جہاں الی علم سے مضائیں اورنا ثرات حاصل ہو گئا وہاں المحدد شداتھ ہی مشاہیر سے مکا تیب ملی جوکہ منام والد گرائی تنے ماہانہ تقبیر افکاد کی اشاعت تصویی 'نیاوطاسطاسین'' ''میں شال کر دیے ، بھے خطوط میں حضرت شخ الحد یہ شاور تا گلیسر طالد عبد الحدید برائ فردانشر دو سے تقریباً چیز خطوط حاصل ہو گئے جن سے میں ایک میں شائن کر سکا اور چرکیا معلوم تھا کہ باتی ای مشمون کا حصدین جا تیں ہے ، جوخط شائع کیا اس کا مضمون بیضا ۔

#### باسمه جاندونعا لی گرا می قدر بخدمت جناب مولا نامحمه طاسین دامت معالیکم

سلام مسنون اسلام کے بعد

کانی دوں سے خیال کر ہاتھ اگر جناب والا کی خدرت مہا کر کہ می حریشہ ارمال کروں بھی وقت کے افغال نے اتا ہمی موقع ندویا پیچلے دول حضرت افظی واحت برکاتھم کا ایک کھوب جو بھرے حمیلینے کے جہاب میں آیا قصاء ہے یہ چالا کر مشدح میدی بالداول شی ہودیگی ہے، اگر جناب کے پاکسا اس کی جمارات کافی ہی واق ایک فیر خدر میدی کی چیچ کامم فرما ہویں، غیر جناب کی فدرست میں اطلاعا موش ہے کہ امراد اکویہ "کی کن بارے شروع کر اوی ہے بقریم انسف کے قریم برکنا ہے، ہودیگی ہے دعا فرمادی کر افشہ تعالیٰ اس

و حکیل او بان کا معاملہ تا خیر ش پڑتا جار ہا ہے دعا کریں اللہ تعالی اس شکل کام میں ماری دیگیری فر اے ، پہنے ایک صاحب کو اس کا صودہ دیا تھا تا کہ دہ اس پر کھر میں کا کام کر دیں بیکن چند ماہ بعد انہوں نے واپس کر دیا کہ اس کے لئے تھے نیا دور دو تصد دیکا رہے اور میرے یاک اس کا وقت تیں۔

اب ایک دومرے دوست جین جنمیں وہ سودور یا خواجہ والشامل وہ کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، اپنی بساطے تریکام بہت او ٹیا ہے اس کے کہ شاور قع الدین نے اس کیاب عمل اختصار کی انتہا وکر دی، جس عمی بہت زیادہ اغلاق اور تمونی پیدا ہوگیا ہے اب بھی انتقار کرنا پڑے گا، وریشہ سورت و مگرای طرح ملح کرا دی جائے گی۔

جناب کی خدمت میں رہیمی عرض ہے کہ'' پیمیل الا ذہان'' کا دو نسخہ جو حضرت بنوری دامت بر کا جم

کے زیر مطالعدر ہا اے طاحقہ فر یا کرمطلع فر یا کمیں کہ اس نسخے میں چکوجواٹی یا فہیسات بھی میں یا ٹیمیں تو ممریانی ہوگی مامید کرتا ہے گئے ہوئے کے والسلام : عمد الحمید مواتی خادم مدر سفرہ قاطعام فرد دکھنٹے کھر شمر کوجرا نواز ۲4 ذیلتدر 1848ء در 1977 بریل 1977ء

میں مارے کا کے بدرجیے ہے دیگر خلوط لئے رہے پڑھنے کے بعد بھی تاثر قائم ہوتا چلا کیا کہ حضرت صوفی صاحب کا نہ مرف والدگرائی ہے نہاہ تنہی اور علی تعلق تھا بلکہ مجلس علی کی نشر واشا حد شمی انتہائی ولچی اور ساتھ چند حالمات بھی علی مشاورت کا بھی سلم مرجور تھا اور بعض تحلوط ہے ہیں اندازہ ہوا کہ حضرت صوفی صاحب کے دور مدھر قالطوم کیلے مجلس علی کے مر پرست مولانا تھے ابراہیم بن تھر ممال کی جانب ہے سالانہ بلور حطیات بذر اید تھر طابس جاری ہوتا تھا، جس کی وصوفی دسریا بعض مش مسلط معالدہ بھن مذر بسطان ہ دورد یونئی آرڈ رادا 1441ء میں انتر مجھا۔

مر مراتو ہی ایک بخوب سے بدائدا وہ ہوتا ہے کہ جب ادارہ بخل علی کی جانب سے حضرت شاہ اسائیل کی تصنیف 'مجانت' ہوکر مقائد کے موضوع کی جج ادارہ مجل ملمی نے 1948ء میں اسے حمر بی شم شائع کیا ، (بدوائع رہے کہ بعد شما اس کمائی کا اددور جمہ مطاعہ مناظرات شکیلائی ''نے الجیمیۃ المعلمیہ اسے بی اخذیات محد خیاء اللہ میں احد فلنیس کی در گرمائی شائع کرایا گیا ) اس کماب سے شائع ہونے کے بعد حضرت صوفی صاحب کا ذیل شمائیک کو ب جس شم مجلس تھی کی اس گران قد رضد مت کو مراہا گیا۔

#### بإسمة سجان وتعالى

گرا می خدمت چناب موادا نامجه طاسین صاحب دامت برکاتیم وز ادعن پیتکم مملام سنون اسلام کے بعد

بناب کا کمتر بگرای ما اور ساتھ ہی مہتاہ ہی دکچر کرطیعت بہت بڑی ہیو دُ ، واقی بھل ملی قابل صدآ فرین دلائی ستائش ہے، الشرفانی آپ سب صفرات کی فد مات کو قبول فر مائے ، جناب کے ادراد ک مطابق مجل ملی کے اشاقی پروگرام میں حضرت شاہ دلی اللہ " کی تیوں اہم کما تیں بدور الباز فیہ فیر کیٹر اور محملات البید داخل ایس موان کے بارے میں بیر حرض ہے کہ اگر ان کی اشاعت مجی عرفات کی طرح معرف نامی شی مبر تو کیا ہی اچھا ہو، غیز حضرت یوری واصت برگاتھ یا کوئی اور بزرگ چھے موانا نا خام معطنیٰ

\_ اگستااکزی۸۰۰۱م\_

صاحب سندمى جنبول نے حضرت مولانا سندمى سے فيض حاصل كيا ہے، ان تيوں كمايوں كے بعض مقامات ر تفصیلی حواثی یا و ضاحتی نوٹس لگا دیں تو یقینا ان کتابوں ہے استفادہ کی ایک مفیرصورت پیدا ہو جائے گی *بر*ح عال يه مراذاتي خيال ب آپ كے سامنے كچه مرض كرنا الى حات كا عبار بوكا ..... ( يحيل الاذبان " كے متعلق جناب نے تحریفر مایا ہے کہ اگر تشر کی حواثی کا اضاف و وائے تو اس کی افادیت بہت بڑھ و بائے گی۔ سوعرض ہے کداول تو ا تناوقت میسر آئے یہ ہی ایک مشکل امر ہے بجرا گروت بھی ال جائے تو بندو کی استعداد بھی الی ٹیس کدایدا اہم کام انجام دے سکے ..... پھرید کہ کتاب بھی ابھی تک میں نے ٹیس دیکھی ہے ۔ کتاب کود کیھنے کے بعد میں عرض کرسکتا ہوں کہ آیا اس پرحواثی وغیرہ کا کام ہوسکتا ہے یانہیں جمکن ہے آپ نے نیک مشورہ اور عالمانہ ہم وردیاں شامل حال ہوں تو شاید پچھ کام ہو سکے، شاہ رفیع الدین صاحب کی کتاب''اسرارمیت'' کاایک قلی نسخه ڈاکٹر مولوی محرشفیج صاحب سابق پرٹیل اور پیٹل کالج کے ذاتی کتب فانديس موجود ہے، يس في موصوف برابط كركان نسخ كود يكھا، ڈاكٹر صاحب اس كي تقل دين كيلنے مجی تیارتے ، برانسوس کر کتاب اس تدر ایسیده ب که نا قائل استفاده ب بینسخدود الله دالوی کے باتھ کا لکھا ہوا ہے، جس کے آخر یں تاریخ ۱۲۵۳ جری درج ہے، کاغذ کی تدرکرم خوردہ ہے اور اکثر جگہ تروف مث ميك ميريكن كتاب ساتنا الداره ورتاب كدواقى شاه رفع الدين صاحب مجى اين والدبزر كواركى طرح صوفی تعلیم محدث اور فقید تھ ..... کتاب عبارت کے لحاظ سے مبقات سے بہل ہے، باتی کتابیں مجی شاہ صاحب کی اگرالی میں بیں تو ان کا شائع نہ ہونا امت کے لئے ایک حادثہ سے کمٹیس ۔

ا شریا ہے جب جتاب کے پاس کتابول کی نقو ان آجا کی قوامید ہے کہ آپ اطلاع ویں گے تاکمہ استفادہ افتر اور اشاعت کا کوئی پوگرام بنایا جائے ،اپ جئی مشودوں سے امید ہے کہ آپ احادی رہنمائی کرتے وہیں گے ..... الشرقائی آپ کو بڑائے نیر مطافر اسے المید کہ آپ تیم ہوئے۔

والسلام عبدالحميد سواتى حادم درسينسرة العلوم زد كهنشكر كوجرانوالدا ١٠٣١ ا

مجرا سکے بعد ایک اور مکتوب ش حال احوال کے بعد بیتر بیتا کہ 'اگر مجل علی کے کتب خانہ میں مبندوستان سے مندھید کی اور تعقیم الخواری برا اول آئے ہوں تو ایک نیز دی پاکراد سے کا عمر فرا کر رہا۔ سنتیجی الخواری کے مقد سے کے دولوں ھے جناب والانے مدر سراتھر قالعلوم کے لئے کڑشتہ سال اوسمال فرمائے تھے، دو بحیل الا ذبان " کی همی در تبیه عمل به دو بی بیشتر یب تابت کے لئے اے بیش کردیں ہے۔ والسام: احتر عمدالمجدیواتی خادم در سد رہ العلم بنز کھند کھر کوجرا او الد ۲۹ شعبان ۱۵،۸۳ جنوری ۱۳ ای طرح ایک اور دیا جس میں حضرت صوفی صاحب نے تو پر کیا۔ جناب والا کی موسل کم تب افور الباری طور بھتم پرائے کئیے خاند در سر احتراج العلم وصول پائی، جناب والا کی متابت و معربانی کاشم ہے۔ اور جناب والا کی خدمت مبارک میں انتہاں ہے کہ بواہمی ؤاک اطلاع قربادی کر کہ" مشکلات التر آن" علی بدول واصد برکاتی سے نسا ہے صنع شاہد رقیج الدین کا کایک رسالا" (او نجات " مجل علی یا حضر بنوری واصد برکاتیم کے ذاتی کتب خاند شرع ہوجود ہے، کہا ہی تا کہ بال اطلاع قربادی کہ"

ندكورمكا تيب سے انداز و قائم ہو كيا كەحفرت صوفى صاحب كاعلى مقام كيسا تھا اورعلى ذوق مطالعه نے اسلاف کے علم کے لئے کیسی تڑپ ان کے اعربیدا کردی تھی اور ای خواہش برامید باندھے کہ امت مسلمہ کواسلاف کی تحریریں جو کہ علم حدیث سے متعلق ہوں یاعلم تغییر ،عقائد و خیالات ہے متعلق یا مجرفقی خدمات الغرض يتحريري حضرت في النيروالقرآن علامه مواتى" كنزوكي امت مسلم الح كي الإثد ے منہیں، آپ کے ندصرف خطوط بلکہ فنلف موضوعات پڑئی تحریریں اور تقاریر اس کی غمازیں اوران یں ایک ایک لفظ بیشہادت پیش کرتے نظرا تے ہیں کہ آپ اپنے بلندعلمی مقام اور منصب کے باوجود مجوو ا كسارى كريكرجيي عظيم شخصيت من - آئ ميرى خوش نصيبي ب كيطيل القدر شيخ الشير علامد مواتى "جركه اپنے دنت اور کلم کے اعتبار سے نہایت بلند پاپی عالم وین تنے ، میرے لئے تو آپ کے کمی مجی ملمی مقام بر کچھ منطبق کرنا تو دورکی بات ہے لیکن سوچے کے انتبار ہے کم از کم میری اپنی اصلاح کا باعث منرور ہے گا،اور ساتھ ہی میں اپنی کم یا لیک علم کود کھتے ہوئے میں کہ سکتا ہول کہ جھے استے والدعلامہ طاسین کے قوسط سے حضرت کے مکا تیب کے اور چندٹوٹے بھوٹے الفاظ میں ان علی دستاہ پر کوچٹی کرنے کا جوموقع حاصل ہو سكا بجي نسبت بحي كافي موكي ، الله تعالى حضرت صوفى صاحبٌ معلم كوتريري اورتقريري صورت مي تا قيامت قائم رکھے اور جمیں ان کے علم سے مجر پوراستفادہ کی تو فیق حاصل ہو بالخصوص درس تفاسیر تر آن جو کہ حضرت كالميت من إني مثال آب ب، آمن ـ

ر اگست:ااکتوبر۱۴۰۹م\_

میرے حضرت ہمہ جہت صفات کے حامل

می چرانوال کی تاریخ ش شایدی کوئی اسک شخصیت کُر دی بوکدیم کی دفات بلاا تقیاز فد جدولت اور چریزے چھوٹے مر دو خورت کے لیے ب عدمو کواری اور انتہائی مدے کا باعث بوئی ہوں تھردی و تخدیم باصلہ و الفصل و مالم عصر مقلب الوقت بھیم محدث،عمر حاضر کے تقیم مفر بیٹنج المشارکخ حضرت مولانا صوفی عبرالحبے مواتی کا خات کا معدودے افراد عمل ہے ہے۔

اورابیا می اتفاق بہت کم ہوا ہے کہ ایک اپنسان بیک وقت بے مثال خطیب بے بادث و تکلی را اہتماء،

بائد پا مصنف عظیم فلاس و بیلی درجہ کا شکل اور کے جائز وصا وف کا ایمن وشارج علم و تحقی کا الم ظکر

ولی افذ کا والی مضر ، محد بہ مصنف ، فقید و تی افکار ونظریات کا عظیم سٹنا اور اس کے ساتھ ساتھ طوائر س،

زاد بر بقی بر مولل اور پر بیز گاراتا ہو کہ اس کے والی پر کوئی بدنمائی کا وائی نہ ہوں جس نے حیات مستصار کا

راحت و سکون ، آم مائش و آرام است مسلم ہے واسطے تک کردیا ہوں جس کی ساری زعم کی ویر سی کی سر

باخد کی اور مرفر ازی کے لئے وقت ہوں جس نے عمل طور پر ساری زعم کی دار صوبر ان مورد ان مورد ان اور مرفر ازی کی وروایوار کی

برائز اری ہوں جس کے تحریم میں ہے بناہ تا مجر اور قریم سے علم کا سندر موجز ان مورد مدین عبر الحمد معاصب

وتصویات کے انسانوں کو اگر شار کرایا جائے تو ان کی بنگی صف عمل میرے دھڑے موثی عبر الحمد معاصب

مرائن کا کام کرائی ہوں؟

میں اور اطلام داور نظر میں ایول قبر جم کے دیگ برنگ بھول کھا لیکن ان بھولوں میں بے شار مجمل نہایت می جاذب نظر میں مدنو رافز اور میائتہا و عطراور پرکشش نگلے۔ بقول شاعر چو رئد یہاں سے اشا ہے دو یہ مذال کہلایا ہے

\_ اگست نااکتی۸۸۰۰۰

ر باينامه فعرة (لعلو) ان چولوں میں سے ایک غنی میرے حضرت صوفی عبدالحمید صاحب سواتی "تھے۔ حضرت كے فرزندار جند ميرے مخدوم الحاج حضرت مولا نامحمد فياض خان صاحب مواتى كاحكم قاكر میں چند سطور حصرت بی کے بارے میں تکھوں، حضرت اقدی ؓ کے اصل ڈاکٹرٹو شیخ اشغاق صاحب ابر امراض دل تھے (میں تو صرف معنزت کا خادم ہوں) میرا شارا گر معنزت کے خدام اور محمین میں ہوجائے تو زے نعیب، راتم الحروف إی علی بے بسنائ اور ذاتی کروریوں کی وجہا سالاً تن شب کماس ایک از اور یاک نہا دفرشته صفت شخ کی سوان نے بر کچے سطور کلھے لیکن مولانا کے تھم اور گزشتہ کی سالوں کی مورت نے مجور كرك چندسطور كلهدادن بين، مين مجمتا بول كدان ساس عظيم تتى تجريقترس اور قرباندن كاحق ادا نہیں ہور کالیکن اس اختساب ہے کچوا میر ہوگئ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی محبت کے صدقہ اس سیاہ کار پر اینافضل فرمائے اوران کے ساتھ حشر فرمائے۔ ر احسب السصال حين ولسبت منهم لعل السلب يسرزقنني صلاحا حامدیت، متانت، شجیرگی، فاموتی، وقار، کرم نفس، قواضع جلم ، ب باکی، وقدر و حمکنت، ذکر وشکر، خود داری، زبدوتقوی، مکارم اخلاق جقوق الله اورحقوق العباد کی ادائیگی جسن صورت اورحسن سیرت، جسیانی يا كيز كل اورنفاست كامجىمه بسراياعلم عمل ، بيكرخلوص واخلاص ، اسوة الصلحاء وبعلق مع الله كي ايك خاص كيفيت ے برلحد سرشار ، روحانی مسرا ہٹ سے مزین چرہ ، کن کن الفاظ وکیفیات ہے حضرت کویا دکیا جائے۔ جہاں تک مجھے یاد بڑتا ہے میں اس وقت میٹرک کا طالبعلم تھا، جب مجھے علم ہوا کہ ہمارے شیر میں ایک نہایت ہی یاک ادر فرشته صفت انسان جن کا نام حصرت مولا ناصوفی عبدالحمید صاحب مواتی " ہے وہ حامع مجدنورالمعردف چھٹروالی سجد میں جعہ پڑھاتے ہیں، میں ایک معصوم می سوچ کے کرمیجہ میں پہنچ میں۔ د يكها كدكاني لوك بين كيونوافل مي مشخول بين، كيوذ كروتيج مين اور يحية ظاوت مين مكن ، من مجي پنے گیا، اور دل بی دل بی سوجے لگا کہ ایمی کوئی جبد وکلاہ زیب تن کئے حضرت مودار ہول کے اور خوب ج شیل اور مریل تقریر فرائی کے ایکن اپن تمام موجوں کے برعس میں فے دیکھا کدایک نہایت ال ماداد، سنيد پڙڻ خض جو کدو بين ذکر هي مشخول آماڻھ کرمنبر پرينيٹر گيا، ٻاتھ هن قرآن پاک ليا اور قاوت كے بعد - خاکتر ۱۳۰۸ -

ر آن پاک کا ساد والفاظ می ترجمہ یہ در کتر قریم فرون کردی میں میں میں میں بیٹی ما مری ہی۔ مرجوں جوں میں مربع میں گا اور اسحاب علی وشوری محبت نصیب ہوئی قر صفرت سے مقیدت اور مجت اور برحق کئی۔ صفرت کا بیان بہت علمی جنتی کرا آسان مدوحات سے جمر پور، دل پر اثر کرنے والا ، دلاگر و براہیں سے امریز ، قرآن ما حادیث ، محابہ اور انترکرام کے اضال وافکار سے حرین ، سسک جن علا ود پر بندگی مجمع تر برائی ، اکا برین کا طرز ، مؤتف کو تنی ، امار از کی رائی افسال کی برا طال آنیا گستا تی کا جملہ زبان ممارک پر ندانا ، حضرت کے بیان کی اشیاز کی شان گھے۔

دوران تقریر میری شاسکوت برتا ادر حاضرین سے بھی داہ دواہ کئر سے بلند ذہ ہوتے بر موشوع کو پورا بیان کرنے کے بعد سیا کی صورت حال سے ماشیش کی آگاتی اود بین الاقوائی حالات خصوصاً امت مسلم کو در ویش مسائل پر گفتگو ، حاکم وقت کو تکا طب کر سے متریر کرنا اور فریب موام کے مسائل سے آگا مرکز اور حاضرین سے کھے کے سوانوں کا جماع سر بینا اور گزشتہ تفتے شمل فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کرنا اور بیا دول کمیلئے وجا سے محت کرنا حضرت کی عادمت شریفے تھی۔

شریف انفرت اورکریم انتش انسان جب کوئی فعت یا تا ہے قد ساری تمراس کا احسان مانت ہا اور اس کے تن گا تا ہے اور گھر جس فنس کو کئی فٹح کا ل اور مقبل باد گاہ اٹھی کی خدمت میں افریل حجیت اور خصوصی قرب حاصل رہا ہواور اس نے شب وروز جلوت وخلوت میں بنظر مائز اس کی زندگی کا مطالعہ کیا ہواور اس کے کمالات اس پر مشخصت ہوئے ہول اس کا ول کس طرح اس کی عجب و مقیدت سے لیریز اور اس کی زبان کس طرح اس کے تکار دفعا کی بیان کرتے میں مشخول شہو۔

صورت مونی عبدالحمید موانی این برد برائی در بی صورت اقدی ش اشارات امار المست معزت مولانا مرفراز خان صفوری مجت و تعقیدت به بریز متها کو فربات تقدیش ما سب بیر یحن استاداد در والدمتر می مکل بیر روه برد الله والے بین بور بارگی بین متحاب الدعوات بین دوفون معزات کا پیار مثال تفا، متعدد بالس می دوفون شخین کی موجودگی می جورد حاتی کیفیت به وقی بیان سے باہر ہے۔ مگر دو منظر کہ جب حضرت صوفی صاحب کا جد خاکی زائر ہی کیلئے جہال زیکی مجر معزت صوفی

مر دوستقر کہ جب حضرت صوبی صاحب کا جدرہ ال دائر کیں بینے جہاں زیمل جرحشرت موتی صاحب کامعمول رہا کر اسماق یا نماز دوں سے فرافت کے بعد تشریف فرماہوتے تھے ، بالکل اس کے سامنے آمستانا کو عرصہ اور (مانيام قصرة اللعلي) 294 (منام قرأة لعمر)

رکھا ہوا تھا، نما زعصر کے بعد حضرت اقدس ککھو ہے تشریف لائے ،حضرت کوکری پر بنھا کر حضرت صونی صاحب کی چار پائی کے پاس او یا کمیا،اس وقت حضرت کی کیفیت تا تالی بیان تقی صوفی صاحب کے چرور اتھ رکھ کے حضرت رونے لگے اور بے قراری واضطراری کیفیت ش آ سان کی طرف دیکھتے۔علامرزابر مادے عرض کیا کہ آج آج ودول کی جوزی ٹوٹ گئ،اس کے بعد علامد صاحب کی آسموں سے می آ نوبيني سكاور پر حفرت كي كري افعاكرونتر على لے محكے، آپ حضرت مولانا سيد سين احمد صاحب مدني" کے مرید منے مگر خود کسی کو بیت نہیں فریاتے تھے، جب کوئی عقیدت مند بیت کی دوخواست کرتا تو حضرت مولانا عبدالله اندر ياحضرت سيدننس الحسيني شاة ياحضرت شيخ مولانا سرفراز خان صاحب صفور كي خدمت مي عاضر ہونے کی بدایت فرماتے۔ابتدائی تعلیم وتربیت اور دیو بندے فراغت کے بعد مدرسد نصرة العلوم کی بنادر کی اورایی تام زئدگی علم دین کی فدمت کرنے میں گزاردی، آب ایک معمولی وظیف برا پناگزارا کرتے رے، طبیعت بے انتہا غیورتھ بمجی کسی کے سامنے اپنی ضرورت یا اپنی کسی تکلیف کا اظہار ٹیس کیا ، آپ کا اپنا گر نہ تھااور نہ بی ساری عمراینا کھرینایا ، ۱۹۹۷ء ش جب آپ کے جیٹے محم عیاض خان سواتی کی حجت ہے گر کر وفات ہو کی تو مس تعزیت کے لیے حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کواس سانحہ کا بہت صدمة قاآ تحصي الشكيارتين، آبّ نے فرايا! ' وْ اكْرْ صاحب چونكه كچرتين عزيز معياض كوبريتا كچودے جاتے تھے تو ہم اس کوشاریش رکھ دیتے تھے جمہینہ کے آخری ایام ش اگر چیوں کی ضرورت ہوتی تو ہم اس میں سے پچھے مستوار لے لیتے اور تخواہ ملنے پر واپس ای میں رکھ دیتے ، آج میں نے 🛚 سارے پیے منوائے ہیں جو کہ تقریباً پندرہ ہزار بچے رویے ہیں، میں نے زیرتقیر نصل مبحد ماڈ ل ٹاؤن والوں کو ہلاکر رقم دے دی اورعزیزم عیاض کے نام کی برجی بنوالی۔"اس کے بعد حفرت کی آ محمول سے آ نسو بینے گے،آپ کی ے کوئی مدید صول ندکرتے اگر کوئی مدین ی کرنے کا اصرار کرتا تو اس کو یاس بھاتے اور فرماتے بھائی اس پرتہارے گر دالوں اور عزیز وا قارب کا حق ہے، بہت ہے لوگ جو مدرسے حق میں اپنی ز بین دقف کرنے کے لئے آتے ،ان کامقصدا ٹی اولا دکو محرم کرنا ہوتا تو حضرت آئیس بہت بیارے سمجما کر والهن مجوادية ، معرت نريمي مجى مقاى ساست يامكى ساست مي على حصرتيس ليا مروزا فو قاجعيت علائے اسلام یا دوسری فم ہی جماعتوں کی اس معالے میں راہنمائی فر مائی۔ بندہ کیلے ہیں بہت بندی معاورت ہے کہ حضرت صاحب کی نظر شفقت اور اعتماد نے جمی تا چیز کو انجمن نسر قال سلام کا بحر فری جز ل شعین فریا یا دائند تھا آئی ہیں ان کے اعتماد پر پورا اتر نے کیا تو ٹیٹو دے اور ہم ے وین کے تعاون کا کام لے لیے ماان کی بجائس ش ، عمل نے جس بات کو زیادہ محمول کیا وہ یہ ہے کہ انہیں حاتی فیاض صاحب ہے بہت نیا وہ پیار تھا ، وہ اپنے کے والوں سے ان کے اور ان کے کام کے بارے عمل بے مجتے رہے تھے ، اور تھورپ پر بہت توش ہوتے تھے۔

آپ کے دوری قرآن و حدیث بنمازی کتاب اور دوری تعنیفات بے ہم سلک و مثرب کے لوگ پیری دنیا شی استفاده کررہے ہیں ، بٹرادول کی تعدادش شاگر دو مدرسدہ مجد اور اولا دصائح آپ کے لئے مددہ جاربے ہیں ، اماری دعا ہے کدانشپاک آئیں کروٹ کروٹ راحش تعیب قربائے اور جند النوروں شی ان کو جگھ دے اور ہم سب کو اظام کے ساتھ ان کے مثن اور تعلیمات پڑ کمل کرنے اور آئیس آگے بڑھائے کی تو نتی سے لوازے آئے ہیں تم آئے میں۔

> ے محفل کی روفقیں ہیں میرے اضطراب سے پروانے کے لباس میں مثلت گلن ہوں میں

#### حرام مال سے اجتناب کی برکت

حضرت صوفی صاحب نے قرمایا،

ایک بار میرے پاس ایک آدی مجود دررسہ کے چند دادیا بھی نے پوچھا کیا ہے۔ اس نے در اس نے اسک کمائی ٹیش لیتے وہ اساف کہا کہ ترام ہے۔ اس کے اسک کمائی ٹیش لیتے وہ آدی کہ در ارد اور اس کے اسک کمائی ٹیش لیتے وہ آدی کہ دروازہ میں اس نے کو داوازہ کم کمائی ٹیش کے اسک کم کھنایا بھی نے کو دالا تو دو بیش اور اس نے کم در اسک کم کھنایا بھی نے کو دالا تو دو بیش اور بیش اور کم کرد کی کم اسک کم کمی کرد کا اور خود دی وضا دے بھی کی کم در حرام ٹیش کے بلہ بھیری والدہ کی کرائے کی دو کا ان کی آ مدان ہے۔

پروفیسرڈ اکٹر محد کلیل اوج سیائی النفیر کرا می

### صوفی عبدالحمید سواتی" ایک منر ..... ایک مدث

ملک کے معروف بزرگ عالم دین بضرفرآ ان بی الحاص دور کتابوں کے معرقر مو الان کو کے معرقر مو الان کو کو مواف الله مول علی الحرید مول علی المحاص مول علی الحرید مول الحدید مول الله مول علی المحاص المول کی الحید مول این علی مروم کی وجیت کے مطابق آخرا حرکی ہے ہوئے الی المحاص المول کی محروم این عمل میروف کی المحید المحروف کی محروم کی المحید المحدود مول کے المحید المحدود مول کے المحید المحدود مول کو المحدود در آل کی المحاص المحدود مول کی المحدود در آل کی المحدود مول کی المحدود مول کی المحدود مول کی المحدود در آل کی المحدود در آل کی المحدود مول کی محدود مول کو المحدود کی المحدود مول کی اسلسلہ میں مول دود در آل آل المحدود مول کا مسلسلہ میں المحدود مول کی المحدود در آل آل کی المحدود مول کی المحدود مول کی المحدود مول کی المحدود مول کی المحدود کی

مولانا نے دارالعلوم دیو بزندے دورۂ صدیث کیا تھا، ان کے اساتڈ و بھی مولانا حسین انجمد نی ہیں۔ عبدالشکورکھنوی ،مولانا تھر ابرا تیم بلیادی اور مولانا اعزاز کل جیسے نظم وادب کے اکا برواسا طیس شائل ہیں، 111 حیدر آباد دکن کے طبیہ کان گے حالت بوتائی تھی سند یا فتہ تقے، نگر طبابت کو اپنا چیشرٹین بنایا،مرحم کے فاز جناز وشرح ام کے ساتھ اکا برطاع نے بھی شرکت کی اوران کی وقات پر گیرے درٹے تھم کا اظہار کیا۔

> -اگست تااکتوبر ۱٬۰۰۸م <u>-</u>

ل خدا رحمت كنداين عاشقانِ پاك طينت را

مولاناعبدالحميد سواتى عا19ء ين صوب مرحد كصلع بزاره كما يك كادّن كرّ منك بالاجن بدا بوير، بھین میں بن والدین کے سامیر رحمت وشفقت سے محروم ہو مکے لیکن اپنی ذاتی امنگ اور شوق کے باعث میں . فاف درسول میں تعلیم حاصل کرتے رہے تا آ نکہ ۱۹۳۱ء میں دار العلوم دیویندے علوم دینیہ میں پیمیل کی سعادت بائی۔اسلامی فرقوں کے مامین ردومناظرہ کارواتی انداز جو بدنستی سے مختلف مدرسوں اور جامعات میں رائج تفاءاس میں مبارت حاصل کی ، مجر بین المذاہب تفالی مطالعہ کے لئے دار المبلغین ( لکھنز ) ط مح ١٩٥٢ وش گوجرا نواله بين اپنامدرسه نصرة العلوم قائم كيا اورتبل ازين جامع محبور و تشبطور خطيب ١٩٥١ م مين وابسة ہوئے ، (بحواله معالم العرفان ، پاره نمبر ۲۹ بحن ) (اس حواله ش ۱۹۵۱ وثین لکھا عمیا بمعلوم بیہوتا ہے کہ بروفیسر صاحب نے سرسری مطالعہ کے بعد مضمون لکھ دیا ہے۔ مدیر) اور تمام زندگی ای مید کواہے خطابات ودروس کا مرکز بنائے رکھا ان کے خطابات بالعوم قرآنی آیات کی تغییر بر مشمل ہوتے تھے ،اور دري قرآن ش وتغيير القرآك بالقرآك بى كاطريقة غالب ربتاتها، (بحواله معالم العرفان، جله ينجم بن٢) (بدهاله مجى پروفيسرصاحب نے سياق وسباق کوچھوڑ کرچیش کيا ہے۔) گر پہلر يقد مذريس مجى اگر مذہرو اجتهادے خالی موتو نقط نام ہی رہ جاتا ہے اور کچی بات توبیہ ہے کم جوری از قر آن کے اس دور میں اگر نام قرآن مھی رہ جائے تو بساغنیمت ہے بلکہ قابل ستائش ہے۔ گومردم کی تفسیر کا ایم از تحفیلی طور برعلی نہیں ے، تاہم خطابت میں دلچہی ہیدا کرنے والے حوال کا لحاظ ضرور رکھا گیا ہے، کمیں کہیں انداز بیان از حد دلچیب ہوگیا اور کہیں کہیں ان کا استدلال ان کے عدم تدبر کی چنلی بھی کھاتا ہے، دیکھئے (معالم العرفان بلد ٩٩ م ٣٩٧) اوركبي مبووتساح كاشكار بحى نظرة تاب معلوم موتاب كدم رتب تغيير في مفسرك بيان كو یورے طور پر سمجھے بغیر یا تحقیق کے بغیر ہی اکھوریا ہے( بہتر ہوتا کد پر وفیسر صاحب ان دویا توں کو واضح کرتے صرف حوال نقل كركه انهوں نے قارئين كومغالطه ش ذالة عمالا نكه ان صفحات ش كوئى عدم تد براورتساميح نبيس پایاجا تا ہرآ دی خود کھول کرد کھیسکتا ہے۔ دیر )، بحرحال تغییر میں مشاہیر کے حوالے جابجا ملتے ہیں ،کہیں کہیں مولانا الوالاعلى مودودي اورغلام اجمد يرويز كارديهي لمآج، تا نهم ديويندى مكتب أكري تعلق ركف كسبب علائے دیو بند کا بہت ادب واحر امے ذکر کیا گیا ہے۔

ان کے دروی و فطابات عمل اکمو و پیشتر متابات پر آب مقامیر واحادیث اور بعض و نگر کتب کے بند حوالے لیے بیں وہ وومروں کی عنت ہے، یہ وقت طاب کام الحاج کھل دیں بھر اشرف اور مردم کے صاجزاد ہے تھر قباض خان مواتی نے مترق طور پر الگ الگ جلدوں عمل انجام دیا ہے۔ ( بحوالہ معالم العرفان یا دوئمبر 14 مل مدورہ مجمع نامورہ مرسلات، اورجاد نبر ۱۳ اس ۱۲

ہ موان باور بروہ میں مدوری کا معاملہ دری قرآن کے ساتھ ساتھ مرحوم نے دری حدیث کا سلسہ بمی شروع کیا تھا، معالم العرفان کی چرومویں جلد میں اس امرکا تذکرہ ملائے کے دوروں افدیت کی دوسری جلد کی کمایت عمل ، جو پکل ہے ، تغیز اس جلد عمر مجال کا منداحری مشترب حادث کی تشریب کا شرکتے ، معالم العمرفان کی طرفر پرکی گئی ہے۔

مردم کا دوئ مدیث، ہفتہ شی دو دن ہوا کرنا تھاسند احمد کے علاوہ آپ نے محات ستہ ہشارت الانوار، مالز غیب والتر عیب مؤطا امام یا کسکا در رس محکم کمل کیا۔ (بحوالہ معالم العرفان یا روا ۴ میروہ جس

سورهٔ مرسلات بس۲)

مردم کے بیدد نوں دروی بال احمد تا کی نے بوئی دکتی اور فد مدداری کے یسٹوں میں محفوظ کئے تھے، جے الی حالل دیں نے مناسب عنوانات کے ساتھ صفحہ قرطاس پر بہیشہ بھیشہ کیلیا محفوظ کر دیا قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ عام خطبات جدر کو می کیسٹوں میں ریکارڈ کیا مجل احماد (بحوالہ صالم العرفان) جلومالہ ص ۱۹۸۲ میکل ریکارڈ بھی انجم لطیف کے ذمیمی، واضح رہے کہیسٹوں میں جمنوظ کرنے کا عمل ۱۹۷۹م ہے شروع مواقعا۔

جنمیں بعد شن افعار جلسل دیں نے افاد کا صاب کے لئے کا نفرات پر خشل کیا، افعاج کسل دی ہی گوری خدمات دکیے کر بھی رشد ر شامعری یاد آٹ بیں، جنہوں نے اپنے شٹی مشق کھو مورکا کے تغییری کارنا ہے کو صفیہ قرطاس پرخشل کر کے خود کو امر کرایا ہے، افوائ کسل دین مجی ایسے ہی قافی ایشنی معلوم ہوتے ہیں، الشہ انہیں اس کی جزاعطا فرمائے ، آئین ۔

مردم چنگدردایی علوم کے علامہ نے،اس سب ہے (تاریت زدیک) ان کے بیان میں بعض ضیف روایات بھی موجود ہیں۔(دیکھنے صالم العرفان پارہ ۴۹س، ۱۹سورۂ مک تا سورۂ نوح) (انوحوں کہ پروفیسرصاحب نے ایک کی روایت کونمایال نیم کیا تا کہ انیمن اکل ٹی حثیت ہے آگا مرکز یا جاتا۔ مدر ک

\_ اگستهٔ اکویه ۱٬۰۰۸ و

۔ قرآن وحدیث کے بیدوروس نماز فجر کے بعددیئے جاتے تھے،اس ترتیب کے ساتھ کہ شروع کے جارون در ہر آن کے لئے اور بعد کے متصل دودن در ب صدیث کے لئے مختص ہوتے اور ایک دن ناغہ ہوتا۔ مولانا کی تغییرے پیتہ چلنا ہے کہ آئیں امام البند شاہ ولی اللہ دیاوی کے فلنے ہے خصوصی لگاؤ قعاا وروہ مولا ناعبیدالله سندهی سے بیحد متاثر تنے ، جبکہ بیت ارادت ولا ناحسین احمد نی سے رکھتے تھے۔ معالم العرفان في دروب القرآن ميل آيات قرآني كي نيح جوز جميلتاب، وه صوفي عبدالحرير سواتي كا ا بنابهان کردہ ہے۔ ( بحوالدالینام 🖍 ) اس انتہارے انٹیں مفسر قر آن ہونے کے ساتھ ساتھ متر جمقر آن ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، میرے خیال میں مولانا کی تغییر کواک نی تر تیب کے ساتھ از سر نوشا کع کرنے اور تمام جلدوں میں شخامت کی بکسانیت کولمح ظ رکنے کی اشد ضرورت ہے، تا کدایسی براثر تغییرے استفادہ میں آسانی ہو، بلاشر تغییر کا اسلوب بیان بالعوم سادہ اور چید میوں سے یاک ہے، بلکہ یہ کہا جائے توشا پر غلط نہ ہوکہ مولا نا اشرف علی تھا نوی کے مواعظ کی طرح ، بحرا نگیز اور حسنِ تا ثیرے مرصع ہے ، موائے علی رنگ کے .....اكثر جلدول مي شاه ولى الله كے فلنے اور حكمت كى جيماب بھى نظر آتى ہے۔ (بحواله ايضا جلد ٣٥ م مولانا کی دیگر کتابوں کا تذکرہ معالم العرفان کی گیارہویں جلدے آخری صفحہ پر ماتا ہے جس کی قدرتے تفصیل بیہ ہے: (۱) نماز مسنون کلال۔ (۲) نماز مسنون خورد۔ (نماز کے موضوع پر پیر پیچنم کما ہیں ہیں جوکم دمیش بزارصفحات برشتمل بین - (۳) مولا تا نهبیداند سندهی کےعلوم وافکار ، جن کتابوں کا اردوز بان میں ترجه كما كمياه بيريس (٣)مباحث كتاب الايمان ثع مقدمه سلم شريف اردوشرح (٥) تشريحات سواتي الى ابياغوىي (١) عقائد المسنت وجماعت ، ترجمه عقيدة طحادي (٤) البيان الازهر ترجمه فقدُ اكرر

ادراب دو کتب بینکا حربی زبان شهر ترجرکیا گیا۔ (۱۰) چة الاسلام۔ (۱۱) تاریخ مبادی و فلف علاوہ از که متعدد کتب در سال پر مقدمہ دینچ کی اور 'مقالات واتی ''کے نام سے کیا گل کا بسرسر کی۔ رواقم انجروف جناب پر وضروا کا کو حافظ عمید الشہید نعمانی بھیئر شمن شعبیر کی ، جامعد کرائی کا کاممون ہے کہ جنہوں نے مواد نامواتی مروم کی تشیر کی دستیاب یا دہ جلد کی مطالعہ کے لئے مرصت فرمائی میں جن کی مدرے میختم را مضمون میر وقع بھوا۔

(A) ايضاح المومنين ترجمه دليل المشركين \_(9) ترجمه الطاف القدس....

مولا ناپروفیسرغلام حیدر زمیندارکانی مجرات

## جامع العلوم والصفات شخصيت

عرني كامقوله شبور ب:

البعِدَلْمُ عِلْمَان،عِلْمُ الْاَدْيَان وَعِلْمُ الْآبُدَان

علم دو تم کا ہے دین غلم اور جسمانی علم پیخن خرطب ایسا تو اکثر دیکھا کیا ہے اور آئ می کی دیکھا جا سکتا ہے کربہت سارے حفرات دین غلوم میں مہارت تا مدر کتے جین اتنہور وصدے کے امام میں یا فقد وشخل کے ماہر جیں جین اس کے ساتھ مل الایدان (Medical science) ہے تا بلد جین وات کی تھی ماہر علی طرح تھی جی شخصیات میں جون فلی شہرت کی ذاکر یا طعیب بین گرد نئی موم کی الجدے تھی تہ واقعہ ہیں وہ مہبت می کم افراد ایسے میں جود دونوں خلوم کے ماہر جین واٹھائے میں ریچ الاول ۱۳۶۹ھ چھارپر کی ۲۰۰۸ وو واکم الی می شخصیت تم ہے بھیشہ کے لیے جدا ہو تھی

صونی عبدالحید خان مواتی " و بی وجسانی دونوں عادم کے ماہر تقد مدی علوم عمی ان کی مبارت کے لیے اگی تصانیف اوران کے شاگر وشاہدیں ، اعدون و بیرون ملک جھسے سے بڑا دوں کی تعداد عمی ان کے شاگر موجود ہیں ، پیچاس کے لگ جھگ آپ کی تصانیف ہیں ، دود کا افتر آن ( جو جلدی ) ادود تقامیر عمی سب سے بدی اور خصافی تشیر ہے اس شن الیے الیے علی فکات ہیں جمی سے بدی بدی بدی تقامیر خال ہیں دود کا الحد بیٹ مداعر جوار جلدی ای شن آب ہے۔

شرح این بادر بشرت ترفی ( کتاب الميوغ) شرح شاکل ترفدی معديث ش آب على رسوخ كا واضح شوت يال \_

خطبات مواتی ۱ جلدی، خطباء هنرات کے لیے ایک مثالی اور انمول نمونہ جیں، نماز مسنون کا ان نماز کے موضوع کی بدا شبدار دوزبان عمل مب سے مفصل ، مدل اور بہترین کتاب ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ آیک هاذ ق اور بجرین طبیعیب تھی نتے ہائی ہے ، ۱۹۴۰ ہیں دارالطوم دیو بند سے سند فضیلت حاصل کر کے وارالمبلغین تکھنومیں حضرت مولا ناعم المنکور تکھنونگ نے نن مناظر و سیما ہاس کے بعد طبید کا گی حید را آباد دکن میں با قاعدہ داخلہ آباد اوظم طب کا چار سالد کھل کورس پڑھا ، آپ نے طبید کا نے عمل چارد ل سال ہر اسخان عمل اول یوزیشن حاصل کی۔ اسخان عمل اول یوزیشن حاصل کی۔

یماں نے فارغ ہوکر کچھ طرصہ آپ تھنٹہ گھر گوجرا نوالہ میں طب کی پریکٹس کرتے رہے ، بعدازاں ۱۹۵۲ ہ میں آپ نے بعض دوسرے علما واور دوستوں کے تعاون سے گھنڈ گھر کے پاس ایک ہالا ہے گی جگہ پرمچر فورادواں سے پلحقہ مدرسہ نفر آنا اعلام کی بنیاور کئی اور تاوم زیسے ای مدرسہ میں تتجم رہے ، بیمان بحک کہ آپ کا جنازہ ای مدرسہ ۲۰ اپریل ۲۰۰۸ و کو اتفاء اس سے کمل شاو دل افذہ محدث والحویؒ کے ایک صاحبزاوہ شاہ عبدالقا در محدث دائویؒ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے چالیس سال ایک سمجد میں احکاف کی اور ان کا جنازہ محمد سے اشحافا۔

ته ارب استاد مترا من فرقتر بیا او مسال مجد اور مدرسه من قیام کیا ادرای مجد و مدرسه من ایک متنا می افزار کے مطابی تقویر کی افزار نے ان کی نماز جنا و ادا کی موسائے چند مواقع کے آپ مجموع او افزار کے مطابی انکو افزار نے ان کی نماز جنا و اور ان کی موسائے جن میں اور اس سے ان اور اس کی اطراف محمل مجموع کا اور اس کی اطراف و فیرہ شرکا و جنا و سے کھا تھی مجموع کی جمری تھی موسائے میں میں موسائے میں موسا

گوجرانوالہ جرور مضافات نے لوگوں کا ایک ج فقرآ ہے کا درس قرآن اور جدکا وعظ سنے کے لیے مجدنور مستم جونا تھا بحق کوئی کی پاداش عمل آ ہے نے کئی پارجیس بھی کا ٹیس، آ ہے قریکی ذہن کے مالک تے ، امام البند شاہ ولی انشد اور مولانا عبیدالشسند تی کی انتقالی تکر کے ایش ستے اس لیے شاہ ولی الشہ محدث دہلوگی کی شرح آ قال اور معرکہ الا راتشنیف ' ججہ الله البائد' بھیشہ تعرق المعلوم عمل دورة عدیث محدث ميں شامل رہى ہے الغرض آب بيك وقت عالم دين اور عالم طب تنے ، ظاہرى اور باطنى علم يعني شريعية . طریقت کے حسین امتزاج تھے ایک مؤثر واعظ وخطیب تھے ،صاحب تسانیف شخصیت تھے ،عرلی کارشم آپرسادق آتاہ۔

> عِبَسادَاتُنا شَنْسَى وَحُسِنُكَ وَاحِلَّا وَكُسِلُّ اِلسِيٰ ذَاكَ الْسِجَسِمِسِال يُشهِسِرُ

ترجمه: جاري تعبيري مخلف بين اور تيراحس ايك اى باوريساري تعبيري اي حسن وجمال كي طرف اشاره کرتی ہیں۔

حقيقت يد ب كصوفي صاحب كانقال كى أيك انسان كانقال نبيس بكد جنستان علم يدفعل بمارى رخصد ، مكال علم وعمل كے چولوں سے مبك وشادالي كا خاتمہ اردوزبان ميں سب سے بزے مفسر قران كى رحلت بعلم حدیث کے ایک بتیحر ومشاق استاذ کی وفات شریعت وطریقت کی جامع شخصیت کا انتقال ہے۔ ذرا گردش لیل و نبار کورو کئے اور پیچیے مڑ کر دیکھئے ،امیر الموشین فی الحدیث امام بخاری کی رطلت، حافظ ابن جَرِعُ سقلاني " كاسانحه ارتحال ، امام غزالي " ورازي كاسفر آخرت ، كمي الدين ابن عربي " كي وفات ، یکی بن شرف نو و کاکا دنیا سے بر دہ بجد دالف ٹائی مشاہ ولی اللہ محدث د ہلو کی مولا نا قاسم ، نو تو کی مسید سین احدیدنی" کیموت میرس مناظر صوفی صاحب کی وفات کے موقع پردیکھے محتے مید نیاا بی زندگی کے ان

کین قرآن ہی کی محفلیں اور علم حدیث کے علقے اور اصلاح حال کی مجلسیں صوفی صاحب کی خدمات تنجی فراموش نہیں کرسکیں گی،نمازی جب تک نماز پڑھتے رہیں گے''نمازمسنون''نمازیوں کی راہنما لُی کر كے صوفى صاحب كے ليے صدقد جاربينى ربى كى بصوفى صاحب كے ساتھ بہتر ان تعلق وثبت كا تقاضه يكى ے كما كى فكركوتاز وركھا جائے اورا كى تصانف اورد يگر خد مات دينيہ سے مجر يور فائد واٹھا يا جائے۔

گنت سال گزار چی ہےاور خداجائے کداس کی عمر ابھی کتنی باقی ہے۔

شاگردوں کی حوصلہ افزائی اوران سے محبت و ہمرردی صونی صاحب کی گویا فطرت ٹانیتھی خود میرے چند ذاتی واقعات اس دموئی کی واضح دلیل میں، کئی سال پہلے کی بات ہے ماہ رمضان میں مدرسے ماہمات

لصرة العلوم مين نماز تراوح كي متعلقه ميزا مقاله وفتح الرحمٰن في قيام رمضان ' شائع بوأبرمضان كي بعد

ر سے ما مشری اور صوفی صاحب کی خدمت عمی باریابی کا شرف ماصل ہوا، و کچ کر بہت خوش ہوئے برے می قاصل میں ہے سے مصاحب اور موسال ناریاش خان سوائی صاحب نے بری کرم جوثی ہے معافقہ کی اور باب بنے نے مبادک باو دی مقالد کا جہت تو رف کی ماعمدون و بیرون ملک ہے دوسلد افزائی کی خبریں بنا مجمع بیماں تک کہ ملاقہ کے افغائی فیر مقلد ہیں کے مقالد ہے حقال تو افزائی کھا ہے بحق میں مناسب اس کا مساحد کے اس موسوعات پر کی کھنے کا سح صادر فربا جوابھی تک تشد حجیل ہے ، دعا کر بی کہ اند تعالی تحییل ارشادی او نیگ سے کہ کی کھنے کا سح صادر فربا جوابھی تک تشد ہے کہ اس والم بار جوابھی تک تشد ہے۔
موجی ہے ، دعا کر بی کہ اند تعالی تحییل ارشادی او نیگ سے کہ کہ کہ دائم ۔
ماحد انعاز نے بھی کے مداور عوصلہ افزائی فربائی و در شری آئی کہ کہ دائم ۔

ای طرح کے ایک موقع پر طاقات کے دوران آپ نے اپنی تغییر ''معالم العرفان فی دوری الاقرآن'' کی آخری دو جلدوں کی نظر ٹانی کا عظم صا در فرمایا ، بندہ نے جب'' خطا ہے بزرگان گرفتن خطاات'' مہر کر تا ہوگا اور آپ بیکا م کر سے تیں ، چارہ تا چار مدرسہ ہی سے دوری القرآن کی آخری آپ کو بیکا م کر تا ہوگا اور آپ بیکا م کر سے تیں ، چارہ تا چار مدرسہ ہی سے دوری القرآن کی آخری دونوں جلدین فریدیں اور نظر ثانی کا شرف حاصل کیا ۔ تجھے صوفی صاحب اوران کے براور بزرگ ایام الم سنت شخ الحدیث والشیر حضرت مولا تا محر سرفراز خان صفور یہ خلا العالی کی بینو فی آج کیمیں نظر میں آتی بینی چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور بھر چیسے تاکارہ سے کام لے لینا آئیں دھنرات کی

وعاہے کہ اللہ تعانی مونی صاحب کی افتوش سے دوگز رقر بائے اور جنسے القر دوس میں انہیں بلند مقام وطافر بائے اب المح بسماند گان کو مبرجمیل اور اجر جزئر مرحمت قربائے اکئے اظاف وابنا کو الحظی تقدم پر چلے کی توثیق نصیب فربائے مائے شاگروان اور وابستگان کو اٹھا سش جاری رکھنے کی سعادت نصیب فربائے، اس المناک موقع مرمند دوبہ فرل اشعاد کے ذریعے عمی صوفی صاحب کے اقارب سے ساتھ اپنے جنہات شیم کرما جاہتا ہوں۔

> کیوں تیرہ و تاریک ہے نظروں میں جہاں آئ کیوں مچھائے ہیں ہر ست یہ ظلت کے نٹاں آئ

> > - اگست تاا کوبر۲۰۰۸ء

یں برق و شرر نے مرا پھونکا ہے تھین باتی ہے کوئی شاخ نہ تکوں کا نشاں آج اب زیست کا ہر مرطہ نظروں کس مخت ے گرداب بلا خير ب يه نهر روال آج ول میں وہ علام ہے کہ المجل ک کی ہے اور آکھ ہے فالم کہ بس اک خلک کوال آج ونیا میرے دوستو، شی کا محمروشا اور زعگ اک کارکہ شیشہ گمراں آج جو مرکز اللت تے جو گزار نظر تے س خاک کا پوئد وہ اجمام بتال آئ

### جنات كومسئله بتاما

حفزت مولانا قاضی حمد الله خان صاحب سابق ایم این اے نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت صوفی صاحب ہے ملنے کے لئے آیا توانہوں نے جھے سے فقہ کے ایک جزئیہ کے متعلق یو جھا کہ ایک جنس کی دوسری جنس ہے شادی ہوسکتی ہے؟ بعنی انسان اور جن کی؟ جمعے بہ جزئیہ متحضر نہ تھا میں نے کہا کہ دیکھوں گا، جا کریس نے قاوی کی کتابیں جمان ماري كهيل بدجز سينه طاالبنة حفرت تعانوي كيمواعظ بي ايك جكربه بات ملى كدايها لكاح جائزنيس ب، من فورا حضرت صوفى صاحب ك ياس حاضر بوااور بتايا كرفقه وفاوى من تو الی کوئی صراحت نہیں ملی البته حضرت تھانوی کے مواعظ میں بید بات ملی ہے کہ جائز نہیں، قاضی صاحب نے فرمایا کہ اس وقت حضرت صوفی صاحب مدرسہ میں نیم کے درخت کے پنچ تشریف فرما تھے اور آپ نے نیم کی طرف مند کر کے تین وفد فرمایا کہ "مئلہ بیبی ٹھیک ہے" قاضی صاحب فرماتے ہیں جھے بیزی حیرانی ہوئی کہ نیم کی طرف منہ کر کے آپ بار باریہ فرمارہ ہیں، بعد میں مجھے خیال آیا کہ یقینا جنات نے ان ہے ايسامسله يو جها موگاياان كونكاح كى پيش كش كى موگى \_ (فياض) صوفی عبدالحمید سواتی مرحوم ومغفور ..... شبت است برجریدهٔ عالم دوام ما.....

"عزيز محترم جناب محمد فياض سواتي صاحب

الىلام عليم!

ھلامدھنرے موٹی صاحب کی وفات حرب آیات آپ کے لیے تصوماً اور علی وو خی حافق کے لیے عمواً آیک بہت ہوا سائحہ ہے۔ اللہ تعالی آپ کوان کے مشن کی تیمیل کی آدینی متابے فرمائے اور مرتوم کے ود جات بلند فرمائے ، جنازے میں شرکت کی گھڑ آپ کولوں کو پروقت پر سازدے سکا۔ ایک واقا ٹامسر مصول ہواکہ مرحوم مشخور کے بارے میں کیونکھوں بھواز روا تتالی امرتزم محاضرے۔ شال اشاعت کر لیں۔

> خیراندیش دوعا کو پردفیسرغلام دسول عدتم ۸۰۷۷،۲۰

............

موت ایک ایک اُل تعقیقت ہے جس سے کی دور عمی افکارٹیس کیا گیا اور پیستی ہادی تعالیٰ کے جوت کا ایک انہ ذریع بچک ہے ، بڑے بڑے کر ون فراز کی اس مقیقت ٹابند کے سامنے مرگوں ہوجاتے ہیں۔ موت نے کر دیا مجبور وگرشہ انسال قما وہ خود ٹیں کہ خدا کا مجل شہ قائل ہوتا

اگست نااکزیر۱۰۰۸ه

کے من میں میں میں اور درور الدار الم الدار الدار

> مرنے والے مرتے ہیں لیکن فا ہوتے نہیں یہ حقیقت بی کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں

د بکنایہ ہے کہ آخریکون لوگ میں جو مرکز بھی ٹیس مرتے بلکہ بقول اقبال ان کی تو قبر کی ٹی بم آب سے زند وز مولی ہے۔

> . یفاک قبر ش از من دقد زنده تر

اس سوال کا جواب مخلف ستوں سے مخلف آیا ہے۔ دہ وزیمہ ہوتے ہیں جن کے دل زیمہ ہوتے میں دہ زیمہ ہوتے ہیں جوابیان وگل صالح کے اسلحہ سے ہم ہوکر موت کی جنگاہ میں اتر تے ہیں، ووزیرہ ہوتے ہیں جوکھنٹگان تجزئتلیم ورضا ہیں۔

> ر کشتگان نختر تسلیم دا بر زبال از غیب جان دیگر است

وہ زخرہ وہوستے ہیں جوالشر تعالی عموات ،رسول الشرنگانی کا طاعت اور خاتی ضدا کی خدمت عمی چش چش ہوتے ہیں۔ وہ زخرہ ہوتے ہیں جن کے باہر کا انسان تو نگا ہوں ہے او بھل ہوجا تا ہے مگر اندر کا انسان ہر مختص کے ترب رگب جال ہوجا تا ہے۔ خو مگر کی وخود کیرک ہے دوام پاکر موت کی گرفت سے بالا بلند ہو جاتے ہیں۔

> ی آگر خود گر و خود کر و خود کیر رہے سے بھی مکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سے

ال صورت حال میں بظاہر ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے گر اس کے باوجورو مرکز می نیس مرتا ، موت کا فرشتہ اس کے بدل تک تو رسائی حاصل کر لیتا ہے گر اس کا مرکز وجود اس کی تنج سے بہت دور ہوتا ہے۔



| 1/1 1/1                             |                     |                       | (1)11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/ |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| (منبر دُلُ لم)                      | 308                 |                       | سرحافاته فعرة ولفلي                      |
| علم وآ گائل سے خوشہ چینی کی سعادت   | اعت کواس خرس        | ، کہ جمعالیے بے بع    | میرا سرفخرے بلندے                        |
| ئىشىركىس:                           | واستفاده كي محى كو  | ے برکوشے سے اخذ       | مامل ربی ،اگر چهادهرادهر_                |
| يأتم                                | كوشت                | χ;                    | ي تن                                     |
| يا ئتم                              | خوشت                | فرنے                  | E <sup>T</sup>                           |
| ن زندگی ش ایس خوشکوار اور روح افزا  | ہ کی اس نے میر کا   | یمن علم و آگانی ۔     | همر جوخوشه چینی اس خ                     |
| ری کا سامان بھی۔                    | ن بین اور روح پرو   | بتزازلس كاباعث بم     | تبديليال كيس جوميرے ليےا                 |
| احوال دکوا نف کاتعلق ہان کے لیے     | کی ذاتی زندگی اور   | عبدالحميد سواتى مرحوا | جهال تك عضرت صوفى                        |
| اعزه وخواص میں سے میں جھالیا عام    | وان کے مقربین یا    | فرسائی رکھتے ہیں ج    | ووحضرات زياده استحقاق خام                |
| ان کے علمی نبوغ عرفان وآ میں اور    |                     |                       |                                          |
| ں میں نیں ہے کہ وہ امیے اصحاب علم و |                     |                       |                                          |
|                                     |                     |                       | دانش کا کام ہے جوان علوم وفنو            |
|                                     |                     | ور ورکریدا            |                                          |
| رح نبين جان سكناجس طرح كوئى عام     |                     |                       |                                          |
|                                     |                     |                       | آ دى كى ۋاكىزىيا ئىجىيئىز كى فتىم        |
| لق ب،اس كر كواى مروه فض دے كا       |                     |                       |                                          |
| نعى مدرسەلفرة العلوم كوانبول نے اپ  | وأيك عالم بأعمل     | ت شلواسطدها بوءو      | جس کاان ہے کسی نہ کسی صورت               |
| دارے كالك الك ذروكان كاخلاص         | كدآخ التعظيما       | إرى اس شان سے كم      | خون جگرے سینچااوراس کی آبہ               |
|                                     |                     | -4                    | نیت اور حسن عمل کا شاہد عادل ۔           |
| درسگاه کا درجه دے دیا جس طرح کی     | وم جيعظيم منفرد     | الى مجد'' كونصرة الع  | انہوں نے اس و چھٹرو                      |
| د کی مسائی جیلہ ہے آج ایٹرا کاعظیم  | ستاداورا یک شاگر    | م محمودنام کے ایک ا   | رمانے میں'' چھتے والی مجد'' ہیر          |
| اہےوہ عام تاثرات کا ظہار ہے۔        | باتريش وض كر:       | د ہے، جھے جو پچھا ا   | ین اداره دارالعلوم د بوبندموجو           |
| لاميداورفنون شرعيد پرمشمل بي تغير،  | ہے اور کئی علوم اسا | ) كام مختلف الجهات    | يول تؤ مرحوم ومنحفور كاعلمح              |
|                                     |                     |                       |                                          |
|                                     |                     |                       |                                          |

انار مرز العلم)

۔ مدینے ، فقد بنظل وقل شدہ متارخ اور عام زخی واطاقی پیلوگر ان طور عی ان کی تغییری خد مات ی کونمایاں کیا جائے گا۔ برسمیل تذکرہ جان کیا جائے کہ تاریخ کے بارے میں یا گھنوس تاریخ اسلام کے بارے میں رخی مارس کے طلبہ سے مسلمے میں مجموعی تشویشری کا اظہار فریاتے تھے۔

اک مرتبه فرمایا، بیالک بهت بی االمیه ہے کہ ہمارے دیلی مدارس کے طلبیع کم وآ گئی کی کئی سطوح مر عالماندوستكاور كم نضائل محاب مناقب تابعين، ان كراحوال وآثار على ملى ونقبا كركارنا سال عقاد کا موضوع ہوتے ہیں ان پر بدی معلومات افزاباتی کر کتے ہیں گر دکھ کی بات سے کہ تاریخ کے زوق نے فی الجملہ محروم ہوتے ہیں، اس کا ایک بہت ہوا سب بیعی ہے کہ دینی مدارس میں تاریخ کی تعلیم کا نروري اورمناسب بندويست بيم كي تيس ، تاريخ و الآري (History and Histrography) کوان مدارس کے مادہ بائے مذرایس میں مناسب جگہنیں دی گئ، بوے قلق سے فرمایا کرئی بار ایس قلق انگیز واقد بھی سامنے آیا کہ ایک طالبعلم خلفائے راشدین کے بارے میں بڑی دلشین اور اثر آ فرین باتیں کررہا ہویا ہے لین اگر سوال کرلیا جائے کہ عمر فاروق " کاز مانہ پہلے تھایا عثمان غن" کا اور پھران کے ادوار خلافت کی مت كيامتي تو وه خاموش موكرره جاتا ب، أموى اورعباى ادواريز انتراع سلطنت اسلاميه من جوملي کارنا ہے مسلمانوں نے سرانجام دیے ان کے بارے میں ان کی مطومات تو ہوتی ہیں محرمسلمانان عالم کی فتر حات ،کشور کشا ئیال اورشان وشوکت ہے ہے بہر وہوتے ہیں جہال تک تاریخی اور زیانی ترتیب واقعات کاتعلق ہے اس سے بالکل بی نا آشنا ہوتے ہیں، بول بعض اوقات تاریخی معلومات کا فقدان دینی طلبہ کے لے باعث عار اور ہارے لیے بریشان کن ہوتا ہے، مجھے فرمایا کرکوئی ایک کتاب تجویز سیجے جس میں ملمانوں کی بوری تاریخ ست آتی ہو، میں نے پروفیسر محررضا خال کا " تاریخ مسلمانان عالم" تجویز کی کہ ووعام فهم محى اور مختصرترين محى ، آب يح تحم يريد كماب خدمت عن يش محى كى عرض كيا كول شداس كماب كويا اس جیسی کسی دوسری کماب کودی مدارس کے نصاب شی شال کردیا جائے جس ہے اس کوتا ہی کا از المہ ہو سك ميري اس تجويز برصاد فرمايا پحرمطوم فين بيتجويز قائل عمل نظر آكى يانبين (يادر به كدوفاق المداري العربيه پاکتان کے نصاب تعلیم عی اب تاریخ کی گئ کتب شائل ہیں۔ دیر) جیدا کہ قل از یں موش کیا حمیا کرراقم اس منار کاملم و محکت اور کو و گران کر دار دعمل کی ہمہ جہت شخصیت کے اوصاف و کاس کنوانے سے

اگست تااکویه ۲۰۰۸م

قامر ہے ناہم میرے وٹر نظراہیے محدود کھلی صدیک ان کا تشیری کا رناسہ بیڈ 'معالم العموقان فی دوری القرآن'' کی شکل میں ہمارے را ہے ہے ، پیلند پاری کتاب مرحوم کے دود ان کا مجموعہ ہے کہ شنے بولی مرق ریز کا ہے نیے ریکارڈورزے مفوقر طال پر تنظل کرلیا کھیا ، اور بھرطیا ہے ۔ داشا ہمت کے مختلف مواکل ہے گزار کرقار کمن تک پہنچانی گئی ہے اس دور بھی انجی اور عصر ساتھ نے دکاتھ ہے۔

معالم العرقان کا سب ہے پہلی جلد جو بھے حضرت نے قود اپنے و تخطوں ہے آئ ہے ۱۳ ما مال پہلے
عطا کی وہ ۱۳۵۵ ہو گئی ہے بھے ان دول حضرت ہے شرف بخد حاصل قدا بھے سلم کے ساتھ مماتھ تجہ اللہ
البائد کی طابعلی پر فرے بی تی ہے کہ چھ اللہ بھی محسد دین کی کتاب کے معلم الل دور میں بہت کم اور
کے ہیں، کتاب کی تخلف شروح و ترا جم نظر ہے گزرے بالخصوص مولا نا مسجد المجہ پالی بوری کی تفریخ بگر جو
لطف سرحه کی تدریس اور طرز قدر لیس میں تھا وہ کھی اور جگر نہیں پایا سمادہ کمر پر لطف انداز میں مضمون بیان
فرائے برحضرے نشاہ دولی اللہ اور ان سے عظیم خانوادے ہے آئیس شیشتگی کی حد تک مجب تھی ، وہ چیہ اللہ
پرحاتے پڑھ اسے ان میں ڈوب ڈوب جاتے ، طلبہ شی چڑخش اپنی بساط کے مطابق ان اخذ واستفادہ کرتا ہزر
بڑو ، کی تر بہت بھی حاصل کر لیسے محرکم بخروشیش ہے آبادی رہیں۔

ے بارال کہ در اطافت طبعش خلاف نیست

در باغ اللہ دویہ و در شودہ ہیم خس حزاج کا انتصارداستقامت ، بے وائٹ میرت ، ملی وجاجت ، بے ریائی ان کے امتیازی رکادم ہے،

> گزشته کاسال میلیل تیم دورند یا فته طعیب می تیم علالت نے طول پکڑا، مریض عشق پر داست خدا کی مرض بوستا جول جول دواکی

> > ر اگست نااکتوبر۱۰۰۸ه\_

زمر ،عثاق الى كايەفروفريد بالآخرفر دول فيم كاسد حاركيا ،انالله وانااليه راجعون \_

و بل میں معالم العرفان فی وروس القرآن کے چندا تیازی خصائص دیے جارہے ہیں جن ہے اس

عقيم كام كي عقمت كاانداز و بوسكے گا۔

حق ہے کدورس قرآن اورتغیر قرآن این اصل کے اضارے ایک ہونے کے ماد صف فی طور مردو الك الكريز بي إلى-

تغيرقرآن لكعة وقت مفسر كي على وجابت زبدوتقوى بخلف علوم اسلاميه برفاضلانه دسترس يحساتهد ما تھ مباہنے اور آس باس اسلاف کے تغییری کارہائے نمایاں بھی جھرے پڑے ہوتے ہیں، وو بھی اپنی زاتی حیثیت میں اور بھی معاونین کے ساتھ ان سے اخذ واستفادہ کرتا ہے، حوالہ جات تلاش کرتا ہے، ایے الکری رجانات کی تقویت کے لیے ان تغییرات سے فائدہ اٹھا تا ہے ہوں ایک طرف گزشتہ مفسرین کا کام اس کی تر روں میں سن آتا ہے تو دوسری طرف اس کی گلری بافت متشکل ہوکرایک نیا کام قار کین کے سامنے اً ما تا ہے ایسا تخص شبت طرز فکرر کھنے والوں سے خوب خوب استفادہ کرتا ہے تو منفی سوچ رکھنے والے دین ہے برگشہ کرنے والے متفلکین کے افکاروآ راکی تردید بھی کرتا چلا جاتا ہے، ادیان عالم کے ساتھ موازنہ بھی ا نے ذوق کے مطابق کرتا ہے، جمحی قر آن کے اجمالات کوقر آن ہی کی تصریحات و تنصیلات سے کھول کر مجی قر آنی افکار کو حدیث کی توضیحات ہے واضح کر کے اور مجی صحابہ کرام اور تابعین عظام کے آثارے

قرآنی آیات کی وضاحت کر کے اپنی بات کو باوزن بنا تا ہے، ایوں الا ایک مرتب ومنضر اطریقے سے آیت واراورسورت وارربط وتنسيق كي آواب ولمحوظ ركحت بوئ تغير قر آن كرتاب ، فكرى ممرابول كارداور تجد واندسامی کی مناالتوں کی نشاند ہی کرتا ہے۔

بیا لگ بات ہے کہ ہردور کےمفسرین کرام میں برفض کا اپناؤ وق بھی تحریر ش اپنی جملک جمک دکھا تا راب، كى نے قرآن كے اد كى شكوه كواجا كركياتو كى نے قرآنى بلاخنوں اور نصاحتوں كوموضوع، بنايا، كوئى لغت واهتقاق کی ریزه کار بوں میں دورتک چلا گیا تو کسی نے تغییر بالحدیث کومرکزیت دے کر جرآیت قرآنی كواتوال وفرمودات رسول تَأْتَيْنَا كِي ما تحد الطباق كرنے كا اہتمام كيا بعض دومروں نے عسرى فكر كوقر آنى احدلال سے چیلنی کر کے باطل و وائی خیالات کی بھر پورتر دید کی اورعصری مسائل کا قرآنی حل چیش کیا۔

- اگستىتالكۆيدە ١٠٠٨م

بیر مادا کام بڑے اہتمام کے ساتھ مربوط طریقے کا مطالبہ کرتا ہے، سوالیا ہی حضرات مضرین کا .

اہتما می روبید ہاہے۔

اس کے برکس ایک درس جر برروز کچورقت بالعوم آ دھ محند یا کم ویش کے دووانیے کیلیا اہتمام درس کرتا ہے اس فاص و برائے شرائے عاصل مطالعہ کوایک فاص انداز شن کا اخراقی طور پر پیش کرتا ہے ہیں عمل بھر اور سلیقوں اور آ داب کا متعاض برتا ہے۔

جہاں تعد مطالعاتی سائی کا تعلق ہے وہ شرو در رس کی کہ دیٹی ایک جھی ہوتی ہیں جمر جہاں تک اظہار و ابلاغ کے سانچوں کا تعلق ہے ان شی خاصا فرق واقع ہو جاتا ہے، ایک قلم برداشتہ فرش Notes سربا ہے اور بھر مربر او تر تراد کر سربات خیش کرر ہا ہے قو دحرا اپنی مطالعاتی کوششوں کو ذہاں مشم مخوظ کر کے اپنے خاص اعداد میں ساتھ ن کے سکتار ہا ہے۔

حضرت صوفی عبد الحبید سواتی فورالله مراقده اس نازک فرق سے خوب آگاہ تنے، دو بیشیت مشر باتعیر قرآن کے رموز دخوامش بش مجری انظر کئے تنے، احتر نے جب محل مسالم العرفان کے سلطے شاں ان کی

سروان کے دورود وواس کی میں ہری اسرائے ہے ، سرح جب ب جانب ہا اسراہ ان کے سے میں ان کی تغییری خدمت کواچی او چیت کی مفر در آباد اور یا او جواب طالا بھائی پر تغییر تھیں مجموعہ دوروں ہے' اس ملمی نبر ط کے باوجود بیدان کا انگسارتھا متو اضعا شدو بیضا۔

جہاں تک ''معالم العرفان' کے فصائص و انتیازات کا تعلق ہے ان عمل سے چھ ما بدالا تیاز افتصاصات بین: مرحم

زبان وبيان كى سادكى

بالعوم، علیا و حفرات کی اردو فاری اور عربی کی آمیزش کی وجد ہے مظلی مشکل، و پیدید اور مولویانہ و هب کی ہوتی ہے ، چینکدان کا عربی و فاری ہے براہ راست استفادہ ہوتا ہے اسلنے با اکان اور بالگلف عربی اور فاری زبانوں کے الفاظ ان کی اوک قلم پرآ جاتے ہیں جس ہے عبارت پوجس ہوجاتی ہے اور قاری کے لیے کوہ کندن دکاہ برآ وردن کے مصداق چند صفح پڑھنا مشکل ہوجاتا ہے جس طرح مرحوم کی زندگی مدادگی کا نہاہے ہو ہ فورشتی بالیاس کی تراش فراش کھانے پینے کے معمولات ، بول جال عادات و فصائل سب عمل سادگی تھی فعیک ای طرح معالم اعرفان کا سب سے براوصف آکی سادگی علی ہے ، زبان سادہ اور رواں ہے،عام بول جال کی زبان ہے،جس سے ابلاغ آ سمان تر ہوگیا ہے،تغیر دوگوے قر آن کا مقعود املی بھی بھی ہے، آ ہم حالم العرفان کے مضح کے مضح پڑھ جائے، اِفلاق واشکالِ فقعی نام کو بحق نبیں ملے گا۔ اِنتظمان پیرا نیے اظہار

بعض ادق نه زبال تو ساده بوتی ہے محراسلوب فکارش الیا ہدو میں اور پیکا ہوتا ہے کہ قاری چند سطور نے زیادہ پڑھ می ٹیس سکتا آق کے کا بات بیچے اور بیچے کی بات آگے بیان کر دی جاتی ہے، جس سے مطلب خز پر دو جاتا ہے، قاری اس مصیب شکر گزار دو جاتا ہے جیسے طامہ آقال نے کہا تھا:

اِکام آے کی این کر اپنے منر تادیل سے قرآن کو بنا کتے این ہاڑھ

۔ محرمعالم العرفان اس عیب ہے بیمسر پاک ہے، بیمال حضرت نے اُس پات کا واضح طور پر اظہار کیا ہے جوان کے دل نے گلی تیجۂ و دولوں میں بیوست ہوگئی۔

> رل ہے جو بات نگتی ہے اثر رکھتی ہے پُر نیس طاقت ہواد گر رکھتی ہے

قار کین معالم العرفان بقیبیا بیری اس بات کی تائید ونوشش شمی یک زبان موں مے ہتی ہیے ہے کہ پیرا بیان میں قدر دانشین موڈا انتائ کمل انگیز کی ہوگا۔ پیرا بیان انتہار جس قدر دانشین موڈا انتائ کمل انگیز کی ہوگا۔

توسيحيا نداز

بعض ادقات ترقد قرآن کرتے وقت مترجی دولوں زیانوں کم فی ادراردو سکرانی میانچوں کوسانے شدر کھتے ہوئے تربیحے کوامل ہے بھی مشکل بنا دیتا ہے ، معنوت کا انداز بیال وضاحی اور مراقع ہوئے ہمی افزادے رکھتا ہے۔ البند آیک بات قاری مطالم العرفان کوشرو دکھتی ہے کہ کھی قوشی طوالت العمل تکتے ہے قاری کودور کے باتی ہے، مثلاً دجال کا قارف آیا توبات ان کے اعوال وا قادی کھنسیل شی دور تک چگی گئی۔ ادراض کا بذائیر زداد بھی ہو کے دہ گیا۔

میں تبن بوں کر حضرت کا ذوق تھا کہ ۔ لذیذ بود حکامت دواز ترکھتم سے مصداق تشمیر قرآ ان عمل اے متحن خیال ندکیا جائے تو اور بات ہے گرورک قرآ ان عمل بیا لیک فولی ہے کہ درس قار کین کے چروں

کو جمی پر حتا ہے جس سے اس کے ذہن میں نے نے خیالات Flash کرتے ہیں۔ چونکه ثبیب دیکار ڈروں سے صغیقر طاس پر نتقل کرنے والوں کو تھی کپٹی رکھے بغیر بلا کم وکاست اپنا کام

كرنا قعااسكئے بيوضي صراحتي دروں ميں درآئى جي جوعامة الناس كے فائدے عى كى بات ب زوراستدلال

مرحوم کومنطق وفلفہ میں بھی حمبرا درک تھا۔"ایبا فوتی" ابتدائی کماب سبی مگر اس بر حضرت کے توضیحاتی نوٹس نے اسے بوائ قابل قدر ہنا دیا ہے جس سے مبتدی اس فن کی اگلی کتابوں کے لیے ترفیہ يات بين، جب ابتدائي طور برنصورات واضى بوجائين تو انتبائي كتابول تك يخينج بينج طالبعلم فاطلانه ماہرانہ دسترس کا حامل ہو جاتا ہے،حصرت تغییر قرآن ش بھی بوری شعوری قوت کے ساتھ استدلال کے ساتھ بات كرتے بين تا آ كدقارى يا خالف كواس سے افكار كى مخوائش نيس رہتى \_

كبنے والے كہتے ہيں:\_

چویس استدلاليال

پائے چوہیں سخت و بے شمکیس

یہ بات محض عقلی اور خیالی محوڑے دوڑائے کی حد تک توضیح ہوسکتی ہے مگر شریعت کے معالمے میں بالخصوص كلام البي كي تغيير كےسليلے عركسي مداہنت كي مخوائش نہيں ہوتى اس ليے حضرت نے جو بات كى اس

کے پیچے آیات قرآنی کے دلاکل احادیث نبوی کے شوابداور اسلاف کے قاری قوت ہوتی ہے۔ معالم العرفان کے صفحات ای استدلالی و منطقی ربط و ارتباط کے گواہ جیں بکوئی بات یا پر استنادے

مرنبیں یائی۔

ربط وتنسيق آيات

ربط آیات قرآن مجید کے ایم علوم میں سے ہے،اگر اس کی طرف واضح اشارے نہ ہوں تو بعض اوقات كم فهم لوگ قرآن مجيد جيم منضبط كلام كوالگ الگ كلزوں كى صورت ميں بے ربط كلام مجھنے لكتے إلى، جس مے قرآن كاساراحس وحندلا جاتا ہے، اسلاف نے ربط آيات اور تنسيق كلام پر برد ااثر آفرين كام كيا ب، مارے مفر بھی اس پہلوکونشنیس رہے دیتے ہر درس میں ربط آیات کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے تا کہ کھا

- اگست نااکؤیر ۲۰۰۸ء

بات ہے آگی بات کا مسلسل جادئ رہے، ہیں ہر بات دومری ہے الگ تھلک نہ ہوں ہے پہلے علم
ارنے ہے گی بات کا مسلسل جادئ رہے، ہیں ہر بات دومری ہے الگ تھلک نہ ہوں ہے پہلے علم
عائد البر جھنے البر مجر شیا ہوری نے کا مم یا، مجرام مرازی بعد ادار البر بان فی مسلسہ نہ بالد ہی بھا کی
عائد البر جھنے کا مم کیا، مقدم مجائی کی تعیم الرش دیدا آیت پر محد کتاب ہے ادود می آخیر تھائی،
عیان الترآن اور مکتبہ فرائ کی فم اکندہ محمائی کی تعیم الرش دیدا آیت پر محد مرک ب ہے اور دی آخیر تھائی،
عیان الترآن اور مکتبہ فرائ کی فم اکندہ محمائی کی تعیم الرش دیدا ہے ہیں، معالم المرقان
میں معرف نے تھائی اور وقتی کی بات ہے دوف مقطعات کو ہیں ہے دیشی میں المراز شیل بات کی ہے مام قار کین
مشارت و تھائی میں دوف کے مقامی میں دیدا پر بوٹ الحیان کی دشاہ مت کی جائے ہوت سے
میال جائے کو داخی اعماز میں بھی کرویں پر جانا آمان بنا و یا جائے بعشرت نے اس پہلوگوئی نظرا محاز
میں با بی بھی کہ ویں پر جانا ہم صاحب معادف الترآن نے فتی نگا کو ان بیان کے
میں معالم العرفان میں قدی کہ جدید تقریری کا دانا موں سے استفادہ کرکے بائی کھی بسیمیت اور وی اور فرف

ہر زیائے کے مختلف مصری و تعرفی تقاضے ہوتے ہیں اور ہر دورش سیلینیں اسلام اور مشرین قرآن کیلے وی انداز بیان اور طرز استدل ال انتیار کرنا شروری ہوتا ہے جوال دورکا مطالبہ ہو مساشرے کی تعرفی مض مطابق کام کرنا گراہ کو کو کیل اور قاسر نظریات کوشٹی کرنا اور قرآن سے ان کی قرویے کرنا مجمی مشر کے فرائش بھی شائل ہے موحشوے اس فرش مصمی ہے بھی قوب جمدہ و برآ ہوئے ہیں، دور ماضر کے مرابعہ داماند اور اشتراکیت بھیے فظام ہائے معیشے کا بڑے موثر شراز بیان کے ساتھ دو قربا یا ہے، میں مجتماع ہوں کہ داماند اور اشتراکیت میں مالم العرفان کے صفحات ہے کر زورات دل ال سے موایا ہے، میں مجتماع ہوں کہ کوئی عام قادری بھی مسالم العرفان کے صفحات ہے کر زورات دل آخرتک ویکٹیے و ویکٹیے اس کے ذہب سے واجام کہال بنظریات فاسدہ اور قریکات زاکھ کے کئی تی جائے دور ہو کیے ہوں گے مرتب بھارٹی میں آیا ہے۔ قرآن اور کھی گئی ہیں متر جر ہے دیا کہا ہے ادوراً بیا ہے آخر میں نمبر کے عدر کردیا گیا ہے۔ اورات قرش

اگست مااکتوبر ۱۴۰۸م

### ہارےمرتی،ہارے رہنما

نمازوں کے اوقات کے اعرر جب بھی کچھ ٹوک اکٹھے ہوجاتے ، سماعت کر کی جاتی ، محترم مونی صاحب نے اس کا بنرویست کیا ، اور مقررہ اوقات پہٹرازیں با ہماعت اوا ہونے لکیں ، نماز فجر کے بعد در اس قرآ ان مثروع کیا ہا کہ بہم کہ گوں کا دینی ترجیت کی ہوجائے ، بعد از اس مدے پاک کا دری کی مثرون کرانا مجا با نماز جد پہلے بھی پڑھی تو جاتی تھی گیاں اکٹر لوکوں کو تر ذوتھا کہ آیا اس گاؤں بھی جدی نماز بولی مجل ہے پائیس ۔

صونی صاحب نے ایک فوق تارکیا، جس مل گاؤں کی میٹیت آبادی بھر کا قریب واقع ہما اور دکم کوائف بیان سے محیے افز کی کو فول دار العلوم دیو بند، بر کی اور دیل حضرت مولانا مفتی کانب اللہ اُللہ کو ارسال کی گئیں، ادر بیا مستضار کیا کمیا کہ آیا ایسے گاؤں میں جس کے کوائف بیان سخے محمیح میں جسک کافار بھ

اگست تااکؤیر۲۰۰۸ء

عتی ہے انہیں، دارالعلوم بر کی ہے تو کوئی جواب ندما ، دیو بندے حضرت مواد نامفتی تھے شفیع " کا جواب الما کر یہ بہت چھوٹی کو استی ہے مہاں جھد کی اماز درست نہ ہوگی ،البیت مواد نامفتی کفائیے۔القدَّنَّہ جھ جواب دیا اس کا مغیوم بیر قال کہ اگر اس گاؤل کی سب سے بیری مجد بھی اس گاؤں کے تمام یا لئے ، عاقل مرد حضرات ندما سکیں تو یہاں جعد پڑھا جا سکتا ہے۔

ہم لوگوں پر صوفی صاحب کی شخصیت اور طبحت کا انتاز عب تقا کہ ایک موصد تک ان کے سامنے بے
تکلف ہونے میں تجاب ہی رہا ای انثاء میں ہارے ایک دوست کو کوئی والی مسئلہ بیٹن آیا اور اس نے
حضرت سے مشورہ کیا ، آپ سے منتج مسئلہ بیان کرنے پر اسے بے معدالمیمینان حاص ہوا ، اور معالمہ احسن
حفریت نے میں اس سے ہم لوگ آپ کی علیت سے اور زیادہ مرگوب ہوگے ، تاہم آپ کی توجہ سے
ہمارے دلوں میں توجید بوری طرح سے دائے ہوگی ، شرک اور بدعت سے نفرت بڑھ گی ، تی کریم کا تکافی ا کے خاتم المجین ہونے ، مقام نیور اور مقام محاب شے ممل طور پر آشا ہونے ، اپنی تاریخ ، بررگان
کے زیام المجاب کے کرام سے واقعیت ، ان کی مختلف جہات میں میدوجہدے آگا تکل ہوئی۔

میں معلوم ہوا کہ حضرت سیدا جمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ استعمال شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھوں نے کیا تو کیک ہر پاکی تھی ، اور ان کی شہادت کے بعد مجاہدین نے کیے مراکز قائم کے ، جہاں سانہوں نے مکلی آزاد کی تک ہیرونی حکومت کے طلاف اپنی کاروایاں جاری رکھیں ، حضرت حاتی المعالا اللہ مہاجری ، حافظ شامن شہید، حضرت مولا نامجرقائم نا کو تو گی، حضرت مولا نارشیدا حمد کنگوتی اور ان کے ساتھوں نے کس طرح ۱۸۵۷ می جدوجہد شی با قاعد علی طور پرشرکت کی ،اس جدوجہد شی کا میال کے بعد فاتح قوم نے فکست خورہ ملک وقوم کے ساتھ کیا خوٹی کھیل کھیلا، ان سب واقعات کا مروجہ تاریخوں میں کمیں ذکر تہ بقا، بعد از ان وار العلوہ دیو بند کے قیام، حضرت شی البند اورن کے ساتھوں کی ملکی آزاد کی کے لئے کوششیں ،جمیعۃ الانسار کا قیام ،جمرت جو کیک خلافت ،ریشی دو بال کی تح کیک، عربوں اورترکوں کی کشکش ، امرارت بالخااورا کی طرح کے بہ شار واقعات سے واقعیت عاصل ہوئی ،ان دنوں میں ویا میں دورس عالمگیر جنگ زوروں پہتی ، برصغیر پاک و ہند شی بھی آزاد کی گرو کیک دنوں پہتیں ، بیٹی افسارت عاصلی جنگ زوروں پہتی ، برصغیر پاک و ہند شی بھی آزاد کی گرو کیک دنوں پہتیں ، بیٹی افسارت مالک جو حضرت مولانا سید سین اجمد مدنی کے شاگر داور ان سے روعانی اتعلق ہونے کی وجہ سے حضرت صوئی صاحب کا در بخان جمیۃ العلمائے ہندا دراس کی ہمدر جماحتوں کی طرف تک کہ آپ کے مصاحبین میں سے دو تھی عالم سے میں اور شہ کی تھی اور میک میشنی کی دائر ازار کی کہ ، پہل خاکسار تو کی سے متاثر شیخ کر آپ سے تعلقات میں کو کیا بالٹیس آیا۔ آپ علاسے سامے اپ درالر کیکی خوال ارکشر کی سے عقیدت رکھتے تھا در پڑھ چکے تھا دران کی قائل تقدید تو بروں کی نظامہ بھی کر بھی تھے ،ان تو ہم اس کا ایک د فرخاکساروں کیا جانگ میں میں آپ نے خور کی کا توجہ دولان ۔

محراس میں مجھی کوئی رجش نہ دوئی اور آپ کی افرات شیں اضافہ بی ہواء ہمارے ہاں تیا م کے دوران ایک دفعہ آپ کی طبیعت پھی یا دو قراب ہوگی معملی نے آ رام کاسٹور و دیا ، چنا نچہ آپ پھی دول کے لیے محت افزا مقام مری تشریف نے کئے وافقات سے دہاں ہی محب کے خطیب صاحب یا دجود جا الم ہونے کے قمرون کو پائٹ کرنے کے معاملہ میں مدامنت سے کام لیٹے تھے آپ نے وائس پران کافریری طور پریگی اکامات سے آگاہ کیا ، بوسکتا ہے اس نے خطیب صاحب کی اصلات ہوئی ہواد وائمیوں نے اپنی مائے سے درجورع کرالیا ہو۔

میمیں ہوتے ہوئے خالب ۱۹۳۳ء میں آپ کھٹونٹریف لے مجے ،اور امام الل ہنت حضرت مولانا مجد الشکور فارد کی تکھٹونی کے دار آمیلفتین میں داخلہ لے کر آپ نے فن تغییر ممناظرہ ، تقابلی اویان اور فاوٹی کے شہوں میں تربیت حاصل کی۔

غالبًا مارج ١٩٣٥ء من تنظيم المسنت كاسالانه جلسه لا مور مين منعقد موا ، حصرت صوفي صاحب في م

اگست مااکوبر ۱٬۰۰۸ء

مرت فود الناسق کرست به بعد میں مان عدم ہے نے اور انسرین کی حرصہ مولانا مید ہیں اجمدی ، ملتی اعظم مولانا مفتی کتابت اللہ دلوگی جعرت مولانا عبدالنظور قارد تی تصویری تھیے بر رکوں کی لایارت اور ان کے بیان سنے کا موقع طا، جھرت مدتی ہی اقتداً میں آزاز جدشیرا اوالدورواز ہ کی مجد میں ادا کرنے کی سعادت حاصل جوئی۔

ان تمام دینی عدمات اور لوگول کی اصلاح کے باوجود حضرت صوفی صاحب کی طبیعت مطمئن ترخی، آپ کی خواجش بیدا ہوں برواجش ترخی، آپ کی خواجش کی کو کی بردا اور او گائم کریں جس میں طاباء بہلغین اور مصنطین پیدا ہوں، جو بحش اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے کام کریں، چنا تیجہ تمارے ہال سے آپ اپنے بڑے بحائی حضرت موادانا مجمد سرفراز خان صفود مد خلا اصلی کے پاس تکھر تشریف کے لئے مرک بط صح براز خان اس کی براز خواب کے براز خواب کے براز خواب کی براز خواب کے براز خواب کی براز کی باکروہال طبیعہ کا کی شدہ اطلاح کیا۔

آئیں وفوں ملک کُ تقیم ہونی ، مگر آپ نے تعلیم جادی ، کھا اور جھر اسر بعد ایک عکم حال آلی کے چیت ا عدال تحریف لا کر گھر افو الدیش ایک مطب جادی کیا ہم ریفوں کی آ مد بوئی ، آپ نہاہت تو فرمات اور دورا بھی مہیا کرتے کی خواہش چر کھی اور دورا بھی مہیا کہ ماری میں میں میں اور دورا بھی اور کہ کا بیان میں میں معاود دائریں ایسا مجھی بوز کہ کو کہ مرایش چھر دورا بعد دواہس آ یا اور کہا کہ آپ کی دواستان تیشیم میں بعدا اور کہا کہ آپ مطب بھلا کی کو جا سے ان کھر چھیا ، اور میں کہا کہ کہ حق میں مطب بھلا کی کو چھیا ، اور میں کہا کہ کہ جھیا ۔ اور کھی کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہا تھا مطب بھلا کی کو چھیا ، اور میں کہا کہا تھا جھیا کہا کہ جھیا ۔ اور جھیا ، اور میں کہا کہا تھا جھیا کہا کہا تھیا تھی جھے۔

ہیں جا کہ کہا دوران کی آپ سے بہت بدی دین دین خدمات ایسا جھا جے تھے۔

چنا نچ مطب کو نیمر باد کینے کے بعد آپ نے بھی دن ایک مخذ ( کرشٹانگمر) کی مجبر میں امامت کے فرائش مرانجام دیے مجر بظاہرا کیا بریاری جگداور گئدے جو ہڑکے کنارے اللہ کانام لے کردو کرے تیار کر کے اپنی خواجش کی مجیل کے لئے دریں ورقہ رسی اور فطابت کا کام شروع کردیا۔

سا۱۹۵۲ء کی بات ہے، اس کے بعد آپ وفات تک کی اور چگر تفریق تیس لے گئے ، مین عظیم الشان مجد فور تغیر بوئی ، مدر سر قدم ؟ العلوم قائم بوا، وار التصنيف اور ديگر ادارے جہاں سے نشر واشاعت كا كام شروع بوا، تائم بوت ، بعد ش ايك دين ما بنام شرة العلوم كے نام سے جارى تواہ سے پچاس ساتھ برس و ي

۔ یکی خطابت اسے انکون کی اصلاح ہوئی ، آپ کا خطبہ علی صعوبات ، ویٹی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ما تھ میں ہوئی ہی بکہ علی مواداور وسعت مطالعہ کا شاہ کا برائی ہی ہے کہ کا کھا گئی ان کہ ہے کہ کا کھا کے مطابق رونوک یا ہے کہ ہے تھے ، اور جرح کی دورعا مات ہے ہے ٹیاز بر مسئلہ پر جریت کا محمل ہی دونوں نے کہ کما مواد وی مسئلہ پر جریت کا مواد موقع کے کہا موان کی مسئلہ کی ہے کہ کہا ہے کہ ہے کہ موان کی مسئلہ کی مسئلہ کی ہے کہ ہے کہ موان کے کہا موان کی ہے کہ ہے کہ ہوئے کہ ہے کہ ہے کہ ہوئے کہ ہے ک

وی استاده و مرساد و خطابت کے ساتھ آپ نے تشنیف و تالیف اور ترائم کا سلسلیگی جاری رکھا، آپ

درس و تدر دکھی اور خطابت کے ساتھ آپ نے تشنیف و تالیف اور ترائم کا سلسلیگی جاری رکھا، آپ

عملی مرس بھر کریس چیم جلدوں شین ' معالم العرفان فی دروس القرآن '' کے نام سے شیخ ہو بھی ہیں،

عالم اورود زبان میں مکام پاک کی ہیں سب سے بڑی تشنیر ہے، ای طرح مدیث پاک کے دروس بجی '' ردوس
الحد ہے'' کے نام سے چار جلدوں شی شائع ہو بھی ہیں، مکام پاک کا علیمہ وادرو ترجمہ شرح شاکل ترفی وادد میں اور شرح شاکل ترفی وادد میں میں اور شرح ترزی الله بیا کی ایک بین مادا کے موقع کے ووستی کرتے ایک بڑی اور الله کی اور میں میں اور شرح ترزی الله بیا کی میں مفال کے میں اندون کے دوستی کرتے ایک بڑی اور

اكسة الأويمه ١٥٠٨م

رانار قعرة (لعلم) 321 (مفر ؤلَّهُ لعر)

ر بنمائی کے لئے ایک رسالہ دمختصرترین اذکار اور دروو شریف کے جامع الفاظ" کے نام سے تحریر فر مایا، شخ سدی کام ا تخاب فرماکر "معدیات" کے نام سطیع فرمایا، ان یا قاعدہ تصانیف اور تالیفات کے مان علاوة سن برانی تقداور تایاب كتب كی شرص مى كليس، اور كرنی، فارى سارد ديس تراجم مى كے ، ان ر اجم ب اردودان حفرات كوقائده بينجاءان ش حفرت امام ابوحنيفه كى كماب "الفقد الاكبر" (اردورجمه " البيان الا زهز" ) حضرت امام طحاديٌّ كي كمّاب" عقيدة الطحاديٌّ " حضرت مولا نامجمه قاسم نا يوتويٌّ كي رو روافض میں کتاب''اجو بُد اربعین'' حضرت مولا ناحسین علی " کی کتاب'' تحفدُ ابراہیمیہ'' (اردور جمیہ نيومنات هيني ) حضرت مولا نااحمد وين جموي كي كمّاب " دليل المشر كين " (ار دوتر جمه " اييناح المؤمنين") اورامام البند حضرت شاه ولى الله محدث د بلوگ اور حضرت شاه رفيع الدين محدث وبلوئ كي بيشتر كتب اور متعد در ساكل كاتر جميشال جين امام الهند حضرت شاه ولي الله وبلويٌّ كي كتاب ' الفوز الكبير في اصول النفير'' ك اردويس شرح" وعون الخبير" كے نام سے اور منطق كى شهروركتاب" ايساغوجى" كى شرح تشريحات سواتى ے نام نے تحریر فرمائیں۔حضرت ولا نامحہ قاسم نا نوتوی کی کتاب '' ججة الاسلام'' اور حضرت مولا نا ابواد کلام آ ذادگی کماب "مبادی تاریخ الفلف" کوعربی ش شقل کر کے طبع فرمایا، اوراس طرح اہل عرب کوان ہے روشاس کرایا۔ شیخ العرب والعجم حضرت موہ باسید حسین احمد مذنی مسیح تلف خطبات جمع کر کے انہیں ایپنے ا کے تفصیلی مقدمہ اور تھیج کے ساتھ شائع کیا ،حضرت صوفی صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ '' حضرت مولانا عبدالله سندهی کےعلوم وافکار''نامی کماب کی تصنیف ہے،اس کماب کےمطالعہ کے بعد بیکہا جاسکتا ہے کہ ياكتان من آپ امام البندشاه ولى الله و ياوي كي ك فلفه وحكت اورامام انقلاب حضرت مولانا عبيدالله سندھیؓ کے علوم وافکار کے شخ الشیر حضرت مولا یا اجرعلی لا موریؓ کے بعد سب سے بزے شارح اور تر جمان تھے۔ آپ کی آخری کتاب جو آپ کی زندگی ٹیں عوم و میں شائع ہوئی ''الا کابر'' ہے، اس میں حضرات خلفائے راشد میں ،حضرات عشرہ مبشرہ دیگر حلیل القدر صحابہ و تابعین ، تیج تابعین ، ہزرگان دین ،صوفیائے کرام اورا کابرین امت کے خفر مذکرے شائل ہیں۔

جناب صوفی صاحب بنهایت ساده اور مرنجال مرنی طبیعت که مالک تنے بطبیعت میں نیاشی تی، مکارم اطلاق کے پیکر تنے ،جس زمانے بھی اتدارے ہاں تنے، آپ کا تجره ایک تم کا ممبان طانہ بن جاتاء آپ کے پاس ایک آکل اسٹود ہوتا تھا،اس برجائے تیار ہوتی،اور برآنے والے کوچٹی کی جاتی ،کوئی چرجح کرنے کا مجمی خیال نہیں آیا کمی کی تکلیف حاص طور پر مالی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، راقم الحروف كي موجود كى ميں ايك دفعه كى نے كيڑے كاسوال كردياء بيجائے ہوئے كمآپ كے باس اس وقت ایک می فالتوقیص ہے،آپ نے اپنے بدن سے اتار کرتیص اس کے حوالہ کردی، اور وہ دعا کمی ویتا ہوا ط عمیا، مہمان نوازی کی عادت آخرتک قائم رہی، جب بھی حاضر ہوا ، آپ نے بغیر کھانا کھلائے آنے نمیں دیا بحر م حاتی محرفیاض خان صاحب سے ایک دفعر مایا ، کسید (ماتم الحروف ) میرے "انگوٹیے" ہیں ، ان کا خاص خیال رکھیں، اپنی تصانیف بھی وقتا فو قتا مجھے ہدید دیتے رہے،''نصرۃ العلوم'' جاری ہوا تو اس کے لکھنے والول کی فہرست میں جھے چیسے ان پڑھ کو بھی شامل کیا۔ آگر جہ ش ان کے معیاد برکسی طرح بھی ایورانیس اتر تا تھا،عركة خرى سالول من أنيس مختلف وارض في محيرر كھاتھا،اور درسم من حاضرى نيس موتى تقى ـ تا بم جب بھی راقم الحروف كى آمدكى اطلاع دى جاتى ، جھے اسے ياس بلواليت اور نهايت شفقت فرماتے ، کمزوری کے باوجود محبت ہے باتیں کرتے ، مجھے اس بات کا بہت رخج رہے گا کہ ان کی وفات ہے چند ماه پیشتر ش ان کی ضدمت میں حاضر ہوئے سے قاصر رہا، بہر حال اللہ تعالی سے دعا ہے کہ و واسیے فضل و كرم سے حضرت كى ملى ودينى خدمات كو تبول فرمائے ، آپ كو جنت الفردوں ميں جگہ دے اور درجات بلند فرمائے۔ آئین ، آپ کی ملی وویٹی خدمات کا احاط مشکل ہے ، کچھ باتیں جوان سے تعلقات میں پیش آئين،درن كردي بن ،تا بم يدمى ليك حقيقت بكرشا كردول اورتعلق ركف والول اورتصائف و تالیفات کے علاوہ ان کا صدقہ جاریدان کی نیک اور قائل اولا دہمی ہے۔ جریجی ماشاء اللہ کتاب اللہ کے حامل ،سنت رسول الله مُنْ النَيْزِ كِي عامل ، دين اسلام كشيدا كى بشريعت پيمل كرنے والے اور اس كے نفاذ كة تأل بين ، جى المولك له يول المديد كامعدال اورمون بين الله ان كاعرين ورازكري ، آين - آب نے حضرت کی زندگی میں بی ان کے زیادہ بیار ہونے کے بعد مدرسداور دیگر اداروں کا انظام سنبال لیا تھا، جونہایت عمدہ طریقہ سے جل رہاہے ،الندان سب کو حرید دینی و دیندی نعمتوں سے مالا مالی کرے ،اور حضرت كالم كرده ادار اى طرح طيتر ين آمن

الحاج لعل وين اليم ال

# موت العالم موت العالَم

موت اورفنائے عالم

موت ایک انگی حقیقت ب جس سے کی جا عادی فراد کمشن ثیمی ب مورة آل محران ۱۸۵۰ مورة الانبیاد ۲۰۰۵ اور مورة الحکیرت ۵۰۰ من آیت کے گلالے کطور پرارشا دفدادی کے : کُسل کَ مُنْسس وَ آکِوَ فَدُهُ الْمُوْتِ ، برجا عاد کوموت کا مزاج کھنا ہے، ایک لیے مورة الرض می اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کُسلُ مُنْ عَلَيْهَا فَان مِزَیْنِیْ وَجُدُ وَبِیْکُ وَالْجُعْلُلِ وَالْوِکُومَ (آب ۲۵،۲۳)۔

ز مین کی برخلوق کونا ہونا ہے، اور تبهارے پرورد کا کی ذات صاحب جلال وعقت ہی باتی رہیکی ، سورة الکہف میں فریا ہے درآت کہ بھا بھائون کہ ما علیکھا صریفیا گھرڈ ڈا (آیت۔ ۸) بھم زعمن کی ہر چیز کو ( بارور کے) تجرمیدان بناویں گے۔

انسانوں كے متعلق خاص طور پراللہ تعالى نے اپنے نى كوفر مايا:

قُلْ إِنَّ الْعُوْثَ الَّذِی تَفِوُّوْنَ مِنهُ فَانَّهُ مُلْفِیْکُمْ (الجَدِہ) آپ ان لوکوں ہے کہد ہی کوجی موت ہے آکر بِرکرتے ہووہ آکردیکی ہورہ آلہی ہے۔ اللّٰ ہے فَلْ یَنُوفُکُمْ مِثَلُکُ الْمُوثُوتِ الْلِیْ ویحل پسٹے فُمُّ اللّٰ اللّٰہِ بِرَجْکُمُ فُرُ جُعُونَ ، آپ فرادی کرتم پر حرکیا کیا موت کا فرشیتہ ادی دوسم تِنْم کر لیت ہادد پوتر آپ نے یوددکا کی طرف تا ایونا ہے جاتگ۔

عالم دين کي موت

ے ہیں ہے۔ موت اور فتائے عالم کے ان تھا کئی کا دوشق عمل عمر نی کا مقولہ ہے" موت العالم موت العالم ، مینی عالم دین کی موت دنیا کی موت کے برابر ہے، بظاہر میں قول مقبقت کے مثانی معلوم ہوتا ہے، مگر مقعد بھی ہے کہا کیے عالم دین کا دیا ہے اپنی تھو جانا دنیا کے بائی کولول کو ڈیا علوم ہے محروم کرنے کے متراوف ہے، اس منم کی مثال قرآن پاک بین کتی ہے، اوم علیہ السلام کے دویژن کے درمیان قربانی کی تعریب کے تمن میں کک حضر ندرس رکھی کردن وزیر سلسا میں ماشاق اللہ فردن کورائیل میں تقریباز افریاں

ليك بيغ نے دور نے فق كرديا قواس لله عن الشحال نے تمام الكل برهم از ل فرايا ، مَنْ قَسَلَ نَصْلًا بَعْنِ لَفُس اَوْ فَسَادِ فِي الأَوْضِ فَكَاتَمَا قَسَلَ النَّاسَ جَدِيعًا وَمَنْ أَنْهَا مُ

من قصل نفسا یعقین نفس او قساد فی الارض فعالما فعل الناس جیمها و تفرآ اختیا که الناس کرد سے بالک خمن ترافی کرنے اس او کول کا آل کیا مطلب بیسے کہ کی بیٹنا و ایک فخش گوگ کرنا سب او کول کو کہ کرنا ہے اس فتر میں مرفق کرنے کا مقدر سے کر حضرت مولانا صوفی عبدالم بیرواق بافی باعد میں مرفق کرنے کا مقدر سے کر حضرت مولانا صوفی عبدالحق میں مرفق کرنے کا مقدر سے کر حضرت مولانا صوفی عبدالم بیرواق بافی میں مرفق کے باری سے کا مرفق کی طرف سے علام دونات کے برای سے کیونکہ لوگ مرفق کی طرف سے علام دونات کے برای سے کیونکہ کو کا مقدر سے حضرت مولانا عقد سے کور مربو کے ہیں۔

تفبيرقرآ ن كى اشاعت

میرے ال انتخاب سے متعلق مجد کیٹی کے ایک عمبر امادے ایک دیرید دوست حاتی ظام حدد صاحب بتایا کرتے میں کدانہوں نے ایک موقع موقع صاحب مرحوم کونہائے المروق کی حالت میں پاکر وجد دریافت کی آو آپ نے فرمایا کر میری عمر کی کاؤٹ کے صافح ہونے کا خطر و پیدا ہوگیا ہے فرمانے گئے کہ عمل سیابتا ہوں کہ قرآن پاک کے میرے وروی کو کہائی شکل و نے دی جائے تھے اس کے لئے کوئی مناسب آ دی میسرٹیس آ رہا ہے۔

حاتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ووش کیا کہ بس اتی می بات کے لیے آپ پریشان ہیں،اس کا

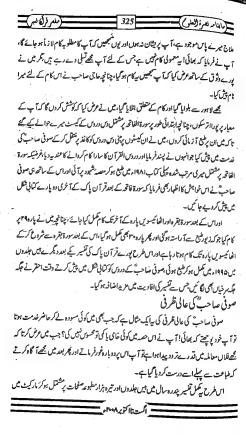

- (۱) منداحم : جارجلدون ش کل۵۲ اصفحات مطبوعه
- (٢) سنن ابن ماجد : ايك جلد ي ١٤٨٨مطبور صفحات.
- (۳) شائل زندی : دوجلدون ش ۱۲۱۸ صفحات مطبوعه
- (۵) می جناری شریف ( کآب المفازی) : جنوری ۲۰۰۷ء سے ماہنامہ نصرة العلوم على سبقاسيقا
- (٢) خطبات سواتی جعد کے خطبات ١٩٨٢ء سے لئر ١٩٨٨ء كك جه جلدوں على دو بزار بانج سوے زیادہ صفحات طبع ہو سے بین، آخر تک کے خطبات مجی ترتیب دیے جا سے جی بین،اور ماہنامدنعرة العلوم ين آرے ہيں۔

صوفی صاحب کے ۲۵ سالدقیام کے دوران آپ کی توجہ تعلیم دین میجداور درسد کی عمارات کی محیل مِ مرکوز ربی اور آپ نے شہرے باہر جا کر تقریر کرنے ہے گریز کیا عاس کا نتیجہ بد لکا کہ علاقہ کی آبادی کے " ا كثر لوك جوشيعيت اور بريلويت كي طرف مأل تق ان كرعقا كديش تبديلي آئى ، اور و وصحح الل سنت ك عقيده يرآ محة \_

اب مجد کی وسیع عمارت اور تین منزله لا تبریری سے ندمرف طلباء بلکه الل علاقه مجمی مستفید مورب

بیرونی طلباء کے لئے تمن منولہ ہاشل کا تیام بھی صوفی صاحب کی تعلیم وین سے والبہانہ بحبت کا اظہار ے، بیرونی طلبا مکا کھاتا ،علاج محالج اور ماہاندو طیفہ محمی مدرسد کی فرصداری ہیں۔ رايار هرة العلر) 327 منام و العلم)

درسے زیر اتھام گزگوں اوراؤ کیوں کے لئے ایک فرل سکول جل رہا ہے، جہاں جدید تھیا اور د پی تعلیم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پروٹی طالبات کی رہائش کیلئے مجدو عدرسے بلتی وسی مرار پر حشمل تھی رہائے خرید کراؤ کیوں کے لیے ہاشل کی تھیم شروع ہوچکی ہے، جس پرتشریخ ایک کروڈ دو پے کی الاگست کا ایراز ہے، اس وقت مجدود مدرسکا سمالات بجٹ ساٹھ الا تھے تھا وڈ کرچکا ہے۔

د یانت وامانت

" صونی صاحب" کی دیانت وامات کے متحقاتی یاد ہے کہ ایک موقع پر شن نے ظہر کی انداز مجد میں باجا مت ادا کی، بیچے صوفی صاحب" ہے ضوعی ما قات کرنا تھی انبذا انداز کے بعدان کے ساتھ اٹھ کرآ پ کے کرے شی بہنچا، ہمارے ساتھ ایک تیر راجنی آ دی بھی آیا، جس نے بعد ش بتا کدو سیا لکوٹ ہے آیا ہے، اس نے بچی دقم صوفی صاحب" کی فدمت علی مجداور مدرسے کے جیش کی، آپ نے فوا افجی کی ا

اس گف<u>س نے کہا کہ بھے رسید کی</u> او خرورے نجی<sub>ل ہ</sub>، بھرصوفی صاحبؓ نے کہا کہ بھائی! امیس او حساب درست دکھنا ہے، آپ کوخر ودت ہو بات ہو گرہ ادبی خرود یات بھی شال ہے۔

حفرت صوفی صاحب سے آخری الاقات

حضرت کی وفات سے تقریباً وہ ماہ تل میں حضرت صاحب کی طاقات کے لئے حاضر ووار حاقی محمد نیاش خان صاحب نے نہاہت محبت سے طاقات کروالی آپ پولٹر ٹیم سکتے تھے، اشار دوں اشار دوں شی ایک دوسر سے کی تخریت دریافت کی اورآ خرت کی بہتری کے لئے دعا نمیں کیسی اوراس طرح آپ کی آخری زیارت کرکے دخصت ہوا۔

وعا ہے کداللہ تعالی صوفی صاحب کی دہی فدمات کو شرف تجو ایت بھے اور آپ کو اپنی رحمت کے مقام شرو کھ ایس فرمائے۔



اگستااکوبر۲۰۰۸م

الحاج لعل دين ايم اي

## صوفی صاحب کی وسیع النظری

حضرت مولاناصونی عبد الحبیرسوان کی ارشادات کرتامبند کرنے کا راقم الحروف کوکانی موق میمرآیا ہے، جس کا ذکر میں بابیار ضرح الطویر کی او جزن کے شارے میں کرچکا ہوں ،ال دوران میں مجھے صوفی صاحب کی وسے النظری کے بیشار رساختا کے ہیں، جس میں کے بھوں کا تذکر واس وقت مقدوب ویل علم کے لاظ ہے آو آپ نے برسفیر کے بڑے برے بوے داران اور الحافی اصاحہ و علم حاصل کیا گر دیگر علام از شر سیابیات، صاحب اس اس اس کو اس کے سیابی طبیعیا کے جیدرآ با دوکن سے جار سال کوری کر مسلمانوں کی حالت زار پریش قبت کھتلوی ہے، آپ نے طبیعیا کے جیدرآ با دوکن سے جار سال کوری کر مسلمانوں کی حالت زار پریش قبت کھتلوی ہے، آپ نے طبیعیا کی جیدرآ با دوکن سے جو اسال کوری کر میسی مواصل کی مال کا فات آپ بخش موات کے اسال در خطب ہو میں مواصل بوٹ خرابا میں، حالات حاصرہ پرمونی صاحب آر آن و حدیث کے اسال در خطب جدیدی ہیر حاصل بوٹ خرابا

توحير بارى تعالى

سورة البقره كي مت ١٧٣ وَالْهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ كَتَرْتَ كرت موع فرمات بين،

"تجہاما میرو مرف، ایک میرود ب، ادر کوئی میرود برجی تیس ب، البذا عبارت مرف، اکن کی کر دافظ الله عمل عمد کا مغیرہ کی پایا جاتا ہے، ادر اس کا تشخی فرفیت ہونا بھی ہے، اس لیے اللہ کا متنی داریا مجی کیا جاتا ہے، شاہ فعمل الرحمٰن تنے مراد آبادی نے اس کا بھری ترجہ میں موری تھی کیا ہے، فرصیہ لفظ اللہ عمل مجت کا عضر بھی پایا جاتا ہے، ادر مجدب حیثی خدا تعالی ہے، البذا اس کی دحدا تیت برایمان لانا جاہے، اور خالص ای

اگست تااکنوپر ۲۰۰۸ء

ی میاری من بیادی می بید اظال آن بنیادی کا تم موظا قد ورست موظا و در تکس با بنیام میروده موسکل بے جو مخارکل ، قاور مطلق بلیم و نیز را باخ اور ضارمود ، جو مشکل کم شان کرنے والا موہ بعد بین میدوان اور بعد آوان مود و جو جا ہے کرے ، آلا و آلا تھی۔ کے مشکیم اس سے مشکم کو کو فال نہ سکے۔''

سورة البتر وی کی آیت ۱۳۵۵ آیت الکری شی آد مواکلته تواند آوا هُو کو تورخ بی فراح یی به مورد البتر وی کی تحدید بن مورد البتر وی بی می آدر مواکلته تواند آوا بر بین الو کی می میدودین استور وی اور مرت وی به به جو کو کی الله که مالاه می اور کو میرود بیا تا به اس کا معقد و تصایا بالم به وه او این این این می این این بی بیا تا بیا که این این می میدودی اور باد می می که وارک می بیا تا بیا که این می می که وی که این می می که وی که این می می که وی که می که این می که اور کو می که اور که می که اور که می که اور که می که وی که این می که وی که وی که وی که این می که وی که این می که وی که این می که وی که وی

حضرت صوفی صاحب مرحوم کے شرک کی تروید عمل اللف مقالات پڑئیر حاصل بحث کی ہے، چنانچہ مردہ الساری ذکر دو آیت کی آخری عمل فرنا کے ہیں،

"شاه عبد القادر محدة و بلوى فرمات بين كمشرك صرف بتوسى يوجاكانا مبيس بكدالله كم مقالب

شم کی دومرے کا تھم مان لیا یا کی دومرے دین کوتشام کرلیا تا بھی شرک میں واقل ہے، بشیر منا آئی نے بی کیا تھا کرانشد کا تھم مانے کی بجائے شرکییں کیا بات کوتشام کیا میا اللہ تھے تھم شمر مشرک ہے، چنا نجے حفرت مولانا شخ المبند فریاتے میں کہ جب منافق رمول کے تھم کے ظلاف کر کے شمر کیمین سے جا ملاتو اس کی منفر ہے کا کوئی امکان باتی ندرہا، بھال شرک سے مراد شرک فی اٹھی ہے۔''

آبة كالكراى آيت كافرت في فراتي

" المرافذة قائى كى صف تحصد كن دومرى ذات على مائى جائے تو يشرك بوهم يا مثلاً كوئى تحص بيدا مقتاد ر محك كه طال تخص بمارى بر بات كوجات بات وه شرك بوهما كيكوراس في الشدى صف غير شدى الأناء اي طرح قدرت تا مدخدا تعالى كى صف به وه قاد ومطال ب جوجا به كرس ، ال كسم سنے كوئى ركاوٹ بيم اگر بجى صفت كى دومر سے شى مائے كا تو شرك كام تركس بوهم يا مقال بي كا الشرق الى ہے ، اگر كوئى تحق فيم الشرك بى مطلق جان كر كي طلب كرتا ہے تو وہ جى شرك تعجراء الشرق الى كے علاوہ كى كو خال تي تيم الى مرك في كسمة ادف ب يميناً دخالى كوئى دومر التي اور اس بات كود بر اين كسروسترك مى المشيق كرتے ہيں ." الى آن يا ہے كا تشريح ميں صوفى صاحب في شرك كي د مگر الشام كا ذرك تو كي كے ہے مثل قرباتے ہيں ك

ای آیت بی اشرح بیم صوفی صاحب نے ترک و دیرافتام کا ذریری ایا ہے متلا مراح ہیں کہ "مرادت سے مرادانجائی درجے کی تعظیم ہے اور یہ می الشرقعائی کے ساتھ متحق ہے، تجدہ ، دکوری وغیرہ مرادت ای کے مظیم بین اگر کوئی محض الشد کے علاوہ کی دومری سمتی کے ساتھ ہی محالمہ کرے گا تو وہ شمرک بن جائے کا، فیرانڈر کا بنی اور اس از کھر کنڈ و جاز ویش کرنا ہی شمرک ہے۔"

فرات بین کو اند فرات کی در این کار دایت کے مطابق من اُلگت کھی الله لفقد آشر کا بس فیر الله کاتم اضافی اس فی خرک الانکاب کیا ' فرات بین که موادا ما افعادی الدین نے دیل المحرکی سے الم نام سے حربی زبان عمی کتاب تک میں موصوف فرائے بین که خرک تص اقدام کا ذکر کیا ہے، اس کا بسکا ادد و جربیرونی صاحب نے کیا ہے، اس میں موصوف فرائے بین که خرک تقرف عمی مجی برنا ہے، ایک مختل نے مصنور علیہ السلام کے ماشے خرف کیا مشاشات اللّٰه وَشِشْت مینی جما کیا بیا بین اور اللہ جا ہے، آپ مختل نے مشاش کی للو بلدا کیا تا نے محصال کا خرید شرک اور ایسے بلکہ بین کہون کہ واقد کا للّٰه وَشَدْت جوموف اللہ تعالی جا ہے، اس بیان عمی صوفی صاحب فرائے بین کر فیراللہ کی مدائلہ کیا کہ فیراللہ کی مدائلہ کے بائد وزش کا کرنے

ہے ایکن لوگ محارت قبر کرتے وقت اس کی بنیادوں میں ٹون گراتے میں اور اس سے مقعود المستركي نياز بوتى بيتا كدوه كمحاتم كافتصان ند كانتياكي بدورة انعام عن الله تعالى في شرك كي بهت ك تسی<sub>ں بیا</sub>ن فرمائی میں ، بمجوی ذات میں شرک کرتے میں اورا یک کی بجائے دوخدا کی نیج کے جس بعض شرک قولی ہوتے ہیں کہ انسان زبان سے شرکی کلمات اوا کرتا ہے، اور بعض فعلی شرک ہوتے ہیں، زبان سے تو مجھنیس م ا جاما مرعمان نیاز دی جاتی ہے، چرهادا چرهایا جاتا ہے، بحدہ کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، حیادر پوشی موتى بياطواف موتاب، يرسفطى شرك إلى-"

"إستعانت مافوق الاسباب بهي شرك ب، غيرالله كوحاضرناظ مجهكر يكارنا ادر عقيده بيركهنا كده ومارى نے ہیں، شرک میں داخل ہے، جیسے یا شیخ عبدالقا در جیلائی، یا پی دیکھیر، یاعلی ، یاحسین وغیرہ سب شرک ہے، حانور ذرج كرتے وقت اللہ كے ماتھ دومرے كا نام لين مجى شرك بيں وافل ہے، جيسے كوئى كيے بسم اللہ واسم می ای طرح شکون لینا بھی شرک ہے، خریں معلوم کرنے کیلئے نجوی ، رمال یا دست شناس ہے تسمت کا حال معادم كرنا بھى شرك بے بصف لوك تصور ش شرك كرتے بيں كہتے بيں كدان كے بزرگول ،مشائخ ، يا بيران پیر کی دوجین ان کے گھر آتی ہیں، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا آ دی کا فرے، یامشرک ے تعوید گذے میں بھی بعض اوقات فرعون ،جرائیل یا تھی جن سے مدوطلب کی جاتی ہے جضور تا انتخاب صراحنا فرمایا که گلے میں افکانے والے تعویدوں میں مجمی شرک ہوتا ہے، یمنی غیر اللہ سے استعانت طلب کی باتی ہے، می توسل میں شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جیعدام حسین کو دسلہ پکڑتے ہیں، قبر برست اوگ بہت ہے بزرگوں مے متعلق میں تصور رکھتے ہیں، انگونڈ رنیاز دی جائے توہ اللہ کو ضرور راضی کر لیتے ہیں۔'' بدعات ،رسومات باطليه اورمسلمان

سورة بقره كي آيت ٨٥ كي تغير بيان كرتے موع ، يبود يول كي طرف ع كلام الله مي تحريف كا ذكركرنى كر بعد صوفى صاحب فرمات ين "تحريف كادائره مسلمانون تك وسيع بهو چكا ب، آج كردور می انصاف کی نظرے دیکسیں گے تو پید چلے گا کہ اکثریت کے عقیدے فراب ہو <u>بھ</u>ے ہیں، کتنے خود ساختہ او رجونے عقیدے ہیں، جنہیں آج کل کے نام نہادعال اقر آن وسنت کی طرف منسوب کرتے ہیں، بیر حریف نی الکتاب دالسنت نہیں تو اور کیا ہے، آج کے داعظ قبر پرتی، رسو مات فاسد داور دیگر بدعات ہے متعلق کتی عناد فی مدینی او گون کوسنات میں بین بیا کئل مجود میں کا طریقہ ہے جو سلمانوں نے می افتیار کرالیا ہے، اس دور میں شکی کا و مدیار کہاں رہ گیا ہے جو کتب اللہ بعث رہ رول آٹھنٹٹو او آل سحاب کا تھا، ام س دین کہاں چاا سمیان دور حاضر میں چیز رسویات اور جو نے عق مذکہ محدود دو کور دہ کیا ہے قر آن و دست بھیل کے کون رجورا سمیات ہے مذاہ محق کی کوشش کی جوائے ہے، بیٹ س کرنے کی میٹرک و جدعت پر دین کا طاور درا دے، اس کی جیٹی کرنے والے وہ ولی میں جو جورئے تھے کہا تیاں جوان کرتے ہیں، میکی چیز کی فتو ان اور فوادوں میں جیٹی اور ان کی پڑس جورہ ہے، بیٹ در کھے کہتا پڑتا ہے کہ آس چیز حواکودی کا کام و سے دیا کہا ہے، اور لوگ حقیقت ہے، بہت دور جا بچکے ہیں، وین کو تھیے والے لوگ ہاکئل گیسل تعداد کس ہیں، آس کتے گئے لوگ ہیں جور مضرین، فقیم، رادور آخر دین کی طرز پر دیمری کا بیز الفی کیل وادروی کو اس کا مجمع مقام دال میں مضور مطر

مضرین، فقیا ، ادرا ترد و یک کار زیر دری کا پیز االف کی اور دین کواس کا تیجی مقام دل کی بعضور طبید
السام کا ارشاد ب اقر ب آیا مت شی نفتو ل کا دوراً سے گا ، اس وقت دین کو پاتھ شی بگڑ ناس قدر رشکل بو
جائے گا بیسے بلتے ہوئے کوئوں کو گیڑ نا آج آ ہے تیجی م کی ترد دیر کر کے دکھیں ساری برادری ، اور خانمان ا ناراش بو جائے گا مشان بیاد کی رکھی دکھیل ، بیدائش دوفر میر گی کی رسوم کی طرف تا کا دفائلی ، میلوں اور عرص کی طرف دکھیس ، کیا مجھی دو با ہے تجرول پر جادد میں چڑ صائی جاری ہیں ، کیلے ڈگا ہے جارہے ہیں،
قوالیاں بعرض بیش مرفح بد قفام الدین اولایا کی تجربر پر وجرادر دیے کی جادر سے ہیں،

ے؟ مسر جناح کی قبر پیش قیت گنبد کی تمیر کون ک شریعت ہے؟ بر جگہ عرسوں کی بجر مارے، قبروں کوشل

دیاجار ہاہے، یکس شریعت کی باتم میں؟ کیا یہ یہود کاطر یقتنیں ہے"؟

''دین کی بعض چڑی ایک چین بدنے کیلئے لوگ ملا و کو مجود کرتے ہیں اور مجروی فروش طام
ان کی خواہش کو تو بف کے ڈریعے پر اکرتے ہیں اس تھی شن نکائ دطلاق کے مسائل کی شال واضح ہے،
جلد ہازی میں طلاق حد درجے ہیں، جب اپنے کئے پر خدامت ہوتی ہے تو اس کے لیے داست شاش کرئے
جلد ہازی میں طلاق کے کتے ایسے مساطلت ہیں، جب اپنے کئے پر خدامت ہوتی ہے تو اس کے لیے داست شاش کرئے
گئے ہیں، طلاق کے کتے ایسے مساطلت ہیں، جن میں اوگ خلافتو کی حاصل کر لیتے ہیں، طالا تک چو ہے اور کا جائے ، کی صائب الرائے
کے مطال ق جیسی انہم اور دوروں چیز کو حاکم کرنے سے پہلے اس پراتھی طرح تو کو کیا جائے ، کی صائب الرائے
عالم سے مشورہ لیا جا تا طلاق دیے اور مجراس کے افرات کے مشاق پو چھا جا تا مگر ہمارے معاش کا المحاصل کے سے کہ طلاق دیے کے بعداس کے اور اس کے کو تو کی حاصل کرنے کیلئے آتے ہیں کہ کہ نظام

برئی ہے، اڑے نے فص میں آکر طلاق وے دی ہے، اب اس کا کوئی اس تا کیں، ہم چیشی سال ہے، یکی پھر کھر ہے بیں است عرصے میں صرف ایک آ دی نے طلاق دینے ہے پہلے مشورہ کیا ہے کہ سر ایٹا اپنی پیری کوطلاق دیا جا ہتا ہے، بودی کوشش کے باجد وہا دی صورت نظر ٹیس آئی آ ہے، جس طلاق دیے کا گئے طریقہ بڑا کیں ورنہ باتی طلاق دیے کے بعد ہی آتے ہیں کہ اب کی طرح طالد کردو، بیروی شریح لیف

> نہیں تواور کیا ہے۔"؟ مسئلہ شفاعت

شفاعت کا مسئلہ بردا ہم ہے، اس میں بہت کی فلط ٹئی پائی جاتی ہے، اکثر لوگ دین کے احکام پڑل کرنے کی بجائے تھن شفاعت پر بحکیہ لگائے تیضے میں بصوفی صاحبؓ نے اس خمن میں بات بو می واقع کی ہے آ ہے آ بھے الکری کا تقریح کے سلسلہ میں آرائے ہیں۔

> -اگست تااکوبر ۲۰۰۸ء

ان سے ناراش ہوتا ہے، کیونک کے فرد کیسو الکھالؤو ڈن تھم الظّلمو ڈن کا فرلوگ ی اصل طالم ہیں، نو میرک از الشّر اللّہ لَظُلْم عَظِیْم شرک بہت برافلم ہے، البَّدا آیا سے سے دن سفاد آن دوشر طول سے شروط ہو کی اور ستی سفارش ایں فیمن موکائٹ آؤ کیشو لئے پاللّٰہِ کیٹیا جوانشہ سائٹھ، اولیاء جہداء اور موس سفارش ہیر کہ نیز اجازت کے سفارش ند ہو گی، جب اجازت ہو گی تو انبیاء ملائٹھ، اولیاء جہداء اور موس سفارش کر ہی ہے، محبین کی صدیت بھی ہے کہ تی اگر مؤلٹھ اللہ پارسیدہ رہے ہوگی ، ایک دفعہ اجازت ہوگی کہ اس کم کر تی ہے، محبین کی صدیت بھی ہے کہ تی اگر مؤلٹھ اللہ پارسیدہ رہے ہوگی ، ایک دفعہ اجازت ہوگی کہ اس کم کے اور اس کے مقال سفارش کر ہیں، آپ سفارش کر کے ان کو دوز نے سے نکال لیس کے ، مجمود کر ہی ہے، اور ام بازت ہوگی ، اب ایسے اوگولی کی سفارش کر ہیں، آپ ان لولوں کو بھی دوز نے سے نجات دلوا کی ہے، اور ام بازت ہوگی ، اب اب بار بارسیدہ کر ہی کے اور اللہ بار بارسفارش کی اجازت دیں گے، دعا کر ہی کہ اللہ علی مضور عبا سالم کی شفاعت الصیب فرمائے۔"

مردور ن نے یا میں تعدات ت اکر گھروں ہمیں میں بیوی کے درمیان بعض امور پر اختلاف کی وجہ ہے جھڑے ہوتے ہیں اور نوبت طلاق بجہ بی جاتی ہے، اس کی وجہ مردوزن کے دائرہ کار کی عدم واقعیت ہے بھوٹی صاحب نے قرآن رسنت کی ردثنی میں مردوزن کے دائر ہار کی دشاحت فرمائی ہے جس پڑگل کرنے نے فریقین اس و جیس کی ذرگی بسر کر سکتے ہیں ، ایسے ہی ابھی مقامت کے حوالے سے صوفی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، معالم العرفان فی دروس افتر آن کی تو میں جلد مورة التو یہ کے درس ۲۵ میں آپ سر دوزن کے تعلقات پر گھڑ

فرائے ہیں۔ مردوزن کی معاشرتی حیثیت

صعب نازگ ان انسیت کا ضف حصہ ہے، انسانی گاڑی مردوزان ہی کے دو پیویں پر چاتی ہے، اللہ نے ابتدا ہے ہی تحکق مِنْگا ڈو جھا نر با کراس کی حکست کا ہرفر بادی، انسانیہ کیلئے بیشامر وشروری ہے اخائی عورت می خروری ہے دولوں انسانی تھرن کے بنیا دی عضر میں، ان دونوں عمی ہے اگر ایک منٹ مندود نیا کا نظامی کیس جال سکتا ماہذا ہرا کیکر کا چی چشیت کہ تھا جا ہے، الشرف نے بیر مارے بھا کی سورت ان میں بھا جا

اگست مااکویر۱۰۰۸ء

فراد یہ بیں بر دادر حودت انسانی سومائل کے ایم تر آن ادکان بیں، البند حودت کے مقالم یلی مرد کو الشہر فرق الشہر فرق الشہر فرق الشہر فرق الشہر فرق کے ایم ترکیا ہے بھر مرد ملکف میں باور جرائے کے ایم در کلیا ایمان میردان کال ہے ایک طرح حودت کیلئے مجل ہے ایک طرح مرد کیلئے ایمان میردان کال ہے ایک طرح حودت کیلئے مجل دائر دکار ہے جس طرح مرد کوجوادات کی شرودت ہے ایک طرح مرد کر کالا ہے جس طرح کر محدودت ہے ، البند دولوں کے در میران تقریق صنف کی دورے ہے ، البند نے مرد کی کھوروں پر کالی بین مقال کی شرودت ہے ، البند نے مرد کی کھوروں کی در میران تقریق صنف کی دورے ہے ، البند نے مرد کی کھوروں پر فرائش کی ان کے برد کیے ہیں، مقام شریعت کی نظر عمل دولوں کے مرد کا قاطر میں دولوں کی ان کے برد کیے ہیں، مقام شریعت کی نظر عمل دولوں کی ان کے برد کیے ہیں، مقام شریعت کی نظر عمل دولوں

مرووز ن کا دائرہ کار "امام شاود لمانشا کی معرکمة الآ را کماب" ججة الله البالط" ش فرمات بین کراجا می نظام کی ف مدداری

دین کوبگاڑنے والے

۔ حضرت صوفی صاحب مرحوم نے دین میں بگاڑید اگرنے والے لوگوں کی خاص طور پرنشائد تن کی ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی صالت انتر ہے اور بیامت متول کی گہرائیوں میں جا گری ہے، آپ معالم العرفان فی دروی القرآن کی فوری جلد مورۃ قویسے درائی الشرفر الے ہیں۔ المنوان المنوان المنوان المنوائل المنوان المن

ع بے بد ترت ہیں۔ علاء اور دروی تو رب اور بیالیا ہے جو 7م طال کے نتو کار ہے ہیں۔'' تفر لن بین المسلمین

اس درس میں اہل اسلام کے مختف گروہوں کے درمیان جس قدر مخاصت پائی جاتی ہے اس ایک دوسرے پر کفرو شرک کے فقے گائے جاتے ہیں وہ کس سے پیٹیدہ ٹیس ہیں، حضرت صوفی صاحب ؒ نے دروس القرآن میں اس سنلہ پر دیشی ڈائ ہے اور بے لاگ تیم و کیا ہے، جس سے حقیقت واقعی ہو جاتی آپ سودۃ آل مجران کے درس ۲۵ ش اس بات کا تجزیبال طرح کرتے ہیں۔

"ارشادہ وتا ہے۔ بل کرانشدی ری کو معیولی ہے قام او کا کتف و گؤ ا تفر قد اورا خلاف شرو المام ایو کر المصافی ایوکر بھام ایوکر بھام کی کی ایوکر بھام کی کہا ہے وہ اصول کا اختیاف ہے کینکہ فروعات میں اختلاف ہے کہ بنگ فروعات میں اختلاف ہے۔ بیش ہشتا ہا استعمال کے در سے انسان کی عمیات در سے برق ہے بنتی مام منگف حالت میں ادکام مختلف ہوتے ہیں بعثنا حالت میں اور جنسی کے لیے نماز حرام ہے کین ایک عام منگف کے لیے فرض ہے مسافر اور مریش کے لیے ووزہ کھانا طال ہے مرشتم اور تدرست کے لیے حرام ہے، میں اختیاف کر فرق ہے ایک ایک خواری اختیاب کی جنبل وغیر تم کا ایعنی فروعات میں آئیں میں اختیات

ب، بدرواب بشر طیکر تصب سے پر بیز کیا جائے ، اگر اوگ تصب سے کام لیے ہوئے اپ مطلد پر از پاتے ہیں اوراس کو درست مصلہ ہوئے دوسرے مسلک والے پہنی قر اردیے ہیں ہے جہال اور ما وال بے الیا تھیں ہونا چا ہے ، البندا کر دین کے کی اصول عمل اختلاف کر بھالا کم او ہوجائے گا۔'' اختاا ف رحمت

سورة آل عمران على كے دوس سام على صوفى صاحب اختلاف رحمت كى وضاحت كرتے ہوئے فراتے ہيں-

اختلاف زحمت

 کے سواباتی سب جنبم میں جا نمیں مے حرض کیا حضور او دمائی فرقہ کون ساہوگا فر مایا وہ جباعت ہوگی شرکواہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے بیدہ لوگ ہوں کے جوضور علیدالسلام کی سنت اور صحاب سے طریقتہ برچیلیں گے اور ان کا مقید داور گل حضور تی کرنے کا کانٹھا اور صحاب سے کمل کے مطابق ہوگا بھی لوگ ناتی ہیں۔

ا ختلا فی امور میں اعتدال کی راہ معالم العرفان فی دروں القرآن کی پیلی جلد سورۃ الفاتحہ پر مشتل ہے، اس کے آخری درس میں مونی

صاحب نے بعض فروگ) دخلافات کا دکریا ہے اوران بھی آئین بالجبر یاسر برخشیدین بنماز کے دوران پاتھ پائد صنا، فاتھ طلف اللا ہام بشیر بر محقلف الفاق اذان ٹیس ترشی ،اورنٹی شمن خروشی تا قران کی ادائیگا کا وکر کیا ہے اور فر با یا کہ بیٹر و برخل افتاق فات میں ،ان شمن بعض آئھ سے آئیے طریقت کو ترشی وی سے اور بھن نے دوسرے طریقے کو ، بیٹر انجس طریقتہ پر بھی گھل کر لیا جائے ، دوست ، ہوگا ، اس سلسلے شعبی مخاصرت مجمل ہوا

پاہے، آپ نے ساری بحث کا خاصہ یوں بیان کیا ہے۔
"مطاب پر کیفش چیز ہم اس میں جن عمل اختراف کرنا جائز ہے کوئی امام ایک طرف کو تر چج دیتا ہے
تو دو مجی ٹھیک ہے، اے بھی قواب لے گا، اور اگر کئی دوسرا نیپلوا اختیار کرتا ہے تو دو مجی درست ہے، یہ
فروعات دیں بیں ان عمل اختراف جائز ہے، اصول عمل اختراف خیس ہے، بھش بیخا سے انکاف نسب ہے
بھش حضرات بواطول دیتے ہیں اور مناظرہ بازی کرتے ہیں جو کدورست نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ تھا بو عمل
نے عرض کردیا۔"

خالى نىبىت مفيرتېيى

مانی و بید الفاقد کردن ما می حضرت صوفی صاحب نے خال نسبت کے عدم مغیر ہونے پر تنسیل کے ساتھ بحث کی ہے، الفاق بین، ساتھ بحث کی ہے، ا

'' عام انسانوں کیلئے شروری ہے کہا ہے ذہن دہاغ آبات علیہ فوت عملیہ اورق ت نظر پر کہ علیہ کے خونہ پر استعمال کریں ، اگر دوال علی کا میاب ہو جا کیں آوا کی نبیت ان چار گروہوں (انبیا ، عمد لیّن، شہرا و ، مصافحین ) کے سماتھ ورست ہوجائے گی ، اگر دوا ہے تا ہے قسم علیے گروہوں کے مطابق ندہ عمال میں تو بھران کے ساتھ خالی خول نبیت بہتر فاکہ ڈیس دے کی افر آن یا کہ عمل میے بات واضح طور پر مجھاؤں گا

> ا اگستەتاا كۆپر ۱۰۰۸م

ہے کہ جولوگ اپنی نسبت حضرت ایرا ہم علیہ السلام کی اطرف کرتے جیس لیٹنی یہود ونصار کی جب تک وہ اپنا عقیہ ماورشل ان کے مطابق نہیں بنا کی ہے جھن اگی کم ف فسیت کچھکام نہ آئے گا۔''

اس خسن میں آپ نے شید حضرات کی بے موذ بست کا ذرکیا ہے جوابی نبست اہل بیت کی طرف کرتے ہیں، اس نے جس مام اوگ چشی ، قادری ، بپروردی بقتشندی ، جیلائی جی و کہا ہے جی ، اس کے در بیان اس کے جس مام اوگ چشی ، قادری ، بپروردی بقتشندی ، جیلائی جی و کہا ہے جی ، اس کے خیل میں اس کے خیل کو کہا تھا نہ بیان اب چشیہ طریقے کا کا م گانے : بیان بیان گانی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی مال کے بیان کی بیان کی مال کے بیان کی بیان کے بیان کی کر کی کی کرئی کی بیان کی کرئی کی بیان ک

حرف آخر

حضرت صوفی صاحب کی تعلیمات ادران کے افکا رکی اشا حت کیلے ضروری ہے کہ آپ کے بیانات کو حقق انداز سے شائح کیا جائے ، آپ کی تشیر تر آن پاک میں جلدوں ش اردوز بان میں سب سے بوی
تشیر سے اس کے علاوہ آپ کے خطبات جعہ بیرتر کریس آ تھے ہیں ، ان میں نہایت مفید یا تمیں موجود ہیں،
افکا ما شاعت ہے جلدوں میں ہو جی ہے ، باتی خطبات کی اشاعت کا اجتمام مجی ضروری ہے ، بابنامہ انعراق اللہ المعلق میں بیسلملہ جادی و بتا چاہیے ، ہو تھے آو اسے کہا باصورت شریش کردیا جائے ، آپ سے دیگر اتو اللہ کو کا شاعر ہوتا ، الند تعالی آپ
کو گاراشاعت میں شال کرنا صوفی صاحب عرب ادران کے کام سے لگا کہ عظم ہوتا ، اللہ تعالی آپ
کے بیرا عادی کوان کوان کے شعر کر چلے اوران کے کام کے لگا و بین علاق کیا عظم ہوتا ، اللہ تعالی آپ

=========

(مانيام هرة الليلي) 340 (منير وَلَيْ ليم)

مولا نا حافظ سيج الله فرازايم اسے وفاضل مدرسه لعمرة العلوم خطيب جامع محير فيزم ، ژينس لا مور

## "ذکرِحید'

انسانی فطرت ہے کہ کائنات میں کچے چیزوں کی موجودگی اس کے لئے راحت دسکون کا باعث ہوتی ہے اوران کے کھو جانے اور وقت کے گز ران کے ساتھ ان کی اہمیت بھی کم ہوتی اور بالآ خرختم ہوجاتی ہے، جبکہ کچھ کے ساتھ انسانی وابنتگی اس قدر ہوتی ہے کہ ان کے موجود یا معدوم ہونے کی ہرصورت ش وہ بھیشہ اہم اور قاتل احرات میں انسان عدم ووجود کے مراحل کا حصہ ہے تا ہم کچھ انسانوں کی موجود کی یاعدم، زماند کے لے ، انکی اہمیت کو کمنیں کرتے ،خصوصا و و شخصیات جن سے زمان و مکان کی وابستگیال ہول۔استاد کرم مفسر قرآن حضرت مولاناصوفی عبدالحمید سواتی قدس الله سره کاشار بھی ان اہم ترین شخصیات بیس ہے جن کے وجود مسود ہے نا قامل تارانسانوں نے استفادہ کیااور کرتے رہیں گے، کیونکہ حضرت صوفی صاحب این دینی ہلی اور دوحانی خدمات کی صورت میں مجھی معدوم نہیں ہوں گے۔ وجود وعدم کے اس فلسفہ کا ذکراس لئے ذہن میں آ میا کدایک روز نمازعصر کے بعد استادیمتر تم کی ضدمت کی غرض سے ان کے پاس بیٹا تھا کہ ایسا فوتی کا ایک سئله دریافت کرنے پر حفرت فقریاً بائیس من تک اس کی جمل تغییلات بیان کردیں، میرے میت باتى ساتھيوں كو بھى احساس مواكر ضعف كى اس حالت يس حضرت صوفى صاحب كوتكليف نيس وين جا ہے تھی ، کین حضرت صوفی صاحب کی علم دوتی اوراینے طلب کی تھی کودور کرنے کا جذبہ غیر معمولی حد تک قائل تقلید تحا، استاذي في في طافده كي نفسيات كويز هذ ك بعدمجل سي يبوست ختم كرنے كيلتے بير جملدار شاوفر مايا: "بابا! م مجدوی آئی کرسنڈے آمے بین وجانا بیان 'اسپے ضعف کے باوصف ایک معمولی طالب علم مے سوال کی مجى اس قدرا بميت تنى كداس بربائيس منت تك مسلسل تقرير فرمادى، بيداد سدا كابركاني فاصرب فالحد كا ذلک، جب مجمی عصر کے بعد حضرت صوفی صاحب ؒ کے یاُوں میں جگہ ملی تو بہت سے فیتی موتی سمینے کا موقع مل ، حضرت ، دیو بند کے قیام اور این تقلیمی دور کے واقعات اکثر سنایا کرتے تھے طریق تدریس میں مجی

> مة منااكوير ١٨٠٨م

ره صونی صاحبٌ لا ثانی منے کدونت کی پابندی لین سیل کے آغاز وافقام کے مقررہ اوقات برتشریف آور کادو برخاست ، دوران سبق محمل خیدگی مراوی صحافی کاهمل تعارف اوراسا والر جال کی تفصیل فیتمی آ را و سے اختلاف کا ذکر اور مفتی برقول کی وجوہات، بلا وجہ کھرارے کریز، عبارت کی ہر وقت در تکی حضرت صوفی ماد" كى تدريس كى اجم ترين خصوصيات تعيس حصرت صوفى صاحب كا لباس، جال دهال، كلام بنیر و اطلبہ کے افہان بی اسلاف کا صورت گر ہوتا تھا مثلاً ہم حضرت مدنی " کوندد یکھنے کے باد جودمحسوں کر سنة تع كه حضرت مدني" ايساييه بول مح كداستاد صوفي صاحب كي جرادا يسنب نبوي كي تمل بإسداري اوراسلاف کی روایات جملکتی تھیں ۔ایک واقعہ جواکثر ،ہم نے حضرت صوفی صاحب ؓ کے بارہ ش سنا کہ درسہ نفرة العلوم ك قيام سے لے كراس كے استحكام تك آيدنى كے حصول ش بنيادى شرط اس مال كا طال مونا تحا کہا کی وفعہ درسے مالی حالات کی اہتری کے باوجود الیک صاحب سینما کی کمائی لے کرحاضر ہوئے تواسے ر فر بادیا میر کل علی الله ، خناه اور مال حرام سے اجتناب کی انتہاتھی ۔ حضرت صوفی صاحب ؓ کے لئے مدرسہ کا ہر فرد،استاذ الحديث سے لے كرايك باور كى اور خاكروب تك مب اہم ہوتے تھے،بيان دنوں كى بات ب جب راقم ۲۰۰۳ء ش مدرسد ش خادم تدریس تعا، حضرت صوفی صاحبٌ، حضرت مبتم صاحب کے دفتر کے ما منع جاريائي يردحوب مين بيشي تق كدوجه ثانيه كالب علم في حضرت صوفى صاحب كوكلاب كا پول پٹن کیا تو انہوں نے فرمایا کرسامنے برآ مدہ ش جومولوی صاحب پڑھارے ہیں انہیں دے آؤ ممری زندگی کا خوش قسمت ترین لحدها کدراتم مجدنور بحثالی برآیده ش بیند کرتیسیر المنطق کاسیق بر حار با تعااوروه مولوی صاحب راقم بی تفاء آج بھی حضرت صوفی صاحب کا مرحت کیا ہوا پھول محفوظ ہے جو تشک ہوجانے کے باوجود بھیشہ حضرت صوفی صاحب کی یا دول کی خوشبوے معطر کرتار ہتا ہے، اللہ رب العزئ حضرت صوفی صاحب عرقد كو بميشدائي رحمتول مصطرر كحاوران كرمتوطين كوا تكافتش قدم نصيب فرمائ ، آثين-

یجرا تذکرہ ہے میری داھیہ حیات کی فوید وجود تھا تیرا بہت سوں کے لئے باصیہ سعید تیرے جانے سے تھائی کی تاریکی لوٹ آئی کین ہے باتباب سے زیادہ روثن تیرا ذکر محید رماننام فعرة العلو) 342 (منعر ولك لعرب)

جناب صونی محمدعالم خادم خاص حضرت صوفی صاحب ؓ

## میری یادیں

ی کئی و ماغوں کے اے اک انسال سوچتا ہوں کہاں گیا ہے قلم کی عظمت اجر گئ ہے زباں کا زور بیال گیا ہے ١٩٥٣ ، شر تحريك ختم نبوت اين عروج ريقى ، اسلاميه كالحي رود يرجهال اكرم راجيدت كامپيتال ب ، اس کے اردگر دبہت بڑا میران تھا، اس مقام پر بہت بڑے جلے کا انعقاد کیا گیا، اس جلے ہیں حضرت موڈن صاحب ؒ نے تقریری ، آپ نے اپی تقریر یص ان تمام لوگوں کا تذکرہ کیا جواں وقت نیوت کے جوئے دموے كر يك تھے، يعنى سيلد كذاب سے ليكر غلام اجرقاد يائى تك، حضرت صوفى صاحب في جب اس كى تفصیل وام میں بیان کی تولوگ آپ کی بینفصیل من کر بہت متاثر ہوئے ،ای دوران مجلس عمل نے ور ک ایش کا فیملہ کیا،اس فیلے میں یہ بات طے یائی کہ پانچ یا ی آدی گرفاریاں چیش کریں،اس طرح مرفناریاں شروع ہو گئیں ، کراچی میں سب بڑے بڑے علماء کو گرفنار کرلیا میا، دوسرے شہروں میں مجی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری تھا، گوجرانوالہ ہے بھی حضرت مولانا عبدالواحد صاحبؒ ( خطیب جامع مجد شیرانوالد باغ) اورمولا نا اساعیل سافق ان دونوں بزرگول کوگرفآر کرلیا گیا، کیکن ڈریک ایشن کے فیصلہ کے سلسلہ میں جو پہلاجیش کرفتاری کے لیے لا ہور گیا اس میں پانچ آ دی تھے،ان پانچ میں تمن آ دمی نصر ۃ العلوم ت تعلق ر كھنے والے تھے، دوآ دى اور تھے، ان پانچ آ دميول كے نام يديس، ميال محمصديق صاحب مرحوم، صوفی عبدالکریم صاحب،بابایاسین ( چائے والا )، ملک مجمد دین (شیر فروش ) فضل دین صاحب مرحوم (والد كرم محمد عالم ) بيسب لوگ لا بوروزيرخال كي مجد ش كئے ، پيروبال ب وه جلوس كے ساتھ كرفتاري پيش كرنے كيلنے فكے، جب تعاند چرنگ كراس كے پاس ينتي تو پوليس نے ايك خط تيني ديا، اور بيآ روُر جارى كر دیا کہ جواس خط کوعبور کرے گا اس کو گو کی ماردی جا لیگی۔

اگست مااکتوبر ۲۰۰۸ء

بقول صوفی عبد الكريم صاحب كے وہ فرماتے ہيں كدوہ راسته عبور كرنا جارے ليے بہت ہي مشكل مرحله فيااس وقت كوليول كى بوجهازش جان بحيانا انتها في مشكل تقى ،اس وقت يور محسوس بور باتها كه المجمى بم شارت کا مرتبہ یا کر جنت میں پینی جا کیل سے لیکن افسوں کہ ہم ہمادت کے مرتبہ پر فاکز نہ ہو سکے ، کم مارج ١٩٥٣ء كويد لوك كرفتاري كيليك لا مود محك تو ٧ مارج ١٩٥٣ء كو لا موريس مارش لاء لكا ديا عميا ، يوليس المكاروں نے ان پر بيكس بنايا كدبياوگ چرنگ كراس كوآ ك لگانے آئے تنے ،اس الزام كى بنا يران لوگوں رفوجى عدالت يش مقدمه جلاءان سے كها كياكم يا كيك سال كى حنائت دونيس تو كجرا كيد سال كي جيل بيس مزا ۔ کاٹی بڑے گی ،ان کی بیہ بات س کران میں سے چارافراد نے تو رخصت کوتر جے دیتے ہوئے صانتیں کر والیں ،احقر محمد عالم کے والد مکرم نے عزیمیت بڑمل کرتے ہوئے ایک سال تک جیل میں قید و بند کی صعوبتیں ر داشت کیں، پھرانک سال کے بعدر ہائی ہوئی،

> ے غلامی رسول میں موت مجھی قبول ہے عشق مصطفیٰ نہیں تو زندگی فضول ہے

حفرت کی خدمت کا آغاز

١٩٥٣ء يس ربائي كے بعد جب والد عرم والي تشريف لائے تووہ مجصرات وليكر حضرت صوفى صاحبٌ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت نے میر امینا محمد عالم آپ کی خدمت میں آپ کے یاس آ ہا کرے گیا ،اس کا خیال رکھنا ،حضرت نے والدصاحب کی اس درخواست کو تبول کیا اور خدمت اقدس میں عاضر ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی جب میں حضرت کی خدمت میں آیا تو میں نے یہاں آ کردیکھا کہ صوفی عبدالكريم صاحب حضرت صوفی صاحب كواستنجاء كيليدياني كالونا مجركردياكرتے تقے، بحريس نے اس کام کوسعادت بجھتے ہوئے یہ یانی مجرکے دیناایے ذمہ لے لیا۔

حفرت صوفى صاحبٌ مجدنوركا يانى بينا ليندنبين فرمات تتى بل تمن ثائم ان كيلي صديقيه مجد ( مدر مرة العلوم كے ساتھ كل ميں چھوٹی مجد ) سے مينے كيلئے يانی مجر كر لاتا تھا، ميرى اس ديو ٹي كود كھتے ہوئے استاذ مولا ناعبدالقیوم صاحب نے میرانام تھیکیدارد کھ دیا۔

ميرے والد کی وفات

اس المارة المراق كم شوال كواحر محرعالم كوالد حرم اس دارة في سيكوج قرما كا مانالله والمال راجعون ،والدصاحب في ومضان المبارك كي ٢٦ روز يحرى وافطارى كي ساته مكل ركم تنه. ستائيسويں شب كچ طبيعت خراب ہوئى تنن روز علالت كے بعد كيم شوال كی صح فجر كی نماز كے وقت و وہميں داغ مفارقت و مے جمیر کی نماز کے فوری بعد حطرت صوفی صاحب نے اکی نماز جنازہ جامع مجد فودیں ی پر حالی ،اس وقت ہم حقیقی باب کے سامیات تو محروم ہو مکے لیکن الشرفعالی نے اس کالعم البدل حضرت صوفی صاحب کی صورت روحانی باب کا سابیه عطا کردیا تھا جو کشفیق باب کی طرح برموڑ بروا ہنمائی فرماتے رے والد صاحب کی وفات کے بعد حضرت مولا نا احری کی اہوریؓ کے خاص خادم مولا نا صابر صاحب تشریف لا عے جنہوں نے والدصاحب کیساتھ تح کر کیے ختم نبوت کی گرفتاری میں لا مورسنٹرل جیل میں اسمنے وقت گزارا تھا انہوں نے آ کر احتر کے والدصاحب کے بارے میں دریافت کیا تو میاں صدیق صاحب اورصوفی عمد الكريم صاحب نے ان كو بتلايا كرد و توات يا يك جي بي سميال صديق صاحب نے مجمع كھرے بلايا اور ميرا تعارف مولانا صابر کے ساتھ کروایا اور فرمایا کہ بیران کا مجبوٹا لڑکا ہے بمولانا صابر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے كشف القيوركا خوب ملك عطاكيا تها مجص علاقات كے بعد مولانا صابر صاحب كينے لگے كر مجھے است والد صاحب کی تجر پرلیکر چلو ،میال صدیق صاحب بمولانا صابر اورصوفی عبد انکریم صاحب اور بیس مجمی ان کے ساتھ تھا، ہم سب قبرستان گئے ،مولا ناصابرصاحب قبر پر کچھ د برغبرے بھر بھے ہے کہنے لگے کہ بیٹا مبارک ہو آپ کے والدصاحب کا خاتمہ ایمان پر مواہ اور اللہ تعالی نے ان کی ختم نیوت کی قربانی بھی قبول فربائی ے،الله تعالى ان كو جنت الفردوں ميں جكه عطافر مائے ، (آمين)

ے فلای میں نہ کام آتی ہیں شغیریں نہ تدیریں جو ہو دوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کوئی اعادہ کر سکتا ہے اس کے دور بازو کا نگاہ مرد مؤس سے بدل جاتی ہیں تقدیریں حضرت صوفی صاحب کا تصوف میں کمال اوراس کا اختا ایک مرتبالیا ہوا کہ فح العرب واقیم صفرت موانا سیدسین احمد نی سکی طرف سے صفرت موانی

\_ اگست نااکؤی۸۰۰۸ و

مات کو بھا آیا،ان دنول حضرت صوفی صاحب کیں سفر پر تھے ،درسہ پی موجود ٹیمیل تھے،اس خلاکو استادعیدالتیوم صاحب نے کھولا اور اس کو پڑھا، خط پڑھنے کے بعد مولانا عبدالتیوم صاحب فرمانے گئے کے اوجے دے بچو'' ہم تو حضرت صوفی صاحبؓ کے ساتھ نمان کرتے رہے ہیں حضرت صوفی صاحبؓ نے اپل شخصیت کو تخفی رکھا ہے، ہم انکو جانتے ہی نہیں،اس خط کے اعدر حضرت مدنی " نے حضرت صوفی مادے کو جو وطائف بتائے ہیں بیتو وہ اور اود وطائف ہیں جو میر اپنے مرید کو خلافت کے بعد دیتا ے ,حفرت صوفی صاحب اپنے آپ کونمایاں نیس کرتے تھے۔

كروم در أرف ك بعدايد دن عيد كموقع يريل حفرت موفى صاحب كي خدمت اقدى يل عاضر مواتواس وتت عفرت مولانا مظهر حسين حكوال واليوقات يا ييك تيعي جوكه حضرت مدني " كے خليف تے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اب یا کتان کے اندر حضرت مدنی " کا کوئی خلیفہ ہے، حضرت صوفی صاحب نے جوابادشادفر مایا کرمیرے خیال سے تو کوئی ٹیس ہے، تو چھر ش نے آپ سے اس خط کا بتذکرہ كياجرة ب كى عدم موجود كى يس بهيل موصول بوا تقاميرى ال بات كون كرحفرت خوب الصاور محراس بات كى وضاحت كرتے ہوئے مجھ سے فرمانے لك كريد خط ش نے مولانا عبيد الله افور كود كھلايا تو انہوں نے فرمایا کداب آپ کوتحریری خلافت کی ضرورت نہیں ، بلکد آپ کوتو خلافت ل چکل ہے، حضرت صوفی صاحب نے جوایان کوفر مایا کہ اواللہ کے بندے جھے پیری مریدی کا کوئی شوت نیس ، ش نے تو اپنی اصلاح كيلئ معرت كے ساتھ تعلق جوڑا ہے۔

آپ کاسفر حج ادرواپسی ١٩٢٢ه من آپ نے بحری جہازے فیج بیت الشکاسفر کیا۔

ایک مرتبداییا ہوا کہ میں نے رات کوآپ کے وضو کیلئے پائی مجراء آپ کا بستر جماڑ ااور صفائی وغیرہ ک جب میں نے آپ سے والی کی اجازت طلب کی تو آپ جھے فرانے مگلے کہ جھے ل کو میں میں ج کیلئے جار ہا موں من کو طاقات کیلیے نیآ تا بھی وہ بارہ حضرت کی طاقات کے شوق میں دات بحر نیند آ تھموں سے دورق من فركادان سے بيلى جب شى مجد كريب كنا تو ير ساتھ كھاورساتى بحى ل كے، صونی عبدالکریم صاحب بمستری عبد الرشید صاحب مرحم بمستری مشیرصاحب اور احتر محد عالم بھی ان

السيناكة بمهياه

کیا تھرش کیے قا، جب حضرت صوتی صاحب دواند ہونے کیلئے باہر شریف الدے تو جس و کیکر کھیا را آئی کا اظہار کیا اور ہمیں آئیشن تک ساتھ چلے ہے تھی منح قرار یا، ہم آپ سے محملی قبل کرتے ہوئے دک کھے ، جین مسری عمد الرشید صاحب تو امیشن پر مے ، مسری منہر صاحب نے تو کرا پی تک ساتھ جانا تھا، مجر ہم نے آپ کوئی امان اللہ کتے ہوئے اور دھاؤں کی دوفرات کرتے ہوئے دفصت کیا ، مجر آپ دواندہ و کے ای سؤ کے دوان آپ کی کرامت فاہر ہوئی، دو یک ہالدی شریف یا اس کے قرب و جوارش کی ہوئی میں رات گزار نے کیلے تھی ہے ۔ انسف شب گزر ہی تھی ہم سری مشیرصا حب کو دیگا یا اور فر ما کے مجا کا با ہم ہمی المانی کر حضرت صوتی صاحب کا یا میں دورے کا فائد فاج ہوا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے جو اس مجمل کے اندر حضرت صوتی صاحب کا یا میں ویٹ دانسان اور جو نظری ویٹ ویٹ میں محقوظ تھے۔

جب حضرت معرفی صاحب ی بق سے سنرے وابسی ہوئی تو آپ کو ترا اوالد وکتی شمل ہے ما میوں

ہو جب حضرت معرفی صاحب ی بق سے سنرے کی ملا قات سے شوق میں روز محبر میں جاتا ، حضرت کا انتظار کرکے
والجس آ جاتا ، ایک دن میں معمول کے مطابق جب محبر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت معرفی صاحب محبر میں والی جگہ ہے وضو کر کے محبود کی طرف تقریف لا دہ ہے ہیں، آپ نے محبر میں آ کر کھل اوا

ہے ، میں پہلے ہے جی آپ کا محتمر تھا، اس کے فوری بعد آپ کی بھی طاق تا میرے ساتھ ہوئی ، حضرت مورفی صاحب میں اس کے ایک میں جس کے میل میں اور اس انتہ ہوئی وحضرت میں مورفی صاحب نے میرے ساتھ مولئی وحضرت میں مورفی صاحب نے میرے ساتھ مولئی اور معافقہ کیا ، اور حال اورال دریا انت کے ۔

حضرت صوتى صاحب كاعقدتكاح

آپ نے زندگی کے برموٹر پر رم و دوائ ہے روگردائی کرتے ہوئے سنت رسول کا فیڈیکاور آپری ہی، جب آپ کی شادی کا وقت آیا تو اس کوئٹی ۔ اوگی کے ہاتھ نیما ایا ۱۹۹۳ء شمل آپ کا عقد نکاح کمکور شمی ہوا وہ اس طرح کد آپ لامر ۃ الطوم میں تشریف فرمائے ، اسٹون کے مدین موادا یا فیش کالی شاہ صاحب او لامر قاطوم میں اشریف لاکے ، حضر سعونی صاحب ان کے ساتھ کمکور تشریف کے مجھے ہیے تھے حضرت کے باراتی میں اس پر دگرام کا علم تو تھا، میں کچھ ساتھوں کی خواہش می تھی کہ شاہد حضرت میں میں ساتھ لے چلیں، میں مجھی ان رفقا و میں شال تھا، میری مجی بھی خواہش تھی گئی کہ شاہد حضوف صاحب کی کوئی ساتھ لے کیکر کے ، اس موقع کی باتی تفصیل تو وہ لوگ جانے ہیں جواس وقت صاضر تھے، شاوی کے بعد کچھ وحد ک حضرے کا میں معمول رہا گئے ہی جیسے بیٹ حافے کے بعد گلمونٹریف کے جاتے اور ہفتہ کی سجے مدرسری حاضر ہوئے بٹاون کے کچھ محمد بعد حضرت کے فرمان کے مطابق مدرسے ساتھ ایک رہائش گاہ منادی گئی، حس ہمی حضرے اوران کے الی خاند رہائش یڈ بیو مجھ کے ماس کے بعد میر کی بیڈ بیٹی تو بیا سمال خاند سے اور ہنڈیا و غیر والا نا گوشت ، ہمیزی، وال و غیرہ بجھ می ہوتا بازار سے متگوائے تے ، عمی تقریباً سمال حضرت کی خدمت عمی حاضر ہوتا رہا ہیں علی نے مجھ انجو مدرسر کا گوشت اور سائن و غیر واستعال کرتے ہوئے فہی بایا۔

شادی ہے پہلے ہی حضرت صوئی صاحب یہ درسرا کھانا تاوال ٹیس فرماتے تھے دھنرت کیلئے ایک وقت کا کھانا میال صدیق صاحب مرحوم کے بہنونی شرح محدیق صاحب کے گھرے آتا تھا، اور ایک وقت کا کھانا حاجی الطیف صاحب کے والد حاجی خوا بخش کی طرف ہے آتا تھا، اور بھی حاجی جہار اگر شید صاحب مرح می طرف ہے گئی آتا تھا، حق کا ناشتہ اور چائے وغیرو بھی عمل مجی صوئی عبد الکریم صاحب اور مھی مرح می طرف سے سوپ بربناتے تھے۔

رضا كارول ميں نام لكھواؤ

قالاً ٢ متر ١٩٥٥ ، كا واقعه بكري في زمازك بعد حفرت محراب هي يشخه درس درب متح الم مها آپ كردس ش رشر يك شحه اي كله بهت زوروار وحماك في آواز آنى ، بين الك ر با قا بيستر برب كا كون هما كر بواج ، يكن وووذ برآ بادك ريل ايشن في ريل گائى پر بعارتی هيارت غيار به مرارا با قا، برمين سلمان شهير بهي بود يا دورژني مي بود يه بهراس كه بعد برى لما قات حضرت سوفی صاحب ك مراقعه اى دن ظهر يا عمر كي فمازك بود بوفى بود تصوفرا برا مياته كاكي در شاكارول كالمت شي ايانا م المحواد كير شماخ ايانام بويس لائن كراؤ شرش ورج كروايا ، جراس اتحاك في در داورگورونا كله بوده ك بهت ب مراقعيون في بي باين عام درج كروايا ، جهال ي كودت پر في مي كروات تحاور ميس شاند بازى مى معمل فى اين يد بي ني بيانا يا عاد ورج كروايا ، جهال ي كودت پر في مي كروات تحاور ميس شاند بازى مى

عنان الیبت ربعان کا بارات حفرت کے بڑے میٹے کی پیدائش

١٩٦١ء ين جب منزت صوفى صاحب كاسب سے برابيا پيدا مواء ايك دن مي معمول كمطابق

(ماناء هرة العلو) 348

حضرت صوفی صاحب می خدمت اقد س میں حاضر ہوا آو سمجد شمین جونئم کا درخت تھا آپ اس سکساتھ کیا۔ اوگا کھڑے تھے ، آمیوں نے تھے ایک پر پی دی جسمیں ان کے بیڑے فرزئد حاتی تھو فیاش صاحب کا نام درج تھا ، بھر کئیے <u>کے کہ ک</u>س کا مرکی چیا آئی پر پی بخالاؤ، اس وقت دفتر کورونا تک پورہ آئی ٹیمرا اعمی تھا تو شمن وہاں سے پر پی بخواکر لایا۔ جمعیت عالم ءاسلام کی کا تقونس

ا۔ سمئی ۱۹۲۸ ویس جعیت علاء اسلام نے آل پاکستان لا جور بیرون مو چی گیث کے باہر ایک بهت بدى كانغرلس كاانعقاد كمياءاس كانغرنس ش شركت كيليح بيس اكيلا كميا تقابيكن لا موريخ كم حضرت معوفى صاحب ؓ کے ساتھ طاقات ہوگئ کھرود پر کا کھانا ہم دونوں نے د منعت کدہ ' ہوٹل میں کھایا،ظہر کی ٹماز کے بعد بركت على بال ش على م كا م كا م كا م كان على الله على الله على الله على مولا ناطلیم صاحب جو جامعد تھانے کے سفیر تھے، انہوں نے مولانا عبد الحق اکوڑہ خلک والوں سے حضرت صوفی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہیں حضرت صوفی صاحب مولا نا عمیدالحق صاحب بھا گ كرآ ئے اور كنے لگے كماواللہ كے بندے ش توكل نے آپ كو دعوي را مول بعضرت صوفى صاحبٌ ير ما تدمها فيدومنانقه كيا اورحضرت كوبال شركيكر علي محك مثن أدبال شن نه جاسكاليكن ميرى الما قات اس کا نفرنس میں صوفی عبد الکریم صاحب سے ہوئی، تو انہوں نے جھے بتلایا کہ شخ الحدیث حضرت مولانا سر فراز خان صفدر مد ظله فرمار ب بین کدامیر جعیت حضرت درخوای "ف فی جلوس نکالنے کا ارادہ کیا ہے، کہ حالات بہت کشیدہ میں ، ہمارا خیال بے کہ جلوس ند لکالا جائے اگر ہال میں جلوس نکا لنے کی آ واز اٹھائی گئی تو جلوں نہ لکا لئے کے حق میں آپ جارا ساتھ دیں، لیکن ہال کے اعمر جب حضرت ورخواسی " فے جلوں لکا لئے كاعلان كياتو مولانا مرفراز صاحب مدفله العالى فرمايا كمحضرت بدآب كاعكم بي آب كامشوره، حفرت درخوات " نے جوابا ارشاد فرمایا کہ اس تھم می مجموع مضرت درخوات " کے اس جواب کوئ کرمولانا نے كى تىرنىن كى جوكه خود جلوس لكالنے كے نالف تنے ،حضرت كاس تھم كى تقيل كرتے ہوئے خود مى اس جلوس من شركت كي اوريد بهت بواجلوس ثقالا كيا بهلوس كالك حصد بادشاي محد من بني جا تعا، معزت درخوات "بادشاى مجديس تقريركردب تصادرجلوس كاباتى حصر بعالى كيث سيجى بابرتعا-

" اگستة الكؤير ١٠٠٨م



الدواكر ۱۰۰۸

کے پاس معمول کےمطابق ملاقات کیلیے حاضر ہوا تو جھے فرمانے ملکے کہ ہمارے بمسائے حاتی عبدالرشد صاحب جوكر بهت شريف اوريك انسان بين المار عالقه تعلقات بحى بهت بين ان كى الميد المار عال ۔ تشریف لا کی تومیری اہلیہ سے انہوں نے اپنی بچی کے بارے ٹس بات کی کیکوئی اچھا مخص ہو کہ جہاں ہم اپنی ى كى نسبت مطروى بوميرى الميد نتهادانام (محدعالم) پيش كرديا ،اب بناؤتمهاداكيا خيال ساس کے بعد پھرون بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فوراو بی سوال دہرایا اور فرمانے گئے کہ آپ نے مجھے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیاء آپ سے اچھا تو باتی عبداللہ ہی رہا، میں نے اس سے بھی اس موضوع ربات کی و اس نے فورا ہال کردی، چریش نے کہا کہ حضرت جیسے آ ب تھم کریں، میں بھی حاضر ہوں ،ساتھ ہی جھے سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کچھ ہے،میرے پاس جوسامان وغیرہ تھاوہ ہیں نے بتلاد ما اور ساتھ مجھے بہآ رڈ رجمی جاری کیا کہ کچھٹیں لانا،حضرت صوفی صاحبؓ نے اس وقت ایک سورو پیرمیاں مجر صدیق صاحب " کے ہاتھ میں دیا اور فرہانے لگے کہ بہترین سوٹ بمن دویشہ جوتا بھی کیکر آنا ہے، حقیق باب کا ساپیسرے اٹھ چکا تھالیکن حضرت نے اس موقع پر بھی شفق باپ کی طمرح میراساتھ دیا، جعد کے روز بعداز نماز جمعه حصرت صوفی صاحبؓ نے از خود میرا نکاح معجد یس بی پڑھایا ، چندلوگ میری بارات میں شریک تے ان کے نام یہ بیں میرے ساتھ میرے بوے بھائی محد اکرم صاحب، ناظم مدرسہ مولانا عبد العزيز صاحب،مسترىمنرصاحباس كے بعد مارى دعتى بحى حضرت صوفى صاحب كرے كرے بى مول ـ جہاں حضرت صوفی صاحب اور ان کے الل خاند کے جھے بر اورا حسَّانات ہیں، ان میں سے ایک احمان يمي بے كرحفرت نے جوميري شادى كى اس كاخر يد بھى استے ذمه لے لياش، إنى ان ماؤل كابہت ہی منون ہوں، (حضرت کی اہلیاورا کید میری خوشدائن) جنہوں نے بے سروسا انی کے عالم میں مجی مجھے ·نظراندازنین کیا آگر حضرت صوفی صاحب مجھ پرشفقت منفرماتے تو میں آج ایک آوا۔ وساانسان ہوتا، میں ا بي آپ كواس قابل نه جمساتها ميرسب حضرت كى خدمت ، جحى كوفعيب بواب الدتعاق فضل وكرم ے میری جاریجیاں ہیں جو کہ حافظہ قاریہ عالمہ ہیں، جارائر کے ہیں،سب سے بردائر کا حافظ تر آن ہے۔ حضرت صوفی صاحب کی دوسرے نمبر والی بیٹی کا جب قر آن کریم حفظ کمل ہوا تو حضرت صوفی صاحب ؓ نے ختم قرآن کے موقع پروتوت کا انتظام کیا ،اور حفرت کے بڑے بھائی شخ الحدیث مولانا سرفراز ما در دلا العالى نے دعا بھي كروائى ، ميں بھي اس ختم قرآن كى تقريب ميں شريك تھا ،اس پروگرام كى ز افت کے بعد ای مجل ش، شل فے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کد میر ادل بھی جا بتا ہے کہ ش مجی ا في بي كوحافظة آن يناؤل جعفرت في جواباً ارشاد فرمايا كه بعائي اس من بداصبر كرناية تاب، ماري بيني ری صابر ہتی ، حضرت نے میری ول شخن نہیں کی ساتھ ہی جھے کہنے گئے کہ آپ کی کیا کرتی ہے ، میں نے کہا کہ حضرت سکول سوم کلاس میں بڑھتی ہے، آپ نے فرمایا کہ پہلے سکول پنجم کلاس تک مکمل کروالو، میں نے کیا کہ حضرت گھر بڑی ہوجا نیگی ٹھر ٹیں نے حضرت ہے مشورہ کرنے کے بعدا بنی بڑی کوسکول چیٹر واکر رر رفعرة العلوم ميں بى شعبد حفظ كے استاد قارى فداء صاحب كے ياس قرآن كريم حفظ كرنے كيليے وافل

نعف کے قریب قرآن کریم قاری فداءصاحب کے پاس پڑھاتو پھرقاری فداصاحب ادھرہے چھوڑ كرسوديه يط كن ،جب ميرى في كا قرآن كريم حفظ كرساته كمل موا ،الله تعالى قارى عبدالله صاحب كى م میں برکت عطا فرمائے ، آمین ، ثم قر آن کے موقع پرشنخ الحدیث حضرت مولا نا سرفراز صاحب مذظلہ العالى نے بچی کے آخری سبق کی ساعت فرمائی اوراجتما می دعامجھی فرمائی۔

كرواديا،الله تعالى قارى فداءصاحب كوجنت الفردوس من جكه عطافر مائے ، آين

١٩٨٧ء يس بي كالعلبي سلسله ابھي جاري تھا مخله كي بيان اور يج قرآن كريم يزھے كيلئے آئے ، ميں نے حضرت ہے بات کی اورا جازت طلب کرتے ہوئے دعاؤں کی ورخواست بھی کی ، میں نے ایک مرتبہ حفرت مونی صاحب عال بات کا تذکره کیا کر شخرت بچیال تعلیم ممل کیے بغیری چلی جاتی میں، معفرت نرائے لگے کہ بھائی کسی کی نماز بھی ٹھیک کردادو کے ،اس کا بھی اجر ملے گا ، ماہ وسال گزرتے سے اس طرح تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، پہلے بہل تو ناظرہ ونماز کا شعبہ تھا،اب اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے اور حصرت کی دعاؤں سے مدرسہ میں شعبہ حفظ بھی ترتی کے منازل مطے کر دیا ہے، شعبہ ترجمہ کی طالبات کو حضرت صوفی صاحب كانغيرمعالم العرفان في دروس القرآن بإهائي جاتى ب، جوكه و تغيير طالبات بهت شوق بعقيرت ے پڑھتی ہیں ،اگرکوئی اورتغیر بڑھنے کا ان سے کہ دیا جائے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ باتی تفامیر کی ہمیں تجویس آتی ، هفرت صوفی صاحب کی تغییر بردھنے کازیادہ مروآ تا ہے اور حقیق بھی بہت زیادہ ملتی ہے۔ اب المدللة! مدرمين شعبه كتب يحى قائم كيا كيا بياب، جيهاس بات پرخر ب كدمرى سارى بجيال

سة مثااكتور ١٠٠٨ و



مونی صاحب نے رانا اقبال سے کہا کردانا صاحب تقریریں توسب نے بی کی میں ،اورآپ نے بھی کی ہے ي لين مارا سئلت محد بي بين اگرآپ محمد سطة بين توكرين ورندآپ استعنى دير بابرآ جائين، حضرت ی اس بت پردانا صاحب نے ناراضکی کا اظہار کیا اس وجہ سے میرا گمان بیے کہ محدور جواد قاف میں لی من تني ال من ايك وجدرانا صاحب كاغمر بهي ب-

حضرت مولا نامفتی محمور ؓ کی آمد

-١٩٧٤ء ميں جب تو مي اتحاد بنا تو اس كے امير حضرت مولا نامفتى محمود صاحبٌ منخب ہوئے تو ايك دو رن بعد میں مج کے وقت مفرت صوفی صاحب کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا میں نے صحن میں ر کھا تو مفتی محمود صاحب تشریف لا رہے تھے، میں نے حضرت صوفی صاحب کواطلاع کی کر حضرت مفتی ماحت تشريف لا رب بين ،حضرت صوفى صاحب فوراً كمرت موك اور بابرتشريف لا ع تومفتى مادے محن میں آ رہے تھے، حضرت بھی بہت تیزی ہے مفتی صاحب کے استقبال کیلئے محن میں بہنے ، حفرت صوفی صاحب ؓ نے مفتی صاحب سے مصافحہ ومعانقہ کیا اور مفتی صاحب سے ناطب ہو کر فرمانے لگے منتی صاحب من کہاں سے تشریف لائے مفتی صاحب فرمانے ملے کر حفرت حقیقت یہ ہے کہ میں مرفآب کی زیارت کیلئے حاضر ہوا ہول حضرت نے مفتی صاحب سے بات چیت شروع کی مجر فرمانے گیمفتی صاحب آپ نے اتمام جمت کردیا ہے لیکن یہاں بنماہنانا کی نہیں ہے مفتی صاحب فرمانے لگے کہ حفرت نہیں کچھنہ کچھتو ہوگا، حضرت صوفی صاحب مفتی صاحب کولیکر کمرے میں بطیع محتے اورا نبی بساط کے مطابق ان کی مہمان نوازی کی پھر میں کمرے ہے باہر آ حمیا کہ شاید کوئی خاص بات کرنی ہواور ساتھ ان

بزركول كاحترام فحوظ تفابه كرفآرى كبلئے حاضر

الما المن المركة كي جب اين عروج برتقي الك دن بديات في ياني كه جامع مجدنور سي جلوس نظر كا اور حفرت صوفی صاحب اس جلوس کی قیادت کریں گے جس دن جلوس نکلنا تھا اس دن صح کے وقت ہی سحد فوراوراس کے اردگر دی گلیوں کو بولیس نے گھیراؤ ٹیس لے لیا اور ٹماز ظہر بھی اداکرنے سے رو کے رکھا کمی مخص کو می آنے جانے کی اجازت نہ تھی ،اس دن یا چھ آ دمیوں نے گرفتاری کیلیے بھی چیش ہونا تھا ،اوروہ

ے نہ اپی آن کی خاطر نہ اپی ثان کی خاطر و اپنی شان کی خاطر و میدان میں کلل آئے نظر ایمان کی خاطر

اشتهاری مجرم قراردیدیا گیا

> ا اگست نااکزی ۱۴۰۸ه

ب، ابذا آپ بيا گوشي اچي اېليكود سے ديں۔

من حضرت مونی صاحب ای موقع یا می براتمندی کے ساتھ امر بالمور وف اور فی اور می کافریندا دا کرنا پر ہوئے اس مقدمہ شی تا برخاست عدالت مزااور چدر و موجر بانہ دوا ان تق صاحب قو بطیار ساکر چلا کے جھڑے ویں بیٹھے دے بیسی جو عدالت کے المبادار تھ وہ کہتے لگے کر حضرت نج صاحب قو چلا کے بیس آپ می چل جا گیں ، میکن اس کے باوجو د حضرت شام چار بے تنگ بیٹھے رہے ، جو کر عدالت برخاست بورنے کا مقر کر دود قت تھا ، شی اور محرب ساتھ بکوسائی اور نگی حضرت کے انتظار شی بمرب با برکوزے

> رج-درس قرآن کا آغاز اورعلمی کمالات

جب حفرت صوفی صاحبؓ نے بعداز نماز فجر درس قرآن کا آغاز کیا پہلے پہل قرآ ہے کا میں معمول رہا كه آب برروز قر آن كريم كاي درس دية ته، جب ترجمه وتغيير كے ساتھ قر آن كريم ووم تهكمل بوجكا تر پھر آ ب نے بیر تیب بنائی کہ جارون درس قر آن اور دودن درس صدیث دیا کرتے تھے، درس صدیث میں س سے پہلے حضرت نے مشارق الانوارے آ غاز فرمایا بھراسکے بعد الترغیب والتر ہیں۔ بھراس کے بعد میرا خالب کمان بیہ ہے کہ آپ نے این ماہیٹریف کی ابتدا پٹر بائی ، مجراس کے بعد حضرت صحاح ستہ کا درس دیے رے، حضرت صوفی صاحب کی خدمت ہیں سانگلہ ال سے ایک بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، جن کو صرفی استاد کے نام سےموسوم کیا جاتا تھا، اکثر وہ حضرتؒ کے پاس دات گز ارنے کیلیے بھی تھمرا کرتے تھے، جب دات گز ارتے تو پھرم کو تجر کی نماز کے بعد درس میں شریک ہوا کرتے تھے ،حضرت کا درس من کرفر مایا کرتے تھے کہا اس خض کا عجیب دیاغ ہے، ہر دوزی تقریر بوتی ہے، یہ پیشیں کہاں ہے ہر دوزی تقریر تیار کر لانا ہے جمیں تو جعد کے روز سوج بر ی ہوتی ہے کہ زئ تقریر کہاں سے تیار کریں ،حضرت صوفی صاحبؓ کی خصوصت بقي كرة ب بريات كومحققانداندازي بيان كرتے تھے، اكثرين آ ب كے ساتھ على بحث چيز ليتا، جب آب اس کی وضاحت فرماتے تو بیاں لگتا کہ جسے کوئی بڑے ملمی سمندر جس فوط لگار ہا ہوں ،اس لئے كتة ين كفلم أيك مندر ب جس كاكوني كنار فيس، بدايك اليكاطويل سرعك ب حس شي واخلر ومكن ب ليكن لكلنامشكل،ايك دفعه حضرت مولانا احمه على لا موريٌّ كا ايك مضمون شالُع مواجس ميس حضرت لا موريٌّ نے مودودی صاحب کا بیر جملے بحی نقل کیا برودودی صاحب تکھتے ہیں کہ (معاذ اللہ تعالی) حضور نبی کریم کا کا کا مجمی مجمی جمور مجمی بولا کرتے تھے ، حضرت لا ہوری نے اس کی اس بات پر گرفت بھی کی ، جب ہم نے مودودى صاحب كى وو تحرير يرحى تواس شى جوت كالقظ يمين تقاءات بات يرجم يريثان عدود حفرت نے بر کیا لکھ دیا ہے،اس بات کی حقیق کیلئے می (محد عالم) اورصوفی عبدالکريم صاحب مردون حضرت صوفی صاحب کی خدمت اقدس من حاضر ہوئے معونی عبد الكريم في حضرت كى خدمت عي وص کیا کہ حضرت مودودی صاحب کے مضمون ٹیل تو افظ جھوٹ نہیں ہے،حضرت لا ہورگ نے لفظ جمور استعال کیا ہے، حضرت صوفی صاحب اس بات کی وضاحت کرنے کیلئے گویا ہوئے ،اورفر مایا کہ مودود کانے جولکھا ہے کہ د جال کے بارے میں جو صدیثیں ہیں بیرسب افسانہ ہیں ، مصرت صوفی صاحب فرمانے <u>لگرک</u> افسانہ کیا ہوتا ہے، جھوٹی کہانی کوافسانہ ہی تو کہتے ہیں،حضرت کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو گئے اور ہماری بدگمانی بھی جاتی رہی۔

الرشة واقد ك ونول كى بات ب كه شيخ العرب والعجم حصرت مولا ناسيد حسين احمد في " في مي ايل ا کیت تحریر ش لکھا کہ مودود ی علم بش ثب یو نجیا ہے، اس ہر جماعت اسلامی والوں نے بہت شور مجایا، اور وہ لوگ حضرت كاس لفظ كوكال تجعفے لكے اوركها كرديكموحضرت مدنى" اتى برى علمى شخصيت ب انبوں نے مودودی کے بارے میں کیسالفظ استعال کیا ہے، احقر بھی اس لفظ کی وضاحت کیلے حضرت کی فدمت میں حاضر ہوا،حضرت صوفی صاحبؓ نے مشفقاند انداز میں جھے سمجایا بفر مانے لگے کہ بھائی برتو ایک محاورہ ہے ا لیضخص کیلیے استعال ہوتا ہے جومڑک کے کنارے برٹاٹ بچھا کر کچھ سامان وغیرہ بیتیا ہے جس کے ہاں مالى سر ماييكم موتاب، حضرت مدنى كاعث يونجيا كينجا مطلب بهي يجي بي ب كدمودودي صاحب ياس على سرمایہ بہت کم ہے۔

حضرت كاعوام اورطلباء كےساتھ حسن سلوك

ایک مرتبہ عالی نقیر فیر جراح صاحب اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کینے گئے کہ ایک دن میں جعہ يزه كيلي كمر الكاتوباد عبدالحميد صاحب جوكدة اكثر غلام حيدر كصاحز اور اورة اكثر ثابدحيدك والدمروم تن ، باؤعبد الحميد صاحب مرحوم مجمر بريثان نظراً رب سند، حاتى فقر محرصا حب كتب إن كدمى

نے اد صاحب سے بوچھا کہ باد بی کیابات ہے، پریٹان ظرا رہے ہیں، بادی کئے کئے کہ حاجی صاحب ہے ہونیں آرہا کیا کروں حاتی صاحب کیتے کہ ٹی نے کہا کہ باؤٹی آج آپ بیرے ساتھ ہی چلیں، على فقري صاحب ان كونماز جعدادا كرن كيل عاص مجدنوري ل مع ، باؤعبد الحريد صاحب ف حضرے صوفی صاحبؓ کا خطبہ بھی سا ہاوران کی اقتداء علی نماز جعہ بھی ادا کی بنمازے فراغت کے بعد باؤ عد الحمد صاحب كيني كفي كدها في صاحب بم تو حضرت كو مجمداوري بجعية رب، يه بحمداوري نظر، اب بم إمل قصدي طرف يطن بين كرباؤ عبدالحميد صاحب في بيات كون كي تقى كرحاجي صاحب كي بحريس آوبا کے کما کردں،اصل قصہ یہ ہے کہ باؤعبدالحمید صاحب زینت المساجد (محلّہ اسلام آباد) کے بڑے عہدیدار تے اور گر جا تھی دروازے والی سجد کے بھی ذ سددار تنے ، با دُی کا تعلق مولانا یا سین صاحب ہے بھی تھا ، جو لوی باذی میں مدرسہ ہے، جہاں نا بینا لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، مولانا یاسین صاحب اس مدرسہ کے سرېراه هيه، با وُعبدالحميد کې عزيزه غالبٌ چې تقي جوانقال کرئنش تخيس، با وُعبدالحميد صاحب جب اپني چکې کی نماز جنازه يرصح قبرستان كئے ،تو وہال مولانا ياسين صاحب بھى تھے،اورزينت المساجد كے امام وخطيب مولوی صادق صاحب بھی تھے، باؤ جی نے نماز جنازہ پڑھانے کیلیے مولانا یاسین صاحب کا باز و پکڑ کران کو آ مے کردیا ،اس وقت جنازه گاه کی بالکل چھوٹی می دیوارتھی بمولوی صادق صاحب دیوار پھلا تک کریا برنکل ے ، جب مولوی صادق صاحب سے نماز جنازہ ندیز سے کی وجہ پوچی گئ تو کہنے گئے کرید ویو بندی ہے اُس لتے میں نے اس کے بیجیے نماز جناز وہیں برجی،الشرتعالى نے باؤجى كول میں بات ڈالى توانبول نے مولوی صادق صاحب سے روگردانی کرتے ہوئے حضرت صوفی صاحب کی طرف رخ کیا، ہاؤ عبدالحمید صاحب برروز فجر کی نماز کے ساتھ حضرت کے درس قر آن میں بھی شریک ہوتے ، ماہ وسال گزرنے کے ماتھ باؤ عبدالحميدصاحب كويدمعادت نصيب بوئى كدانبول نے جارمرتبكل قرآن كريم كدووى كى ساعت فرمائی۔

سان شرورا الم کی بات ہے کہ جب حضرت صوفی صاحب کیلئے مدرسہ مصل رہائش کیلئے ایک کیا کرو تھا، مائی فقیر تھر جراح صاحب نے بیات المائی کنائی عرصہ نے مدرات کو نیز ڈیس آئی تھی ، ساری رات میں آنھوں سے دورویتی معالی فقیر تھر جراح صاحب نے اپنا پیفر دھٹرے صوفی صاحب سے بیان کیا ، حضرت موق صاحب نے فریلے کما ہی جار پائی افی کراد پر لے آؤ وحاتی صاحب فریاتے ہیں کہ بھی نے حضرت سے محم کی حمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا حلی صاحب فریاتے ہیں کہ بھتے دن میں حضرت کے پاس سمتار ہاتو ہر اسمول بید ہاکہ میں رات کو صفاہ کی لمان پڑھ کرسوٹا اور میں کو فجر کی نماز کے وقت بیدار ہوتا ہے ''شیر اللہ والوں کا برکات۔

آیک دفد ڈاکر گھر سران صاحب نے کھت ہے بیات عان کی، کتبے تیں کہ سلط میں آیک بنگی نارادو

گی، اس کی طبیعت بہت تراب تی اس کے گھر والے میرے پاس آتے اور کھے ساتھ ہوئے کہا کہ گر

آ کہ ہمار کی طبیعت بہت تراب تی اس کے گھر والے میرے پاس آتے اور کھے ساتھ ہوئے کہا کہ گر

میں اس بڑی کے اہل خانہ نے اس بڑی کی بہت میں اور میرشی شین شاد ڈاکٹر کی لئے و فیرہ میر سرسا سند کہ

دیاتہ بڑے ڈاکٹر کی ناران خانہ نے اس بڑی کی بہت میں اور کی تھی ہوئے میں بہت پر بطان سماہ وال میں نے کہا کہ اسے بر

دیاتہ بھی میں کے ذکر کے تعرفی کیا حقیقت ہے گھر والوں نے جمال دیا کہ تیسی صفرت صوفی صاحب نے

آپ کے پاس جیجا ہے تو ان کا جمال میں خاموش ہوگیا ، الاثر قبال سے دعا کرتے ہوئے میں نے اس

بڑی کا طاب تم شروع کر دیا ہم پہلے میں نے اس بڑی کو 18 والوں کے بحاب دوا کہ میں جہت ترش تے ہوئے میں اس بڑی کہ چک

کر نے کیلئے اس کے گھر گیا تو وہ بڑی جو یا باب ہوئی ، میں سے محتا ہوں کہ سے میری دواؤں کا ارتبی بانکہ

خدرت صوفی صاحب کی دواؤں کا تھے ہے۔

طلباء كے ساتھ شفقت

حضرت موتی صاحب طلا مکابرت خیال دکھتے تھے، برکام آئی موضی کے مطابق کرنے کی وحش کرتے ہے۔
جہ ایک دفعہ ش (مجھ عالم) حضرت کی خدمت بیں بیٹھا ہوا تھا، مولانا لا لئر عبد المحز یہ صاحب ہو کہ اس
وقت نائم مدرسہ تھے ، دو ۱ انزا اسال کے طالعلم کی کرحزت موتی صاحب کی خدمت بی حاض ہوئے ، اس
طالبعلم کے پاس جزنا نیس تھا، ناظم صاحب اس طالبعلم کرنا تھے لگر باز ارجزنا قرید نے کیلئے سے ، اس طالبعلم
کو کی جزنا ہے دوسی آیا، نائم صاحب اس طالبعلم کے کہا کہ جزنا تھے بعد حضرت صوفی صاحب نے
کو چرے پر نا رائم تھی کے آ تا دفیایاں تھے ، نائم صاحب کے جانے کے بعد حضرت صوفی صاحب نے
طالبعلم سے دریافت کیا کہ بال بھائی کیا بات ہے ، طالبعلم نے کہا کہ جزنا تھے بہند تھا، دو چھے کیکر نیس ویا،
حضرت موفی صاحب نے بھے کہا کہ جاؤ نائم صاحب سے کہ کہ یہ جزنا اس طالبعلم کو پہند ہے، دو بحز ہوتا اس طالبعلم کو پہند ہے، دو بی جزنا اس طالبعلم کے لیکر دو۔

ماننام نصرة الإسلوم) 360 منامر قراقًا ديم

بعد جاتے اور دعا کے بعد واہل تقریف لاتے تھے ہاکیہ سال ایساء واکد جب رائی شائن کی شروع ہوا تہ تھے۔ فرمانے کئے کہ آپ اور آپ کی اہلیہ اون تک امارے کم تشہر دہ ہم نے رائیز شاہنا گی کہ جانا ہے اور میرے کمر والوں نے کلمو جانا ہے، معنز سمونی صاحب سے شم کی تھیل کرتے ہوئے بم آپ کے کمرتمی والٹھیں۔ حضر سے کی مہم ال تو اڑی کے چند واقعات

هنرے صوفی صاحب ہتے صفات کے بالک تعیہ آپ کے اعد مہمان نوازی کی صفت کم کمال درج کی تئی بٹادی سے پہلے جب کھی کوئی مہمان آتا تو حضرت صوفی صاحب آس کیلیے خود اپنے درست مرادک سے کمانا تیاد کرتے تھے، اکثر درک مرخ کا کوشت استعمال کرتے تھے، کھانے کے دوران آکو میں نے دیکھا کہ گوشت پونیاں وغیروسپ مہمان کورے دھے، خورشور یا خاول فرمالیتے تھے۔

ان شروع ایام کی بات ہے کہ جب حضرت صوفی صاحب ؓ نے قر آن کریم کا درس دینا شروع کیا پھر جب دروں میں آ ب کا قر آن کر یم کھل ہوا تو حضرت صوفی صاحب کے درس میں ایک بابا بی شر یک ہوتے تے ان کا نام بابا احمد دین نیا کمیں تھا،حضرت کے فتم قرآن کے موقع پر بابا بی کہنے گئے کہ حضرت آ ہے کا قرآن کریم کھل ہوا ہے، تو آپ ہمارامند پیٹھا کروا کمیں بقو حضرت صوفی صاحبؓ نے فوراً انہی یا باجی کو ہے د يك جادً منها في كيكرة و بوبا في كواتي اس بات يرافسون مواكد يس في حضرت سي كيا كهدويا، إلى بالا كنے كك كد معزت ميں نے ويسے بى بات كى تھى ،آپ ميے دہنے ديں، معزت كہنے ككے كر بعالیٰ خوتی كا موتع ہے جھے بھی اس پرخوش ہے کداللہ تعالی نے جھے پیکا م کرنے کی سعادت بخش ہے، جاؤ منھا کی لیکر آؤ ہو جب باباجي منهائي ليكرآئ قو مجر حضرت نے ہمارے ساتھ ملكر منهائي كھائي۔ يا باحددين نيائي نے ايك عجيب إت مفرت سے عان كى ، كينے لك كر حفرت مونى صاحب مجيم مديميا كى بات بكر جب من فجر کی نماز کیلئے مجد عمی آتا تو داستے عمل دو کتے بیٹے ہوا کرتے تھے ایک دن عمل نے ان کودیک ہوا وار پرمند كر كے رور بي بير ، دومر ب دان مجران كون كي كيفيت في او پرمشرا شائح رونے كي آواز نكال رب یں، میں ان کی بیر کیفیت د کھیکر بہت پریشان ہوا کہ کیا ہا جرا ہے، کہنے گئے کہ جب تیسراون ہوا تو اطلاع کی كرجامع مجدشر انواله باخ كيمعلم اورخطيب حضرت مولا ناحبرالعزيز صاحب انقال فرمامي مين بروں کا ادب بوے کیے کرتے ہیں

السنة التويد ١٠٠٨ و

راينامه تعرة اللملي) 361 (منهر قرأة

ا كى دفعة كا واقعد ب كدمولا نامغتى محمود صاحب في مجرنور من خطيد ديا اورتماز جعد بهي يرها كى مماز جعہ کے بعد جب مفتی محمود صاحب معفرت صوفی صاحب ؓ کے کمرے میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب مجمی تقے، حضرت کے ساتھ کچے دیریات چیت کی پچرمفتی عبدالواحد مادے" ہفتی محودصا حب ہے کہنے لگے کہ چکس اب دالیں جلتے ہیں ،حفرت صوفی صاحب فرمانے لگے کہ مفتى صاحب كيابات باتى جلدى كيول جانا بمفتى صاحبٌ نے جوابا ارشاد فرمايا كدهفرت جاكر كھانا کیانا ہے، حضرت صوفی صاحب فرمانے لگے کہ مفتی صاحب کھانا کہیں تیارے کد گھر جانا ہے مفتی صاحب کنے گئے کہنیں حضرت بازار ہے منگوانا ہے، حضرت فربانے لگے کہ بازار سے کھانا یہاں نہیں آتا، فورا بی حفرت نے مجھے (محرعالم) اورمسر ک منرصاحب کو کھانا لینے کیلیے بھیج دیا، جب ہم کھانا لے کرآئے ، اوان بررگ معزات کو کھانا ہم نے پیش کیا ہ تو اس وقت مولانا سعید صاحب ؓ جو کہ لانگریاں والی سمجد کے خطیب تے مفتی صاحب کے پاس تشریف فرماتے وہ مفتی صاحبؓ سے اس بات کا تحرار کرر کے تھے یہ بات آب نے کیوں کی ہفتی صاحبؓ نے مولانا سعیرصاحب کی بات کی تروید کرتے ہوئے فرمایا کہ بیہ بات ہو کی نہیں ، مولانا سعید صاحب کہنے گئے کہ آب اس کے بارے شی بیان کیوں نہیں دیے ، مفتی صاحب نے فر ہا کہ اواللہ کے بندے، مجھ سے عطاءاللہ شاہ بھائ گئی اولا د کے بارے میں زبان کھلواتا جا جے ہو،ایسا ہر گرنیں ہوگا۔ پرمفتی صاحب فرمانے گئے کہ افسوں اس بات برے کہ جن اکابر نے ہمارے ساتھیوں کی تربیت کی ہے، آج وہ ہم ہے جدا ہیں، ہم ان کے بارے میں ایک لفظ بھی ٹیس کہیں گے۔ ایک دفعہ حضرت صوفی صاحب ؓ اپنے کمرے میں تشریف فرہا تھے اور میں بھی حضرت کے پاس موجود تھا کہ احیا تک واقعض كرے ين وافل ہوئ ،ملام ودعاكے بعد حضرت في ان سے يو جماك بمائي آب كاكيانام ب،ايك نے جواب دیا کہ میرانام مجد سرور ہے، حضرت فورا بول اٹھے کہ آپ پروفیسر مجد سرور میں۔اس فخص نے حفرت كوشبت جداب ديا، يروفيسرصاحب كالخفرتعارف يدب كديروفيسر محدمرودمولانا عبيداللدسندعي ك شاگر درشید تنے،اس دقت وہ اسلام آباد ادارہ اسلامیات کے پردفیسر بھی تنے،ادارہ اسلامیات کی طرف ے ایک رسالہ جاری ہوتا تھا اس کے ایڈیٹر بھی تھے، ڈاکٹر فضل الرحمٰن جوادارہ اسلامیات کے ڈاکزیکٹر تھے انبوں نے ایک کماب لکھی جسمیں انہوں نے کچھ یا تیں اسلا ٹی نظریات سے خلاف تحریری تھیں ،ان باتوں پر

اگست تااکتوبر ۱۹۰۸م

ماننام تعرة (لعلم) 362 منعرة في ا

مك مرك على من خوب احتاج كيام مهانون كي آمريرى معرت فورا جميم عاف بنان كاكروبان جب الح ليے جائے بمك وغيرولكرآيا تو حعرت نے ان كوچائے پائل كرتے اوس كاكما كر يرفير صاحب بیرهای می جائے ہے، آپ کی شان کے وائق ٹیس۔ پروفیسرصاحب کینے ملکے کہ حضرت آج کل ہر چیز موا می ہوگئی ہےاس کے بعد ؤاکڑ فضل الرحمٰن کی کماب کے متعلق بحث چیٹر مگی باتو پر دفیسر صاحب ذاکڑ فضل الرحن كا دفاع كررب تتع، كينے گئے ڈاكٹر اقبال نے بھی تو يكئ اكلساب، حضرت نے فرمايا كہ ذاكر ، اقبال کا پینظر پنین ہے، پروفیسرصاحب کینے گئے کہ حضرت، ڈاکٹرفضل الزحمٰن کی میا کتاب تو اگریز ی میں ب، کیا آ ب نے بڑھی ہے، حضرت نے فرمایا کہ اصل کتاب ٹیس نے پاس بیٹھ کرئی ہے، اور مترجم کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اس بحث کے ممل ہونے کے بعد پردفیسرصاحب کویا ہوئے ، کد حضرت آپ کی خدمت يس ما ضر بون كامتعدم رف يب كرآب س جد الله البالغديد عن كالشرف عاصل كرول وعفرت مونى صاحب نے کمال عابر ی کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسرصاحب کوٹال دیا۔ ایک دن ہم عشاء کی نماز کے بعد حفرت کے یاس ان کے کمرے میں بیٹے ہوئے تھے، او عطامحدصاحب جو کہ حاتی غلام حیدرصاحب کے برے بھائی ہیں، وہ بھی حضرت صوفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ کی تحقور سے جانوزے ليكرآئ انبول في وويك لاكر حفرت كرد يكس يرد كاديا، جب وه واليس على محكة حضرت بمين كمن م کے کہ بیچانوزے کھاؤ، ہم نے کھا لئے ،حضرت صوفی صاحب ؓ نے نہ کھائے ، دو تین دن گزرنے کے بعد حفرت صوفى صاحب نے مجھے بلیے دیے جاؤ چلفوز کیکرآؤ،جب میں لے کرآیا، تووہ ہم نے محک کھائے اورحفرت في محك كمات، چرجه سيدمسر ي ميرساحب في وجها كدبادي كيا كام كرت إن ميل في کہا کہ وہ بنک میں طازم ہیں، پھرہم مجھ گئے کہ اس دن چلفوزے ند کھانے کی وجہ یکی تھی، حضرت صوفی صاحب على التوى كورنظر ركمت موئ، اللهات كااعدازه كياجا سكتاب كدج وخص مشكوك مال ب ا مقدراجتناب كرتاب المخص كم بار يم بيكان كرنا كدوه حرام بال كهاتاب يكس تدرياانساني ك ات ب تقريا ٢٥ روم سال تك حفرت كامعول رماكه جب آب نماز جعدادا كرن ك بعدائ كرے يس تشريف لے جاتے تو چند ساتھى بھى قريب و بديد كے آپ كى خدمت الدى ميں مام وتے ،حضرت ان کی مہمان لوازی کیلئے جھے سے جائے مثلواتے ، ایک وقت تھا کہ جب ایک روپی می ت تااکور ۱۰۰۸م

ابنام هرة الإنسر) 363

آ ٹھ کے وائے کے ل جاتے تھے معفرت موٹی صاحب تھے پائی دوپے دیے تو میں ان میں سے جائے بے ساتھ بسکٹ بھی لاتا ، وفتہ وفتہ وقت گزرتا گیا ، جعہ کے دوز زائرین کی پڑھتی ہوئی تعداد کے چیل نظر پھر مل نے چائے معدش بی بنانی شروع کردی، چرحفرت بھے بچاس دو بےدیے تقاق میں چائے دفیرہ کا سامان لاتا، جب على كرك على معفرت كي إلى جائيكر ينجنا توعلى بركب على جائ والآبار معرت اپنے وست مبارک سے ہر پلیٹ میں دوبسکٹ رکھ دیتے ،اس کے بعد جوسامان پچتا بھے سے فرماتے کہ آ دھا . این بجوں کیلئے لے جاؤ اور آ دھامیرے گھر بھیج دو، میں حضرت کے فرمان کے مطابق ایہا ہی کرتا۔ مدرسہ العرة العلوم كسالا ندامتحان كے موقع إلىك برتكاف دموت كا انتظام ہوتا ہے، بيد وحت دوحصوں على تقسيم ہوتی ہے، مطلباء کیلیے علیحدہ ،اومستن حضرات کیلیے علیحدہ انتظام ہوتا ہے، چند مختر حضرات اس وعوت کے منتظم ہوتے ہیں، کھانا تو دوپہر کیلئے ہوتا ہے لین صبح استحان سے پہلے متحق حضرات کیلئے جائے وغیرو کا انظام کرنا يدعفرت صوفى صاحب في مرع ذمداكا ديا تفاء عفرت كر عم كي قيل كرت بوع اس ويوفى كواحن طریقے سے جماتا رہا،جب تک صحت نے اجازت دی اس وقت تک تو خوب کام کیا، لیکن اب ضعف آ جانے کی وجدے کا منیس ہوتا، اب یہ کام میں نے اپنے برے بینے حافظ محرا کمل سے سرد کر دیا ہے، اللہ ے دعا گوہوں کہ اللہ تعالی اکوخلوص کے ساتھ اور احس طریقے سے کام کرنے کی توثیق مطافر مائے۔ساتھ اں بات کی وضاحت کرتا چلوں کدیس نے تقریباً ۵۴ سال حضرت صوفی صاحب کی خدمت میں گزارے ہیں،اس عرصے دوران بہت سارے واقعات ایش آئے ،حصرت سے بہت باتس کیس بھی ہیں اور سی بھی ہیں کین ان میں ہے بچھے یا تیں قارئین کیلئے بطور بدیہ پیش کرر ہاہوں ،اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ، آمین ۔

ے ام تیرا دہر کس تابندہ رہے گا
تاریخ کمی تیرے نام کی تنظیم کرنے گی
تاریخ کے اوراق کس تو زندہ رہے گا
اور آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشیو
گلشن تیری یادوں کا مہکل رہی رہے گا
۔ واخو دعوانا ان الححد لله وب العلمین

اگست تااکؤیر۱۰۰۸م

(ماننام قعرة اللسل) 364 (ماننام قعرة اللسل)

مولا ناعبدالقيوم حقانى مِبتتم جامعدا يو بريرة چيف ايدينر ما به نامدالقاسم نوشجره

## عالم بصوفی اورادیب

شخ الحدیث والنفیر حضرت علامه مولانا صوفی عبدالحبید مواتی سیمسیم دماغ عالماند، سینی به دل صوفیاند اور باتی با آن آخری می دان عالماند، سینی به با الم تروی می دان الم تروی الم تروی می الم تروی می تروی تروی م

\_ اگست تااکو بر ۲۰۰۸ء

ہے فقط خواروں پر کیرانی جلاتے ہیں دلول کی جوت نیس بھاتے ، اورا ایسے ہی اور پین کا محالمہ ہے ان میں ایسے می ہیں جو لفظ و ترف قدر کھنے ہیں ان کا تھے معرف ٹیس جائے ، جولفظوں کا اجار ٹی تو کر سکتے ہیں دلول کا سرائ میں باسکے ، بوقلم قد و دوادر کئے ہیں موضوعات ہے کار چنتے ہیں، بوکا غذی تصویر تو اچھی بناتے ہیں رومائی تا غیرے محروم رہے ہیں مادر اکلم ونٹرے ، نگاسرتو اٹھا دیسے ہیں میکن امراد حیات اور موز کا کانت

رومائی نا ٹیرے محروم رہتے ہیں ، اور حم ونٹرے بھائد تو اغا دیتے ہیں کین امراد حیات اور موز کا کتا ت بے پرد و اغمانے کی صلاحیت سے عاملی ہوتے ہیں، حضرت مولانا صوفی عبد الحمید صاحب کی شخصیت ہمہ پہلوقئی، وہ بیک وقت عالمانہ جلال ہمونیا نہ جمال اور او بیانہ کمال کے حال ووارث تھے۔

ان کاعلم تصوف کی چاشی اوران کا تصوف علم کی رد تنی ہے مالا مال تھا ،اوران کا اسلوب پٹائل روٹوں لذتوں ہے جمر پور۔

عبدروال كى بدايك خولي مجى باور بهت بزى خاى مجى ،كدوه "كي چشم"، ب، اگركوكي دي رنگ ركها ہے تو دنیوی آ ہنگ سے بے خبر ہے ، کوئی قد بم سے بڑا ہوا ہے تو جدید سے کٹا ہوا ہے ، کوئی خبر رکھتا ہے تو نظر ے محروم ب، كوئى رازى كا فلسف، جانا ہے تو روى كالبجرتيس ركھنا، فضائے كمنب اور فيضان نظر كے درميان وسيع اورمهيب فاصله پيدا ، و چکا ب اور بيكوني اچى علامت ديس ،اس" كيدچش، عبد كابيتخد بك"ك رماً انسان پیدا ہور ہاہے جس کے باعث مسائل حیات مجھنے کے بجائے الجھتے علے جارہے ہیں ، میدوست ے کہ سیوشل نزیش ہونی جائے، لیکن ارمیشن ' (PARTITION) کے بجائے ربط و تعاون (CO-ORDINATION) بحى بونا عابي تما اى طرح مخلف شعول يس POLARIZATION كى جكر (CO-ORDINATION) اور COHESION بونا جا ہے تھا، لین تعامل و توافق اور تفاہم و تعاون، یہی احتراج زعرگی کاحسن اور دنیا کی خوبصورتی ہے تا کہ فرد اور معاشرہ ایک دوسرے سے اجنبی رہ کراپنے اپنے ہنرندآ زبائے بلکہ دوست بن کراپنے جوہر دکھائے، مائندان ہے تد بہب سے العلق و مینات کا عالم ہے قر سائنس و رقانات سے بیگا ند سیاسیات کا آوی ہے تو اخلا تیات سے بے خبر معلم اخلاق ہے تو علوم کے نئے آ فاق سے نا آشنا، ماہر معاشیات ہے تو انسانی نفیات سے بے تعلق اور فلے دان ہے تو تر نی علوم (SOCIAL SCIENCE) سے برم واور ا گر کوئی اویب ہے تواس کی خطیب سے چشک ہے، غرضیکہ برشعبے میں ایک طرح کا تصادم ہے کوئی جذبہ

- اگسة بنااکو پر ۲۰۰۸ء

تفاہم نیس ماگر چیطا مدا قبال" نے قصد قدیم وجدید کودلیل کم نظری کہا ہے لیکن میر کم نظری ایک واقعہ ہے کا خوشکوار واقعہ !

جس طرح شعوب و تبائل کو اسلام قبول ( own ) کرتا ہے گر آئیں نیاوفھ و مہابات اور ذریدہ خاصت و منافرت قرار دیے کے خلاف ہے ، ای طرح علوم و فنوں کے شعبر ای کھتیم اپنی جگر کئیں اس سے انسانی شخصیت کلاوں میں بٹ جائے اور ہر ایک اپنے تان خول میں سٹ جائے تو بیٹ تجہے اور جذبہ بہند یہ و فیس بلاخیہ آدمی کے تطافہ کمال اور اس کی شناخت کے لیے مشہوط اور معتبر خوالد ایک ہوتا ہے گراہے باقی معاملات ہے الگ تھلگ فیس ہوتا چاہتے ، میمکس رسالت گڑھڑا کا اگاز تھا کہ ایک جست کے بیچے تلف شعبر ال تھے، ایک ہی نصاب ( قرآن مجیر ) تھا، اور کست (معجد نری تُنافِیُم ) کی ایک جست کے بیچے تلف شعبر ال کے باہر ین اور مخلف مفات کے حالیان لوگ تیار ہور ہے اور ڈیر تربیت تھے، صدافت ،عدالت ، تااوت کے اہم ین اور مخلف مفات کے حالیان لوگ تیار ہور ہے اور ڈیر تربیت تھے، صدافت ،عدالت ، تااوت اور مکست کا درس لیا جام اتفار منظر معطم ، تاباء بور ہے اور ڈیر تربیت تھے، صدافت ،عدالت ، تااوت

رہنما، کارکن ، مال معادن ، جان شار خطیب منظیر سپہ سالا را در قاضی بن رہے تھے ، عبد اللہ بن عباسٌ چیے' تر جمان القرآ آن' اور' محبر اللہ بن سمبراللہ بنن مسعودٌ چیسے محدث ، معاذ بن جملؒ چیسے جمیز ، ابو قر ضفار کا چیے' منح الا لہ' ابو بمبید ہ بن الجراحؒ چیے' ایمن اللہ' ابو جریراً چیسے معوثی ، خالد بن ولیا جیٹ سیف اللہ' ابلی این کعب چیے'' قاری'' اورڈ یہ بن ٹابٹ چیے' وقیر'' آیک بی آخوش کئے پرورد ، اورا یک بی مرشد کے فیش افتہ ہے۔

آج کا''فر مان امروز''گین Order of the day بھی بھی بھی ہے کہ اسلام جس میدان ٹی محرا اور جد معرکدار رہا ہے اس کے داگی اور میٹی نام لیوا اور پیروکار ، عالی اور ٹمکسار قدیم وجدید کے راز دان اور ماضی وحال کے دعرشان ہوں۔

اس باب بل میں امارے حضرت موٹی صاحب کے خطبات ، مواعظ وروی ، بیانات ، تعنیفات اور تحریرات و بیغا است اوران کے ذاتی نگر وگل کی حیثیت ہے آگی عظیم شحصیت کو پیشرف عاصل ہے کہ ووود تہ جدید کے نقاضوں کو کھوٹا دکھ کر کئی '' نگر قدیم'' کے بائند کار بااعثار ضمر تنے ، ان کی تغییر کی ایک ایک سطر وود حاضر کے انداز وجب و ترکیخ کے تقاضوں کی آئیڈ دار ہے۔

أكسة بتلاكتويم

مولا ناعبدالسلام

مهتم جامعة تربييا شاعت القرآن حضروانك

# تفييرى اورعلمي خدمات

بإسمه سبحان وتعالى

فاضل كرم مولانا فياض خان صاحب! زيدت معاليكم

السلام ملیم وقیقہ اندوبر کاند .... آپ نے اپنے کرای القدر والد حضرت صوفی صاحب بو بر مینم کے متاز علام کرائی القدر والد حضرت صوفی صاحب بوبری معادت مماز علام کرام جن ہے گئے گئے ہمری معادت ہے کہ میں است بزرگ عالم و بن کے بارے جن لکھ رہا ہوں ، یہ چند جلور مذراند عقیدت بصورت حقیقت ارسال ہیں۔

جس بهتی کی استاست استثنال نے ایک گند ہے جو بڑ پرایک مثالی دارالعلوم آھر قالعلوم قائم فرمایا۔ بہ چند مطوران کی برائک زندگی کامعمول تکس ہے۔ دھساللدر جمہ ﷺ تمام در سمین کی فدمت شک ملام۔

فقط والسام. طالب الدعاعبدالسلام فإدم جامعة عربيها شاعت القرآن حضروا فك-

٢١ يمادى الأولى ٢٦٥٥م ١٣٢٥

"مفسر قرآن نسيخ الحديث انساذ الاساتذه عالم دبانی حضرت مولانا صوفی عبد الحصيد خان سواتی"" عُمْ جَن \_ الله تقائی کام وقت اور پرائيوں ہے بچاچا تا ہے طود کين تی ہے۔ اللہ نے اپنی کمائی کی کارش کارائی کا کم کار پیشے فرمائی ہے۔ (1) فرمایا "تحلُّ یَسْسَوِی الَّذِیْنَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعَلَمُونَ" کیا جائے والے اور تہ جائے والے برابرہ سے تیں۔

- آگست تاا کؤیر ۲۰۰۸ء\_



امتمازی خوبیاں ہیں۔

(۱) علما حق کے راجم ہے موزوں اور آسان ترجمہ کا انتخاب۔

(۲) قرآن عزیز کے مضافین ہے موجودہ نظاموں کی تردید۔

(٣) تغير قرآن مي تغير بالقرآن ك بعد رسول الله كالينام بحاب كراغ ، تابعين ، جهود مغران كي

تشریحات سےاستفادہ۔

(م) چونكة بإمام البندشاه ولى الله كالجواب كتاب "جة الله البالغة " برهات في أوراكيس آب كالله نے کامل مہارت عطافر مال ھی ، یہ کتاب فقہ الحدیث اور اسرارشریعت پرشتمل ہے، ججۃ الندالبالغہ ہیں شاہولی الله قرآن وحدیث ہے وحمی علوم کا ذکر فرماتے ہیں۔

یا کتان میں اور تقتیم ہے پہلے شخ الفیر حضرت مولا نااحم علی لا موریؒ فضلا مورّ جمہ قرآن اور ججة اللہ البالغه يزهاتے تھے، جية الله كويزهانے ہے قرآن ياك كا انقلابي پہلوؤيمن نشين ہوتا ہے، حضرت صوفی ' صاحب بھی ججۃ اللہ البالغہ پر کال نظر ہونے کی دیہ ہے ایکے دروس قر آن ایک خوبیوں سے مجرے ہوئے ہیں،جوعلاء طلباء کے لئے مکسال مفید ہیں۔

حضرت صوفی صاحب اوران کے براور كبير شخ الحديث والنفير حضرت مولانا محد سرفراز فان صفدر صاحب دامت فيوسهم كى تصانيف دلل، عام فهم مؤثر، دل شين بين ، خالقين كي بارے ميں وو كلام انتائى شریفانہ مو دبانداستعال فرماتے ہیں اور صرف دلیل ہے اکلی روفر ماتے ہیں۔

برادرم شِنْ الحديث والنفيرمولانا محمرصا برّ نے ١٩٥٨ء مين نفرة العلوم مين حضرت صوفي صاحبٌ ے "مقامات" پڑھی اور اکے خطبات جمد نے وہ پوری زندگی اکلی تدریس کی اور خطابت کی تعریف فرمائتے تھے۔

(۵) "حضرت صوفی صاحب کی وفات"

ر مول النَّهُ تَأْتُؤُمُ نِهِ قَرْما ما اللَّهُ تَعَالَى عَلَم دين كولوگوں ہے چھين كرشيس ئے مگا ، كين الله علاء كي وفات ے علم دین کوختم کر یگا ، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باتی نہیں تھوڑے گا تو لوگ جبلا ء کو پیشوا بنا کمیں گے ان ہے منتلے پو چھے جائیں گے ، وہ بغیر علم کے خود بھی گمراہ ہوں گےلوگوں کو بھی تگمراہ کریں ہے ، حغزت

اگست تااکتویر ۲۰۰۸ء

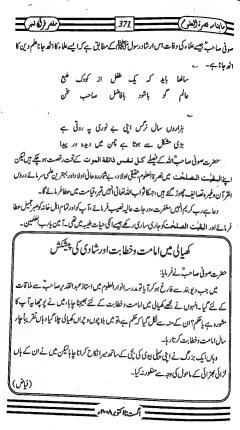

مولا نامجرا محدسعد، لا بود

### تذكرهايك "مفسرجليل" كا

تفييرمعالم العرفان بريبلى نظر

می بین سے بی مفار کر ایس بالے اور ان کی کتب پڑھنے کا شور قدا آبامی شادی کہت ہوئی ہی اس لیے جو بید ساتا اس سے دین کتب بی تربیع با مداشر نیہ سے ۱۹۹۱ء شدودہ عدیث سے فراف برنی ہی اس سے کمال استاد محتر معترب اندوں مفرح نہید فی صاحب رحمہ النا متطور احد پہنوٹی وحد الشطب کے مدر سری کتب پڑھیں، ول میں بیز تربیع کی کر حور بینوٹی صاحب رحمہ النا مقالے کی طرح دیا مجرش کھوم پھڑ کر ختم نہیدت کا کام کروں اور حضرت الا بدون کی طرح قرآن بیاک تعلیم کو عام کرنے کی ضدمت می انجام دوں، چنا نہیش کے اور آن بچک محمد اللہ بستور بید سلسلہ بادی ہے، عمل اس وقت تغییر حقائی اور صاحف القرآن ان نی کو شخص صاحب ورجہ اللہ علیا کا طالعہ کرکے دور کہ آن ان بیا تھا ممالی کانہ بیداری کے سلسلے عملی کا ہے اور اندر بازار کا پھڑائی۔ پڑھری کی جب محمول کر پڑھا تو ان کا اسلوب بیان اور طریقہ تدری قرآن ور اندر مرد کہ کی تغییر ' معالم العرفان'

یمی نے جلدی سے پھٹی جلد کوٹر یدااور اپنے ساتھ دی گھر لے آیا ، ہمارا چینکد دور آن آن سورۃ انعام تک پہڑنا چیا تا اس لئے جس نے فقط ای جلد کوٹر یدا تھا ، اور اس وقت جیسے نے بھی صرف ایک می جلد خرید نے کی اجازت دی تھی ، یہ 1997ء کی بات ہے جب جس نے پہلی دفعہ اس تغییر کوٹر یدا تھا، جس نے اس کے بعد دیگر نقاسیر بھی خرید یں ، جلا تھیر مظہری آئیسر جوارف القرآن لاکا مرحلوق آئیسر ماجدی آئیسر حقائی آئیسر اس مجان آئیسر اطراب القرآن آئیسر مظہری آئیسر جوارف القرآن لاکا مرحلوق آئیسر ماجدی آئیسر دیگر تغییر اس مجان آئیسر اطراب القرآن آئیسر معارف المواجب الرحمٰن ، ماشر ف التقاسیر، انوار البیان اور دیگر تغییر اس مجان ، اطرف ، بیاتی اور علی اعراز اس تغییر میں ملاوہ کی اور تغییر میں بیش کا۔

اگست تااکتوبر۲۰۰۸ء =

ماننام نصرة العلى ای تفییر کو پڑھنے کی بڑی دجہ

حضرت الدس شيخ النفسير حضرت مولانا عبدالجميد سواتي رجمة الله عليه كي اس تفيير كوير هي جوع مجهيم ١١ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میں اس کے مطالعہ ہے درس قر آن دیتا ہوں ، گودوسری تفاسیر بھی میرے سامنے ہوتی ہیں لیکن اس تغییر کا مجھے ایک بڑا فائدہ ہے، ہوتا ہے کہ دور حاضر کے بہت سمار مے فتنوں ہے آگا ہی اور حدید سائل تک رسانی حاصل ہوجاتی ہے، بلکدوروں القرآن کے مسائل کو پڑھ کرد گیر بہت سارے مسائل وفقاط ذمن میں الجرآتے ہیں، کی بات تو یہ ہے کہ اس تغییر کو بڑھنے والا دیگر تمام تغییر دل سے بے نیاز موکر ره جاتا ہے، کیونک اس تغییر میں حصرت اقد س نے تمام عربی واردونقا سرکا نجوز چیش کردیا ہے، جول جول اس تغير كويز هتے ہيلے جاتے ہيں توں توں قرآن ياك كى دل كش تشريحات ساہنے آتى چلى جاتى ہيں، نيز د عرت المصلى ترين مسائل كو بور ياق أسان طريق سے حل كيا بوا ب،اس لئے أيكسليم الفطرت انسان حضرت اقد س کی تغییر بے بدل اور علم بیکرال کوداد دیئے بغیز میں رہ سکتا۔

حفرت اقدس كأنفير كي خصوصيات

اگرآپ اس تغییر کو لے کرمطالعہ میں لا کیں تو آپ کے سامنے تغییر قرآن بالقرآن اور تغییر قرآن بالحديث بھي آئے گئ تغيير قرآن بالصحابہ "اورتغيير قرآن بالتابعين" برجھي رد تني يڑے گئ تغيير قرآن ہالمفسر بن اورتغییر قرآن بالمحدثین کےنمونے بھی حجلکتے ہوئے نظرآ نمیں ہے تبغیر قرآن بالفتہہ اورتغییر قرآن بالمجتبدين كے بھول بھى تھلتے ہوئے دكھائى ديں كے اور كہيں كہيں تغيير قر آئ بالصرف والخو كے ح لے بھی قار کین کے سامنے آتے ملے جا کیں گے، ہر رگول کے دافعات، تصوف وسلوک اور حکمت و نعیت ہے لبریز بی تغییرای آپ مثال ہے۔ قارئين كرام كودعوت فكر

میں وجوے سے کہ سکتا ہوں کہ اس تغییر کواخلاص کے ساتھ پڑھنے والاحق و باطل ، کفروشرک ،سنت و بدعت اور ہدایت و گمرانی میں واضح فرق کرنے گے گا ،اے ایمان اور کفر میں تمیز کا ملک اس تغییر کو پڑھ کر ماصل ہو جائے گا ،اس تغییر کی سب سے بوئی خصوصیت بی سیے کہ یہ کی بھی اسے پڑھے والے کو کسی بھی مقام پرمایون بین کرتی بلکه بوری طرح اس کاساتھ دئے ہوئے اس کی تملی و تشفی کرتی ہے، اگر کوئی آوی اس

اگستة الكؤير ٢٠٠٨،

(ماينامه تصرة (لعلي) سے يبوديت يروبهائي لينا عابتا بوتريتنيراس كا بھي رہنمائى كرتى جاوراً كركوئى آ دى افرانيت ك مطومات حاصل کرنا جا ہتا ہے تو یتفیراس کے شکوک وشبهات کو بھی دور کرتی ہے اورا گرکوئی آ دی مرزائت ، رافضیت ، غیرمقلدین ، بریلویت ، برویزیت اوردیگرفرق باطله کی اصل حقیقت سے آشنا مونا چاہتا ہے تو بہ تغیرا ہے بھی نامیر نہیں کرتی، بلکہ ایسے بیاسوں کی پوری طرح بیاس بھا کردم کیتی ہے گویا ہما عقبارے م تفسيران يزين والے كے لئے لائق تحسين اور قابل داد ہے۔ ال تفسير كي به خصوصيت كيول .....؟ اس تغییر کی به خصوصیت اس لیے که لکھنے والے ،اس کو بڑھانے والے،اس کا درس دینے والے خودا ک باعمل متلق ،متواضع اورعلم کاسمندر تھے ،جب انہوں نے دنیا میں آ کر چلنے کا آغاز کیا توان کی والدہ دنیا ہے رخصت ہو چکی تھیں بقوڑے بوے ہوئے تو والد کا بھی سامیشفقت اٹھ گیا ، پھر بیرخدا کے بندے نبی آخر الزمال تَالِيْجَاكِ كَتْش قدم برجل كرجوان ہوئے جلمي عالمس ميں بيٹھناانبوں نے اپناشيو ويناليا جھول وين كے لئے سوات سے چل كردار العلوم ديو بندتك جائيني اور شيخ العرب والتجم مولا ناحسين احمد مدتى جيسى شخصيت كے تلانه الله الله الله وكئة تركاران سے اجازت كروالي يلئه، كرانهوں نے جب مند تدريس اورمنبرو محراب معلمی موتی بھیرنے شروع کئے تو کو جرانوالہ کے بای شہری اور دیہاتی علاقوں ہے آ آ کرا بی دیلااد روحانی بیاس بھانے گئے، یہ جو کہتے تھے اس پڑکی بھی کرتے تھے، یہ جو بولتے تھے اس کا حوالہ مجی ساتھ رکھتے تے، جب بات کرتے تو اس میں بلا کی پختلی ہوتی ،اولیاءاللہ کی محبت ان کو ہر دم میسر تھی ، بزرگان دین ان کے پاس آ کر تھبرتے ،اورانی کے پاس تھبرنے کوسب سے ذیادہ ترج ویتے ، وراسوچینے ان اوصاف کے مالک کی تغییر جب کوئی پڑھے گاتو کیادہ اس پراٹر اعماز ندہوگی مید کیسے ہوسکتا ہے کہ ان تمام خوبیوں کے ہوتے ہوئے اس تغیر کو برشف والاعقائد ونظریات کے باب میں اپنا قبلہ ورست کتے بغیررہ سکے.....؟ ← دل سے جو بات نکتی ہے اثر رکھتی ہے یہ نہیں ، طاقت یرواز گر رکھتی ہے حفرت صوفی صاحبؓ ہے پہلی اور آخری ملا قات حضرت اقدس صوفی صاحبؓ سے ملئے کااشتیا تی تو شروع دن ہی سے تعالیکن جب ان کی تغییر بڑھی تو -اگستةاا كۆيرە ١٩٠٨ء <u>-</u>

ر اشتاق مزید بزه گیا، چنانچ گزشتہ سے بیستر سال ایک دن دو پیر کے دقت مجھے مولانا جمیل الرحمٰن اخر . ما در مذاله ، كاامن مجد تى في رود ، لا مور سے فون آيا كەمىرے ياس حضرت الدس مولا ناصونى عبدالحميد ساتی صاحب تشریف لارب ہیں اوران کے ساتھ مولانا زابدالراشدی صاحب مظلہ اورمولانا فیاض خان سرانی صاحب مظلم می آرہے ہیں، آپ بھی آ جا کیں ، حضرت اقد س صوفی صاحب کا نام سنتے ہی دل میں ا بیجیب ی خوشی محسوس ہوئی ،ای خوشی میں سارے کام بھول کر جلدی ہے تیار ہواا دراس مسجد جی ٹی روڈ چلا تم امغرب کا وقت تھا معلوم ہوا کہ حضرت تشریف لا بھے ہیں ، چنانچینماز سے فراغت کے بعد حضرت کی ز مارت مونی ، دیلا پتلانحیف جم ، در از قد ، موفے شیشوں والی عیک ، لبی دار هی ، قدر سے گندی رنگ ، انتہا کی سادگی لیکن بارعب شخصیت کے مالک،حضرت اقدی ایک محروری اور نقابت کے باعث ایک موٹے لحاف میں لیٹے ہوئے ہرآنے والے سے مصافحہ مجھی کرتے اور سکرا کرانتہائی عجت سے اس کود کھتے بھی ، ہرآنے والاحضرت اقدس مرين نظرين جماكر بينيرواتا ،حضرت صوفى صاحب كي آيد كامتصدلا مور كے علاء كرام كوجى كر ك " ما خان "ك نى ساز شول سے آگاہ كرنا تھا ، مجمع حضرت كا بيراندسالي ميں اس نظرياتى كام كے لے لا ہورآئے بر بر ارشک آیا اورول ہی دل میں یہ کہنے لگا کہ واقعی بید معرات اسلاف کی زندہ فشانی میں اور حقیقت میں حضرت مدنی " کے سے جانشین ہونے کاحق ادا کررہے ہیں ، آ دھ یونے مھنے کی اس نشست میں حضرت اقد س کی خدمت کا بھی موقع ملاء اور حضرت ہے دعا ئیں بھی حاصل کیں۔

حضرت اقد س کا ساخ دارتی ال اور تهار کرنے کا کا م حضرت اقد س فتی افتر آن والحدے مولانا عبد الحمیہ مواتی "قوایا کام پورا بلکہ عمل واقم کر کے وہا ہے رضت ہو گئے ہیں وال کی قرآ آئی وہ بی والی ساکلی جھیقی شینی اور سای ضدات کو ہر میدان ش سراہا جاتا رہے کا وادر بیتام اعمال تا قامت ال کے لئے معد قد بار بیسی ہے دیں گے بیشن تعامل کے لیے بیکام کرنے کا ہے کہ ہم ان کے بچ جاتھیں میں کر پاکستان تائیمیں بلکدونیا کے کوئے کوئے میں بہتی اور حضرت اقد س کی گئے کہ ہو سے گلائی کی آبیاری کریں وہ جا کے الشد تعالی ہیں حضرت اقدیں کے حق کو بادی وہ ماری کے کر فی تی مطافر بائے اور حضرت اقد می کوروٹ کروٹ جذت افرودی شن اعلیٰ مقام نصیب فربائے۔ آشن کی فرقین مطافر بائے اور حضرت اقد می کوروٹ کروٹ جذت افرودی شن اعلیٰ مقام نصیب فربائے۔ آشن

اگست تاا کوبر۱۰۰۸ء

ضرت مولا ناعبدالمعبودراولينثري

#### آ فآب علوم نبوت

قال الله تبارك وتعالى:

کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ ٥ وَیَهْ فَی وَجُهُ وَیّلَکُ ذُو الْجَعَلَانِ وَالْوِ کُوَامِ ٥ صَدَّق اللَّه العظیم ظام قدرت بخراس عالم رنگ و پرش جزائی آیا، اجل اس کی خشر اورفنا اس کا مقدر ب کا کانت کا ذروذرو فائی به بقاادر دوام مرف فالن کا کات کوئل سزاوار ب مرورانها و جواعث کُلُتِن کا کات میدا محرصط ناتیجاً اس عالم کے ربح کر گے ، قز چرکیے اور کیا جائے کدکونی تنظس بتیدحیات ہی ربے گا۔

> لَـوْ كَــانَــتِ الـأُنيُــا تَدُوُمُ لِوَاحِدٍ لَـكُــانَ رَسُـولُ اللّٰهِ فِيْهَـا مُحَلَّدَا

دین اور دنیا کی سلطتوں کے بادشاہ اس جہان فانی سے رخت سفر یا ندھ مجئے۔

ب جو زندہ ہے ، وہ موت کے آلام سے گا جب اجمد مرسل ندرہے ، کون زندہ رہے گا

مر کہا ایک قدی صفات ستیاں می ہوتی ہیں ، جن کے انتقال پر طال پر اہل خاند اور متعلقین می خیر ایک خاند اور متعلقین می خیر ایک جہال روتا ہے ، جل کے خیر ایک جہال روتا ہے ، جل کے خیر ایک جہال روتا ہے ، جل کے خیر ایک جہال ویرا ہے ، جل کے خیر ایک ہوتا ہے ، جل کے حزب اور اداما خروا کا ہر سب می کی محمد اللہ اور اور آور اور ایک ہر سب می کی آئی میں ایک بارجوتی ہیں۔

حضرت القرس شنخ النفير صوفی عبد الحميد سواتی بردالله مضويد كى داستان مفارقت بهي بچواى نوع كی ب، حضرت ممدر عظم دوقار كا مجسد، حكام ما طلاق كانموند، نربدد تقو في كا بيكر شقه، آپ كى ذات والاصفات ان عظيم مستون هس سنتنى ، جن كے وجود مسعود سلم وطاء كاد قارقائم بوتا ہے، جن كے دم سے خانقائى

> [ اگستهٔ تااکوی ۱۹۰۸م\_

رظام میں بالیدگی آتی ہے بہتن کے افغال قدسیہ ارشاد و تکلین کی شعیس روش ہوتی ہیں ،اورجن کے اٹھر جانے ہے مندولایت ہیدوئن ہوجاتی ہے ،اورکٹش ویسا اپڑ اعواضوں ہوتا ہے۔

پائے سے اقد آن انظیم تاریخ ساز شخصیات شمی ہے جو قو موں کی تاریخ عمی ایم رول ادا کرتی اور
حدے اقد آن انظیم تاریخ ساز شخصیات شمی ہے جو قو موں کی تاریخ عمی ایم رول ادا کرتی اور
مجھی اوران کے تعلق پرفز و ما ذکر تی بیں ،اور تن کے کام اورنام بھٹ تاریخ شمی رو تی وہ بندور سے ہیں۔
حضورے شخ المنظیم فو را انشر مرقد وان چلیل القدر ، علی و فضل و شمی ہے ہی ہے ، جو محکی آسمان ملکو اور شن و
و فضل پر آ فیا ہو مہتا ہے ، من کر چکتے اور اپنی علی شعاعوں وضیا پاشیوں ہے او بان کی ایک دنیا کوروش و
مزر کر دیے ہیں ، جن کے بخر علم ہے ہے تار تشویکا ن علم کو اپنی بیاس بھانے ، ششونک و سکون حاصل
کرنے کا سمبری مرتبی آتا ہے ، جو اپنی مجتمریت اور علی منظمت کے ایے نفوش قائم کر جاتے ہیں جو مجمی
طائے مدٹ تیں کی سے ۔

هنرت اقدس کی ذات آفمآب صدید ، مهتاب نقد عمرک وفعال ، مدیرد عکر علی و تنظی اینکرشی، آپ کاسب سے مجوب و مرغوب مشغله قدر کس تھا، بلیغانه بقتیانه ، عالمان بدیراند اور تحقیقی وقد قیقی انداز تھا، تقریباً نصف صدی سلسانسیاسی وتعلمی کوروج مجشا، زبان اور طرز بیان دل نظین ، سراه واور پرتا مجرتها ، وصعت معلومات ، غیر معمولی حافظه ، ذکاوت و قوت مطائعه ، متون و شروح کی اطلاع ، دجال حدیث ، جرح و تعریل ، طبقات دوات کی واقفیت وغیره کاقدرت نے آپ کووافر حصر مرحمت فرمایا تھا۔

حضرت اقدس جناب مونی صاحب مرحوم نے "كدر سرائقرۃ العلوم" كى خياد ركى ، برى محنت و جال فطانی ہے اسے سیچا، اس كى آب يارى كى ، اے ایک مؤثر اور پاوقار آفاتی ادار و، بنانے میں قائل فخر رول اوا كما، جوال مردى، اولوالعزى اور جال فشانی ہے اسے پروان پڑھایا۔

بڑے لیل عرصہ میں 'نفر ۃ العلوم'' نے اپنی تعلیم وتربیت ، بہتر س لقم ڈس کی وجہ ہے دومرے مدارس میں متاز مقام حاصل کرلیا اور شاکفین علوم نویت کی توجہ کا مرکز اور مرحج بن گیا۔ تحرالله ، آج برادار دو في ادراسان علوم كالقيم مركز من چكاب ، بكداسان تبغد بداور في تريي كا ايك ايدان بين الاقوائ مركز ب جس كافير پور علك على خال خال عل ب عادر جس كه فنطاه پوري دنيا شم طرور فان كي شمور وش كيه وك يين -

برى مت يى جينا ب مال ايا متاد بل دينا ب جو وحور س مان برادوں مان ركس الى بادى بدد تى ج كا ك معنا ب مجنى كس ديدور بيا

حعزے اقد س بڑے مقبول خلیہ بھی تھے مگر آپ کی خطابت جذباتیت اور لفائل کا امود ڈھیں ہوتی تھی، بکد آپ کی آتر پروں میں علمی مواد ماتند الل ، تجزیباورا فادیت خالب ، دو تی تقی ، آپ کا وعظ اس ار شار رہائی کی مسیس مقر تھی کرتا تھا،

آپ کے ''اہوب قلم' سے نظے ہوئے' المحل و گو پڑ' بے شارتصانیف منصہ پھپود پر آ چکی ہیں ، جن کا اسلوب بیان عکیمانہ نامی اندادہ عام ہم ہے ، موسوف کی آئر پریل نگلتگی نے جو جوابرات کھیرے ہیں، وہلی اوراد نی تارخ کا ایک منہراباب ہے بصنیف و تالیف کے میدان ش آ نیزا ہے کملی اور تحقیق اور ہر جن ضد مات تا قابل فراموش ہیں جن ش ' دووں القرآن' اور' دووں الحدے'' مرفورست ہیں۔ ضد مات تا قابل فراموش ہیں جن ش ' دووں القرآن' اور' دووں الحدے'' مرفورست ہیں۔

تمام اذل نے جم الحرح حضرت اقد تر کھاوم و معارف کی لازوال بلندیاں عطاقر ہائی تیس ، نہود تقویٰ کی مرحدی شرافت سے مر بلند فر مایا اس الحرح د نیوی مال و متاح کے اعتبارے ندمرف اپنے اللود

عال کے قبل تھے بکد ساکین ، غرباہ ، بتای اور بیواؤں کی سر پرتی کا شرف بھی مرحمت فرمایا تھا۔ الشجل بجده نے حضرت اقد می نوراللہ مرقد و کوجس طرح کونا کو انعتوں سے مالال مال فرمایا تھا ،اس لرح" ذُرِّيَّةٌ طَيْبَةً" كى لازوال أمنت ع بمي مرفراز فرما يا اور صفرت كى رمرف "فُرَّةً أغين " كى آرزوكو يْرِ فِي إِينَة بَعْمًا بِكَهُ وَاجْعَلُ مَالِلُهُ مُتَّقِينَ إِمَاهاً "كاروح يرور منظر محي يَحِثْم خود طاحظه فرباليا اورالله جل شاندنے مدول ریا نظارہ بھی کرایا کہ ظف الرشیدان کے لگائے ہوئے "دگاشن سداہبار" کی آب یاری خون مرے کردے ہیں۔

بحدالله! اولا دواحفاديين وين خدو خال علم عمل اورورع وتقوي نمايان بيه، جوسى عالم رياني كي حافثيتي ے لیے درکار ہوتا ہے ، اللہ رب العزت ان کے برعزم جذبوں میں خلوص کی حاثثی اور جہد چیم ' رضا ہے اروی کی روح چھوتک وے۔

اگر چہ اس" آ قاب علوم نبوت" کا جنازہ رات کے وقت تھا لیکن مشائح علماء، فضلاء، زباد ا كالرزمياي وندبي زعماء بلكه برشعبه زندگي سي تعلق ركف والمصلمان ملك كے كوشے كونے سے باقيح مح، اورنعرة العلوم بي انسانول كالم غفيرجع موكم إاور"بسنا وبينكم المجنائز "(مارا اورتبهار درمیان جنازے فیصلہ کریں گے )اس میر کاررواں کی حقانیت کی گوائی پیش کرر باتھا۔

> زروار نہ بے زر ،نہ خوش انجام رے گا آخر وہی اللہ کا اک نام رہے گا مجدعبدالمعبو دعفااللدعنه

عامعه عائشهمديقه BS/132 باغ سردارال راولينڈي ۵رئیج الثانی ۱۳۲۹ه

﴿ مَا يَنَامُ وَهُمُ الْعَلَى ﴾ 380 ﴿ مِنْعُمْ وَلَهُ فَمِي ﴾

مولا نامحمراسلم شِنْح پوری کالم نگار ہفت روز وضرب مومن کرا چی

### ایک عاشق قرآن کی رحلت

مغر تران بیشار رحد دید فاور اگر دول النگی سے بیاک تر بھان استاذ محرّم حضرت موانا موفی عبد المحمد مصاحب دائی بھی وارخ مفاوقت دے کئے بھر قاسلوم کے دورہ فیارٹو در کان بین کران کے معار بھی الم المحمد مصاحب دائی بھی وارخ مفاوقت دے کئے بھر قاسلوم کے دورہ فیارٹو در کان بین کران کے معار بھی المحکد المحمد میں اور حق نظر وہا ہے اوج کی اور بھی میں کہ دورہ کے بھی کر مساور کی اور جھی جھی کر موال کرتے ہیں کہ افغال ہیں افغال وہ بڑے بھی ہو ایجدا اب بھی میں وہ بھی ہو ایجدا اب بھی وہ بھی المحمد وہ بھی ہو ایجدا اب دورہ کی اور بھیا کی سے جم بھر دیورہ کے بھر میں وہ بھی وہ بھی اس موان کی اور بھی المحمد ہواں کہا دو المحمد الم

اگستةااكۆر ١٠٠٨ء

ظاہر جد اس در کا تبادل ہو جاتا تھا جس میں براروں لوگ شریک ہوتے تھے بہتجاب کے مرجداعاتی خطاب ہے کہ مرجداعاتی خطاب کے بیش بنائے کا خطاب کے بیش بنائے کا موجداعاتی کا موجداعات کا مجدد کی جداعات کا موجداعات کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی لگائے تد موجداعات کا موجداعات کی دیا ہے ایک کی لگائے تد موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کی موجداعات کا موجداعات کی موجداعات کی

سوج نے اخترار ہے وہ اتھا لی انسان سے بعروج عالی نظاموں اور خرب کی ساز خوں پر ان کی مجری کے اخترار ہے وہ اتھا لی انسان سے بعروج عالی نظاموں اور خرب کی ساز خوں پر ان کی مجری افراد ہے ہا اس کے دروی اور خطبات کا مطالفہ کرنے ، آپ کوان شی عابدانہ جیڑی آور ڈوگ اور بچھ وہ بھی من واجھ کی ہے ۔ فرائس کی جاری اللہ دور کھی ہو الے بھی انسان میں بھی ہونے کا جہد کے لی خطاع ہی ہے دور کہ جہد کی جاری اللہ دور کے بھیا تا معدال اور دی اللہ اور جہد اللہ اور جہد کے اس موال پر بھی ہونے کا جہد کی جہر آر آن کی صفحہ سے درجہ اللہ اور اللہ بھی ہونے کہ جہد کی جہر آر آن کا مسلول پر افرائل میں اور اللہ بھی ہونے کے اس کے انہوں کے اس موالی ہونے کے داری موشات یہ بھی ہونے کے اور باطل رمو مات یہ بھی کا محمد کی محمد کی جہد کی جہر آر آن کا میٹھ کے دروی کر آب کی اللہ بھی اس کہ کے اس میں موشات کی جہد کی جہر آب کی اس موالی کی ہے کہ اس میں کہ کے اس موشات کے دروی کو اس موالی کی ہے کہ اس میں کہ کے اس موشات کی ہے کہ اس موشات کی ہوئے کہ ہوئے کہ موشات کی ہے کہ اس موشات کی ہے کہ ہے کہ ہوئے کی ہوئے کی موشات کی ہوئے کہ موشات کی ہے کہ اس موشات کی ہوئے کہ موشات کی ہوئے کہ موشات کی ہے کہ اس موشات کی ہوئے کہ اس موشات کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہ موشات کی ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ دوری آر آن کاری کہ دوری ہوئی کی گور اس کے موسات کی ہوئی کہ ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کہ دوری کو آل کی ہوئی کی ہوئی کہ دوری کو آل کی ہوئی ک

اگست تااکؤیر۱۰۰۸ء

كيسال سوج ركعته تنے جيسى محبت اور يگا تكت ان دونون ميں تھي آج كے دور ميں بہت كم ديكھنے والمتى ، جب تك امام المسدد تدريس كے ليے كو جرانو الد تشريف لاتے رہے، آپ كامتعقل معمول تھا كرآ ب درس کے آغاز سے پہلے ہی صوفی صاحب کے گھر تشریف لے جاتے ،اس کے بعد درسگاہ کورونق بخشتے ،وقت اور معمولات کی بابندی میں بھی دونوں اپنی مثال آپ تھے، جھے آج تک وہ منظریا دہے جب نماز فجر یے تل ایک ہاتھ میں قرآن کریم لیے ہوئے صوفی صاحب مجد میں تشریف لاتے تھے ، پورے ایک سال پر دوران ندتو مجھے ناغہ یاد ہے اور ندبی تاخیر، آپ شاؤ دانا در بی مجد اور مدرسے کی حدود سے باہر قدم رکھتے تھے، طلبه مین مشہورتھا کدا گرصوفی صاحب مدرسے باہر جائیں تواس کا مطلب بیہوگا کہ یا تو کسی قریبی عزیز کی عادت کے لیے جارے ہیں یاکمی جنازہ میں شرکت کے لیے جارے ہیں۔طلبان سے اور وہ طلبہے بے پناہ ممبة برئے تھے بغی اور کمز ورطلبہ جواخلاق اوراعمال کے اعتبارے قابل رشک ہوتے بصوفی صاحب نہ صرف انہیں داخلہ دیتے بلکہ ان سے شفقت بھی فرماتے ،آپ کی رائے بیتھی کہ اگر ان طلبہ کے سریر ہم دست شفقت نہیں رکھیں گے تو اور کون رکھے گا؟ درس کے دوران اس تذہ کے نصیحت آ موز واقعات کے علاوہ أنبيس لطائف وظرائف بھی سناتے ۔ صلقۂ طلبہ میں وہ ابریشم کی طرح نرم تھے تو کھدوں ، فتنہ وفساد کے علمبر داردں اور طالم حکمرانوں کے لیے فولا د کی طرح سخت متے ،اسکندر مرزا ہے لے کرآ خرتک ہر حکمران کی نظرول میں کا ننابن کر کھلتے رہے، جمعی مقد مات جمعی زیاں بندی اور جمعی قیرو بند کی صعوبتیں بگران بن ہے کوئی چیز بھی آپ کے پائے استقامت ٹی لفزش پیدا نہ کر کی ،زندگی کے آخری سال مخت تکلف میں گڑ رے، سہارے کے بغیرا ٹھنا بیٹھنا اور چلنا کچرنا بھی محال تھا ،اس حالت میں بھی وہ اللہ کی نقدیر پر رامنی اوراس کی نعتوں پرشکر گزار رہتے تھے، جب بھی حیادت کے لیے حاضری ہوئی، انہیں ذکر وشکر ہی میں رطب اللسان پایا ، دفات ہے دودن قبل بینا چیڑ گوجرانوالہ کے مضافات میں تھا ،امام اہل سنت زید مجدہ کی زیارت کے بعد معزت صوفی صاحب کی خدمت میں حاضری کاعزم میم تھا،صا جبز ادگان سے بذر او فیان وقت مجی فے کرلیا لیکنٹر نیکک کے اور دھام کی وجہ سے حاضری شہو تکی ، زندگی تجراس محروی کا افسوس رہے گا ، انقال ک اطلاع عین ای وقت لی جب ہم واپسی کے لیے جہاز میں پیٹے بچے نے،اب و دعای کی جاسم ہے کہ باری تعالی این کتاب مقدس کے سیے عاشق اور دین کے تلص خادم اور دائل کوائی شایان شان صله عطافر مائے اور ان کی کمزور بوں ہے درگز رفر مائے۔ آمین یارب العالمین \_

> . اگسته مااکتوبر ۲۰۰۸ و

(مانيام لهرز (فيلم)) 383 (منير وفي لسر)

مولانا سعیداحمد جلال پوری دریا بنامه بینات جامعه العلوم الاسلامیه بنوری ثاوّن کراچی

#### مفسرقر آن ومحدث دوران

شخ الاسلام حضرت مولانا سيدهمين احد مد في تدس مره كيفية وارالطوم و يدند ك هلم فرزير، انام المبلسط حضرت مولانا ميده في تدس مره كيفية والمواحم على المرد و باسد دشرة الطوم محدثه مركزيرا أو الدست كفيب بأفروي الكني كردا مي المحدث مركزيرا أو الدست خطيب بأفروي الكني كردا مي المحتود مراوادر شارح ، اكابر كيفوم ومعارف كيامين وشارح بقيم محدث ، بلند باليه خسره نا مور مدرس بالم وحقيق كرام و معارف كيام المسلم كي ما يدا واختيب ما بلند باليه خسره ما مور مدرس بالم وحقيق مجرأت و كرام و وجد يد كوسين احتراب عالم والمسلم كي ما يدا والمحتود بالمحتود كيام و الموجود بالمحتود بال

منترے مولانا صوفی عمد الحمید تقدیم مرہ ۳۳۵ ہے مطابق ساداء کو پاکستان سے مردم نیز طاقہ صوبہ مرحد سے ضلع بزارہ کے ایک دورا قبادہ اور پسمائدہ گاؤں کڑ منگ بالا شمد پیدا ہوئے ، بھین ش من والدین کا سابعہ عاطف مرے اٹھ کیا۔

نہای<sup>۔ تص</sup>ن مالات اور مشکلات ہے دو چادر ہے ،گھر خلاق از ل نے ان کی تسست کی یاور کی اور خاہری اسباب میں ان کے بڑے بھائی امام ایل سنت حضرت مولانا محمد فراز خان صفور داست بر کاتہم نے ان کی ماں باپ کی کی کو پودا کرتے ہوئے ان کی ہمتم کی سر پرتی کی اور ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر شہ اخار کی۔ اخار کی۔

ابتدائی طور پر علاقے کے مختلف اسا مذہ اور نداری سے کسپ فیض کیا اور مبادیات کی تعلیم کے بعد محیل علوم اسلامیے کی غرض سے از ہرالبند وارالعلوم دیو بند کا رخ کیا ، چنا نچہ الاسما اعد مطابق ۱۹۳۳ میں وار العلوم ديو بندسے دور ہ حدیث کرکے فاتحہ فراغ پڑھا۔

وارا اطوم و یویند میں آپ نے شخ الاسام حضرت موانا مسید حسین اسحد بی ، حضرت موانا مجھ بارایج بلیاوی اوراما ما الارب حضرت موانا مجھ بائزاد کلی قد تم الله امراد ہم و تیرہ چیسے اساطین علم و قبل کے سامنے زانوے تلفتہ سے اوران کے علم وصارف اور علم والوب سے جمر پورحس بایا ، دومری طرف تر و یہ بائلی اور تقامل اویان کی اتعلیم و تربیت کے لیے آپ نے امام الل سنت حضرت موانا عامم بالنکور تصنوی تد تس مراحد تربیت حاصل کی ، جبکہ حف بویائی کیا تا تا مدت محمرت موانا عمر النکور تصنوی تد تس مورے کیا اور و باس بے باتا تا تعدد حلب و تحمد کا سند حاصل کی ۔

تخیل علوم کے بعد آپ ہے وائی بالوف تقریف اے اور گوجرا اوالدی جامد قدر آ العلوم اور جامع مجد نور کی داخ تیل والی اور زندگی مجرایت بی قائم کردہ اس مرکز علم وعرفان شداعلم و تعست اور ہمایت و معرفت کے دریا بہاتے رہے ، جہاں قرب و جوار ، دور و نزد کیک اور اغرون و میرون ملک کے بڑاروں تشکیان علوم نبوت کو بیراب کیا اور عشق وستی کی شراب طہور کے جام انائے ، اور ایک دنیانے ان کے علوم و معارف کی ذکا قدے حسب استعداد حصر یایا۔

حضرت الذین مولانا صوفی عبدالحمید سواتی قدر سرونے علام ظاہری کے علاوہ علوم ہا ہلتی اور ساؤ۔ و احسان عیں اپنے شخ واستاذ شخ الاسلام دعترت مولانا سید حسین اجمد بدنی قدر سروے ہے بیعت و سوکی اور ارشاد واحسان کا تعلق جوڑا اور زندگی مجران کے علوم وانظان طبیات ہے سرشار رہے، بیاسی کا اثر تھا کہا ہے جہاں علم ظاہری عمل بلند بایم تقتق ، عیم محدث، بے مشال شعر اور مدرس بنے، وہاں آ پ اپنے شخ سے علی ویکس کے طور پر سے باک تجاہدا ور' لا بعضاف لوحہ لانعہ'' کی تجی اتصویر تتے۔

آپ نے زندگی گھراپنے اس ملا ماہورشائ کے سالوم وصعارف بشرب و مسلک اور ڈو ق ومزان کا پنے تلانمہ اور سامعین کے قلوب واڈ ہان ہی شکل کیا ، چنا تی جہال درس و مذر لیس کے میدان میں آپ کے تلانمہ آپ کی تعنیم و مذرک پر پروانہ وارجان چنز کتے اور سرج شنتے ، وہاں آپ کے روز اند کے عام فہم کو ملی در ک تر آن وصد بھٹ اور ومنا و عیان میں کھی عاشقوں کا ہے بناہ چنوم ہوتا ہے

آپ کے خلوص ، اخلاص اور للّٰہیت کا شمرہ ہے کہ آپ نے صرف ورس وقد ریس اور وعظ و بیان

ہیں پر اکتفائیس فرمایا بکلساملان طاق کی خاطر الا زوال قربانیاں دیں ، چنا نچر آپ نے ہردینی ندہمی خمر سے بٹس بڑھ چر ھر مصلیا ، بکسبراول وستر کا کردارادا کیا ،اس سے لیے تک بارآ پ کو پابندسلال ہونا چزااورسنت میر تنی کی ادائشک کا اعزاز تھی حاصل ہوا ، بک بارآ پ کے ادارہ جامد بھر آ الحقوم اور جامع معبولور کے لئے مشکلات بھی آئیں ، بھر آپ نے جس بات کوئی و کی جانا اور سجھا ،اے کہنے ہے در بی نہیں کیا ۔

آپ کے ای اطلامی بھی برخص جمعت وجد وجید کی برکت تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کواور آپ کے ادارہ کوا کا برعلائے دیج بنداور دارالعلوم و بع بدکیا تر جمان وہنا دینا دیا۔

یوں قربرادارہ کی اپنی چگہ او والی خد مات ٹیں اور بساطیم برویٹی ادارہ علوم نیوے کا شارح اور تر جمان ہے، بحر بالخصوص الحرق العلوم اور اس کے بائی حضرت صوتی صاحب اور شخ الحدیث حضرت مولانا ما مجدسر فرانا خان صفر در امت برکا تیم کو اللہ تاتی نے امال منت کی امام چشیارت اور تیاوت کی اوریش ٹر ایر پہنچاریا۔

چنا می جسم سند میں امام بنل سنت حضرت مولانا مجد سر آراز خان صفور داست بر کامهم اور حضرت مولانا صوفی عبد المجد سوائی قدس سرویا ان کے ادارہ جاسد اهر قالطوس گوجرانو الدی حتی رائے آ جاتی و نیائے علم و موفان اور اکا برطاسے و بی بنداس کو آگئے میڈکر کے تلیم کرتے اوراس برصا دکرتے۔

بلا شہر دینی مدارس محض اللہ کے تو کل اور اہل نجر مسلمانوں کے تعاون سے چلتے ہیں ،ارباب مدارس اس کے لئے اہل و وق مسلمانوں کو ان کے تعاون کے لیے ستوجہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ای طرح مدر سد اصواح اور جامع مہدنور بھی محض اللہ کے قضل و متنایت سے وجود میں آئے اور اس کے لئے ہا تا مدو کو کی ذریعے آمد کی نہ تھا اور ان کے بائی محضرت صوئی صاحب بھی اپنے متحقیقین و تجیین کو اس طرف توجہ دلاتے تھے ، ٹھراس آسندنی اور حزم واصلیا طرف کر بینیا م بھی بھی تھا جائے اور ساتھ ساتھ تعلیقی کا مرفقہ فریضہ مجلی ادا ہو جائے ، چنا نچے حضرت کے خدام میں سے ہمارے محرّم ووست جناب بحرافقال اللہ صاحب نے بتا با کہ:

حضرت صوفی صاحب میں تو شاؤہ ناوری بھی مجد و مدرسے فنڈ کئے اعلان فرماتے بیکن جب ضام امراد کرتے تو ایس اعلان فرماتے: "الله كي بندوا درمداور مجدى ظال مغرورت كے ليوننگر كي مفرورت ہے، اس مشادان كردگر يار ركوانله تعالى پاك بين اور پاكيزه مال كوندل كرتے بين ، اس ليے جن لوگوں كا ذريعة آندنى ترام يا يشكوك بود وہ مجدود مدرسہ ميں چنده شدى بين الله كو طال مال دور جن كے پاس طال شدى وہ مجدود مدرسہ كے چنور عمل حصد شد طاسى، پيلے اپنا مال طال كرو مجراللہ كے نام پر دو، غيز اپنے بجل اور ذير كفالت افراد كا مجى خيال كور، اگر اس ہے فاصل بوقة چنده دو۔"

و کیستے اس ہم ہے۔ جراُت، بے ہای ، سنتی اور کس خوبصورتی دسلیقہ سے طلال کی تر فیب دی جاری ہے کہ جولوگ حال نہیں کما ۔۔ !ان کی آئد ٹی حرام دھکوک ہے ، دود پٹی کا صول ادر محمد دمدرسر کی تیمبر رز ٹی میں صدفیمیں لیے گئے اور ان کا مال اللہ کے ہاں تجو لی ٹیس ہے، اس ہے ، تو کی انداز دو گایا جا سکتا ہے کہ شم محمل کا مال اللہ کے بند ہے تو ان کر میں یا مجمد دحدرسہ میں شدائک سکے ، دو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیو تحر قوایت حاصل کر سکتا ہے؟ ای طرح اس جا ہے تو تی کے حقوق کی ادار شکل سکے ، دو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیو تحر قوایت کے خیال

ر کھنے کا کیا عمد و موان افتیار کیا گیا؟ حضرت صوفی صاحب قدس سرونے ورس مقد رئیں داہتمام وانظام ،خطابت ، دیجی اجتماعات ، فی خدمان کے مفاوہ جس پابندی سے دوزائد فجر کے بعد محالی درس قرآن وصدیث کو جمایا ، وہ بھی کمی کرامت کے کمبنیں۔ کے کمبنیں۔

بلا شبہ آپ موق من اللہ تھے اور آپ کے اوقات الحات على مجانب اللہ بركت تھى حضرت مولى صاحب کے موقق من اللہ ہونے اور ان کے اوقات على غیر معمولی بركت ہونے كا مكيم المصر حضرت مولانا محمد بوسف لدھيا لوگ شبير ئے كس خواصور تى ہے اظہار قربايا ہے، ملاحظہ ہو:

'' جناب صوفی صاحب اور ان کے برادر محتر م شق الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان مضور دامت بریاتهم ان علاء دبا تین عمل سے بیل بنوں کے اوقات میں تق تعالیٰ شاند نے فوق العادیت برکت فربائی ہے، اور دیں تیم کی بے لوث اور خاموش خدمت کے لیے ان کوموثق بنایا ہے، دور ک قرآن یا کے کے بیش انعظ میں جناب مرتب کا بیا مخشاف ای کی شہادت ہے:

روزاندور بقرآن پاک برزمانے میں علاء کرام کامعمول رہاہے، چنا نویسلف صالحین کے تش قدم پر

مِلةِ بوع مونى عبدالحميد معا حب مظل العال في دري قرآن پاك كا آغاز تقريا آخ ي من مال يشتر

جاح معرونور مزد گھند گھر گھر آنوالد شل کیا ہوئی صاحب ہفتہ میں جار ہوم بعداد نماز نجر درس دیے ہیں ، ہی عرصہ شمل قرآن پاک کا کھل دوس پائی عمر تبدد یا جا پکا ہے اور اب پھٹی دفعداس کا آ ماز وہ چکا ہے، ہفتہ کے باقی ایام میں صدیث پاک کا دوس ہوتا ہے، جس سے نتیجے میں بخاری بر خدی، سلم، ابوداؤ در دنسائی، ایمان پی بھٹارتی الافوار اور الترغیب والتر ہیب کا دوس کھل ہو چکا ہے اور اس دقت سند اخر کا دوس جاری

پوپہنتاری الوادار اور امریب و مریب و دری میں اور جاتا ہے۔ ہے۔''(ماہنامہ بنیات، دی الگی ۱۳۰۴ھ میں ۱۳

حضرت صوفی صاحب بناشہ فیر معمول صفات وخصوصیات کے مالک تنے ہاں کے حلالمہ وکا بیان ہے کر حضرت صوفی صاحب واقعی اسم با سنی تنے ، حضرت صوفی صاحب کا تصوف کا کیا مقام تھا؟ اوران کواس عنوان پر کس قدر در دک وادراک تھا؟ اس کا انداز وان کی کما پ فیوصات شینی اوراس کے مقدمہ کے مطالعہ

ملی افتبارے ان کے تقریقی و طہارت اور شرم و حیاء کا بید حال تھا کہ ان کی لگا تین بھیشہ بھی رہتی تھیں، جنّ کردس گاہ شربی میں ان کا بھی معمول ہوتا ، دوران درس نہایت متا نت و جھید کی کا مظاہرہ فرماتے، ان کے سین شرن مشو وز دا کہ ند ہوتے ، ان کی کوئی بات نقابت کے معیارے گری ہوئی ند ہوئی ، ان کی ہم بات تھیں دورے کی چھانی ہے جس کر گئی ، دو کوئی بات بلائوت و بلا حوالہ ند کرتے ، چیا تجوان کا درس صدے ہ، درس قرآن بلکہ خطبہ جھیہ میں ہا حوالہ ہوتا ، دو اکا کہ داسمان کی تحقیقات کے باشد تھے ، دو اسپنے اسا تقرود مشائ کے ذوق و موراج کے خوکر تھے ، حضرے موصوف نہایت مشمل موات اور دیسے انسان تھے ، ان پر بعذ ہائیے کا اور جیسے انسان تھے ، انسان تھے ، ان پر

ان کا ہر روز بلکہ زندگی مجر کا معمول تھا کہ وہ نماز کے وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار ہوجائے بنے، چنا نچہ چیے بی موذ ن اذان کیلئے اللہ المبرکہ اجترے موٹی صاحب مین ای وقت سمجہ میں واٹل ہو رہے ہوتے، بقیناً آپ معفرت عدی بن حاتم رہنی اللہ عزبے کا ارائز دکے مصداتی تھے کہ 'جب مجی نماز کا وقت آیا میں نے اس کی تیاری اس کے وقت ہے پہلے کر فیتی، اور جب مجی نماز کا وقت آتا، ایا معلوم ہوتا

ش آجاتے۔

تفاكه من يبلي ساس كامشاق تعا."

بلشير ہمارے اکا پر واسملاف محابرٌ وتابعين تے سيح عاشق بشيدا كي اور فرما ثير دار تھے ،جس طرح ان حضرات کام حد کے ساتھ رشتہ مظبوط ومشحکم تھا بھیک ای طرح ان حضرات کو بھی مسجد کے علاوہ کہیں جین و سکون نہیں ماتا تھا، بھی دیہ ہے کہ وہ نمازے پہلے مجد میں نماز کا انتظار فرمایا کرتے تھے، چنانچہ حصرت معد بن ميتب كے بارہ بس آتا ہے كہ: اليها بھى نہيں ہواكہ ا ذان ہوئى ہواور دہ سجد بيل موجود نه ہول، ليني بھى اليانيين مواكدان كي غير حاضري بي اذان موكى مو رفحيك اي طرح حضرت صوفى صاحبٌ كامعمول قدا، شايداييا بهمي نه دوا بوگا كه ده گهريس بول ادراذ ان ان كي غير حاضري پيل بوني جو -

حفرت صوفی صاحب کی حسنات کا ہوں تو شارہ بیان ہم ایسے جا ہلوں اور کوتا علموں کے لئے مذصرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، تا ہم اللہ تعالى في ان سے قرآن وسنت اور علوم نبوت كى جو خدمت كى مب سے بھاری ہے۔

آ ہے کی ساری زندگی قال اللہ وقال الرسول میں گز ری ،علما ء ،طلبہ کوعلوم وفنون صرف بخو ، فلہ نہ ، معانی ،بدیج ،بیان ، نقر ،اصول فقر، صدیث ،اصول حدیث تغییر اور اصول تغییر برطایا،اس کے علاوا روز اندمج عوام کوقر آن وحدیث کے درک سے سرفراز فر مایا، چنا نچہ آپ کے انیمل دروس کو کیسٹ کی مدو نے نقل کر کے جب مدون کیا گیا اور اس کی تھیج و تخریج کی گئی تو وہ "معالم العرفان فی دروس القرآن" کے نام سے اردوزبان کی خالص علمی چیتی اور معیاری تغییر کہلائی ،اگرید کہا جائے تو بے جانہ ہوگا کہ اردو تفامیر کے مجموعہ میں اس سے زیادہ تحقق مفصل اورمیسو طانعیر شاید ہی کوئی ہو، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق ۱۳۳ بزارصفحات اور ۲۰ جلدول برهشمل تا حال کوئی ار دوتفسیر و جود مین تبین آئی ۱۰ س تغییر کی جلالت قدراوراس کی ملی تحقیقات کے بارہ میں عکیم العصر حضرت اقدس مولا نامجمہ یوسف لد صبانوی شہید کی میہ شمادت كى سندے كمنيس كه:

"..... جن وسع اور تفصيل سية يات كريمه كاشرح كالى ب، اس رتفير عزيز كالمكان موتاب، مضامین تمام آبال حق کے مطابق میں اور مصنف نے تغییر وصدیث وغیرہ کی جن کمایوں ہے استفاد و کیا ہے، لیتید ان کا حوالہ صفحات حاشیہ میں دے دیا گیاہے۔''( ماہنامہ مینات، جمادی الافریٰ ۱۳۰۴ھ میں ۲۲ ) ای طرح ما بهنامه بیمنات دیج الآنی ۱۳۰۳ هدیمل مطالم العرفان پرتیمره کرتے ہوئے آپ نے مزیدکلھا: مزیدکلھا:

''درس کاانداز عام جُم بور نے کے ساتھ ساتھ عالمانہ مصلی شاد دوماد قائد ہے تا یات بینات کی آخر تکا و تغییر اصادیث جیحید اور سکف صالحین کے علوم کی روشی بھی گئی ہے، حضرت بھیم الاست شاہ ولی الشد تعدت وہوئی اوران کے صاحبز اوہ گرای مسئد البند شاہ عبد العزیز محدث دبلوئی کے علوم دافادات سے بطور خاص استفادہ کیا گیا ہے، فضا کر سے بدید اور کر کر آن کمنا فیشکل بیش شائق ہوجائے تو بیدار سے دور کی تقیم الشان تغییر دوگی، دالشد الموثن سے'' (عملا)

موراً مضرین ابتدا اور شروع ش به طونسیل سے اور آخرین ایجاز وانتشارے کام لیتے ہیں مجر حضرت صوفی صاحب کی 'معالم العرفان فی وروں القرآن' کا انداز سب سے ہٹ کر ہے، چنا خیرانہوں نے شروع ہے آخریک کیمانیت کا مظاہرہ کیا اور سط و تنصیل کے ایک میں انداز کو جھایا ہے۔

ای طرح آپ کی تصنیفی خدمات بی سے "فرارسنون کال "کیک بیش بها خدمت ہے، جس بیس آپ نے مسلک احتاف کی نماز کو والاً کو وہرا ہیں سے مسئون قراز ثابت کیا ہے دور اصل دور حاضر کے غیر مقلدین مید ھے ساد سے مسلمانوں اور خصوصا حتی حضرات کو پریشان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتم ہاری قمال ظاف سنت ہے بلکہ بعض تو بیمال تک کہتے ہیں کہتم ہاری قراز دی بیش ہرتی، عاملہ الناس اور افقہ دئی سے تعلق رکتے والے مسلمانوں کی اس پریشائی اور اضطراب کو دور کرنے اور غیر مقلدین کے باطل پر دیگیئز اسک تو

ر سے رسے ما دوں کی جائے ہیں ہے ہیں۔ کے لیے آپ نے نم ہایت مبسوط در لیل نماز مسئون تالیف فر ما کرنماز دینی کے ایک ایک عمل کو تر آن وسٹ ہے۔ میر کان مالیا مال کے علاوہ ایک دومری کما ہے نماز مسئون خوردجی ہے۔۔

ای طرح مقدمہ چھسلم مولانا عبیداللہ سندھی کے علوم وافکار متقالات سواتی جسمیں آپ کے اکتیں علی دختی مضامین کرتھ کیا گیا ہے۔

دودن الحديث (۴ جلد) تشريحات مواتی الی ايساغو تی ، بيان الا ز برتر جرفتر اكبر، خطبات معدارت شخ الاسلام معنرت مولانا سيدشين احمد دنی ق بعقا كدالل سنت ترجر بحقيرة الطحادی بسعديات فاری بشرح شکل ترفدی (۲ جلد) فيوضات شيخ ، اورخطهات مواتی (۲ جلد) اليی خالص ملی او تحقيق تم تابيش شامل چي سر فراز خان صفور مد فلدے اس دور شی خوب خوب کام لیا اور بطور خاص جن شعید جات شی کام کرنے کی مغرورے تھی ،ان کوان شعیوں کی طرف متوجہ فرما کران سے کام لیا گیا۔

بلاشہ حضرت صوفی صاحب کی رطلت ہے جہاں جامعہ بھر ہ الحلوم کے اساتذہ و بطلبہ متعلقیں ، اعر وُو اقر یا تعظیم صدر کیا جا ، وہاں اپورے الماعم ان کی رحلت کے صدے ہے دوجار ہیں۔

نربا و پیمندمه بایا هجه دوبان پورسطه سال ۱۰ ان دست ساست ساز بولدیات بلاریب امام المی سنت حضرت اقدس مولانا محمد سمرفراز خان صغدرصا حب مدخله کامیرفرمانا بالکل بمجا

'' حضرت صوفی صاب کی رحلت سے بمری کمرٹوٹ گئی ، کیونکدانہوں نے میرا ہرمیدان میں ساتھ دیا ، گمریلو، معالمات ، خاندانی مُساکل، دیثی ، تقدیم ، مقر رسی اور انتظامی معالمات میں ہمیشہ انہوں نے میرا ساتھ دیاہے۔''

اس لیے حضر سے صوفی صاحب کی رصاحت کم عمل ، بحث و تحقیق اورز بدوا تقا کی صوت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضر سے صوفی صاحب کی ذیمی بھر کی ورٹی ضدمات کو تبدل فرما کر ان کو جنت الفر دوس عمل اکل مقام عطافر ہاہے اور ان کی عمر بھر کی کی کہتا ہیں سے دوگر دفر ہا کر ان کو اسپنے قرب سے مالا مال فرمائے ادرآ ہے کے براور بزرگ ماہم المل سفت حضر سے موالا نامجھ سرفراز خان صفور داست برکاتہم العالیہ اور ان کے نسی درو مائی انطاف کی میر تمسیل کی تو تیش عطافر ہاہے۔ آئمین

#### 0000000

أكست نااكتوبر ١٠٠٨م\_\_\_

مولانا حمداز ہر ایڈیٹر ماہنا مدالخیر ملتان

## جامع الصفات عالم رباتي كي رحلت

برصغیر سے متاز عالم ویں جورے جیل بیشمرقر آن استاذ العلماء حضوت موانا ماصوفی عبو الحمیہ براقی کے ساتھ المحمیہ بر کے ساتھ ارتبال کی خبرط ام وخواس کے لئے دوح فرسالوں الستاک ہے جہ جیلی وقد رسک حلقوں شہران سے طم پر فضل اور قد رئیس کی شہرت بوئے گل کا طرح میسیل ہوئی تھی جنیع مقد رئیس بھینیف و تالیف، وحظ وقد کیم، اصلاح وارشاد والمامت و قطابت سیاست و قیادت غرضیکہ خدمت و بین سے تمام شعبول علی انہوں نے مگر انقر دادود قبح کام کیا۔

حضرت مولانا سرفراز خان اور حضرت صوئی صاحب ؓ کوزیانہ طالب علی عمی اینے استاذی شفت، توجه اور خصوصی مخرانی حاصل رہی، جیعدازاں دونوں حضرات دورہ مدیث کے لئے عالم اسلام کی شورہ کا قال دینی در مظاہ دارانطوم دیو بیند حاضر ہوئے اور ۱۹۳۱ء میں شنخ الاسلام حضرت مولانا سیر حسین احمد مدتی ؓ ہے سیر مجیل حاصل کی۔

\_ اگست تااکور ۱۰۰۸م

قیام کی استان کے بعد ۱۹۵۳ و شمی آپ نے اوجرانوالدیش عدر سفور والعطوم کی بنیاد دی جھے آپ کے امال و دور مندی اور آ اطال و دور مندی اور آئے الحدیث حضرت موانی ساحب کی و قیاد علی او تصنفی و تالی خد مات کا دائرہ باسات کی صف میں بہنچا دیا بھی او حضرت موئی ساحب کی وقیاد علی اور تعدید منظم آخر کے کا ستان میں ساحب کی وقیاد کی دور کر آب ان کر کم کی متو لیت ، افادیت اور موسعت خاص عظام عظام داور محرک المحتمان کی وقیاد کی استان کی ساحب کی استقال و قدر ایک مصروفیات کے ساتھ آپ نے آب ن استحمار با بہا ہما میں معروفیات کے مداور مرکم کا مسلم المحتمان کی استحمار آب کی کم کا انتظامی و در محرک المحتمان کی اسلم شروع کی تعدود میں آب کی کم کا اسلم شروع کی المحتمان کی اسلم گروی کے بعدود میں آب کی کم کا ادار اور عام کم کر زبان میں بیان کرنا اور مداوی کر آب کی تعدود کی شدنا اور خوب کے دالوں کو آب کی تعدود کی شدنا اور خوب کے دالوں کو آب کی تعلیمات کے گاہ کر کا تھا۔
اسلام کی تعلیمات پر گل میں اور خوب کے کا اور خوب کے دالوں کو آبان اور معلیمات کے گاہ کرنا تھا۔

حضرت مونی صاحب کے اخلاق والمهید اور حمن نیت کی بدولت بخطف و بعاد خ نے پاکسلیس و
مادہ انداز میں دیے گئے ان دروں قرآن کرئے کو غیر معمولی حقولیت حاصل ہوئی اور شرص ندر ک کرکا ہو
مامیمین کی زند گیوں میں قرآن کرئے کی خشاہ کے مطابی خوشگوار انتقاب آیا بلکتا ہے کہ ارادت مندوں نے
مامیمین کی زند گیوں میں قرآن کرئے کی خشاہ کے مام سلمانوں کے لئے بھی استفادہ اور قرآئی تضیاب سے
ان کی اشاعت و خیاعت کا ابہتا م کر کے عام سلمانوں کے لئے بھی استفادہ اور قرآئی تضیاب سے
دوشتا کی ہونے کا سامان کیا میدودوں میں جلادوں میں 'مسالم انوں فی دوری القرآن ' کے نام سے شاکع
ہوتے ، ان دروی میں قرآئی علوم و معارف کے علاوہ پالمی اور گرافر قرق کے تلام عائد کر وسائل پر ہوے
شند الک تی ہے، سلمانوں کی جاہ حالی اور ان کے علاوہ پالمی اور ان کے علام عائد کروسائل پر ہوے
شند ادال برائیوں اور خاص کی فائد عدی کی گئی ہے۔ یہ سلمانوں کی جاہ حالی اور ان کے ماشرائیس کے معاشر ہے میں خاش ہوری کی جاہد حالی اور ان کے ماشرائیس کی بیات کے مسلمانوں کی جاہ حالی اور ان کے ماشرائیس کے معاشر ہورے میں گئی ہے۔

علائے تن کے مقائد کی روشی علی افغار افغار وظریات کی نظر کئی گئی گئی ہے ، نامیتہ آریب کے تام نباد مغمر مین (مرسید ، پردیز ،عبد اللہ چکڑ الوی وغیرہ) کی علمی خیانتوں اور تحریفات کا پردہ جاک کیا گیا ہے، مودودی صاحب مرتوم اورمولا ٹا ایمن احسن اصلامی مرتوم کی علمی ڈکٹری کفتوشوں اور جمہورامت سے الگ ہو جانے برمی روشی ڈال گئی ہے۔

ان دروس کی خصوصیت میر ہے کہ مناسب استعداد رکھنے والا عالم دین دس چندرہ منٹ میں ور ب قر آن کریم کی تیاری کرسکتا ہے۔

چیددن پر مشتل ہیں۔
حضرت موفی صاحب کی رحلت اس اختبارے دین علی علقوں کے لیے بڑا صد مداور تفعان ہے کہ
حضرت موفی صاحب کی رحلت اس اختبارے در رئیں ڈوال پذیر ہے، بنجیرہ و شنین علی واور عدیمیں بقدر نئی کم
جوتے جا رہے ہیں، خدمت دین کے تم اسٹیوں یا گئیوس قدر لیس کے میدان علی فی کا متعداد وارد تلکی
افراد کا فقدان ایک خوذک کی مسئلہ بن چکا ہے، ان حالات شی حضرت موفی صاحب کا وجرد مسود شکان
افراد کا فقدان ایک خوذک کی مسئلہ بن چکا ہے، ان حالات شی حضرت موفی صاحب کا وجرد مسود شکان
علوم دینے ہے لیے بڑی گئیت تھا، وہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاف کوان کے لئی مراب وائی بہنیں
خدمت کی تو فیتی نصیب فر بات بالحضوص آ ہے کے صاحبر او ساور ان میں موالا نا فیاش خان موائی بہنیں
حدمت موفی صاحب نے اپنی زعری تاب شی مدر سرائی ہو انسان کی اجرا انسان کی جانب وائی اس وائی بہنیں
مام مام 194 میں مدر سرائی وائی ہو تاب کی بار کی اس کے موفی صاحب کی زیارت و ملا تاب کا شرف
حاص 194 اور امائی کی بہت وقد فیش عطافی میں ہوا برائی ہے حسن اطاف تاب میں مواجب کی رحلت ہے کہنی مالان باز و ہیں ، امر حضر ہے موفی صاحب کی رحلت ہے کی شد میں اور میں مواجب کی رحلت ہے کی مشر بھر مالان وائی کے میں مواجب کی رحلت ہے کی مشر بھر مالان کو از ہیں ، امرے حضر ہے موفی صاحب کی رحلت ہے کی مشر بھر مالان کی اور امائی کا مین میں مراب حالیہ
ہوا از ہے ، آئی ۔

مولاناعبدالرشيدانصاري رمين التحرير مامينا مدنورعلى نور

حضرت مولا ناصوفي عبدالحميد خان سواتي" پیکرعلم وممل (در کنب جام شریعت ، در کیب سندان عشق)

یثات ایک تغیر کو بے زمانے میں ہر لھے رنگ برلتی دنیا میں چلو چلی کا عالم ہے بشر آگے چھے ہیں سب دواں جا رہے ہیں کشاں کشاں

عانے والے جب علے جاتے ہیں تو علے بی جاتے ہیں، پہلے محراور کھروالوں ، پھر جانے والوں کی یادے، اور پھر دشمنوں کی توجهات سے اور آخر کا رجائے والے اور دل سے محبت کرنے والے مھی رفتہ رفته بهلاى دياكرت بين البته بحيرستيال اليي بوتى بين جن سے شاكوئي رشته داري اور شام ورستان بهار مبت کے مراہم استوار ہونے کی نوبت آئی ، تاہم نہاں خاندول ود ماغ میں ایسے ڈیرے جما کر پیٹے جاتے الله المبين بحولنا بھی جا بیں تو بھلانہ یا کی گے۔

غالبًا ١٩٦٠، ٢١ ء مي جب ميري عمر ١٦ يا ما سال تقى ، لكهية بيز هين ، يا فد يبي ماحول سي كوئي واسطه ند تھا، ایک دان شام کو ہوزری فیکٹری سے محنت مز دوری کر کے محمر والیس آتے ہوئے فیعل آبا دوحولی کھاٹ ك يادك بين يكس يبول كي لمي قطارين اوراوگون كا جيوم و يكها تو مير سے لئے بديكي مرتبه عجيب اورول آ ویز منظرتها جلستر دع وا توشاع ا تراد مرز اغلام می جانباز مرحوم نے نهایت بے باکا ندا نداز اور بلند آ جنگ

مترخم أوازيس ابنا كلام بيش كياء

پر تم بمی سنو بحران بمی سنی آی بات سانے آیا ہوں میں پجر سے مولے کو لے کر شاہیں سے لڑانے آیا ہوں سے رائ کل کی دیاری میر رائ کل جل جل جائے گا میں آگ گانے آیا ہوں

بعد میں معلوم بواقر بری جرائی ہوئی کے محکومت نے اس کام کی یا داش شم جانواز مرحم پر چھا کہ کیلئے زبان بندی کا تھم نافذ کر دیا مان کے بعد مجلس احزار اسلام کے صدر شخط صام الدین مرحم نے جوشطہ بار خطاب کیا، بوڑھے خطیب کے چند جملے تھے آج بھی یاد بیں، انہوں نے کہا تھا'' مولانا مودودی الایلی خلندوں نے موجی درواز والا بورش آپ کا جلسالٹ دیا اورآپ کے کا دکن کھڑے دیکھتے رہے، بوتا بھرا جلسدہ شمی اعلان کرتا

''ایوب خان! آن کے بعد ملک شریح کہیں جلے ٹین کرسکو گے'' جیری جماحت کجس احراد موقو کل ہے لیکن بھاصیہ اسلامی کی بزواند شرکور پی ٹیس جاسکتے۔''

بعدازاں مرف ایک مرتبہ شخص مام الدین مرتوم کو شنے کا موقع ملاء ای طرح مولا یا قامی اصان اجمہ شخاع آباد کا اور طلاسہ دوست محرقر کٹ کی تقاریب شن ، دیگر پر رگول کو دیکھا اور سنا مگران ہے ند مگل را دوسم بیدا ہوئے ندان کے پاس بیشنے کا اتفاق ہوا ، تبکہ ان کی یادیں مجمعی ؤ بمن ہے کو ہوئمی شاٹیں محمل یا جا سکا۔

اليي عى نا قابل فراموش مستيول من مع معرقر آن حضرت مولانا صوفى عبد الحيد خان سواتى مجى

اگست تااکویر ۱۴۰۹م

۔ بچر بن کاصرف دومرتبرزیارت نصیب ہوئی اورا کیسمرتبدان کی تغییر قر آن بعنوان معالم العرفان معلقه مران کے مطالعے کا اتفاق ہوا اور اس .... عران کی یاد کے سامنے میں عابر ہو گیا ہوں، آئیس نراموں کرنا میرے ہی میں نہیں ہے جیسا کدوہ خودایے علم ادر عقیدے کے سامنے عابز ہو گئے تقے یعنی ہوں نے جو بچھ پڑھااور جو بچھ سیکھا،اپنے ایمان داخلاص کے باتھوں اس کی تعیل پرمجیور تنے، وعلم عمل کا يرجي. الحِيقِ لومُل مِين كوئي تشادنه تعاده اس آخري زمانه مِين قرونِ اولي مرجليل المرتبة اسلاف كي تابنده مثال تھے۔

لا ہورے علاء کے ہمراہ پہلی مرتبہ جب ان کی زیارت نصیب ہوئی تو ان کی سادگی نے بے حدمتا ثر کیا اور دوم سے پیکا ہے سے کہتر افراد کوئیک تر خیال کرتے ہوئے اوران کی روحانی نسبتوں کا پاس ولحاظ رکھتے ہوئے انیں بے مدعرت واحر ام عطا كروہ إلى اور يدمى ويكها كدان سے اپنے لئے وعاؤل كاكمدر ۔ بنے والجی عظیم محالی رسول حصرت ابو در مفاری یا و آگئے جو خصیت کے کہدرے تھے کہ بھائی میرے لیے دعا کرو، خداوی تعالی کے دربار میں میری پخشش کی سفارش کرد کہوہ میرے گناہ معاف کردے، خضیت "تابعی تے بیصورت حال دیکھ کریریشان ہوگئے۔

كينے لكا \_ محالي رسول ميآ ب مجھ سے كيا فر مار بے بين؟ آپ تو نبي كريم نا النظر كے محالي بين، ميد آ با برحق ب كدمير ب لئے آ ب مغفرت كى دعاكريں ، ندكه شى، تو حضرت الوذر في جوابا فرماياك نیں بم میرے لئے دعا کرو ، کونکد یل نے ابھی ابھی حضرت عراف کی زبان سے سنا ہے کہ انہوں نے تهار معلق فرمايا ب كفع العبد غضيف (غضيف بهت احجما بنده ب) جبك رسول الله مَا يُعْلَيْ خِلْ فرمايا كد مال عرى زبان برچسال كردى كى ب-

للذاج ذكه فاردق اعظم نے تنہيں اچھا كہا ہے توتم اليمھے ہى ہواور التھے لوگوں كى دعا كيس اللہ تعالى كى بارگاه می تبولیت حاصل کرتی ہیں۔

انسور ان لوگوں برجوالل بیت اطہار کے علاوہ حضرت ابوذ رغفاری کو ہدایت یا فتہ گروہ میں شامل تو النے بی مراس عرفاروق الونیس مانے جن کے بارے میں حضرت ابو ذر جناب غضیف کورسول الله کا تفراک ایران استان کے ایک عمری زبان پر چیاں کردگ کی ہے بس میک فولی ہے کہ انہوں نے ج بڑ مااور سیکما تھا اس بڑل کھی کیا۔

ِ آ پَنْ تَاکِّیُوْمُ اَبِ بِی پاابوطالب سے ایک مرتبہ فرمایا کریدالل کفروشرک اگر بیر ہے ایک اِقعی پر چاند اور دوسرے پر سورج لاکر رکھ دیں پھر بھی عمل الشاتعا کی کی وصدانیت کا پیغام دیا کو پہنچانے ہے یا دلیس آ دل گا۔

حضرت مولانا صوفی عمد الحميد خان مواتی مروم محصاليدي نظر آئے كرووا بي علم كے مائے مالاً موقع شے البول نے جو باحدال برگل كيا وراے دنيا تك بينيا يا۔

آج وہ ہم شرحیس میں میکن علوم قرآن وسنت کے احیاء اور اشاعت کیلئے ان کی کرال مایہ تصنیفات، ان سے صحبت یافتہ براروں علاء اور ان کا قائم کردہ اوارہ جاسد تصرقا العلوم کو جرانو الد، ان کے بامل ہونے کی حسین واستان بیان کرتے رہیں ہے۔

==========

شخ الحديث معترت مولانا ارشاده البرصات بدامت بركاتهم العاليه مهتم مادرالعلوم كبير والاكادش (مولانا) محمد عبدالله يمر يدرس ناهم بامياستذكره والرالعلوم عيد كاك كبير والاشلح خانيوال

# دل سےنز دیک آئکھوں سےاد جمل

گلفین بدنی" کا ایک اور چککا، دمکا، تا بنده ستاره ما ند پر گیا" انا ناشد دانا البر را جنون "جس کا سر ما بید زیمی قال الله دقال الرسول تقا، جوابلسند و الجماعت کے مسلک اور شاہ دلی اللہ توجرت و بلوی کے مشرب کا این وقیم تقام جس نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی بیشخ الا دب مولانا اعزاز علی بدولانا عمر المشور تصنوی، مولانا ایرا چیم بلیادی مفتی محمد شخص ساحب و بو برتری بحولانا اور نس کا عمالوی اور دیگر جوال عمر دانشد مرقد بم سے زائوے تامذه مامل کیا ، جس کو حضرت مولانا اشرف ملی تقالوی، امام انتقاب مولانا عمید الله سندهی مولانا

جس کواما المسئدة قاطع شرک و یدهت حضرت مولانا محد مرزاز خان صفور دامت برکاتم العالیه کا برادر مشیر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ،جس کوائل و نیائقیہ السئد، وزیدة العلماء، ثانی آئید شین والمفسر بن حضرت مولانا صوفی عبد الحمید خان سواتی فوراللہ مرقدہ کے نام نامی المرامی سے یاد کرتی ہے، دب و دالجان نے آپ و جملہ صفات نوید کا تکس اور مرق بنایا تھا، جس کی وجہ سے آپ حقیق طور پر سے وارث نیون انگرائی کا الم کے کے متنی تھے۔

نیل:.... دنیا بی ارباسینام وضل، زیدوتعو کا بهلوک داحسان ، درس وقد ریس ، فقد وقو کا ، ماہرین کی کوئی کی نمیں ہے، بیمن ایک تضعیات جن بیس جملہ صفات مجتنع ہوں خال حال بی نظر آتی ہیں۔

- اگستااکوبر۱۰۰۸ء

آتے تھے۔ آپ کے دروں کا حسین مجمورہ'' معالم العرقان فی دروں القرآن'' ۲۰ جلدوں شمی شائع ہوکر اردو زبان عم سب سے بدی تغییر ہونے کا طروا تیاز حاصل کر چکا ہے، جو یا د جودعلمی ہونے کے سادہ اور عام زبان عم سب سے بدی تغییر ہونے کا طروا تیاز حاصل کر چکا ہے، جو یا د جودعلمی ہونے کے سادہ اور عام

۔ اسب درس و قدریس کی مستد ہر آپ بلا مبالفہ تا بذرود گارشخ الحدیث سے دورس کے دومیان کوئی نازیبا کلمہ یا جملہ زبان پرندلا تے تھے چھنوں آیک ہی نشست پر بیٹو کر طبی جواہم کھیرے ، اختلافی مسائل پرلہائی حوالہ جات اس اندازے چیش کرتے ہیں گھوس ہوتا تھا کہ ان کے نظر سے ڈکھرے موافقت مذکر کے والا ان

کے سامنے ہاتھ جوڈ کرا اعراف فکست کردہا ہے۔ ٭۔۔۔۔۔۔ آپ بھترین مدرس جمدہ خلیب ہونے کے ساتھ ساتھ کسب کیٹرہ کے مصنف مجی متے انظائی

ہے۔۔۔۔۔۔۔ اب جبر بن مدرن عمل میں ہوئے کے حاص طرح کا حرب عرص جو بات مسک راست مسلم کے ا امور کے باوجرد آپ کے قلم ہے ایکی فقیدالشال تصانف منصر شہود پر آئیں جو بلاشیدا مت مسلم کے گئے گران قدر دویش بہامگی و تیرہ بیں۔

یشته نمونداز فردار کے صعداق چیمشیود نسانیف''معالم العرفان فی دروس القرآن ، دروس الفران، خطبات سواتی بثرت شاکل ترخدی این بلید برندی ابواب الیوع ۴ - نقدمه سلم ، الاکابر متقدمه اجوبه ادبیمن " نشر یماست واتی وغیره –

، الله المعادية المارة المارة

أكست تأاكؤر ١٠٠٨م

نے ۱۹۳۰ء عمل فیڈ العرب (الیم حضرت موفانا حمین اتھ مدنی فرواللہ مرقد و کے دسب حق پر بہدت کی ہز کیے فس کے باعث علی آپ کو 'معوفی'' کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یاد سہ آپ معوفی ہونے کے باوجود سیاست مدنی کو بھی بخر کی جائے ہے : نہو دائنو ٹی کے ساتھ سماتھ فیاحت جماعت دیجاد دی، صاف کوئی اور نے باک شما اپنی شال آپ شے، آپ نے بلا مبالغہ وفات بھی زعرگی کا اکام حصد عدر سرکی چارد یواری شم مزاددیا۔

ہد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حضور تُنْگُنْزُ کے مقصد بعث یعنی انسانیت عمی طم و تکست ا جا کر کرنے اور عوام کے قلوب میں اطلاعی و اطلاعی ولڈیت پیدا کرنے بھو تی کو خالق کے ساتھ طانے ، ماہی اور ناامیدی کے مجنور عمی است کی ڈو جی سمٹنی کوسامل سے لگانے ، کلورشرک میں نگر ریا است کوئی ڈھرگ اور نیا شعود دیے ہے لیے ۱۹۵۲ و کوبرا اور ال شہری ایک نا موافق جگہ جہال شرک و بوعت کا ایر اتھا ، مجدود در رسک بنیا در کھی جس کی یا داش میں بہت میں مشتقیں مجی برداشت کر فی برس

محرآ پ کے اخلاص وجد دجید اور آپ کی شب بیدار ایس کی بدولت آج جامعہ اصور آ العلوم کواپیا عمود تی ملا جو کہ اب عالم برنیا شن ایک نامور اوار ہے، جس سے پینکلو وں تشکال علم علوم نہو کی سے سیراب ہو چیج ہیں۔

المحدوثة را آم الحروف نے بھی اپنے تعلیمی دورکا آغاز جامعہ نصرۃ الطوم بی سے کیا اور درجہ او لی وہا نے بھی مشفق ومر لی اسا بقدہ کرام کی تحرانی میں اکتساب علم کیا ہٹوی تسست حضرت معوفی صاحب ّ سے شرف تلمذ نہ حاصل وسکا۔

نئنسس آپ انہائی درجہ کے متواضع ، انسارادور بے شررانسان شے، راقم الحروف دورہ صدیث شریف کے بعد بغرض اجازت مدیث خدمتِ اقدس شن حاضر بواتو حضرت سے قبیحت کی درخواست کی تو حضرت نے تواضع مغذرت کر دی اور قربایا:

'' مجئ میں آئے ہیے طلباء کی ہاتمی س کراپی اصلاح کرتا ہوں'' ایک مرتبہ لما قات پریم نے ادبا جمک کرسلام کیا تو تیمییا فرمایا:'' بمنی اللہ کی ذات کے ملاوہ کس کے سامنے جمکنا شرک میں واظل ہے۔'' بھی حضرات تنے جوشفنق وسر لی کہلانے کے مجھی حق دارتے جس کی ایک لما قات پر تو حید کاسیق

كيا كيابيان كرون بس يه يى كون گا،

ملتا تھانے

اضح جاتے ہیں تیری برم سے ارباب نظر
سکتے جاتے ہیں تیری برم سے ارباب نظر
جاتے اوالے رہے گا تو برسوں ادارے
دل سے نزدیک آمحوں سے اوجمل
حضرت کا سانحہ ارتمال ارباب علم ووائش کیلئے تصوصاً اور عالم اسلام کے لئے عموماً ایک عظیم سانحہ
ہرمددرازیک اس خاری مائی کاربرہ نابطام دھائی معلوم ہوتا ہے۔

بزاروں سال خرم ابی بے نوری ہے روتی ہے بوی مشکل سے ہوتا ہے جس میں دیدہ در پیدا اللہ تعالیٰ سے دعاہ کر حضرت والا کے درجات بالنے فرمائے اور حضرت مولانا فیاش خان مواتی اور دیگر صاجز ادگان و پسمائدگان واست بر کاتمم العالیہ کو آپ کی علمی وعلی کاوشوں کوآ کے بڑھانے کی توثیق نصیب فرمائیں۔

> اور ہم سیاہ کارول کو اکا بروسشان کے سے تنش قدم پر جلنے کی تو ثیق نصیب فرما میں۔ (آئین یارب العالمین بڑرمة سیدالرسلین ٹائیٹر)

مرتہ ہے تیری رصحوں کا نزول ہو کاروان تیرا یونجی جگاتا رہے گا

0000000

- اگستااکوی۱۰۰۸م

مولانا مو العرف العلم المستورة العلم على المستورة العلم المستورة العلم المستورة العلم المستورة العلم المستورة المستورة

آ بنیاب و دیگر برادران کی طرف سے شائع شدہ والا نامہ بستیل پر اطلاع شعر قرآن بهر مرموسول ہوا، حضر سے اثنی آ یہ النصر بہرونی صاحب کا خدمات وسما می مبارک پر پیر کھنے گاتھ ما اسد بلاشید بندہ کے ان مقدم سعادت، آ بنیاب کا راقم سے حسن کان ادراج یہ وشفقت کی دیمل ہے آگر چرداقم عظیم المرتب ، عالی نبست ادراکا ہرین ملت اسلام سے میر کار دوال بھی تخصیت کی ذات کرائ پر کھنے کی ہمت سے نامیز کئیں ہاتا عرب او جوداس سے چدکیسری میں مان ہے بھی کی دومائی توجہ سے صول او دحضرت سے اپنے مطال کی سند مناملے کی فرض سے کھر دم ایون اسمید ہے آ بخیاب زیر نظر مضموان کی وک بلک سنوار کر "مضرقر آن ان فیمز" کے کو کو سے بیرا سے جگہ مرحت فرمانے کی حال دے کریں گا دیم کو ایک کی مسطور میں بعد شوان کے صفرت آفتی " کے بارے بیراکر ارشان عرض خدمت بیں ۔''

أكسة بتلاكة م

(مابنامه نصرة (العلو) سنت ،اخلاق نبوت، حیات امحاب رسول اور اسوه مشائخ کا سرچشمه بین تو دوسری طرف اصلاح امت، ایار، بدردی طلق ضدا، مذبه حب الوطنی اور صداع قرآن سے برکان کوآشنا کرنے کے پھوٹے چشمول ک طرح شفاف جذبات معمور تقعد في ولى خدمت كحجذبات في جهال الحكدل ش خشيت الى كاجراخ رو تن رکھاوہاں ذاتی آ رام وراحت و پیمان ہے انکی زندگی بالکل ہی نا آشنا مربق حضرت شیخ الاسلام کاروحانی فرزند

اورا في ملت كامحافظ وياسبان جبال أيك طرف صدائة رآن سافراد ملت كوبيداد كرتا بية واين تشركان علوم نبوت کی تکبهانی و تربیت کا فرض مجمی نبها تا نظر آتا ہے، اصرة العلوم کی علمی بهارین اور صداعے قال الله وقال الرسول كى فرحت آفرين صدائمي وراصل حفرت في الاسلام مولا ناحسين احد مدنى كے چشر صافى كى فمايان جھلک ہیں، جارے اکابرین کو خدائے لم برل نے بیا تنیازی وصف عطا فرمایا ہے کہ اکثر ان نفوس قدسید کی مخصیات بهد جهت اورتعلیم وتربیت شر کال ربی بی جارے حصرت صوفی صاحبٌ ، جهال ملت کی نظریاتی حدود كودائره اعتدال مي محفوظ ركھنے كي جدوجيد مين مشغول ومعروف رہو مال عمل كي را واعتدال كو يوري ديانت داري اورزور بازو سے امت تک چنجادیا ،حضرت صوفی صاحب کی یادگاراورمعرکة الارا تغییر معالم العرفان کا ورق ورق شاہدعدل ہے کہ عقائد ونظریات میں امت وسط کوراہ اعتدال سے بیٹنے اور افراط وتفریط کا شکار ہوتے و یکھا تو ان کی زبان کو ارکی طرح بری اور آقام تیروستان سے زیادہ تیروہ و کراسلام کی صدود شیں واغل افراط وقفر يط كاكامياب آبريش كرتا جلاكيا بظرياتى عمارت كساته اسلام كالحريقة عبادت بهى جب اغياركى جرودستيول ے رخی ہونے لگا تو نمازمسنون جیسی تنجم اور پر مغز دلائل ہے لبریز کتاب سے دودھاور پانی کے فرق کو باخولی نمايال كرديا ، النحى كدر يجول على جها مك كرد يكعاجات تو نصرة العلوم بور ع حرم سے دور حاضر كو مواوديا قديم شكارى جديد جالول كيس موكرجب بزحف مكوتوان كتعاقب ين روان دوان تقا، نصرة العلوم كى مارد یواری نے اکا برین دیو بند کی جانشینی کا واقعی حق ادا کیا، بھی تھر ۃ العلوم حضرت اقدس صوفی صاحب کے درد درول خاند کا بن المت کے نظر ماتی چہرے دارول کا بھیشد مر پرست اور نگہبان رہا ہے، وطن کی سیاس ناؤجب بھی تكوكها في الاحدام وفي صاحب كى رائما ألى في وطن عزيز كمستقبل كوترام خورى يمحفوظ ركف كى كوشش سفر مانى ، جعيت علاسة اسلام يهك نام قافلة تى كتنظيم أو من حضرت صوفى صاحب كي بعيرت افروز نظر كا عضرا ج بھی شامل ہے، جب مودی نظام کا دفاع کیا جانے لگا اور وطمن عزیز کوسود کے کار دبار میں تید کرنے کی

اكسة الأولامهماء

كانام لمرة العلى بدارت كامني تو حضرت صوفى صاحب في بالائي سطح يرجى ابنا كردارادا كياادرطت اسلاميد يحوام كواس خراب ادراسلام دشن طریقه معیشت سے بچانے عل مجربور کردارادا کیا حضرت کےدود ل قرآن یاک کا مجوعاً ج مح ب مروحیدان کی آواز فرز عمال ملت کوگ وریشه ش ڈال رہا ہے، معرت ایش نے ندمرف عامیة الناس بک ار الساختيار كي اصلاح مين بهي اپنا كردار بلا څوف وتر دداداكيا حكام بالا بول يالباس خعزي مي جبه پيش لمت سے نظریات برجلہ آورنام نہاد کدی شین وعلائے سوکوئی مجی حضرت صوفی صاحب کی تغییر برائے اصلاح سے محفوظ نہیں مدائ چنا نچے وروس القرآن ش ارباب اختیارا ورحکام بالا کے نامناسب روبیدا موال کے ناجائز استعال بوی الماک میں بے جا تصرف بر کھری کھری سناتے ہوئے آئیں معیشت کی تابی کا ذمد دار قرار ں بذرتی معدنیات جوغالق اوض وساءنے جس فراوانی کے ساتھ اسلامی مما لک کونصیب فرمائی جس اس طرح سمی کوچی خبیس مل سکین محران قمام معدنیات کے منافع اور فوائد میرودونسار کی جائز کرے فیرلوث دے ہیں اس الم ناک اورانتہائی بریشان کن احوال برحضرت صوفی صاحب نے امت اسلامید کے سامنے خون جگر کی کیروں سے ا ناد کھڑا بیان کیا ہے نیز ارباب علم کے غلط اور نامناسب روید پر بھی مجر پورگرفت فرماتے ہوئے وطن مزیز کے نظام تعلیم ، نظام معیشت ، نظام عدل ، ودیگر نظام بهائے مملکت کی تباه کاری کاان کو ذسد دار قرار دیا کدار باب علم نے ا بنافرض ادا كرنے سے روكر دانى كى اور درست ست ملنے سے دے دے دے قوى مفادات ير ذاتى مفادات كوتر ج دی جس کا نتصان پوری الت اسلامیکوا شانا پرا،الفرض جارے مدوح" فاتی زعد گا و جراغ کی طرح دوث ركعاجس سے طلاب شائقين نے اسے اسے ظرف كمطابق ردى يائى، يشك جان كوجو كھول بر ڈال كردہ اپنا فرض نبھا گئے ،اب و کھنا ہے کدان ارباب بصیرت سے تربیت یانے والے اپنافرض کیے نبھاتے ہیں،ہم یر امید میں که حضرت اقدس صوفی صاحب کی بیطی یادگارای اسلاف کے تشش یا پر پوری استقامت سے قائم رج ہوئے فتنوں کے تعاقب میں معروف حضرت اقد س فنح مولانا مجرامین اوکا اُدوگا کی قربانیوں کا تسلسل اتحاد الى المنة والجماعة پاكتان كى سريرى فرماتى رب كى، بم حفرت أشيخ صوفى صاحب م لي رفعت ورجات اور لیماندگان کے لئے مبرجیل کیلے وست بدعا ہیں اللہ کریم اپنے شایان شان حضرت کو اپنے خزاند ے اجر جزال ادرار باب اعرت الحاد كوم جميل عطافر ماتے ہوئے التح صركاكال اجرعطافر مائے ، آين يارب

العالمين، وصلى الله تعالىٰ على حبيبه محمد وعلىٰ اله واصحابه اجمعين-

مولا ناسيدمحمرا كبرشاه بخارى جامپور

## محقق العصر مفسرقر آن

محتق العصر شعر قرآن حضوت القدس مولانا معوني عبدالحميد سواتي "كاشار بإك و جند كے جيز ترين علاوه مضرين شي جونا ہے آپ اپنے وقت سے تقليم مضرقر آن بہترين تحقق ومحدث، ماينا لا مدير و بنتھم اور شخ وقت تھے۔

علادہ ازیں آپ نے دیٹے ملی اور روحانی علوم کے ساتھ ساتھ فظامیہ طبید کا منج بیر را آپاد دکن ہے طب پیم کر بچویشن بھی کیا تھا اور کانج کے علام سال کی۔ تعلیم وتربیت نے فراغت کے بعد آپ نے 12/18/2018ء میں کمش و کا علی انڈید بے روسانانی کے

\_ اگست تاا کۆر۸۰ کوا و

رانام صرة (لعلي) <sub>عا</sub>لم میں مدرسد لعمرة العلوم و جامع مسجد لور گوجرا لوالد کی بنیا در کھی مدرسہ کی بنیا دے وقت اہل بدعت اور ب ر ن طقہ نے آپ کی تجربور فالفت کی جبکی وجہ سے بوی مشکلات ومصائب کا سامنا کرنا براگر آپ نے بهت نه باری اورمبر و خل کا مظاهره کیا،اسلام اورائیان کی بقاه وسلامتی کی خاطر برمصیبت و بریشانی کو برداشت فرماتے رہے جبکا بتیجہ میہ اکه آئ مدرسالعرة العلوم گوجرا نوالہ شمر میں اسلام کا ایک عظیم اور مضبوط . قلعة بت بوا ب اورالحديث إكتان كعظيم مدارك على مدرس العلوم كاشار بوتا ب جہاں سے پاکستان بی کے طلباء دین نہیں بلکہ مشرق سے مغرب تک دنیا کے کئی مما لک افغانستان، امران ، بر ما ءا تا و نیشیا ، بنگسردیش بهشمیره برطانسیه امریکسه افریقه ، مراکش مروس ، طائشیا ، آسریلیا ، چین وغیره ئے آ کر تشکان علم دین علم کی بیاس مجھارہ ہیں،حضرت اقدس مولانا صوفی عبدالحبید سواتی" ابتدائے زباندے لیکر ۱۹۹۰ء تک مدرسد نفرة العلوم كے مبتم رب اور ۲۰۰۲ء تك جامع مجدنور كے خطيب بعي رے، شدیدعالت وضعف کی وجہ سے خطابت کی فرصداری آپ نے اپنے بڑے صاحبز ادے جناب مولانا مر فياض خان سواتى زيده مجدة كوسونى -اس کے علاوہ آپ دور اہتمام میں دری و مذرلیں ہے بھی منسلک رہے اور جامع مجدنور میں دری ترآن كاسلىلى مى جارى ركھاءآپ كے دوراجتمام شى مدرسەلىم ة العلوم كوجرانوالد كے شخ الديث كے عظیم منصب بر آپ کے براہ را کبرمحدث بمیر حصرت العلامہ مولا نامحیر سرفراز خان صغیر بد کلد عرصہ دراز تک اس عظیم مند ہر فائز رہے، حضرت اقدس مولانا علامه مرفراز خان صفدر مذاہم کے دور صدارت تدريس مي برارون طالبان علم في درى مديث ليا بصرت في الحديث مظلم زمان تدريس مي كي ميل كا سز طے کرے گکھومنڈی سے مدرسداھر ة العلوم تشريف لاتے رہاورتقرياً نصف صدى تك مدرسداھرة العلوم مين حديث رمول مَنْ يَنْتِيمُ ك ج راغ جلات رب رحضرت من الحديث مظلم ن ١٠٠١ م من ابي علالت کی وجہ سے بیطنیم منصب اپنے قاتل فخر فرز تدحضرت مولانا زاہدالراشدی صاحب، کوسوئی و یا چوسجے معنول میں علمی وعلی جانشین ابت ہوئے اور الجمد للدیخو بی اس عظیم منصب کے فرائفنی سراتجام وے رہے مضرقرآن حفرت مولانا صوفی عبد الجريد سواتی" اين زمان اجتمام من الدريس كے علاوہ تصنيلي مناكويه ١٠٠٨

خد مات می سرانجام دوسیتے رہے، آپ کی تقریباً پچاس نے ذاکد تصائف منظم عام پرآئی ہیں جن میں دو ہی قرآن کر کہ پر مشتل تغییر "مصالم العرفان فی دروں القرآن" تاری نظر میں اردو فلا بر میں سب سے ہدی تغییر شارک جاتی ہے جو کہ بیس خیم جلدوں میں آئیل مظیم طبی کا دیاسہ ہے، ذائد مال میں درس و قدر اس کرنے والے علما داور الماع لم اس تغییر کے مطالعہ ہے ہے نیاز گئیں ہو سکتے بلکہ علمت السلمین نے مجی اس ہے بہت زیادہ استفاد حاصل کیا ہے، تیرہ بڑاد سے زاکو مشخات کا بیعلی شاہ کا دوایا تے اسلام اور المل علم سے دہا مثال چکا ہے۔

حق تعالی شاید حضرت کو اس کی جزائے فیر مطافر انجیس آنشیر قرآن کے علاوہ ہمی آپ کی تقیم تالیفات مصد شہود ہرآئی میں ، جن شین' وردی مدیت ، خطبات سواتی ، خطبات صدارت ، فماؤمسنون ، شاکل تریدی مترجی ، مقالات مواتی ، مجدور رسائل ، دلیل المشر کین ، مقدمہ مجمع مسلم شریف ، مولانا عبیداللہ سندی کے طوم واڈکار، اور آخری آنصیف الاکابر'' خاص طور برجائل ذکر ہیں۔

مسترقر آن تصرّ مدولا موقی عمدالحریدصاحب کی سادی زندگی خدمت وین شی گزدی به دو ترا و قد دلیس بهنیف دتالف اورتینی داصلاح شی آپ کی خد مایت جلید مهری حروف سے کسی جانیکی ، اخلاق و اوصاف شی آپ این ایس اسلامی کا موزشت سراری زندگی زندونگا حت ، سرادگی دو اسم اورمبروشگر شی گزادی سراری حرقال الله وقال الرسول آنگانی سراتی حد در سدی خدمت اور طلبا و وین کی خدمت شی بمر کی ، حضرت کی دو تمان مرجد زیادت کی ، جرجراوا سے اجاج سنت کا چکر نظر آتے تھے ، جس بات کوئی سمجا اس پڑ فے نہ ہے۔

سنند تم نوت ادر سنند حیات التی آن آن آن آن این است که این که است اکا برویج بند کے میں مطابق رہا اور تن وصداقت کے طبر دار رہے، اپنے اکا برواسا تد واور شیون کے بڑے تدر دان تھے، برے ٹی منظم معظم حضرت اقدام ملتی اعظم پاکستان حضرت موانا منتی انجر شیخ می صاحب قدس سرؤ آپ کے اسا تد و میں ہے ہیں، احتر راقم المحروف نے اپنی مرتب شدہ کراب '' منتی اعظم پاکستان اور ان کے متاز علانہ و مثلفا ہ'' میں حضرت موانا صوفی حمید المجمد مواتی '' کا بھی تذکرہ تھاہے، جو مکتبہ دار المعلوم کرا ہی سے معے بور ہی ہے، حضرت موانا صوفی صاحب کے براوز ادو المار سکرم وقتر موصوت موانا از ابدار الرشدی صاحب عرفائی

- اگستااکوی۱۰۰۸م

احق باین نے جام پور عمد اپنے جلسے کیلئے دائوت دی تو بزی شفقت وعیت سے احقر کی دائوت بول فر ہائی، احقر نے ڈیرے مازی خان عمدی دارالطوم رہائیے عمل گل مولانا موسوف کا بیان کرایا اور بھر کا سوالی بکر جام پور عمری مولانا کا فطاب ہوائی جسر نماز بحر جامع محبو حقائیے عمد در ہے آر آن دریا امان تمام پر بھر کر اسواں عمد احقر بچر محضر سمولانا تو اجد الرائی مان ساجب مدخلات سماتھ در با اس دوران عمد حضر سے مولانا مرفران خان مضور بھر ہے اور حضر سے مولانا موتی عبد الحمد مصاحب سے شک تذکر ہے میں ہوتے دہے اور مولانا موسوف نے امتہائی جمل کو بیان کا مظاہرہ کیا۔ احقر نے بار بایہ بات احباب عمل کی کر جن سے چھوٹوں سے بیا طاق و عادات جمل تھر ان کیا حال ہوگا؟

ای طررائے صنرت کے بڑے صاحبزا دے جناب مولانا محمد فیاض خان موائی نریرہ ہو کہ انجازات کے اللہ میں ان روہ ہو کہ اکا ات اصلی وجب اور بائندا خلاتی ہے تابت ہے کہ ان کے خاندان کے بزرگوں کے اخلاق واوصاف و کمالات کتے بلند ہوں گے ، بہر حال ووقر صنرت کتے افدیث مولانا مرفراز خان صفور قطام اور صنرے مقمر قرآن صوفی عہدائم یوصاحب کی تندگیوں سے میاں ہیں۔

برادرم جناب موانا تا محرفیاض خان صاحب نے تھم دیا احترفے می تفخیری تو کو ماہتا مدھر و الطوم کی ضومی اشاعت کیلئے تفخر ساکھ دیا ہے، مالا تک حضرت کی جائے تھے۔ پر آنان کے معاصر علاء ہی کچو لکھ کتے ہیں بعرف اپنی معادت کے طور پر یہ چھر سلور لکھ دی ہیں، جن تعافی شارد صحرت کے درجات بلتہ نرائی اوران کے ماہم زادوں کر کچھ معنی شمان کے علم والی کا جائیش بنائے اوران کی تھیم یا داکار مدرسہ امر قاملوم توتی تعانی بیشہ شاداب و آبادر کھی اور آپ کے فیش ملی وردحائی خدا کرے بھیشہ جاری درماری

> آ ان تیری لد پہ شینم افثانی کرے میزة نور ست ترے در کی دربانی کرے

> > ==========

(ما بنام فعرة (لعلم) \_\_\_\_\_\_

مولا ناابواجرنور ورق قادری تونسوی مهتم جامعه متانسیر نثر و محد پناه، رجیم یارخان

### ہمہ گیرشخصیت

امت تھے بیٹی صاحبہ الصلوۃ والسلام میں گھٹ ایسے اکمال علاء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین املام کے ہر شعبہ کی مجر اپور خدمت کی ہے اور دین کی محت کے ہرمیدان شدی کا دہائے نمایاں سرانجام دیے ہیں تق کر شریعت کے کسی مجمع شعبہ کو تھنڈ بھیل ٹیس چھوڑا۔ تو دین املام کے ایسے خدمت گاروں کو''ہم سمیر تخصیت'

المار سے مخد و محرم، شیخ معظم مفر قرآن، شادر تر عدیت نبوی او دفقیہ وقت حضرت موانا موتی مور المحرف میر المحید مسلم مفرق میر المحید مسلم المحید میں المحید المحید میں المحید المحید میں المحید میں المحید میں المح

اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک غرد ، بے باک اور بن کو خلیب بھی تتے جس کی دہرے آپ کو گیا بار عقین مقد مات کا سامنا کرنا پڑا اور قیدو یک کی صوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ جن کر ایک وقت ایما بھی آیا کہ جابر عمر انوں کی طرف سے اس شریف اُنٹس انسان کو اشتہاری تجرم مجمی کروانا کمیا میکن بیاسخان اسکے پائے استقلال کو لفزش ندوے سکے کو یا آپ جم رواستقامت کے پہاڑ اور علوم عمر بیدے سندر تے صفر ت ے پُر علوم اور پُر خطوص عَادِلاتُ کارنا ہے۔ ایکے مروم اور منفور ہونے کی توی دیگل جیں چنا چیکھیم الاسلام حدرت مولانا قاتری تھرطیب صاحب رحمداللہ نے حضرت مولانا منفی کفتایت اللہ و ابور محصل عارفیاں ا پیسے منمون تکھا تھا جسمیں آپ ٹرماتے جی کہ امام تحر رحمہ اللہ اوان کے وصال کے بور محض عارفیاں نے انہیں خواب میں و بکھا اور اپنے چھا کہ اے تھر کا کہ تھا کہ نے تھارے ماتھ کیا معالمہ فرمایا 'تو فرمایا کر اللہ نے بھی بخل و یا اور فرمایا کرا ہے تھر آگر بھے تیری بخش و منفرت منظور نہ ہوتی تو بھی اپنا تا مم ہی تیرے سید بھی کیل والانا۔

بہر مال ہمارے شخ مفور ادار والس بحق بین، اگر مفورے اور وصال می مطور نہ دیا تو علم کا ب د
مذان کے بین یش و الا بی کیوں جا تا بہر مال حضرت شخور مجی اور وصال می میں ہوں ہوت بعنی و مل
من ان کے بین یش کو الا بی کیوں جا تا بہر مال حضرت کے دقور کے آدی عدم محفی کے کھائے بین
امر جا تا اور نہ بی بالکل فتم ہوجا تا ہے اور نہ بی اس موت معر محف کا تا م ہے باکہ سوت ایک وجودی پیز ہے کہ کا
امر جا اور ادبی ان اللہ کے اور جودی پیز ہے موت کا
امر جا بیا ہو اور اللہ کے دار سے آدی ہوت کے ذریعے آدی ایک عالم (دینے) سے دومرے عالم الا برور کے میں میں کہ بین موت کا
اور جودی میں بین محل ہوجا تا ہے اور عالم تبریز رخ میں آدی کو ایک خاص تم کی حیات حاصل ہوتی ہے اور اس کی دومرے عالم الا تبری میں کی
ویسے با فشار عالم دینا کے مردہ اور با فتیار عالم تبریز رخ کے زعرہ انسان کو بردا دومرد ادی جاتی ہے اور اس

ای دچہ نے برو برزخ کی اس نظر کی ہداراایمان یا نئیب ہے ادریہ می کتاب وسنت اورا بھر کا است ہے ابت شدہ عقیدہ ہے کہ تیرو برزخ کی زعر کی روح وونیا دالے جمد سے تطلق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور اس تطلق کی طمہ صرف اللہ قائل ہی جانتے ہیں اور ای تعلق کی وجہ سے مردہ انسان کی روح اور جمد اسل دولوں قبر کی کاروائی کو مسوس کرتے ہیں۔ ہارے جوا کا بروح کے کیلئے حمد مثالی تجویع کرتے ہیں وہ کسی روح کی روح کا

باتی رہاعظیٰ شبہات ووساوں کے ذریعے عذاب قبر کی شیح صورت کا اٹکار کرنا کہ جس مردہ کو پی قبرنصیہ۔

نہیں ہوتی اے عذاب کیے ہوگا یا جو تا کر را کھ ہوگیا یا ہے دن اور در ندوں کے پیٹ میں چا گیا اے عذاب کیے ہوگا وغیر و قبے رو آبے ایک کا فرکا کا مہے نہ کہ سلمان کا۔

مسلمان علاء قوشروع على سے ان شبهات كے جواب دیتے بطے آ دہے ہيں، قوش عرض كرد ہاتھا كد ادارے حضرعت اقد س واصل بحق ہوئے ہيں يكي آ كي قبر كى حيات كى دليل ہے كيونكد وسمل زغرول كا موتا ہے۔

یہاں مجھے کی اطبقہ یاد آیا ہمارے ایک ساتھی فر مارے تھے کہ ہمارے مشانگ اور طام وق مرف کے بعد بحد کر مرف کے بعد بحد کر درخ است فی مرف کے ہمارے کہ و تی ہمارہ ایک باتا ہے جگر مرف کے است قبر مام دیا شن زندہ ہونے کے باد جود مردہ ہوتے ہماری لیے تو آئین ممالی کہا جاتا ہے، مام مرس سے بارہ بات کے السمون جسسر یو صل الحبیب الى الحبیب الى بعیب الى بعیب الى بعیب الى الحبیب الى بعیب الى الحبیب الى بعیب الله الله کی موت و وصل الدورات الى جھے الفاظ نے تبیم کیا جاتا ہے اور جب ہمارے اکا بر عالم دیا ہے الله فی الم مناسل کون ہوتے ہمارے الحالم کا مناسل کی ہوتے ہمارے الحالم کی موت کے موالم کی ہوتے ہمارے الحالم کی موت کے ہمارے الحالم کی ہمارے الحالم کی ہمارے الحالم کی موت کے ہمارے الحالم کی ہمارے الحالم کی موت کے ہمارے الحالم کی ہمارہ کی ہمارے الحالم کی ہمارہ کی

ادر بدیات کی لحاظ سے درست ہی ہے لیکن اس سے آحسن باث وہ ہے جورائیوٹر کے مالا ندا جا گا کے موقع پرائیک بندگ خال استی زین العابدین صاحب رحمہ الشدنے اپنے بیان شمار کر انگی محک الدار اکا پرسٹان خال اور علماء کرام کو چاہئے کہ وہ اپنی حیات ستھار شدوین اسلام کی المی محت کریں کہ ان کا زشگ شم حلائدہ کی ایک المیک کھیے تیارہ وہائے جوا کے بھی جائے گئی ہے فیش بین کراہے ہے گئے کے حش کو ایسے طریقہ سے جادی رکھی کردنیا یہ کہتے پر مجبور ہوجائے کر الحدوث کی احش اٹھی کے تھے پر جاری وساری ہے اور وہ بیکما مجول جائی کی کہ اب اس خلاکا کی مونا مشکل ہے، الحدوث شی مواتی وحمہ اللہ نے اوال وواعل واور حالم ان کا ایک ایا اعراض خدر تھا وہ جوان والش والش کی کے احمال کو بیواندہ ہونے و ہے گا۔

مفرقر آن کی تجدار خوبیں میں سے آیک خوبی ہیں ہے کہ آپ نے بوری زیم کی مسلک المصنعة والجماعت دیو بندگی تر بعانی کی۔اسے بیٹھا اور پروان پڑھا بااور تریج کی اور مدلل طریقہ سے اس کا وقاع کر سے احقاق تی اور ابطال باطل کا کا حقہ خریضہ اوا کیا اور کی چوٹے بوے مشکر میں اکا بر کی راہے ہت

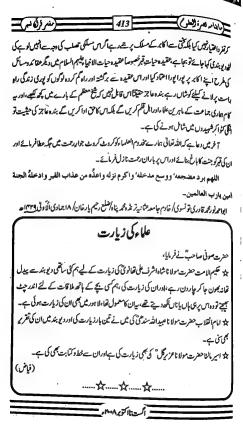

انام فعرة (العلم) 414 (منام وَلَى لم)

مولا نامفتی سیدعبدالقدوس ترندی مدیرمجلّه الحقانیه ومهتم جامعه رهانیه سام بوال مرکودها

# علم پختذاورقلم شسته کا پیکر

مفسرقر آن كريم حضرت مولا ناصوفي عبدالحميدسواتي"

سی تو مرسے سنے میں آر ہاتھا کر حضرت موانا مامونی عبدالمیے صاحب واتی بانی جا صدھر قاطع کمی صحت زیاد وخراب ہے اور قو سرک میں صالت ہے، ای وقت سے خیال کیا جار ہاتھا کہ اب محت شکل ہے اور میں جہار خیر کے ہے، چیانچی احتر ایک طو کر اس مؤتر کے بعد مور تد ۸۸ مرتی الاول ۱۳۳۹ ہے، اور کہ ۱۳۰۸ کے بیراور جاز وراث فو ہے ہوگا، نا کو لمان پہنچا تو گوجرانوالہ ہے اطلاع کی کہ آج سی آپ انتقال فرما تھے ہیں اور جناز وراث فو ہے ہوگا، نا نشد وانا الید واجوں ہے

حضرت صوفی صاحب تر بیمان الی سنت حضرت الدین شیخ موانا تا محد مرفراز خان صفور دامت برگامی کی برادر صغیره دوار العلوم دیو برند کی فاشل بیشی العرب والیج مصرت موانا تا سید سین اجمد مدنی قدس مروک تا پیزرشید در بید خاص اور حضرت موانا تا میدانشد شده شی کی توسط سے فلسفه شاه ولی الله کی این بلکه شارر او تر جمان سخے ، اور اس کے ساتھ امام ابلسفت حضرت علامه موانا تا عمید الشکودکھنوی سے بھی آپ نے دوفرق باطلہ بطور خاص رور وافض میں مجر بیرا متضاور فر مایا تھا۔

فرافت کے بعد آپ ک ساری زیر گیام دین کی خدمت شی گزری، جامع در آباطوم جمی کافیل ای وقت شرمرف پاکستان بکد دومری دنیا ش بھی ہے آپ کی عظیم علی یا دگار بصد قد جار بیاد اور بحر آب با آیات صالحات میں ہے ہے، دھرت صوفی صاحب ویں وقد رسی، دوس آبر آب ن وحدے میں مہارت کے ساتھ تعنیف و تالف کا بھی ایک خاص دوق رکھتے تتے آئیر عی آب پک نے تظیم تعمیر مسلومات اور مہارت پر شاہد اور آب کا زیروت القرآن '(میں ) مختیم جلدوں میں علوم آبان پرآپ کو دستے مسلومات اور مہارت پر شاہد اور آب کا زیروت علی کا رنا مدے، حدیث میں (وروی الحدیث) اور فقد میں افرائستون 'سیانجا مقبل کا باین ہیں۔

= اگسة بااکویم۴۰۰۸ =

حدے موانا تامید الشمندگی کے انگاد دخریات پر آپ کی کتاب "موانا تامید الشمندگی کے (علام دافع) و انگار "مومدے شائع بودگل ہے دخترت موئی صاحب کا علم بہت پنتہ اور تلم بہت شتہ تھا ، آپ کی آج یہ بہر ساست اور ہے سائنگی خالب ہے ، گفتگو کا اغماز می واضح اور غیر مجم تھا ، ابتہا ہے کے حوالہ سے طلبہ پر شاخت و حالت شائع ہی سمل کہ جد سیاست و حالت شاخت و حالت شاخت کی موقعہ بھی اور کہ اس کے جو استیف ہے بہلے پڑھئے کا موقع ملا و فہاز مسئون خورد تی ، اندھی ریک ساب کے جیم اور کہ لگل ہود و بھی شائع بہد کی ، ایا موقع کی کر ایا داخل مودت بھی شائع بہد کی ، ایا ہے کا فی کا کہ دو اور انتقاب ایر ایس کے اللہ فاکر و اور انتقاب ایس کے اندھی پڑھی ، اس کے کانی فاکر و اور انتقاب ایس ہے بہلے پڑھئے کا مواد میں استان مات پر شائع کی سائے کہ بھی انداز کی اور انداز اور شوف کی اصطافا حالت پر شائع کی سائے کہ بھی انداز کی اندھی برخش ہے۔ کے اعتبار میں مواد کی اندھی برخش ہے۔ کے اعتبار میں کا مواد کی اور انداز کی مواد کی اندھی برخش ہے۔ کے اعتبار میں کا مواد کی اندھی برخش ہے۔ کے اعتبار میں کا مواد کی اور کی اندھی برخش ہے۔ کے اعتبار کی کا مواد کی کا کی کا مواد کی کا کا مواد کی کا مواد کا مواد کی کا مواد کا مواد کی کا مو

ا حرام مرام امرام ۱۹۰۱ مدی جب با مدافرة العلوم می حاضر بروال دوت میل مرجد آب کا زیاد ت اور لما آقات کا مرف حاصل بوا، پرشهان المعظم و به و می دوره تغییر کیلئے احتر اهر و العلوم عی حاضر بوا، ایر لما آقات کا در مضان المبارک تقریباً دو مینے وہاں قیام دہا، اس دوران خیال آیا کی معظم معرفی صاحب عرب العظم در مضان المبارک تقریباً دو مینے وہاں قیام دہا، اس دوران خیال آیا کی معظم کا شدہا، بدور میں احتر عرب العظم کی اور حاضر کا احتمال المبارک عمل آپ کا معظم ل پڑھانے کا شدہا، بدور میں احتر اسکونی کی دھاشکل تھا۔

بهر حال درخواست کی تو حضرت نے از راہ شفقت و موتایت قبول نر مالی اور بول احترکو صفرت بے
استفادہ کا شرف بھی حاصل ہوا بر مضان المبارک ہی شی حضرت علاستی انوشائه مشیری سے شاگر و حضرت
مولانا چراغ صاحب کا اختیال ہوا ، احتر بھی جائزہ کے لئے حاضر ہوا بمولانا سید منابت اللہ شاہ صاحب نے
جزاد چرا حالیا اور اس ش مورة فاتحر بھی جرائج کی بشاہ صاحب کا بیطر شکل سب نے صوت کی ارمضرت معولی
صاحب نے احتر بے جزاد می تفسیل دریافت فر مائی اور بید علوم ہونے پر کد جزازہ شکل مورة فاتحہ جرائج می
گی بڑے جب کا اظہار فر مایا۔

احترنے افارہ کا کام آگر پید حضرت والدگرائی قد س مرہ کی گرائی شن کی صدیک سیکھا ہوا تھا اور بھی بھی لوٹن کلسے کی فہریت مجی آ جائی تھی کیس زیادہ تر توبید قریش کی طرفت تھی، حضرت صوفی صاحب نے اس پر حبیر فرائی کرند رہلن کے ساتھ قاد دئی کلسے کی شن شرو اکر فی چاہیے اس سے فتو کا سے متاسب مجی مرب کے اور کلسے کا طریقہ بھی آئے گا داور جب بیرس بچھاہتے بڑول کی سر پرتی شل ہوگا تو اس سے فاکرہ مجمی ہو

\_ اگست نااکتوبر۱۰۰۸ء

کا ،اس لئے اس موقع کوفئیسے بحید کرفؤ ٹن کے کا م کواہیت دینی چاہئے ، پھر جب آیک معتقد بر حقدارش باقدی کھیے جا کیں گے قواس کام عمل آسانی ہوگی اور مناسب بھی پیدا ہوجائے گی ،احقر کوحفرت کی اس تھیجہ و جماعت سے بیزا فائدہ ہوااور حق قبائی نے احقر کواس کا موقع بھی چماعت فرمادیا والحمد للڈ ملی فائل وجرائم اللہ قبائی فیرا۔

بید حضرت کی شفقت تھی کدا پٹی بھٹو کر تاہیں نام لکے کر ادر سالٹر رائٹ میں '' موانا عمید الشدند کی تے علم والکلا''اور سال فریانے پر حضرت علامہ خفر اجر حض نی کا مقالہ جوالفر قان عمیں شائٹ ہوا قدا احقر نے اس کی فوفر کا پی آپ کی خدرت میں ارسال کی او بہت بھڑ گیا کا اظہار فریا اور دہا کیں دیں ، بچھو مسر قس احقر احماج الم زیارت کے لئے صافر ہوا اور اجازت حدیث کی دوخواست کی ، آپ نے بڑے بلندا لفاظ سے حوصل افزائی فریائی : راجازت حدیث سے شرف فریائے۔

حق تعالی درجات بلند فرما کی اور آپ کے لاکن فرز ندان کرائی کوشی معنی علی آپ کا جاشین بنائمی ۔ آمین۔

فقط

احتر عبدالقد *دس تر*ندی غفرله ۲۱ریخ الثانی ۱۳۲۹ ه

#### ۱۲رزهالثانی۱۳۲۹ه<u>ه</u> عهده کیژ ول کاتمسخر

حضرت صوفی صاحبؓ نے فرمایا،

جب میں دیو بندے فارغ ہوکروائیں آیا تو کورے انچٹریاں برشتہ داروں ہے لاتات کے لئے عماراس وقت بھی نے عمد و کپڑے ، کپڑی اورا چکن زیب تن کردگی تی ، فلندر ما اُ نے دورے و یکھا تو تشخوا ذاتے ہوئے کہا ''آ' عماا کی ....معلی بن کے۔''میں نے اس کے بعداس تم کا لابل پہٹا ترک کردیا پھر تقریباً عمیر سال تک میں نے کپڑی بھی ٹیس با ندھی۔

(نیاش)

المانام فكرة العلمي)

دهرت مولانا قاری محمدا خلاق مدنی را دلینڈی فاشل مدینه یونیورٹی مصلم اسلام آباد یونیورٹی

### متاثر كن شخصيت

بن إلى زخرى عمل حق حد هزات كار دوانية زعرى اورتو كا ب مناثر بوا بول ان عمل أيك فخفية في دوم العلماء مجيد بالطلعاء ويستر المسلك السائحة بالمراقع المحتارة من والمس كار منطقة على المنظمة المحتارة المواقع المنطقة المحتارة المحتارة

چر حضرات میں فین آپائندوس امام بخاری " ماام سلم" وغیره وین شین سے انجاز کے آقاب وہ بتاب طاب ہوئے بیسلسلہ جلتے چلتے ہندوستان کی تاریخ میں محضرت مجدوالف عائی " اسٹے شخ باتی باتی اورائے طاقاء وحالیز ورافت نبوت پر می پوری استفامت کے ساتھ کمل جیرا سے اور جب انگر پز ظالم سلطنت معلیہ کے چراخ کلی کر کے اس کا انتخام عام دام تحقین سے لینے لگا جن کی تاریخ بہت می بھیا تک ب تو علوم و والمایت کے افضائی الدرید نے ایک ایسے اوارے کا قیام موجا جو مقاصد نبوت کے منہان تی بوئے تا ہونے والے علاه اوراولیا می الیی تصلیس آموجود کرے جن کے عقائد کی حلاوت سے ادراعمال مسنونہ کے مشک دینر ہے آسان وزین کی فضائیں توحیدوسنت کی صداؤں ہے شرک و بدعت کے خلاف جہادہے ہر باطل کا سر کھنے كم مركد ب آراسته وچنانچدوارالعلوم ويوبندوجود ش آياعلاء راخين علاء ديوبند كابرفردجس مكدموجور را اس نے ناموز وں حالات میں اور زہر ملی فضاؤں کے تعییروں میں جاد عِنْو حید وسنت کا انعقاد کیا، یا کتان بنے کے بعد کالمین عباد الصالحین کی سر بکف جماعت تدریس وتعلیم کیلئے مدارس دیدیہ کے قیام میں معروف ہوئی جوای ملتوں کو وحدوست کی جاشتی سے لطف اعدوز کرنے کیلئے دعوت الی اللہ کے علفے سرگرم کیے مجے میدان کا رزارمیدان سیاست میں طالموں فاستوں کے مقابلے میں اعلاء کلمة الحق ابوان بالا سے پورے ملک کے طول وعرض میں نافذ کرنے کی کوششوں کیلئے درد دل رکھنے والے اور دل و دیاغ کے خزانوں میں گزشته امت کے اکا برواسلاف کی امانت اور انبیاء علیم السلام کا مقصد نبوت ولایات کے اسرار ورموز کے تناور حضرات سامنے آئے جن ش حافظ الحدیث حضرت عبدالله درخواسی " مشخ النفير حضرت احمد على لا بوري"، ميدان علم دسياست كے شامه وارحضرت مفتى محمودة ، بطل حريت حضرت مولا نا غلام فوث بزارونٌ ، مثخ الحديث حضرت مولا ناعبدالحق" ، ﷺ الحديث حضرت مولا ناسر فراز خان صفدر مدخله، عاشق قر آن حضرت مولا نا قار ي محمايين اوركماب وسنت رسول فالفطيرينازكرني والمصفهرقرآن حضرت مولانا عبدالحميد سواتي رحمم الله تعالى اجھین جیسی عظیم استیوں نے میدان عمل میں جارجا عداگائے۔

میری حضرت مونی صاحب سے پہلی ما قات اسوقت ہوئی جب میں ایک شادی میں شرکت کیلئے محرجرانو الدجائے کیلئے تیارہ وااور مینا لڳ ۱۹۹۸ء کی بات ہے، حضرت والدمخرم فورانشر مرقد صریح کم لم یا یک نصرة الطوم میں بریرے امبال کے دونوں ساتھیوں سے طاقات کر کے آتا و بو بند میں ان حضرات نے خطح العرب والحجم حضرت برید حسین اتر حدثی شے فیض علم حاصل کیا۔

شادی کی تقریب نے فرافت کے بعد ایک مولوی صاحب کوساتھ لیا جو اہل خانہ نے راسۃ بتائے۔ کیلئے بھیجا تھا تو دل دو ماغ نمیں تھا کہ بہت بڑا غرفتہ ہوگا ، قالین بھیجہ ہوں سے گاؤ بھیے گئے ہوں کے لیکن جو نمی معفرت کے غرفتہ میں واٹل ہوا آتھ تھیں دیکھتی رو گئیں ایک روی کی چار پائی جمس پر صعرت تو نیف فرما شے اور ایکی روثنی والا بلب ایک ری کے ساتھ لوگا ہوا گھر معفرت کا مولوی صاحب کو دیکھتے ہی تھے۔

> \_ أكست تااكتوبر ١٠٠٨م\_

الجنة بنائے والحے فرز عمار جند حضرت موانا وافع شمان مواتی هفته الشکو حضرت کا سیح جانشین بنائے دل بہت چاہتا ہے کہ مولانا فیاش خان صاحب کے مجھے طالات کھوں جواپنے والد محترم کی طرح دن رات دین کی ضرمت میں مصورف جن والشرق کی مزید استامت عطام فرمائے آئے تش فم آئے میں۔

> طالب الدعاء شادم القراء قاری محدا طال بدنی معلم قر اَ وَتَجِيدِ يدمُوةَ الدِّيدُ يُصْلِ محبِ بين الاقوائي اسلامي يونيورش اسلام آباد رو جولا كي ۲۰۰۸ م

مولا نا حافظ مبرمحمر میا نوالوی فاهش نصر ة العلوم مدیر جامعه قر آن دسنت بن حافظه می میانوالی

### علماء ديوبندكي بيجان

کسل نفس دانقد المعوت برخ ب ادر موت ایک بل ب جوایک جهان اف بے جهان باقی می پنتا تا ادر حب کوچوب سے طاویا ہے دواصل وائی زیمگ و ال سے معفرت استاذی المکترم مولانا مولی عمر الحمد برسوال حریاللہ میں کا 10 ہے 17 ہے کہ 40 مار 10 سال کی عمر موادک پارکراسے جو برا آئی ہے جالے انا للہ و انا البد واجعون معفرت عمراللہ نے الا تعداو تح بیال متی قراد کو تھیں۔

ر وليسس عملي السلسة بمستحكر ان بحمد مراكب مسالات في عبده

الله پر کچوشکل خیس که بهت سے کمالات ایک فرد شی تنح کرد ہے۔ اوروہ حفرت ابراہیم کی میزادیا۔ السلام کی طرح فردواحد پر کرایک امت اورا کیڈ کی کا کام کرے۔

علمى تصانيف

حضرت صوفی صاحب نورالله مرقده بیک وقت حق کو به یاک خطیب منتیجه و یا استاذالگار، تمهی خورد خوش کے مختق وصف ، مالات عاض می کے مطابق اللی عظی شرقر آن ، ۴۰ جلدول میں مرجبہ تکیم معالم العرفان فی دروس القرآن کے صاحب البیان ، فلنفدول اللی کے شاری وزیران حق مک پورے شہر کی وسط کائدی چیزوائی جاسے کارے بیٹ کر ۴۵ کنال جگ ہے یائی فلالیا کی بحروائی ۔ پہلے چھوٹی مجد بھر درمیائی مجرفیر کس سے بڑی اور محدوق میں کر ۴۵ کنال جگ ہے یائی فلالیا کی بحروائی ۔ پہلے چھوٹی مجد بھر درمیائی مجرفیر کس سے بڑی اور محدوق میں کر ۴۵ کنال جگ ہے واقع میں قبال الله و قال الوسول کا وہ باغی اور آب تقرئی

ہویا ہے اس کے بزاروں فیض یافتہ علاء کرام اعرون و بیرون ملک حق وہدایت کی شم ایمان فروز ال کئے پرتے ہیں۔اورملی تصانف کی ضیاء پاٹی کامٹیل پورے ملک میں کم لے گا۔ جہاں بیمیوں تصانف فرق الله يروش آب كوسرف يمين عليس كى اى طرح علم تصوف وسلوك اوروحاني امراض كے علاج ميں . قد وة العلماء والصوفياء محيم الامت حضرت شاه ولى الله محدث والمويّ (١١١٣ ـ ١١٤هـ) اور ان ك صاحبز ادول کی تصانیف نصرۃ العلوم سے مہیا ہول گی۔ آپ نے جہاں شاہ ولی اللہ " کی عظیم دقیق، فلسقہ ا مكام اسلام ير جامع ومشمل، ب مثال كماب جهة الله البالغدائي نصاب من شال فرماكر جم جي ہیجہ انوں کو ہرسال دورہ حدیث شریف شں پڑھایا ادرعلوم کا عنجینہ دا کیا ای طمرح عون الخبیرشرح الفوز الکبیر في اصول النعير الطاف القدر في معرفت لطا كف إننس ، رساله دانشندي بمقيدة الحسة جيسي شاه صاحب كي تصانف کوایے مقدمداور تشری کے ساتھ مزین کر کے زیوائی ہے آ راستفر مایا نیز حفرت شاہ کی کے بوے صاحبزادے شاہ عبدالعزیر" التوفی استاہ کے بعد دوسرے بینے جامع العلوم محقق شاہ رفع الدین" (١١٣٣ ١١٣١ه) محدث والوي - جنهول في سب سے يهلا اددوريان مل فقلي ترجمةرآن كيا-كى کتابوں ہے بوی عقیدت تھی وہ خوب چھاپیں۔ بحبت کے اسرار ونکات بھسیدۃ الشنح الرئیس الی علی سینا بھسیدہ عينية قصيده في معرفة النفس لاجمر شوقي تجيس ،قصيده في بيان معراج الني صلى الله عليه وعلى آلدوا صحابه وسلم، محیل الا ذبان ، رساله مقدمة العلم ، رساله عزام ، مجموعه رسائل حصداول (دس رسالے) مجموعه رسائل حصد دوم (۲۰ رسالے) دمغ الباطل بتغییر آیت النور (علامات قیامت) تحقیق حواثی اور بهترین تشریحات کے ساتھ چيواكر ابل علم كومنور فريايا ب اييناح المؤمنين ترجيد ليل المشركين (مصنف مولا نااحد الدين يكوي بميرويّ) البيان الاز برتر جمد فقدا كبر،صرف ولي اللبي منظوم عقيدة الطحاوي كااردوتر جمه،عقا كدائل سنت ،سعديات، تارئ مبادى فلسفه مباحث كتاب الايمان بمعدمقع لمسلم ، شائع فرمائي بير - اى طرح ديوبندى كتب فكرك ترجماني ادر باغباني كاشرف حاصل كرت بوع حضرت نافوتوى التوفي <u>١٣٥٧ ه</u> كي جية الاسلام اجويه اركيس اور حضرت في الاسلام حسين الحديد في" التوفي الإ190 مك خطبات صدارت ، مولا تاحسين على آف وال ميران ميانوالي كي فارى كماب بمع اردور جمه فيوضات ميني ترجمه تخضا براهيميه شائع فرماني بين-ذاتی تصانیف میں مولانا عبید اللہ سندھی کے علوم وافکار۔ جو فلفدولی الملمی کے شارح میں۔ اور کی

- اگست نااکزیر۱۰۰۸ء <u>-</u>

لوگول نے ان کے در بدر ہوکر کانل رہنے اور ماسکو ش کمیونسٹ ردی مشود دی مسلم ش انتقاب میں ان بر ندا كرات ير يلن على مطعون كياب \_ تو حضرت صوفى صاحب ف ان كى مفائى اور بمأت كري كي تحريروں کوا کے مرتب اور املائی طالب علموں کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ آپ کی اپنی مقبول ترین تالیفات می نمازمسنون کلال اورخورد ۱۹۰۰صفحات کی ہے۔ جس ٹیں مسلک حنی کا ہرمسئلہ قرآنی آیات،اماد پر مع اورآ ٹارمحابہ سے مرل بابت کیا ہے۔ اور غیرمقلدین کے مفی پرو پیکنڈہ کی کمرتوڑ دی ہے علم منطق می تشریحات سواتی الی امیاغوجی مفید ہے ، مقالات سواتی آپ کی عمدہ تحریر ہے تحرسب سے بڑا کارہاں دروس القرآن ہے۔جوآپ نے ۵ سال مجدنور میں بار باردیا اور تم کیا اور آپ کے معتقدین نمازیں نے كيشون مي ريكارد كيا يحرم جناب ما يحال دين افكرا يم اعصاحب في اسم تب كيا حفرت مول صاحب ے اصلاح وترامیم (حذف کردات) کراکرمصدقد بنایا، پیرده ۲۰ جلدول ش"موالم العرفان أ دروس القرآن ' کے نام سے عصر حاضر کی بدی مفید اور جامع تغییر کی شکل میں شاکع ہو چکا ہے۔ اس کی خصوصیت ہے ہے کہ تقریری انداز ٹیں رواں دواں آسان اردوزبان ہے۔قر آن کریم کے الفاظ کا آج متصل انداز میں منتند ضروری تغییری مسائل زیانہ کی توضیح ، ماحول کی خرابیوں کی نشاند عی اوران کا علاج ، مملے قرآن كى قرآنى آيات سے تشريح بحراحادیث نيوبيلي صاحبها الصلاق والسلام سے تغییر محابہ کرام المامین ائر کرام اور جمهور مفسرین کی اختیار کرده توجیهات کو بدنظر رکھتے ہوئے شرک دبدعت ،اویان باطله فرخی ہندی نظامات فاسده كى ترديد ہے۔

علاء د يو بندكي پيچان

تمام کا اُبِ اَکْرے علا و او بندگی انفلیت و تخصیص اور بیجان کمی نے سئے کی ایجاد علا اُٹ کا افہار نے نوروں کی لیفاد اور تخصوص مسئلوں پر مناظرے ، ہرگز فہیں ہیں، بلکہ پر مغیر کی ہندوانہ رہوانہ ہے اجتناب کے مواسف بول کا انباع علف صالحین کی آنام بکے باتوں پر افقال فقد عُلی کی تھا یہ بیما ہوں، آریہ سافیہ ہندودک اوراسلام والحال سے خارج فرق باطلہ سے مناظرے ہیں۔ حضرت صوفی ما دب نے ٹم کوجرا او الدھی اورا آپ کے بڑے ہوئے کا کمفتی العصر حضرت موانا نافج محمد فراز خان صفور نے پر ساخلاد کے جرکہ المسند کا نمی اور قاد الاگ سے چکا ہے۔ اور صاحب ذا کہ علی تحقیق کی این سے اپنے ملح اور می ہوئے کا دکر برقتی اور فسادی ہوئے کا اور ہا خوابا ہے۔ مناظرہ کیا یہ بھتی آبا کیر بوعت وفداد کے ار سے بالی کا ویوں سے جب کئے تن سے حمائی سیکو وال افراد جامع مجہ وور میں جو درخ سے پہلے سے انہا ہے۔ وور دوراز ہے آ کرمی کا اوران قرال مو آن وصدی شختے اورائیاں وہما ہے۔ معرود کو جاتے ہے۔ معرف صوفی صاحب کا نام ابطور اقعی موقی آس لیے طہورہوا کدو جان ہا ضروری مجارت مریش کے موا میں ملی کوری میں سب سے اول آئے عمومہ تک مواکی سے باتھی ندیش طبیع کا نے جیدا کا اور کن میں ملی کوری دیا۔ برے بھائی نے ڈائٹ کرکھا ہم نے میسی و ہدی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا مسلم کے لیا کہ اور کا کو اس کے میسی مالے کوری اور اس کے میسی میسیا کہ کو کورا اور اس میں ملی کوری سے برے والا کہ آپ ایک مجبوری جو ہوئے وقع ہو اور جے تھے۔ گورے جو کو اربے کے گئار دے بیشار کر آبان پر حانا شروع کردیا ففرت سکے سے آباد قرآن وصدیت کے ظہروار نے بمانہ منافران کے باتا در میں کا اوران عظیم بھائی کی بات باپ کا تھم مجھر کہ ائی اور مورے کا کھر تو بات کے باتے تیں۔

 ہمارے مقعد کے بھی خلاف ہے اس کے لیے حکومت بھی ملازم ہانگی ہے اور سرمیدا حمد خان نے علی کو ہے کالج ای مقعد کے لیے بنایا ہے''۔

مر ہمارامتعد تو نفتلاء دیوبندے بیکام لیماہے۔ کہ مغلید در کی جومجد اجری ہوئی ہے۔ اور نجیت عمرے دور حکومت ہے مجدیں محور وں کا اصطبل بن چکی ہیں۔ پیضلاءان مساجد بھی پہنچیں صاف کر کے اذان دين كوئي مسلمان و نماز يز عيد آيكا وه من وشام ان عر آن يز عد كي ليد بي الميس مجدول كوليم نمازے آباد کریں لوگ مبحد کے مسافر کوروٹی تو دیں گے۔' بانیان دارالعلوم دیو بنداورعلاء دیو بزرک بھی بے لوث قربانی ہے اورا تھریز وغیرہ کی سرکاری نوکری سے تعلیم کو ائف کے باوجود ففرت ہے صرف مخلہ ہے روٹی پے کام کا افتاح ہے کہ آج برصفیر شل ۱۳۰ مجرارد نی مدارس کی ردثی سے اسلام اور مسلمان دونوں زیرہ ہیں پین دغرنا طہ کی طرح • • ٨سوسال مسلم تکرانی کے باوجودیرا ئیویٹ دین تعلیم شدینے کی جیہ ہے مینیں میں اور امریکہ و برطانیا سے منانے پرار بول ڈالراپے گماشتوں کو دے رہے ہیں مگر ناکام ہیں۔ حضرت صونی عبدالحبید نورالله مرفده نے ای جذبدای رے کام شروع کیا آب آس پاس محلوں میں طلبرکوا مام بناکر بيج دية تتے تل محلدي مجدة باد موجاتى يج و في تعليم سدابسة موجات \_اس لي كوجرا نوالدا غراقديم شهر من را بو بندى مساجد زیاده بین آب كرتهم سے خودرا قم محلّد احمد ايوره كي فيروزي مجد من امامت كرتامج وشام بجے پر هاتا اور ٢٠ روبے جيب خرچي كے علاوہ شام كا كھانا محط سے كھاتا تھا۔ يدحفرات مثى فاضل مولوی فاضل کی بیاے کے برابرڈ گری اور سکول کی ملازمت کونا پیند کرتے اور جمیں منع کرتے تھے۔ حدیدِتعلیم ز مانه کی ضرورت ہے۔

"كرمولوى پاگل ند بنو" كر بريز كاليك نفسان ده پدايمى بوتا ب اس كـ از الـ كـ لير معزت شخ البند في قو جامعه بليده كل بنايا تقار محر پاكستان بنف كـ بعد بمار ساعاه مـ في ادهر توجه ندى حالاك. آ در هم عام د ايد بدمسلم ليگ سـ وابسته كرا بى و فرها كه ش پاكستان كى برچې كشانى كرف والسل يتح بيم بيه بواكد مكولوس كالجول او د مركارى وفاتر عمى بدفه بهب يا بدوين لوگ عى پنچ او د نفاذ اسلام يا مركارى منظ ب اصلاح معاشرو كى كونى كوشش تيمى بدف بالنه بسلاكر سينينى برناعت كاك ده بركديد يونيال دكارا فراو بايا اوران کوفلف تھکوں میں مکافیات کا ذمان رکھتے ہیں۔ اب بمی شرورت ہے کہ وفاق المداری ہے وابستہ رہیں۔ اب استہ کی مر وی بزار دیو بندی مداری اسپتے مجھ فسط اور فاص و نیوی اور شیاف کی تعلیم و ہیں۔ یا ایج اس براے اس اس معظم اس میں م حضرات کو ویٹیات میں سال ود تخصص کرائی اور سیاست و بی انقلاب و اصلاح معاشرہ کا ستن مجمل پڑھائیں۔ حضرت موٹی صاحب امام الماست موانا نا عبد الشکور کشنوی کے مناظرہ میں شاگر دیتے میری میں کی دیند فرماتے مجمعیت المل بیت ہے لیم بریخ تھے لیک دفید میں نے کہا کہ اعمالت الموشین اصل المی بیت تر آئی ہیں۔ حضرات حسین اوران کے والدین مدیث شریف کی وجہ سے اعزازی ہیں۔ فرمایا ایسانہ کوووہ مجمی اسلی المل بیت ہیں۔

### راقم پرحفرت صوفی صاحب کی خاص شفقت

ہے کہ گویا سڑک پر کمشدہ لڑ کے کواٹھا کر گودش بٹھادیا۔ تصدیہ ہے کہ احقرنے <u>۱۹۵۵ء</u> میں • اسال ى عريص برائرى اورحفظ قرآن تمل كرايا پرتين سال بين شل يحى فرست دُويرُن بين ياس كرايا علاء و مجد کے خادم درولیش صفت والد (التونی <u>۱۹۷۶ء ب</u>ی سال حفرت مرشدی مجرعبدالله بهلوی شجاعبادی اور استاذي حضرت محمد نوسف بنوري كي وفات كاب )ميال محمد في مكول سے اٹھا كرديني تعليم كے ليے حضرت درخوات" كے شاگر دمولا ناغلام رسول" كے حوالے كرديا جو بهارے گاؤں تقے والی شلع ميانوالی ش آتھ تھرے تے کریما، نامتی ، پندنامہ وغیرہ فاری تو یز دل مگران کادل شداگا تو تم دوطالب علمول کودہ خانور لے آئے بہ شعبان دورہ آنمبیر کے دن تھے۔ابو بی دور بی مرزائیوں کے خلاف تقریروں پر پابندی کی وجہ سے حضرت صوفی صاحب بھی فاٹیورآ محص مندھ باوچتان سرحدے تین اورعلاء بھی حن اتفاق سے آ محد - حضرت در خواتی نے دکیر کرفر مایا بیطالب او نہیں برے علاء ہیں۔ان کوخاص مہمان خاند میں تھمرایا جائے۔ محمالا کے كومرف اس ليان كركر على تطهر في كاجازت دى كه خدمت كيا كرول كالم صرف وخوند يزيف كى دیہ سے دور ہ تغییر توسمجھ ندہ آتا تھا۔ بیں ان ۵ علاء کے ساتھ حضرت درخوائ کے سامنے جا بیٹھتا تھا تو حضرت الس كرفرات بيبنة ليون كيا بنماد كها بيد معنزة موفى صاحب في مراوت صالح شهوف ويا مكتان برهادي، ميران شاه كے مولانا خان حليم صاحب نے بوستان برحادي دوره ختم ہونے برحصرت صوفي مانيام تعرة العلم) 426

صاحب فرمايا يرس ياس كوجرانوالمآ جاؤيهال مرف ونحاجي شادك كديوا درسي يممن نحوامچی بڑھا کیں گے۔ تو وعدہ کے مطابق ۵۹ء کے آخر ٹیں گویزانوالہ پڑتی گیا۔ تو مرف ونوادے <u>ک</u>ر چھوٹے بڑے ہیں۔ زائدسب اسباق محنت سے پڑھائے۔ قانو نیو بھیوالی ٹیں۔ مہمنوات کی کا لیکھی۔۔۔۔۔۔ كرات قرآن كم ايك صفحه كرروزاند مين اورتركيين فكوات ان دوسالول عمل زرادي زنماني رس المبتدى نصول اكبرى وغيره وفاق عن شال شهونے كى وجسے الى پڑھائيں جيسے كى كے بكس يا مخوى ع کوٹ کوٹ کرفیتی مال مجراجائے۔ میں ایک لڑ کے کے درغلا نے پرتیسرا سال سر کودھاسراج العلوم میں آس کافیکٹر اصول الشاشی وغیرہ یہاں پر حیس پھر بھی صوفی صاحب نے یوں مہرانی فرمائی کرموانا مرامور ناظم مدر سفرة العلوم كے والدوريائے چناب ش كھوڑى ہے كركروفات يا محے تصوّان كي تعزيت كے ليے حضرت صوفی صاحب بزے استاذیم اور مولانا عبدالقیوم بزاردی مکی ۱۹۲۳ء مل پہلے میرے پاس مدرمر آ مج جمعے ساتھ لیا پھر سر گودھا ہے ۵ کلومٹر دورگاؤں سیلہ بچا کئے صرف پانی بیا کھانا میت کے کھرنے نہیں کھایا۔ داپس سر کودھا ہوٹل بیں آ کر کھایا ہیں اس کمال مجت کی دیدے سے ہے بھی پھر اعراق العلوم آ کمااور حارسال لگاتار برده کراند و شن دوره صدیث کاشرف پایان سال سب سے زیاد ۲۲۵ طالب طم دوره حدیث میں تھے جن شرمولا نا قامنی خلبور الحسین مولا ناسعید الرحمٰن علوی جھیرویؓ اوران کے بھائی میرے ہم کلال تے ۔ بزے استاذیم کی بنسبت حضرت صوفی صاحب کا اعداز تدریس طویل تھا بار بار سجمات موجع عبارت کی غلطیاں بتاتے ،اور ڈانٹتے تھے۔اساتذ و وعلمین پر قدرتی رعب تعا۔سب مطبع مؤدب اور فرض شاس تے بھی نزاع یا بدمز کی نہیں آئی اس دور ہیں الی نعت کرامت ہے کم نہیں بے عدم ہمان نواز تے میں ا کب د فعد مرگود ہاہے ملنے آیا تو داپسی کا کرابید یا اب آخری سالوں میں ملنے آتا تو مدرسرقر آن وسنتہ بن حافظ كى كاورد يكرميانوالى كے حالات يو جيت يرانى باتمى دوبراتے تصالتد تعالى ان كول لى برحاب مرض اورآ خر مض غنودگی کوان کی مففرت کا سبب بنائے کتابوں کو تبول فرمائے اولا وکو باہم متحدر محد مصاللہ رحمة واسعة الف الف مرة.

فتيد وليكن نه از ول

فقیرصوفی مولانا حافظ مشتاق عمای پریر امهامه الهادی کراچی

## آه!میرے حن دمیرے مرشد

1941 و کا حال ہے خان پورمرائیگ کے طاقہ ہے ایک درویش مشاق مہای بوی حقیت و مجت ہے بنجا ہے کے دورا فارہ میم گوجرا اوالہ میں مدرسر فیرا اطوم میں علم نیوی کے حصول کے لئے روانہ ہوا، میرے لیے زندگی کا پہلا اتنا طویل سر قرقاء منزل دورتی راستہ نا صطوم اور اچنی تھا مشاید حضرت موئی
صاحب کی روائی تھے میں تھے متنا طیس کی طرح محتی میں تھی ہے ان تھا کہ میں ما حب کون
ہیں؟ کیا م ہیں؟ کیسی ہتی ہے؟ اس لیے کہ یہ وقت میرے مختان خیاب کا تھا ،میرے چھے یہ اس وقت بھی وادعی تھی اور سادگی ہولے ہیں کا چیکر تھا ،البت حضرت اقد تس مولا نا سرفراز خان صفور کا م میرا ما

اب ہے جالیس سال پیلےسنری موجودہ مہتنی بھی میسریتیس، دخوارگزار سنر معنول تنفین بہر مال خان پورے بہاول پور، سکان کھرلا ہورے گویرا اوالہ پردیکی پٹیمی کا طرن پہنچا فریت کا ماراہ بھی شہر میں ایکے فریب الوطن تھا، میری زبان سرائیک وہال سب بنائی، مہر حال علم کی بیاس، بیا ہے کو کو کیں کیک لے ہے۔ جاتی ہے۔

جب میں گوجرانو الدینیجا تو تشکرات وائد دیشوں نے دبا ہوا تھا کہ اگر یہاں وافطرند طاق میرے یا گوا وانہی کا کراید بھی تیس کیا ہے گا، کہاں جاؤں گا؟ بھر مال تی ٹی روڈ سے تا تگھ شری سوار ہو کر تکھند کھر مدرسہ انسر آسلام جس کواس وقت چیٹر والی سجد کہا جا تا تھا بھیا، کہوڈ کیا کے مولوی عمیدالرشن صاحب پہلے سے مدرسرش وافطر لئے ہوئے تتے ، اختا فوش ہوئے ان کی فوٹی کا نے عالم تھا کہ آ ہے ہے باہر ہور ہے تتے، وہ اس کے فوش تنے کہ بمورد وں سرائیکن مح ہوگئے تھے۔

مدرمد میں داخلے جم ور رد حال شروع موج كائلى، من نے درجہ خامسہ میں داخلہ لينا تھا، بركف

السنة الزير ١٠٠٨ء

وا ظلمی ورخواست دی میرے داخلہ مے متنی مؤلانا عزیز الرشن بزاردی تنے ، انتہائی شفقت فر ہائی اور رکی کا روائی کے بعد داخلہ کی متلودے دی بھے کمرہ اور کتب ل گئیں ، ہمارے کمرے کسراتھی ہوتے ووٹچھان ایک قسور کے ساتھی مولوی بشیراخز اور ایک بھی سرائیگی تقاعمو کا بر کمرے بھی چارساتھی ہوتے بچے۔

امباق تقیم ہوکر شروع ہو کے حضرت صونی صاحب کے پاس پر انٹی کا سیق قیا ،حضرت کی خدمت شمی پڑھنے میں اطف واپنائیت ہوتی تھی ،شفتاند اب وانجہ ،ہم تری اطرز گفتگر بنتیج کا ازالہ اندا ،حضرت کے پرلود اولی چرے کی زیارت ،حضرت عوماً آ تکسیس نیچے رکھے پڑھاتے تھے ،ون بدن حضرت مک فیار مصاحب کی حقیدت ومجت ول میں دیچی نہتی گئی تھی کہ ہیئیت ہوگی تھی کہ حضرت کی زیارت سے سکون ملی ، پر بیٹانی ہوتی تو کافر وہ وہاتی ،حضرت صوفی صاحب کربھی کی طالب شاکم ڈواشتے ہوئے تد کھا۔

حشرت مونی صاحب دوزانہ بالانزام مین کی افازے بعد دربی قرآن دیے واضرین برے مقیمت مند ہوتے نے مب کے پاس مثل پر قرآن کرئم رکھا ہوتا تھا، حضرت پہلے نفظی ترجر کرتے وہیے چھوٹے شاگر دول کو پڑھا نہے ہوں، چھرفتر بھات فرائے میں تشیر و میال حضرت موفی صاحب سامیمین سے عمل وہم کے مطابق بات کرتے ۔ فماز اشراق تک بیسلہ جاری دہتا لوگ اشراق پڑھ کرگھروں کو جاتے ، حضرت نماز جعدش البا کی بیان فرائے۔

مر بي خطب بزية عن اا ايداستواق اندازة ما كراتيك ايك كلدول كل مجرائيون شرائرة جاما قاتلى في في قريبا پور عمال ديما كه حضرت صوفي صاحب جب عربي خطب شديدا الفاة عمارك" ايها المسامل لا تصحاصدوا ولا تداه بدوا و لا تداه بدوا و لا تداه بدوا و الا المناه الله الموانا" بيالفاة مهارك كل ادار في كل شريق او سنة من وحول كرات الفاة عمارك كل ادار في كل شريق و طلاحت، آن جمي محول كرات وان بق في المريق ما حب بيش المؤلفة المناه و كل المرتبي المناه المناه و كل المرتبي المناه المناه و كل المرتبي المناه المناه المناه و كل المرتبين المناه و كل المرتبين المناه كل المرتبين المناه كل المرتبين كدال طرح تجماع كم اعتمام مناه المناه كالمناه كرات في المناه المناه كل المناه كل المناه كل المناه كل المناه كل المناه كل المناه كالمناه كل المناه كل المنا

- شاكور ١٠٠٨م



برگاہم کی مرجبود اسے کا مصاب ان مان ایک اوا اوا کہ ایس محول ہوئے بھرے ہزار دی دامت برگاہم فدیل ہوہے برغ ہوجاتے اگر چاور تھے بچھ کا کا ادبو این ہوگھی کا جارتی انگی گائی اور ہیں۔ حضرت صوفی صاحب کے پاک منگ ہم نے اسے حقوق سے بچھ گئی کہ مرتبی کے اکثر اضار باور ہے۔

هندے صوبی صاحب کے پاس بھی آئے۔ ''کہا عافظ البھی ہو گئے بنے مثنی کے بعد حضرت صوبی صاحب سے تمامہ بھی پڑھا اور فوز الکیبر بھی رہی بڑ جدقر آن جمی پڑھا کہ جرائوالد کا بمراقعی سال ایک یارگارسال ہے۔

میں نے اپنی فریت کی دجہ سے اس شہرش مزودوں تھی کی مصرف تین دو یہ سے موش پورے رہے کے حرک اضاعت میں متیمری منزل پر اختیات تھی بڑ حائی میں ایک سرجہ رہے کا پردائرک آخر یا اور تحقیظ میں افسان میں افعا کر تھر میں مکا مطاوہ از یں میر اصحول میدگی تھا کہ عصری اماز کے بعد اکثر و کسردو کر واقع اُن تو بیادواڑھائی میں وورایک بہت بڑی نہر ہو اگر کہنا تا تھا، تیرا کی میں بھی بری مہارت تھی، جب میں بل اُسے چھا گھ گا تا تو لوگ تی موکر تیرت سے بروا تھا رہ کرتے بھی بھی تھو د پورین دریا پر میں اپنا تا جمویا جد کردن تا تا تھی کو کوشہ تا تا۔

ا سے بفادہ میرے معمولات میں سے بیٹی تھا کہ جم کے تنادوں پہو جدود بنگات میں مگورسار ہتا افدان وقت تخیال تصوراتی دیا ہی محدیا رہتا تھا، اس دور شی شاعروں کی پرانی کسب انا اور اشدا اکرار بناء تائی آئی آگری آگرال آبادی بنوئن، اقبال اکٹر شعراء کے کام پڑھتا ہنے جوائی شرعی براایک بھیم معمول بیٹی تھا کہ جم کے قبرستان میں ایک توان تھا اوگ اس کئو میں پرانے اور ان کئی و فیرو افران جاتے میں اس کنویں سے پرانی کسب ڈھوٹھ تا رہتا، جواکٹر تھے لی جاتی تھیں، بول میں اپنی تسکین کسب جہا کرتا۔

قبرستان میں جنانے کے ویکھنے کا شوق اور بھورے بھی بھر پرسوار تھا وا کو قبرستان میں بالکس کمنام جگہ۔ نمائیڈ کرچستار ہتا اور جناسے کے مودار ہونے کا انتظار کرسا رہنا کر کھی جن بدر جگھا کہوں سے لئیلی سال مثل ماندام عرة العلم) 430 منام ع

مچشن کی بریکداب سے تقریباً چاہیں سہال پہلے کو برا نوالد ، خان پورے بہت فیاد دور مجا جاتا ہی ، می ایک دور فیر مت ایک دور فیش معنت و فقیر سست حال تھا ، میرے پاس انتا کر ایم کہاں تھا کہ خانجوراً نے کنٹوے پورے کرتا اور ساتھی جب کھروں کو جاتے میرے دل میں حریقی آرز و کی انگوا کیال کی بیشی ، دل کو حریقی دل ہی میں دو جاتی محفر سے اقدی مولانا سرفراز خان صفور یہ خلاکے ساجز اوے مولوی عجد القدوی آلان و فحرو سے خاص قبل تھا۔

حعرت مولانا قاضى عبد الطيف جملى كے صاحبز ادے قارى ضيب احمرصاحب سے مجى دوى تعى ان کے ساتھ مولوی حبیب الرحل شیخو بورے دالے بھی دوست تھے بھی بھی تھی قاری خیب صاحب مجھے غریر ساتھی سجو کر بازار جاتے وقت ساتھ لیجاتے اور شربت بلاتے اور مجھ سے اشعار کن کرمخلوظ ہوتے ماس سال عزيزه ، ادى فاض خان اوررياض خان بالكل چوف جوت سے جرم فو بيال بينے عجيب معصوب سادگا، مین نظر آتی تنی بھی کی طالب علم سے بات کرتے ندد کھیے، خاموث شریفاند حراج ، پر حضرت صوفی صاحب کااڑ تھا، بعض مرتبہ شہری ساس ودیگر تقریبات ش بدی ہوشیاری سے شریک ہوجا تا اور بدی ولچسیال بدا كر كے طلباء كوسنا كر بنساتا، جب سالانہ چشياں ہوئيں تو حضرت صوفی صاحب نے مجھے ايك مخله يل قرآن مچید کی تدریس پر لکوادیا، اس وقت میری تخواه غالبًا جالیس یا پچاس روپے رکھی گی تھی، میمرے لیے بہت ق بزی رقم تھی بقلیمی سال کے آخریش ۱۹۷۳ء شروع ہو چکا تھا ، ڈوالفقار علی بھٹومرحوم کا دور حکومت تھا اور میرا شہر خانور کھل ڈوب چکا تھا، بیرا کیا گھر جومیرے والد مرحوم نے اپنی پینشن سے بنوایا تھا،اس کا نام ونشان مٹ گیا تھا، بستر، کڑیاں بھی سیلاب میں بہہ گئے تھے، میرے لیے بیڈ جرانتہائی افسو*ن ٹاک تھی، میں حفر*ت صوفی صاحب سے رحصت لے کر دعا کرا کرخان بور کی طرف سمیری کے عالم میں روانہ ہوا کہ نہ معلوم ميرے والدين ، بھائى ، بہنوں كاكيا بنا موگا؟ پنجاب كراستے تقريباً بند تقے، شرو درم مازى خان مراجن بور كے طويل ليم چكركاث كر بالآخركوث مضن سے دريا كے رائے كشتى على سوار بوا، دريا زبروس، بطغياني یں تھا، بالا خرسنو کرتے کرتے شام ہوگی اور دات راہے میں وریا کے کنار پریشانی کے عالم میں گزاری ۱۱ رات بھی بجیب رات تھی جب ہم فاقدے تھے اور اندھ رے ویرائے میں وریائے کنارے مرکنڈول کے فا سو کئے تھے، نیند کیا آئے نوف دریا ہارش کی حالت گھر والوں کی فکر و پریٹانی سوار ، مبح کشتی بچلو لے کھاتے



ہلا خرپیرل جل جل کی گر تھک بار کر خرحال بے حال ہو کر ش اپنے والدین ، بھائی ، بہنوں تک ہائی ، بہنوں تک ہیں جہ بھائی ، بہنوں تک ہیں جہ بھائی ، بہنوں تک ہیں جہ بھی المراق اللہ بھی اللہ بھی ہو شکر روروکر روروکر ہیں ، وہ داردوز سنظر بھی ہے بھایا نہ جائے گا ، دوروکر ہیں ، وہ داردوز سنظر بھی رہ بھی ہو ساز کے لگا کر دوروکر اپنیائی جم مجرم جھے دعائیں و رردی تھیں کہ میر اسب سے چھونا خوبصورت الاڈلہ بیارا بیٹائی جس کو وہ بیار کے گئیں ۔ بیٹی کر دون بران کی طرح خوبصورت ہے میرے بیٹے کی جھی خوبصورت آئیس کی کے بیٹے کی گئیں ۔

وہ بینا فقیر منتی آتی تھی کہ جو فریب الولئی میں فریت کے دور میں خان پورے اس دور کے دور دراز مل نے گوچرا اوالہ میں حضرت الڈس اہام وقت حضرت صوفی عمید المحمید سواتی صاحب کے مدرسہ میں تعلیم مامل کرتے گیا تھی، آج وہ بیٹا تھا اور ساخت اس کی ماساتھی۔

جب یہ پردی بیٹا مال باپ بھائی بہنوں کے سامنے تھا تو آس پاس کے سبجی مرد وخواتین مٹی ہو گئے تھے۔

حضرت مونی صاحب ؒ آج اللہ کے پاس ﷺ کے اور میرے دل عمل حضرت موفی صاحب کی مقیدت مجت اور روحانیت رپی کی بی وئی ہے، گو میں دوبارہ گوجرانوالہ آج تک نہ جا سکا ،ان کے جنازے میں شریک شاور کا گھرجت کا تعلق آدرا ہے ہے۔

الله تعالی میرے مربی میرے محن حضرت صوفی صاحب کے دوجے بلند فرمائے ، وقت تیزی سے کرر

اگریناکوی۸رو

کر کچے دھندلی یادیں باتی رہ گئیں ، بعد میں حضرت صوفی صاحب کی کتب تغییر خصوصاً حضرت شادول اللہ محدث و اوئ کے علوم پر حضرت کی کتب میں نے بار بار پڑھیں اور میرا تجربیہ ہے کہ آس دور میں حضرت ثار ولی اللہ کے علوم میں حضرت صوفی صاحب ہے آگے کو کی نہیں ہے۔

یان کر منجلہ خاصانِ سے خانہ مجھے رتوں رویا کریں کے جام و پیانہ مجھے میں بعد مرگ بھی برم وفا شی زندہ ہوں حلاق کر میری محفل مرا مزار نه دیکھ عطا اسلاف کا جذب درول کر لا يحزنوں كر 0/2 خرد کی مختیاں سلجھا میرے مولا مجھے صاحب جول کر خاکی و توری نهاد بندهٔ مولا صفات ہر دو جہاں ہے عنی اس کا دل بے ناز اس کی امیری قلیل اس کے مقاصد جلیل اس کی اوا وافریب اس کی گله ول نواز نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و ساہ میں ہے جو بات مردِ تلند کی بارگاہ میں ہے لاديني و لاطيني كس چ يس الجما تو وارد ہے۔ صحیفوں کا لاغالب اللہ ہُو

---------

مولانا حافظ مجادی کالم نگارروز نامه اسلام راولینڈی

# فکرولی اللّٰہی کے وارث ..... پیاس" زم زم" سے بجھا آیا ہوں

راقم ہے کہ اور پسی مدر سرقعر قاطوہ کو جرانوالہ شی دورہ حدیث کا طالب علم تھا کر حضرت شاوو لی انشکی
تھنیف لطیف '' جے اللہ البائف' کا نام پہلی بارساعت سے گرایا، شی بھی دیگر طلبہ کی طرح اس کتاب سے
ہائوں تھا، مدارس کے نصاب شی '' جے اللہ البائف' کا کہیں وجود نہ تھا، اس لیے اس کتاب سے ناما نوسیت
فدی اسر تھا، دورہ عدیث کے طلبہ کو بیس کا سبی بڑھ الی جائی تھی اس لیے جس بڑھا کہ بیس کتاب آ سمان
ہے یا حشکل ، آراء کے تباد لے شمل ایک قدر مشتوک سائے آئی کہ یہ ایک حشکل ترین کتاب ہے، چے اللہ
البلائ این بیڈآ خری تھا، عطبہ کے لیے آخری کلاس سے حشکل ہوئی ہے کہ وہ مشکل سے چہر چورہو ہے
ہیں، ان کی خواہش ہوئی ہے کہ آسان کتاب کا آخری بیریئہ دیوتا کہ دائے پڑے ادباد چھند بڑے۔
ہیں، ان کی خواہش ہوئی ہے کہ آسان کتاب کا آخری بھریئا کہ دائے پڑے ادبار چھند بڑے۔

جد الله البالذ كے بیر فركا آغاز ہوا تو جسمانی اور دیا فی سخن سے غرصال پوجس قد موں سے ہم كان یم پنچ ہم انجی سوچوں میں خطال سے کہ "مشکل ترین کتاب اور آخری پیریڈ" کراستے میں حضر سے مونی ماحب نشر نف ال سے ، السلام ملیم کہا اور صند پر جارو افر وز برے ، انہوں نے طلب کے چہوں پر اپنچ می ناظر ڈائو اور سین کا آغاز فریا یا ان کی تفظر سے ایسا مطوم ہوتا تھا کہ بیسے حضر سے موتی سا مب ہماری واردات ڈائو اللی سے آگا تی رکھتے ہیں ، حضر سے شاہ ولی اللہ کی خدا ساکا نہا ہے مختصر اور جا شم انداز میں مذکر کہ فریا یا اور کردول اللی میں تجہ انشدا لبالف کے مقام ، انفر اوی ، اج کی اور کلی ولی تاقی فریش میں اس کراپ کی ایم سے اور افادیت کا جس لیخ اعماد میں وکر فریا یا اس سے پہلے دن میں قلفہ ولی الحقی سے ہماری اجنب سے انسے پیمیل گل

حشرت صوفی صاحب کا اعداز مذریس اثنا آسان ادر انچونا تفاکه برنیة الله البلانه آسان ترین کماب محویل ہوئے گلی باگر د لی اللّٰمی پراان کاعبوراس بات کوظاہر کرتا تھا کہ دہ شاہ دل اللّٰہ اور ان کے خانواد ڈملی

(ما بنامه فصرة (العلو) 434 كے علوم ومعارف ير كبرى نظرر كھتے ہيں، ججۃ اللہ البالغہ كے تمام مباحث كودہ اليے سيٹنے كہ بم محدود وقت ميں شاہ ولی اللہ کے علوم وافکار کے بحر ذ خار کی خواصی کر کے بہت سے نایاب موتی اپنے دامن میں سمیٹ ليتے، انبي جوابرات نے متعقبل ميں ميرے ليے ' زادراہ'' كا كام ديا، فكرولى اللَّهي سے حضرت صوفي صاحب نے جورغبت پیدا کی اس نے اختلافی امور میں اعتدال سکھایا اور فکر ونظر کی وسعت ہے بھی نوازا۔ حضرت صوفی صاحب جمة الله البالغه کی مذریس کے ساتھ طلبہ میں شاہ ولی اللہ اوران کے خانواد و کے علوم كاذوق متقلاً اجا كركرنے كے ليے دورهٔ حديث كے طلب كوال كتب بالقيت (ابلورعطيه) ديت ، مجھ اورمیرے دوسرے رفقاء کو دو کتب عنایت فرمائی جن میں ہے ایک امام ولی اللہ کی کتاب "الطاف القدس في معرفة لطا كف النفس" اور دوسري" ومغ الباطل" بقي جوحضرت شاه رفيع الدين محدث دبلوي كي تالف ے، الطاف القدس كو (جوفارى زبان ميں ہے جس كا حضرت صوفى صاحب فے خودنها يت عمده ترجمه كركے فاری متن کے ساتھ ) چھیوادیا ، بیر کمآب تصوف وسلوک کی اصطلاحات کے تعارف اور اسرارعلم الحقائق کی تشرح پر شمل ہے ' دخ الباطل ' بھی آپ نے ہی چیوائی ، پیٹھیتی کتاب ہے جس میں مسلاوحدت الوجود (تصوف کی اصطلاح ،صوفیہ کے نزویک کا نئات میں صرف خدا کی ذات ہے اس کے علاوہ کچھنیں ،جر کچ ہمیں یہاں نظر آتا ہے وہ سب ذات خداوندی کے مظاہر میں ،مولا نا رومی کا فکری رجحان وحدت الوجود کی طرف تھا) اورسکلدوحدة الشهو د (بي بھي تصوف بي كي اصطلاح ہے جووحدت الوجود كے مقالبے ميں سامنے آئی بےنظر بیامام ابن تیمیہ نے پیش کیا وحدت الوجود کی روے گلوق کا خالق ہے الگ وجو ذہیں جس ہے انسانی جدو جبد کی ضرورت باتی نہیں رہتی جبکہ وحدت الشہو د کے مطابق موجودات کا الگ وجود ہے جسے سورج کی روشی سورج ہی کی وجہ ہے ہے لیکن اس کا وجود بھی ہے، حضرت مجد والف ٹانی نے عہد اکبری اور جها تگیری میں اس نظریے کی تبینے فرمائی میروشن والی گئی ہے بصرف انہی دو کیا بول کی اشاعت کا ابتمام نہیں كيا بكسب شارناياب كتب كى تاليف، قدوين اوراشاعت كاجوكام نهايت جال فشانى ي كياده هزيت مونى صاحب جیسے جولانی طبع کا حال فرد ہی کرسکتا تھا، کسی اور کے لیے ممکن نہ تھا اس مشکل ترین کا مکوشایہ بڑے بزے ادارے بھی سرانجام نید دے بکتے ،حضرت شاود کی القداوران کے علمی خانوا دے کے علوم وافکار پرمشتل چوٹی بڑی میںوں کتب شائع فرما کیں ان میں ہے کچھ کا قذ کر وسطور ذیل میں کیا جارہا ہے۔ الد ۱۱۰۰۸ کار ۲۰۰۸

اللهي صرف المعروف صرف مير منظوم"

ساتھ شائع کیا گیا۔

علم العرف پرشاہ ولی اللہ کا مختصر رسالہ جو ۱۸ کافاری اشعار پر شتمل ہے اور صرف کے تمام بنیا دی قراعد کا حاطہ کے ہوئے ہے۔

🛦 رسالہ دانش مندی، فاری زبان کا مختم رسالہ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ نے کس کتاب ہے

ا متفادے اور اس کے مطالعے سے طریقے پر بحث کی ہے جو مدر میں علوم دنون دونوں کے لیے کیساں مفید ہے، حضرت صوفی صاحب نے اسٹاہ ورفع الدین کی تالیف تھیل الا ذبان کے ماتھ شاکھ فریایا۔

ید ، حقیدة الحد ، دهرت شاده فی انشکاید در الرم فی زبان ش به حمی کا اددود بر دهرت موفی صاحب نے فریا یا برے صاحبزادے دهنرت شاه عبدالنزیز کی علم بلاف پر عربی ش نمیایت مختمراد د جائی تالیف به میں منام بلافت کے اصوبی قواعد ایسے انداز ش بیان کید کئے ہیں جو مبتدیوں کے لیے ایجائی مفید بین بیس نایاب تالیف کو هنرت شاه عبدالموریز کے مختمر مان گادوان کی هندخات د تالیفات کے تعادف کے

ہے۔ شاور نے الدین حضرت شاہ دلی اللہ کے دومر صاحبرا ادب مام الطوم محقق اور مصنف ہے من کی کے پہرانیات قرش فی احدب کی جہرانی اور شدور مسائل کو کتب مخطوطات کی شکل ہم موجود قیمیں ، حضرت صوفی صاحب نے ان تالیفات کو ترجید اور کئی کے بعد شائع کیا ، مجمل اللاذ بال چار الادب پر خشمل رمال اسے جمس کے پہلے باب ہم منطق ، دومرے ہم فی تخصیل کے اصول وہ بادی ہم منطق عالمیات کے مباحث ادوا آخری ہمل مسلم منطق ، دومرے ہم فی تحصیل کے اصول وہ بادی ہم منطق عاصات کے مباحث ادوا آخری ہمل

ب مقدمة العلم، بيريم يحيل الاذبان كي طرح و بل ش ب اس كاموضوع ومباحث بحي يحيل الاذبان كي ﴿ مقدمة العلم الله وال طرح بير كويا بيراس كانتمته ب اس كے متعلق حضرت صوفى صاحب فرماتے بيري كريد "محدور مال علوم وفنون

کے ہاہرین ادرطلام عملایہ کے طلبہ کے لیے معادان ہے۔'' ﴿ مجوبہ رسائل (اول) شاہ درفیع الدین کے ان دی رسائل پر مشتل ہے: (1)رسالہ اذان ( کلمات

۳ بور رما (راون ) ماه دریا اهدین سے انا دار داران کی جس اندار ماداند کا آیت و محل حرث الفاقد کی آیت و محل حرث ا اذان کی تفریح اور محرار کی حکمت ) (۲) فوائد نماز (۳) ملا امارش موردة الفاقد کی آیت و محل حرث ا



رايار عرز (لعلو) 437 (ما و زال در)

<sub>مولا</sub> ناحافظ سجادتی کالم نگارروز نامداسلام راولپنڈی

# حضرت صوفی عبدالحمیدٌ .....اٹھ گیا کون پاس سے میرے

موجرانوالد پناب كاشبر صنح شهر به جولا ورب اسم اسمل دورشا براه اظلم برآ بادب شهر كوان هم جولوں كم متعدد باخ بين بخصوصار فير بلند مالا يهال كي تصوصى موقات ب نهرار چناب شهر كروسط بي جاريم كر قاصل برب-

وور مغلیہ ش اے خان نامی جاٹ نے آباد کیا ماس کی رعامت سے میے خانیدر کہنا یا ایکن افہارویں صدی ش امر ترسے سانمی جاٹول نے کوجرول کے ایک قبیلے کوامیخ شھر (امرتر) سے نگالا تو انہوں نے خانچور شن آ کرڈیرے ڈالے ،انٹیس کیجرول کی نسبت سے 'خانچور'' محجرہ افواد کہلانے ڈگا بخلوں کے عہد تھے گوجرا نوالدنے تر تی کی منازل کے کیس۔

ر نجیت نظوے کے داوا جیت نظوے نے اس پر قینے کے بعد اے صدر مقام کا درجہ دیا برنجیت نظمے کی چاہئے پیدائش ہونے کی وجہ سے کو جما انوالہ کی ایمیت عمی اضافہ ہوا، رنجیت نظمے میلا کی حکمر ان قیا جس نے ایمیں برس کی عمر شمل ۱۹۹۵ء شمل الا بور پر قیند کر کے اسے اپنی راجد حالیٰ بنایا، بھر امر ترمر، وطلی بنایا، بھر امر ترمر، وطلی بنایا، بھر امر ترمر، وطلی کہ بنان اور میشا اور کو فق کرکے اپنی سلطنت کو وسعت ذک ۔

کوجرا فوالہ نظے بہری اور چھوں کی منڈی کے طلاوہ جناب کا ایک ایم مشخص مرکز ہے بشرورت کی تمام اشیا کی صنعت اس شبریٹس موجود ہے،اٹین لیس اسٹیل ہے شی کے برتوں تک ،آلات جراحی سے کھری تک ، تھچے بڑانسفار موم ،جزیز مائیر کنڈیشٹر ،وانشک شنیں بنگل ایکس اور ٹنل سے متعلقہ ہر سامان میمان تیار ہوتا ہے جود نیا کے شعود کھول کو یا آجہ کا کیاجا ہے۔ میمان تیار ہوتا ہے جود نیا کے شعود کھول کو یا آجہ کی کیاجا ہے۔

گوجرانوالدکاپرانا شبرتر کارو د کے اندر بجس کے جارول طرف گیارہ دردازے تھے ان میں سے

ما خام نصر الدار و کے آتا اور آج می موجود ہیں ، اس شہر کے مشہور شرا نوالہ باغ نے تحریک آزادی می وی کوروازوں کے آتا اور کی می موجود ہیں ، اس شہر کے مشہور شرا نوالہ باغ نے تحریک آزادی می وی کورادوا کیا جو لا ہور کے اقاب بال کرک اور داکیا جو لا ہور کے اور دومرے را ہنما کا ک نے شرا نوالہ باغ میں ان مجمد میں ان کھوں کے چرش جلوں نے شرا نوالہ باغ شرک کا میں ان کھوں کے چرش جلوں نے شرا نوالہ باغ میں ان کھوں کے جرا نے ان کے شرک کا تھا ، اس کھند کھر کی دو اور دومرے را ہنما کا کھر مرکز از خان صفرواور دائمی مرکز از خان صفرواور دو ہم کے ایک ان کی میں کم کے ایک میں ان میں ان میں کہ اور مدرس کی نمیا کہ میں دو اور مدرسے کی نمیا کہ اور مدرسے کی نمیا کہ دورورائی میں اور مدرسے کی نمیا کہ دورورائی میں دورسے کی نمیا کہ دورورائی میں دورسے کی نمیا کہ دورورائی کے تھور دائی ان کے جرا کہ کی میں کے جو دورسے کی نمیا کہ دورورائی کے تھور دائی ان کے جو اور مدرسے کی نمیا کہ دورورائی کی میں کہ دورورائی کے چو کے دائے کے چو دے دائے دورائی میں اس میں دورائی کے بیاد دورائی میں اس میں دورائی کے تھو دی دائے کے جو دے دائے دورائی کہ دورورائی میں اس کی دورورائی کے بعد دورائی دائی کے خوالے کے خوالے کے دورائی کی دائی دورورائی کی بیان کے دورورائی کی دارورائی کی دارورائی کی بیان کے دورورائی کی دائی دورائی کی دارورائی کا کہ دورورائی کی دائی کے دورورائی کی دائی دورورائی کی دائی دورورائی کی دائی دورورائی کی دائی دورورائی کی دورورائی کی دائی دورورائی دورورائی کی دائی دورورائی کی دورورائی کی دائی دورورائی کی دائی دورورائی کی دائی دورورائی کی دورورائ

دنیا کا کو دکون پر راب ہوں۔ اس مجدا دور در سرتے مام کی دین شرورت اور دی کرنے سے ساتھ ساتھ بڑار ہاتشگان علم کی بیاس مجی بچھائی، ۱۹۷۷ء میں راقم نے اپنے علم کی آگوئیشڈ اکرنے کے لیے اس مادیکلی کا رخ کیا اور دورہ مدیث میں بھی الحق دیے حضرت موالانامجد سرفراز خان صفورا و حضرت موالاناصوفی عبدالحمید کے ساستے ایک شاگرد کی

پشموں نے چن اسلام کی آبیاری کی بقریری بخریری اور تدریسی خدمات کے سبب شصرف یا کستان بلکہ

حیثیت سے حاضری کا شرف حاصل کیا قرآن اور قرآنی علوم ،حدیث اور اصول حدیث پران کی دسترس ایک مسلمه امر ہے، تر ندی شریف اور ترجمہ و آئیر قرآن حضرت شخ الحدیث سے بخاری و مسلم شریف حضرت صوفی صاحب سے پڑھنے کا سعادت اللہ نے عطافر مائی۔

موتی صاحب بے میں بی مصادت اللہ نے عطام مال۔ حضرت صوفی صاحب کوفلسفہ ولی المنبی سے ایک خاص تعلق تھا، ای تعلق نے ہمیں ججۃ اللہ البالد جسی

کتاب حضرت صوفی صاحب سے سبقاسیقا پڑھنے کا موقع فراہم کیا، ججۃ اللہ البالذ کا آخری پیریڈ ہواکر تا قیا حضرت صوفی صاحب کی علوم دل المنفی پر گرفت کا میا المرقا کہ وہ ال وقت کتاب کی مراحث کواس انداز شی بیابی فرماتے کردریا کوکوزے میں بند کرنے کا کاورہ یا مبالنہ اس پرصاد ق آتا باطوم دل المنفی اور خاتو اوراد المفی کے ساتھ حضرت صوفی صاحب کی خصوصی نبست الگ کالم کی متقاض ہے اس پر گفتگو بھر کھی۔

اگست تاا کتوبر۲۰۰۸ء\_\_

دخرت شخ الحدیث مولانا مرفراز خان صفور مظل کی شفق بجت به تادت بعد ری اور مهمان نوازی کایک عالم حترف ہے به حضرت شخ امراق پڑھانے کے بعد ککھومٹڈی تشریف کے جاتے تھا المبتد حضرت صوفی صاحب مدرسے اعدری رہائش پذیر ہے بہ شام کے وقت مجد کے توسک کارے پر جب بیا ہتا ہے علم طوع ہوتا تو ان کی قدم بوی کا موقع ملا اس محفل میں حضرت موفی صاحب جہال علم کی تھیاں سلجھاتے وہال طلب کے ساتھ پر حرات گفتگو بھی فرماتے ، طلب کے شعرف افوادی مسائل خصوصی توجہ سے بند بلکہ دہال ان کا حمل مجمل ہے۔

، '' ایسا بھی ہوتا کہ خانمانی معاطلات ہوتے اور طلبہ والدین کے حوالے سے ان کی معاونت کے خوشتگار ہوتے ہاتی ہاتھ دو دقہ کھر کو طلبہ کے والدین کی راہنمائی فرباتے۔

ہو ہے کہ موسول نا زام الراشدی نے اان کر سمت برقی حضرت صوفی صاحب کے ساتھ ارشال کا خبر دی قد میں نا اللہ وانا الیہ راجھوں کے موااور کچھ گل ند کیہ سکا ، حضرت صوفی صاحب محرصت دراز ہے صاحب فراش میچا اور کڑھ کی بھتوں نے ' کو ا' میں تھے ، میں نے فوراً گوجرا نوالد کی راہ فی اور شام میں بچے گوجرا نوالد کچھ گیا ، جہاں ما و ، مشال فی مصرت صوفی صاحب کے جزار باشاگر و ، مشتدی اور موسیس کا ایک ج فیفر تھا، میں دوران سران حمین جملوں کا حقائقاتا را چو حضرت صوفی صاحب نے نانہ طالب علی کرائی سرال میں اوران کے بعد دو سالوں میں میسر رہیں بفراغت کے بعد حضرت صوفی صاحب نے تر یب کے ایک محل کی جائے تھے جس میری تقرری بھیشتہ خطیب، اما م اور مدرس کی تو اس وقت میں موقی صاحب بھری عمر عام اس اس بھی ماہ والد کھی۔

دہاں کے لوگوں نے ذمہ داریوں کی نزائٹ کے لیے میرے''انتخاب'' پر''تخفات'' کا اظہار کیا اور کسی تم پر بکاراور پختے بمرفر دکی تقر رہی کے لیے درخواست کی قو حضرت صوفی صاحب نے انتین اس نا کارہ کے حوالے ہے جوارشافٹر مایا دہ میرے لیے''مثال حمیات'' کی حثیث سرکھتاہے۔

اس کے بعد وہ حضرات مطعنن ہو گئے اور انجمد للّہ شمی نے دہاں ڈیڑھ برس کے لگ بھک دینی خدمات مرانجام دیں، جہاں ود حیار ماہ ہے نہ او کو کئی تین شہرتا تھا، کیڈیکر مقفد وجرح کا میخر دھار جلد ہی بیوست ، وجاتا اور خلیب گھائل ہوکر فر اکٹش سے سیکدو ڈل ہونے پر مجبورہ وجاتا۔

| ناز مغرب کے بعد جب حضرت صوفی صاحب کا دیل و علی عدات پر مرکرد و علی افیل آخری آزان مقلب حقیدت فی کرد و علی افیل کار کی خلاص التحد می کار کار و علی افیل کار کی الله الله کار کی کرد کی تعدال کار کی کرد کی تعدال کار کی کرد کی تعدال کار کی کرد کرد کرد کرد کی کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ماننام هرة الإسل) 440 (منام وَلَى مَمَ                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| متعدت بین کرد بے تع میں کن کے ای کو نے میں حضرے مونی ما حب کرد شفت کا ایک بار کم خشر میں اس احب کرد بے شفت کا ایک بار کم منتحق میں اس بر و در کرد کراب ایل منتحق اس بر و میں کے منتحق کو نے کہ ماتھ کھڑے ہو کرا وا کی جہاں ایک الاکھ کیا گئی مجل خوامی و ہم مور میں میں میں کو نے کہ ماتھ کھڑے ہو کہ کو جم افوال و بیدون دیا میں ایک ملی ما کیا ملی اس میں کو بیر صدف ما مد بر و میں دون دیا میں ایک ملی میں ایک ملی میں ایک میں اس میں کی وجہ بیر سے میں مور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| ختر قا، شاید ده اہتاب کمرے پردے ہی رکھ اور جس اپنی نمیا میا شیوں ہیں ورکرد ہے کراب ایا  من نہیں تھا۔  الم ان جازہ مجی عیں نے مین کے ای کونے کے ساتھ کمڑے ہو کرا داکی جہاں ایک لاکھ کی کی کم خوامی دوار در کے میں لیے تاہم ہور اس دوار میں میں دوار کے کے لیے تاہم ہور اس دوار میں دوار در کے کا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا اوالہ جیسا صنع شہرا ہے تھی کہ جرا دوار در حرات شی ایک علی میں ایک میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عقیدت پیش کرد ہے تھے میں محن کے ای کونے میں حضرت صوفی صاحب کے دست شفقت کا ایک بار پر                                                      |
| نماز جنازه بحی علی نے جمن سے ای کونے کے ساتھ کوئے ہورادا کی جہاں ایک الا کھ کے لگ بھی خواص دواند کرنے کے لیے تع ہور کے خواص دواند کرنے کے لیے تع ہور کا مواح میں کو اس مواح کے کا کہ بھی اس بات کی گوام مود بسر مدے علاقے مور کا تو اوالہ جیا میں تع ہور اب کی گوام اور دواند کے لیے تع ہور مور کی گوام اور الدواند مور کی اصاحب کی تفاصانہ ما گی کا بھی ہے۔  ہول کے الکو بات کہ الکو ان رفتا کر اتح اللہ کا کسین اس پر فیط کی سمتر کو بخو بی جانا ہے، جمرانسانی فور یہ کے مطابق بیرا عالم ہے۔  ہول کا مور اللہ بیر اللہ میں اور اس سے بھر ہے کہ مور کے بھی کا مور کی ہول ہول کی ہے کہ اللہ کی استاذ کے مور کے مور کے اللہ مور کہ کا اس کے بھر کے مور کے مور کا مور کی استان کی استاذ کے مور کے مور کے مور کے اللہ مور کے اللہ مور کا اللہ مور کہ والوں کی ہے خاص کی کرا موت کی مور کی ہے کہ مور کی ہے کہ مور کی استاذ کے مور کے مور کے مور کی استاذ کے مور کے مور کی استاذ کے مور کی استاذ کے مور کی استاذ کے مور کی کی مور کی ہے کہ مور کی کی مور کی ہے کہ مور کی کی مور کی کی مور کی کی کے مور کی کی کی مور کی کی کہ مور کی کی کی کے مور کی کی کو کی کی ہے کہ مور کی کی کی مور کی | منظرتها، شایده ماہتاب گمرے پردے ہے مجر نظے اور ہمیں اپنی ضیاء باشیوں سے بہر و درکردے محراب ایا                                            |
| خاص دوار مو بسر مد کے ملاق سوات موان کے اس دربا یا کو ارقتی کی طرف دواند کرنے کے لیے بتی بوکر  اس بات کی کوائی وے در بے نتے کہ کو جرا تو الدجیہ اصحیٰ شہراب می پاکستان اور بیرون دیا جس ایک علی  مرکز کے طور پہنی بجیان رکھا ہے ، جو حضرت بٹی نظاد اور حضرت صوئی صاحب کی فلصاند ساتی کی وجہ ہے ۔  ہم تا کھا کھیا راور برول فکار تقامی اسم اسم الی کسین اپنے فیصلے کی حشوں کو بخو بی جانا ہے ، ہم انسانی نظر یہ کے مطابق بیراعا کم ہے ۔  ہم تا کھا کھیا راور برول فکار تقامی اسم اسم الی کسین اپنے فیصلے کی حشوں کو بخو بی جانا ہے ، ہم انسانی نظر یہ ۔  ہم اسم نے بیان و ول بیر اداس سے میرے ۔  میرے اسم میں نے بچھا انشراب لیافت سی اسم کی استاذ ہے گئیں ہو جمی '' میں اور اس سے میرے ۔  میرے میں نے بچھا انشراب لیفت سی اس سے میرے ۔  میرے میں نے بچھا انشراب لیفت سی اس اسم کی سیاس کے مسلس بڑھائی ہے ۔  میں دورہ دھدے شریف کے طلباء کرام کو چالیس سال کے مسلس بڑھائی ہے ۔  میں دورہ دھدے شریف کے طلباء کرام کو چالیس سال کے مسلس بڑھائی ہے ۔  (نیانی)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
| ان بات کی کوائ و حدر بہ ہے کہ گوجرا توالد جیدا منتی شہراب بھی پاکستان اور بیرون دیا شما ایک ملی مرکز کے طور پرائی بیپان رکھتا ہے، جو حضرت شی طرط اور حضرت صوفی صاحب کی تفاصاند سما تی کی بویہ ہے، جو حضرت شی طرط اور حضرت صوفی صاحب کی تفاصاند سما تی کی بویہ ہے، جو مقابل تھا تھا بھی ایک ہوئے ہیں۔  ہم آگا گھا انگیا راور برول فیکار تھا بھی انگیا ہیں اور پر نے فیط کی محسوس کو بخو بی جانتا ہے بھرانا فی نفر ہے کہ مطابق میران و ول بیس اواس سے میرے اللہ ہے گئی کون پاس سے میرے الله ہی کون پاس سے میرے محسوب میں کون پاس سے میرے محسوب میں کون پاس سے میرے محسوب میں میں ان بیٹ کون پاس سے میرے محسوب میں کون پاس سے میرے محسوب میں میں ان بیٹ کون پاس سے میرے محسوب میں میں ان انسان کی استان کے تیمن ہوئی کی ہے عام میں ترفی صاحب نے خفر سالم ان انسان کی مسلل بڑھا تی ہے محسوب میں کی مسلل بڑھا تی ہے۔  میں دورہ دھد بے شریف کے طلباء کرام کو چالیس سال تک مسلل بڑھا تی ہے۔  میں دورہ دھد بے شریف کے طلباء کرام کو چالیس سال تک مسلل بڑھا تی ہے۔  (نیاض)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| مرکز کے طور پر اپنی بچان رکھتا ہے، جو حصرت شی خطا دور حصرت مونی صاحب کی خلصانہ سائی کی جدے ہے، جو نسطہ معدی بچید ہیں۔ جم استی معدی بچید ہیں۔ جم استی کی خطا ہی بین این اپنی کے مطابق کی محتوں کو بخو فی جانتا ہے، جمران انی نظرت کے مطابق بیراعالم ہے۔ جان و ول ہیں اداس سے میرے  اللہ گیا کون پاس سے میرے  اللہ گیا کون پاس سے میرے  حضرت صوفی صاحب نے فر ایا: حضرت صوفی صاحب نے فر ایا:  حشرت صوفی صاحب نے فر ایا:  کین آپ نے خصرت الم شاہ دلی اللہ محدث والوئ کی ہے عامض ترین کا ب مدر سافر قاطع میں دورہ صدیث شریف کے طایا محرام کو چالیس سال تک مسلل پڑھائی ہے۔  میں دورہ صدیث شریف کے طلیا محرام کو چالیس سال تک مسلل پڑھائی ہے۔  (نیان))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| ب بونسف مدی رجید ہیں۔  برآ کھ انگلباراور برول نگارتی محرائم افا کین اپنے نیطے کی محسوں کو بخو بی جانا ہے بھران انی نفرت  مطابق براعالم ہے ۔  جان و دل ہیں اداس سے بمرے  اٹھ گیا کون پاس سے بمرے  محرت صوفی صاحب نے فرایا:  حضرت صوفی صاحب نے فرایا:  کین آپ نے حضرت انام شاہ دلی اللہ محدث والوی کی ہے خاص تین کیاب حدر نفر قاطیم  میں دورہ حدیث شریف کے طابا محرام کو چالیس سال تک مسل پڑھائی ہے۔  میں دورہ حدیث شریف کے طابا محرام کو چالیس سال تک مسل پڑھائی ہے۔  (نیانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
| برآ کھا کھار اور برول فکار تھا کھرا تھم الکا کیں اپنے فیط کی محسوں کو بخو بی جانا ہے بھر ان ان نفرت کے مطابق میرا عالم ہے۔  بیان و ول بیں اداس سے میرے اٹھ کم یا کون پاس سے میرے  حضرت صوفی صاحب نے فریا: حضرت صوفی صاحب نے فریا:  میں نے جھالشہ البلا فت سیا تھا کی استاذ ہے ٹیس پڑھی''  میں نے جھالشہ البلا فت سیا اللہ محدث والوئ کی اپنے عامق ترین کتاب مدر العر قاطع میں دورہ صدیث شریف کے طاب مرام کو چالس سال تک مسلل پڑھائی ہے۔  میں دورہ صدیث شریف کے طاب مرام کو چالس سال تک مسلل پڑھائی ہے۔  (نیانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| کمطابق براعالم ہے۔  ہان و دل بیں اداں ہے میرے اٹھ گیا کون پاس ہے میرے  چیرت انگیر کر امت  حضرت مونی صاحب نے فربایا:  میں نے تجة الشابلاخة سبقا کی استاذے نیس پڑی '' کین آپ نے خصرت امام اورل الله تحدث والمون کی ہے عامض ترین کتاب مدر ر نعرة الطبم  میں دورہ دعدے شریف کے طلباء کرام کو چالیس سال تک مسلل پڑھائی ہے۔  (نیانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ے، جونسف مدی پرمجھا ہیں۔<br>سمال کا بار میں اور اور میں کا ایک بار اور ایک کا ایک |
| جان و دل بین ادال سے میرے اللہ گیا کون پال سے میرے حضرت مونی ماحب فرایا: حضرت مونی ماحب فرایا: " میں نے تجد اللہ البلخة سبقاً کی استاذے ٹیل پڑگ" کیان آپ نے حضرت الم شاہ دل اللہ تحدث والحری کی بے عامش رین کاب مدر ر نعر قاطع میں دورہ دھدے شریف کے طلباء کرام کو چالس سال کے مسلل پڑھائی ہے۔  می دورہ دھدے شریف کے طلباء کرام کو چالس سال کے مسلل پڑھائی ہے۔ (نیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | برا مھاسلباراور برول فکار تھا مراسم اکا حین اپنے کیلیے کی مشنوں کو بحو پی جانیا ہے، مران کی فکر ہے ۔<br>سرمانات میں الم                   |
| الله عمل كون پاس سے مير مر محمد حيرت الكيز كرامت حيرت الكيز كرامت حيرت الكيز كرامت حضرت صوفى صاحب في ايا:  " مين في جيد الله المهادة سيقاً كي استاذ في مين پرهي "  " مين آب" في حضرت لمام شاه دلى الله محدث والوي كي به عامض ترين كتاب مدر سر نعرة الطم مين ودوه هد بيث شريف كي طلباء كرام كو چالس مال الكي مسلسل پرهائي ہے۔  " مين دوره هد بيث شريف كي طلباء كرام كو چالس مال تك مسلسل پرهائي ہے۔  ( نياش )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عال عراقا / يراء                                                                                                                          |
| الله عمل كون پاس سے مير مر محمد حيرت الكيز كرامت حيرت الكيز كرامت حيرت الكيز كرامت حضرت صوفى صاحب في ايا:  " مين في جيد الله المهادة سيقاً كي استاذ في مين پرهي "  " مين آب" في حضرت لمام شاه دلى الله محدث والوي كي به عامض ترين كتاب مدر سر نعرة الطم مين ودوه هد بيث شريف كي طلباء كرام كو چالس مال الكي مسلسل پرهائي ہے۔  " مين دوره هد بيث شريف كي طلباء كرام كو چالس مال تك مسلسل پرهائي ہے۔  ( نياش )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ت<br>مان و ول تات ادات سرمر                                                                                                               |
| جیرت انگیز کرامت<br>محفرت صوفی صاحب نفر بایا:<br>''می نے جیہ الشالبلانہ سبقا کی استاذے ٹیس پڑھی''<br>لیکن آپ نے محفرت امام شاہ دلی الشریحت والوئ کی اید خاصق ترین کتاب مدر سرنعر ة اطعام<br>میں دورہ صدیث شریف کے طلیاء کرام کو چالیس سال تک مسلس پڑھائی ہے۔<br>(نیائس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| حضرت مونی صاحبؓ نے فرایا:<br>''شمل نے جھ اللہ البلان سبقاً کی استاذ ہے نہیں پڑھی''<br>لیکن آ پؓ نے حضرت امام شاہ دلی اللہ محدث والونؓ کی بید عامض ترین کما ب مدر سرنعر ة اطعم<br>همی دورہ حدیث شریف کے طلباء کرام کو چالیس سال ہمک مسلسل پڑھائی ہے۔<br>(نیاض)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| '' شمل نے تبجۃ اللہ البلغة سبقاً کی اسماذ ہے ٹیم پڑگ'<br>کیکن آپ ؓ نے حضرت امام شاہ دلی اللہ تحدث والحریؒ کی بید عامض ترین کتاب مدر سرنعرۃ الطهم<br>عمی دورہ حدیث شریف سے طلباء کرام کو چالیس سال تکے مسلسل پڑھا تک ہے۔<br>(نیاش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حيرت انكيز كرامت                                                                                                                          |
| لیکن آپ " نے حضوت امام شاہ دلی اللہ محدث والوئ کی بید خاصف ترین کتاب مدر سرنعر قاطعم<br>همی دورہ حدیث شریف سے طلباء کرام کو چالیس سرال تک مسلسل پڑھائی ہے۔<br>( نیاش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| ئى دورە ھەيت ثىرىف ئىطا مارام كوچالىس سال تكىسلىل پڑھائى ہے۔<br>(نائرى)<br>☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
| ( <i>ὑ</i> ½)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لیکن آپ " نے حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی بیر عامض ترین کتاب مدر سر فعر والطوم                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله دوره صدیث شریف کے طلباء کرام کو چالیس سال تک مسلسل پڑھائی ہے۔                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( <u>ジ</u> シ)                                                                                                                             |
| اگستااکوره۱۰۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ☆☆                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | السيناكة مراجع السياكة                                                                                                                    |

مولانا حافظ عبدالرببار ساقی خلیب جامع مسجد ختم نبوت کھاڑک ،ملتان روڈ ، لا ہور

#### وہ جو بیچتے تھے دوائے دل

مورخ اسلام حضرت مولانا سیدسلیمان ندوگ نے مولانا هبرالحمید فرات کی وفات پر کھا تھا، 'آلیک فرنسیت مفرد، ایک جہان واش ، ایک و نیائے معرفت ، ایک کا نکائے کم ، ایک گوششین ، مجمع کمال ، ایک بے فراہ سلطان بند، علوم او بدیا کافار ، اعلام حربیکا گزاند، علوم حقلیہ کا اقد ، علوم رہنے کا مام علوم القرآن کا واقعیہ امرار قرآن پاک کا واٹائے گرموز ، و نیا کی ووات سے بے نیاز ، اللی و نیا سستنتی ، انسانوں کے ردوقیول اور وادوقتین سے بے چواہ ، گوشیر کھم کا معتلف، اورائی و نیا کا بارش ہ ' (یا ورفتان ص ۱۹)

منرقرآن حضرت مولدنا صوفی عبد الجمد سواتی "من و محن انجی الفاظ ی چاتی پیرتی تضویر ہے ..... مولانا فرای مرحوم آتو نیز انتوا کل السات " کی دولت ہے مالا مال ند تنے اور ان کی تغییر و توج ہے محکم میں مدید نے نے چورود واز کے کو لے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمٰ سیو بارویؒ نے لکھا ہے کہ "جہم مولانا مرحوم (فراتی صاحب ) کی خدمت قرآن کا احزام کرتے ہوئے ان کے بعض ودمرے تغییری مقامات کی طرح اس مقام ہے جمی اختیاف کرنے پر مجبور میں " (تصفی القرآن جلد سوئم ۲۵۲)۔ اور حضرت سیو بارویؒ کا میتوالد ابلادین عالم مولانا ارشادائتی اشری نے بحق دیا ہے ( عاصلہ موانا عظام اللہ حفظ اوالد مقسلے بعو جیا آن منتف بعو جیا آن منتف بعو جیا آن میں

حضرت صوبی صاحب اور آپ کے برادر کیبرانام اہل سنت مولانا مجد سرفراز خان صفور مدخلدان '' شخین'' ے خالق ادش وساء نے دین کا کام لیا اور خوب لیا دوار الطوم دیو بندے کسبینیش کر ندوالی اس عظیم اور قائل دیگیہ'' جوزی'' نے کڑے دوں میں صلتہ دیو برندکو'' صحراوں کی وحول'' ندینے دیا اور کسی ندگی طرح تی وصدافت کی آ واز برن کر کو شیخے رہے۔

" چزاں ذھكى" ماسمرہ كى دھرتى بية تم لينے والے ، شخ الاسلام مولانا سيد حسين احمد يدنى " كے علوم و

اگست نااکتوبر ۱۹۰۸م



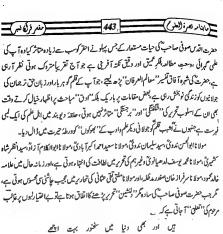

ہیں اور بھی دنیا میں سخور بہت اچھے کتے ہیں کہ عالب کا ہے انداز بیان اور حضرت صوفی صاحب ؓ سے ایک بئی ملاقات

جانے والے جانے ہیں کہ صوفی صاحب ؓ طبعاً ''گوشہ نظین'' اور''خاموش حزاج'' تھے ، بیکن ای خاموثی کے چیچ کام کُل ، ذہر وقع کُل ، اور دیکر بیٹار صفات کا ایک ''جم بیکر ال' تقا، بقول شاعر

> ے کہہ رہا تھا شور دریا ہے سمندر کا سکوت حریفہ متدیا

جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ئی خاسوش ہے خاسوش ایک 'مین' بیا' عطیہ ہے ، جو نیاض قدرت نے انسان کو بخشا ہے ، بیہ خاسوش جہالت

کا'' ذهکنا'' ہوتا ہے، اور حضرت صوفی صاحب" جیسی''عبقری شخصیات'' کا طمطراق اور دید بدہوتا ہے، دامض کا داصف مرحوم نے بحاکہا'' خامری وانا کاز پور ہے اوراعتی کا مجرم''۔

جرحال" آ دم برمر مطلب" كه حضرت صوفی صاحب یونکد ۱۶ ای اجتماعات بین قبیل جاتے تھے اس اگستا اکور ۲۰۰۸ م



مولانا يم الدين مرس جامعه مدنيدلا جور

### مسلمانون كاسجإ بمدر دوخيرخواه

ا می شیخ المشائع حضرت سیدنشس المسیخ شاہ صاحب اور بہت ہے دیگر طاہ کی جدائی کا زخم تا زہ تھا کہ ۱۹ ریخ الا ولا ۱۳۳۹ھ/۲۱ پر گل/۲۰۰۵ء بروز اتو ارکو یا دگار اسلاف حکست ولی المنبی کے شارح، حضرت مدین کے عظیم وافکار کے ایشن مشمر قرآن اور تر بھان الحدیث حضرت مولانا صوفی عبدالحمیر صاحب واتی بجی دائم مفارقت دے کئے ۔ تا تاشوا تا الیوراجنون ۔

حدرت صوتی صاحب کا شار جو گ کے طا و در در سن میں بوتا تھا ، آپ ۱۹۱۵ و بھی ہائم و کے آپ دیبات نزد کر منگ بالا میں بیدا ہوئے ما بتدائی تضم بند میں صحرت مولانا فلام خوث بزار دی رحمہ اللہ کے بدر میر اللہ کے بدر میں مائس کرنے کے بدر میں مائس کرنے کے لیے بدر کی موجہ تھی ما مسل کرنے کے لیے بدر کی ساتھ مند سینے تھی کئی مختل کا کم فلا حق اللہ بدر کی حضرت کو اسال مولان کے بداور بردگ حضرت مولانا مرفران صاحب صفور کے مائھ رفت من بائد موال وقت میں موجہ کے لیے مختلف مقال کے لیے بائد کا مرفران مائل مولان کے موجہ کا موجہ کے بائد موال وقت میں اس وقت ہذار کی موجہ کے اس وقت ہذار کی موجہ کے اس وقت ہذار کی موجہ کے بعد کا موجہ کے بیان کا موجہ کے بیان کا موجہ کے اس موجہ کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی موجہ کے الام کا موجہ کے اللہ موجہ کہ اللہ موجہ کے اللہ موجہ کے اللہ موجہ کے اللہ موجہ کے بیان کی موجہ کے بیان کی موجہ کے اللہ موجہ کے بیان کی موجہ اللہ ہے برجم اللہ ہے بیان کی درجہ اللہ ہے برجم اللہ ہے دوجہ کہ میان کی موجہ کے اللہ کھی الموجہ کیا ہے کہ مارات کی موجہ اللہ ہے برجمی اللہ ہے دیکھ کی موجہ کے اللہ کھی الموجہ کی موجہ کے اللہ کھی اللہ کھی الموجہ کی موجہ کے اللہ کی درجہ اللہ ہے برجمی اللہ ہے دیکھیں۔

داراطوم سے فرافت کے بعد آپنے دارام بلغین تکھنؤیش امام الل منت حصرت موالا نامیرالشکور فارد تی سے نقائل اوران کی تعلیم عاصل کی ، بعداز ان آپ نے نظامہ پرطبیکا کے حید رآ بادد کن مش علم طب کا دخرے مونی صاحب" کے درس قرآن اور خطبات جدینے والے بہت سے افراد ان امور کے شاہد بہار شان نے آپ کوظم دگل کے ساتھ ساتھ بہت ی خوبیوں نے اوا اتھا ساد گل قرائع دسکنت آپ کے اخیازی اوسان تھے، جوآپ کے چھرواور لیاس و پیشاک سے صاف بھلکتے تھے، اکا برطائے دیے بندے شان اور ان کی مقدید وجمیت آپ کو کگ و پہش کی جوئی تھی ان کے مقائد دائلریات کوئن جائے تھے اور ان سے انجواف کو کھی بردائشت ٹیس فرماتے تھے۔

راقم الحروف و تحدید معرفی صاحب علاقات کاشوف ها می الدور الدور الدور قاطوم کے سالانداسخان علی ما مری بوتی او حدید و معرفی صاحب علاقات کاشوف ها سای بوتی بعدی موتی صاحب و تحدید کرد این الدور می با بر آن و حضوت موتی ما سای به المان کاشوف ها سای کا خوا بدوری که کشت و شدید عمل احتوال به به به محدال به بیان کو آن به آن به الموسود یک کاف و شدید عمل احتوال بر به به محدال به بیان کو آن به آن به الموسود یک کاف و الدوری که الدوری که الموسود یک به الموسود بر به به محدال به بیان که الموسود بر به به محدال و بیان که به الموسود بر به به محدال به بیان که به الموسود بر به به محدال به بیان که بیان که بیان که به محدال به بیان که بیان

هنرت مونی صاحب فراش من اور شما و المواقع و المان المراقع الم الموست صاحب فراش من المان المراقع المراق

مولانا قارى جميل الرحمن اختر قادرى نتشبندى فاضل مدرسرنفسرة العلوم مبتهم جامعه حنفية قادريبه وخطيب مسجدامن بإغبانيوره لابهور حضرت صوفى صاحبٌ مير مضفق استاداورم لى راقم الحروف نے تحریک فتم نبوت، ۱۹۷۴ء کے دوران ہی حفظ عمل کیا اور بے فی آ کی کئی ہے ا۔ ، تحریب میں مصدلیا تحریک کا مرانی کے ایک سال بعد میرے شنخ اور والد جو حفرت لا اور نگ کے نابے ڈا ہ قربی خادم اور تر عمد القرآن میں حضرت کے معاون تھے جگو آج ہی حضرت لا ہوری کے علقے کے لأ مذرقر آن اور فانی افتی میسے ناموں سے یادکرتے ہیں مینی حضرت مولانا محمد اسحاق قادرگانے بھے نہیا کہ ا اپن تعلیم کاسلسلیر بوط شروع کرد کیونکہ اس سے قبل مجھ اردواور فاری ش کھی گی و بی کتب شی نے هزان والدصاحب سے بڑھی تھیں میں نے والدصاحبؓ ہے عرض کی آپ جہال مناسب تھے ہیں وال جوال ۔ حضرت والدصاحبؒ نے فرمایا کہ گوجرا تو الدیش میرے دیو بند کے ساتھی حضرت موانا نامجہ سرفراز فان مخبر پر خلدا ورحضرت مولانا عبدالجميد صاحب سواتي تكالم درسه بسان كيم إل عطيح جاؤ عمل نے اس الن هزت صوفی صاحب کانام والدصاحب ملی مرتبه ساتھا حضرت مولانا محمد مرقراز خان صفرر مرفلز کا ترکو کا سمجى فريات رج سنة ، كير والدصاحب نے أيك يوست كار وُجواس زيانے عن اپ تيت كا الثاثا جوالي لكعاا ورحفرت صوفي صاحبٌ سے ميرے داخلہ كے متعلق يو چھا حضرت معوفی صاحب كا جاب ب مرصول ہوا تو حضرت دالدصاحبؓ نے حضرت کے ایک پرانے شاگر داور دوست مولا ناسلطان مجود برانانا جداد ، على علاقد عن الك مجد عن المام خطب تقد ع كهاء ان وقول جعيت علام المنام في کونٹن کوجرانوالہ میں منعقد کرنے کا اعلان کیا ہوا تھا یہ ۱۹۷۵ء کو برکی بات ہے اس کونٹن می ہانے کلے لا ہورے بھی ایک قافلہ تیاری ش تھا کونش چونکہ بدھ کے روز تھا اور بدھ کے روز حفرت والدمات ا جامعہ عن تقینی امر سدھولا ہور ش ہفتہ وار دورس قر آن مجید ہوتا تھا، اس کئے والدصاحب نے کہا کرورکا نا نیزین کرنا میری جگه پرمولا نا سلطان محمود بزاروی قافله کی تیادت کریں گے اوران می کے جالے بھے گاکہ سة بناكة بر١٠٠٨ه

المانامہ بعر ہ (لاملر) 449 (منم ر (لُ لم لمر) در الققار کُل بھر موروم کی حکومت نے اس تقیم کونش کے لئے در الققار کُل بھر موروم کی حکومت نے اس تقیم کونش کے لئے در اللہ ماروم کی احداث کی در میروم کی احداث کے ایک در اللہ میں استان کی در اللہ میں اللہ میں

ر ہے ۔ اغ کی اجازت نہ دی جس کی وجہ سے میر کنوش مدرسر لفر ۃ العلوم میں منعقد کرنے کا اعلان ہوا ۃا فلول کو ہو ی ہاں ۔ بشواری ہوئی کیونکہ مدرسہ شمر کے بالکل وسط علی ہونے کی وجہ سے بڑی گاڑیوں کا وہاں پہنینا مشکل تھا ہمر ماں بعد ظہر لا ہورے جل کر قبل عصر مدرسہ میں بیٹی مجے مدرسہ نھر ق العلوم کی تغییر ابھی ناتم مل تھی مبھر کے ثبال مذر کی تین مزله مارت کی تغییر جاری تی اور ثال شرق میں دو کمرے کی چھتوں والے موجود تھے محد نور ے کال کے بالکل سامنے پانی کی ٹینکی تھی اس کے پنچے ایک کرے میں لا ہور کے قافے کو جگہ دری گئی بعد ازاں مولا ناسلطان محمود صاحب مرحوم مجھے ساتھ کیکر حضرت صوفی صاحب ّے ملاقات کیلئے ان کے کم ہے میں لے محے بنطرت صوفی صاحب سے طاقات کیلئے جارے تھے تو میرے دل میں طرح طرح کے خالات آرے تھے کدندمعلوم کس فدر بخت ہول گے میرے ساتھ کیا سلوک کریں مح نیکن جول بی ان ہ مصافحہ ہوااور مولانانے میرا تعارف والدصاحب ؓ کے حوالے سے کرایا تو نہایت عل شفقت ہے میرے سرير ہاتھ پھيرااور فرمايا كمدينا كھرا مائيس دودن كنوشن كى كہما كبى ہے پھر جھے مانا اور داخلہ اور ہائش كا انظام کردول کا حضرت صوفی صاحب سے بیمیری زندگی کی بہلی ملاقات بھی جسمیں انہوں نے میرے دل پر ا کے عجیب کیفیت چھوڑی میں نے کونشن کے دودن ای سوج میں گزار دیئے کہ داقعی جس شخصیت کا انتخاب ميرے والدصاحب نے كيا بود واكي عظيم شخصيت باور مجرنهايت عي شفقت سے ميرے ساتھ ويش آتے رہان دنول حضرت مولا ناعبدالعزیز صاحب جن کولالہ عبدالعزیز بھی کہتے تھے وہ ناظم تھے ان کو جب میراعلم ہوا کہ مولا نا اسحاق قا در کی کا بیٹا ہے تو انہوں نے بھی بڑی شفقت فر مائی مالا بدمنہ آمییں ہے ہم نے پڑھااور کریما، نام حق ،گلتان، بوستان، پندنامہ دغیرہ فاری کی کتب حضرت صوفی صاحبؓ ہے پڑھیں، سبق میں حضرت بوی ظریفانہ باتیں ساتے جس ہے ہم حضرت کے ساتھ بہت مانوس ہو گئے ، دوسرے سال ۲ ۱۹۷ میں تحریک مجدنور چل پڑی جو بھٹو حکومت کے اس آرڈ رکے خلاف تھی جس میں سجدنور کو تک اوقاف کی تحویل میں لینے کا اعلان تھا جلوس نکلتے رہے گرفتاریان ہوتی رہیں اور اس بنایر عالبًا دوسرے سال کا ٹیں امتحان بھی ندوے سکا، تیسرے سال کے اوائل ٹیں جب داخلہ کیلئے ٹیں آیا تو مچھونظام بدل چکا تھا لالدعبدالعزيزكي مجداستاه بحترم مولانا عبدالقدوس قارن ناظم بن يجكه يتصاورگزشته سال ميس ميري تقليمي غير - (مانناء بعرة العلم) 450 منار فراكا مام

حاضریاں بھی تھیں جن کی بنا پر ناظم صاحب نے جھے داغل کرنے سے اٹکار کردیا اور کہا کہ تم لا ہور جا کروالہ محرّ م ہے ہی ربر موسی نے حضرت صوفی صاحب کی خدمت میں جانا مناسب سمجھا کیونکہ انگی شفتہ کا <u>بھر</u> مجر پوراحساس تھا حعرت سے میں نے عرض کیا تو فرمایا کہ کوئی بات نیس میں مجدوعا ہول حفرت مونی ماح" نے حضرت ناظم صاحب کو بلا کرکہا تو انہوں نے جگہ کمل ہونے اور دہائش شہونے کا کہا تو نہا کا فلال كرے ميں كتي الأكم بين و ناظم صاحب في جالا ياكد ٥ فر ما ياكد يكى كي ينج والے كرے مي كي او کے ہیں قربتایا کہ ۲ فرمایا کہ اس میں اس کو چکید دے دواور کہا کہ ہیے جس کا بیٹا ہے وہ ہمارے ساتھ وہین میں پڑھتے رہے ہیں ، رحضرت لا ہوریؓ کے ساتھ ان کا بڑا گہراتھتی تھا اور گھر تشریف لے گئے ، بیرے لئے مدیا تیں نہایت ہی تھی والی تھیں لیکن شاید میرے مقدر میں اب یہاں رہنائیس تھا، واننہ یا فی تیں تھا،، ۔ لئے ناظم صاحب نے کہا کہ تیرادا خانمیں ہوسکا ، جس نے بھی ای بٹس نیر بھی اور داپس لا ہور چلا کیاای سال كا واقعه ب كديس يقره عيد كي چينيون جي گوجرانوالد حضرت صوفي صاحب اور ديگر ساتعيون كوليخ كياخ آباز مدرسہ ہے پہلے ہی چھٹیاں ہو پچکی تھیں ڈرتے ڈرتے حصرت صوفی صاحب سے ملاحضرت نے بوجما کہ كدهر بوتويس نے كها كد حضرت آپ كفر مائے كے بعد ميد معالمه واجواد يراكس چكا مول فر ماياكه چاجوجوجو تھا ہوگیا اب کہاں ہوتو میں نے بتایا کہ لا ہور میں ہی حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب نے درد کت شروع کیا ہے وہاں پڑھ رہا ہوں فرمایا کہ اتھا محت سے پڑھواوردات مفہرنے کیلئے مہمان خاند فرد کول کے دیا اور کہا کہ مجمع لمنا، رات وہال گزاری صبح فجر کے وقت امام صاحب جو غالبًا استاد محتر م حضرت مولانا مبر القدوس صاحب قارن مد ظله تقع وه موجود نيس تقيق حضرت صوفى صاحب في ادهراد هرد كيم كر مجع فراياك نماز بزھاؤ، فجر کی نمازتھی ،اس میں قر اُت بھی لمبی ہوتی ہے بہر حال ڈرتے ڈرتے نماز بڑھا کی بعد میں دعائر كلمات كيح بلندآ واز ي تكل مي الا بعد ش فهايت عل شفقت ع حضرت صوفى صاحب في فراياك دعابلندة واز ينبس آسته واز عد ما تكت بين، محرنهايت شفقت فرمات بوع ايك ساتي جوعرتا عزير تفااور حفرت كے گھر بھي آتاجاتا تفاغالبًا اس كانام مجرمعروف خان تفاءاس كو يكي ميے دياور فرااكد ناشته لا کراس کو کھلاؤ خود گھر تشریف لے گئے اس ساتھی نے مجھ سے کہا کہ'' اوڈھیا موجاں بن گیال لا'' حضرت صوفی صاحب عاس کے بعد بے اور مرتبد ملاقات رہی اتعلیم کے آخری سال مجرراتم دروامدت

اگست تااکوبر ۲۰۰۸ء

المار مرزولي مرب کیلے هنرت کی خدمت میں آگیا یہ او زائد طابعلی میں هنرت کی شفقت کی جملک میں نے بیان کی ر بریاد در در این بری شفقت فرمانی جب معزت صوفی صاحب کوذاکر دن نے کہا کہ پیم ۲۰۱۰ء میں معزت نے ایک بزی شفقت فرمانی جب معزت صوفی صاحب کوذاکر دن نے کہا کہ ہے۔ آپ آب وہوابد لئے کیلئے کمیں باہر بھی جا کمی تو حضرت کے صاحبز اوے ہمارے مطلق دوست مولانا محر ، ریاض خان سواتی زید بحیره نے فون پر اطلاع دی کرڈاکٹروں نے حصرت صوفی صاحب کو آب و ہوا کی ۔ ج<sub>د کی</sub>ا کیلئے کہا ہے، اور حضرت کو چک اپ کیلئے لا اور لے جاتا ہے، مولا تا ریاض مواتی صاحب کے ساتھ ۔ بے ہوا کہ میں لا ہور ہے گو چرا نوالہ آ جاؤں گا اور حضرت کو لا ہور لے آؤں گا چنا نچہ طے شدہ پروگرام کے تحت میں حاضر خدمت ہوا اور حضرت کومولا نا ریاض خان سواتی صاحب اورایک طالبعلم عبراللہ کے ساتھ لا ہور لے آیا میں نے لا ہور میں حضرت کی آ مدکی اطلاع اشتہارات کے ذریعیدے رکھی تھی ، جامع مسجد امن مں حضرت کی زیارت اور بیان کی جا بت پر بہت سارے علما واستشے تھے کہ ہم مغرب کے وقت و اکثر مجر ا شفاق صاحب سے فارغ ہو کر مجدا من میں بیٹی گئے مولا نا ریاض خان مواتی اور راقم الحروف نے تعوز اتھوڑ ا بیان کیابعدازاں حضرت موفی صاحب نے بیان فرمایا اورایے بیان عمل اس بات برزور دیا کہ اینے اکا ہر ے مٹن برختی ہے کاربند رہواور بزرگوں کے ساتھ اپناتعلق مضبو ط کرد ورند کمراہ فرقے ایک لیں گے، پھر ا بي مرتبه بيسعادت اس وقت حاصل موئى جب حصرت كوشينك موز قصور، مبندال وغيره جانع كا يروكرام تعاتومولا نارياض سواتي صاحب كيهمراه طيشده يروكرام كي تحت راقم الحروف كوجرانواله كانجا ورحضرت ے امراہ ہم عازم سفر ہوئے رائے میں جگہ جگہ جھٹرے صوفی صاحب مولا تاریاض سواتی کوآ واز دیکر او چھتے کر پرنوی جگدے ہر بارموادانار یاش صاحب حضرت کو بتاتے واپسی برگو جرانوالد چھوڑ کرآیا۔حضرت صوفی صاحب بهت بوے متق مخص تھے میرے ہال جب تشریف لاتے تو ایک ایک چیز کے متعلق پوچھتے ہیکھے ب برکال سے لی بر برکیا ہے، حضرت میرے جواب برحصمتن ہوجاتے میں کس شفقت رقام کورکت دول حضرت أوسرا بالشفقت تصاور حضرت ك بعداكلى مندك وارث عزيز محترم مولانا محد فياض خان مواتى مد فلہ صولا نامجہ ریاض خان سواتی مولا ناعر پاش خان سواتی بھی ای طرح شفقت ہے بیش آتے ہیں ، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کر میم حضرت صوفی صاحب ؓ کو جنت الفرووس عیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور

اگست مااکتوبر۱۰۰۸م

صاحزادگان کوا نگامیح جانشین بنائے، آین جبیل الرحمٰن اختر، ، یجولائی ۲۰۰۸ء

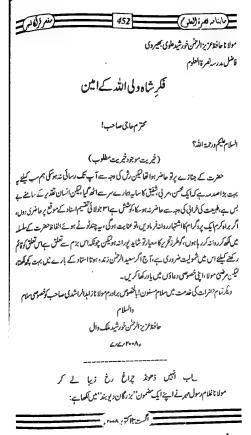

"بردگان دیج بنده سے جن مقدل بہتیل کو ادلین دوبہ کا اس ام واعراز حاصل ہے، دو حضرات ما مل ہے، دو حضرات ما ما کی المداور الله بردو حضرات موالا بار شید احد کی بی بردی حضرات موالا بار شید احد کی بی بردی احد بینیم بران کے اس کرائی برای اللہ برای اس مرز مین کے آم مان بردار میں مافروں میں بردار میں مافروں میں بردار میں مافروں میں بردار میں موالا میں موالا بردار میں میں برایم میں میں برایم میں موالا بردار میں موالا بردار موالا بردار موالا بردار موالا بردار موالا بردار میں موالا بردار موالا ب

د پویند کے سیونوں علی سے ایک سیوت شی افتیر واقع بے حضرت مولانا صوفی عبد الحمید مواقی میں جنیوں نے اس استفرا میں جنیوں نے آفتیر واقع بین جنیوں نے اپنے مقال اس استفرا اور کی میں مولانا محمد مؤلونا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں احمد میں احمد میں احمد میں احمد میں مولانا مولان

بھی اجہ ہے کہ آپ کے دور شم شاہ ولی اللہ کی تقیم تصنیف'' ججۃ اللہ الائٹ مدر سراتھر قالعلوم شمی سیقاً پڑ حالُ جاتی تھی، شاہ ولی اللہ کے علاوہ آپ کو حضرت مولانا عبید اللہ سردیؒ ہے والہا نہ محتی تھا، جس میں بھی لوگوں نے جب حضرت مولانا عبید اللہ سندگی پر تخلقٹ فتوے لگائے تو جن لوگوں نے حضرت سندھی کا ولائل کے ساتھ دوفائ کیا ان میں سے ایک حضرت صوفی صاحب کا مجی نام ہے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے بارے عمر آپ کے فیالات کی ایک جملک طاحظ ہو۔

" إى بمدمولانا مندى اي مسلك عقيد اورعمل كاظ سے كچ ، سيج ، دائخ العقيد و اور ير



بی اپی ساجد می قرآن وصدیث کے دوئ کے سلسلہ میں جہاں دوسری تفاسیرے استفادہ عاصل کرتے ہیں۔ ہیں وہاں حضرت صوفی صاحب کے دروس مجمی ہمادے سامنے ہوتے ہیں،ان کے علاوہ آپ کی ایک اور ۔ نصنف" نمازمسنون "كئام ہے ہے جس كے اچھے ہيں ايك" لمل "اور دوسرا" مختصر" ان دونوں كوفتهي رنانے بدی پندیدگی کی نظرے دیکھا،اس وقت شایدی کوئی الی لائبرری ،وجس میں آب کی برتصنیف موجودنه بوب

آب ایک فر راور حق موسلغ اور خطیب تعی بردور می این خطبات می آب نے کار حق بلند کیا جس ی باداش عمی می زبان بندی بھی نظر بندی کے مراحل ہے آپ وگڑرتا ہدا۔ ١٩٤٥ء میں آپ نے مدرسہ نعرة العلوم ش امير العلماء حضرت حافظ الحديث مولانا مجرعبد الله دوخواتي " كي تحم كرمطابق مدرسه نعرة العلوم بن (٣ روزه) كل ياكسّان نظام شريعت كانفرنس منعقد كرائي ، جس كے انعقاد كے سلسله بين اس وقت ے جابر حکر انوں نے آپ کوطویل عرصہ تک مختف حوالوں ہے پریشان کیا مجدو مدرسہ برسر کاری المکاروں نے متعدد باردهاوا بولنے کی کوشش کی لیکن آپ کی ثابت قدمی اور تقوی آڑے آیا، اور دھمن کو ہتھار ڈالے

تعنيف د تالف كى د نياش آ ب بوك بلند ذوق واقعه وع ، آ ب كى بميشه يكوشش رى كريران بزرگوں کی نایاب کتابیں جن کاعلم ان بزرگوں کی اولا دکو بھی نہیں تھا، دستیاب کر کے ان کے تراج مثالُع کیے ما تم جن شيم المكايس (تخفة ابراهيميه) جس كے مصنف مضمر دوران ،ولى كال مولا ناحسين على وال مجر ال دالے تھے، برکتاب فاری علی تھی اس کا اردو علی ترجمہ فیوضات مینی کے نام ہے ایک طویل مقدے کے ساتھ ١٩٦٠ عیں شائع کروایا اس کے علاوہ بگوی "خاندان کے مشہور بزرگ مولانا قاضی احمد دین بوی کی کتاب جو کداصلاً "دلیل المشركين" كے نام سے عربي ش تقي ،اس كا اردورجد" ايسا ح المونين" كينام ب طويل مقدمه كيما تعدا ١٩٥٥ وش شائع كروائي ،ان كي علاوه" شاوه لي الله" كي متعدد كتب جوم بي اورفاري من تيس ان كرّ اجم ثالًا كرائـ

ين أو آ پ نے آپ آپ كو بميث العرة العلوم" كى چارد يوارى تك محدود و كها، جلے جلوس سے تقريباً تقريا آپ دورد ہے ،البتہ جنازہ پر منے پڑھانے کیلئے آپ شرکت فرمالیتے ،المحد للدان دونوں بھائیوں

آپ نے ۱۹۳۲ء میں اپنے بڑے بھاکی حضرت موانا کا سرقراز خان صاحب مضدر کے بحراہ '' اداخلیم و یوبند'' سے سند فراغت حاصل کی ماس موقع پرایک خش تغییبی جوآپ کے حصہ عمی آئی وہ یکر آپ کے استاداور میں دوسرت موانا کا سید حسن احمد مذتی '' نے آپ کوتما ممسئل اورفنون کی ذاتی تحصوص سندگی عطافر مائی آپ نے '' وارائیللفین '' تکسنز عمیں وافظہ نے کردیاں سے بھی سندفراغت حاصل کی مطاوران ہیں ''نظام پیرطیخ انج'' کن عمی داغل ہوکر طب کے حوالے سے فرسٹ بوزیشن حاصل کی اور چادول مہال اپنی

آپ کا اپنے وقت کے جید علاء کے ساتھ پر اقر جی تطاق رہا لیعض سے ملاقات کی اور بھٹی سے خاو کتابت کی جن ملی تحریک آزادی کے نامور مجاہد حضرت مولانا سید عز سرگل ، حضرت مولانا نبیدالشرمزی ، محدث کیر حضرت مولانا حبیب الرحمٰن الاعظیٰ، حضرت مولانا شاہ اعشرف کی تحانوی ، مدید ہے نوری کی واکس پیاسٹر ہے خود احضری برائی مولان براز اعظر و نیشیا کے معروف عالم دری خی امیر حسن السنت اخواق، حضرت شخ الشیر مولانا احتر کی لا ہوری ، حضرت حافظ الحدیث مولانا عبد الللہ دو تواتی "، محضرت مولانا نتی کم شخصی (دیو بندی) مولانا سید شاوم بھذا الشر بخشیاری ، مولانا غلام فورش بڑا روی ، مولانا مشتی کمووصات مدید بو نیورٹی کے واکس پیاسٹرڈ اکٹر عبد اللہ الزار اداور کے مطابہ وزندا ، شال ہیں۔

د بیاہ جو جاتا ہے، اس کی کی قرصد ہیں اپری ٹیس ہوتی بیکن موت انشہا اُس اُنو اون ہے، جس اگر کوئی اپنے بے بہاد سائل کے ہوتے ہوئے جس راہ فرارا اختیار کرتا بھی چاہتے تا مکن ہے، ٹیکن آر ہے کے کرآج کیک اور آج سے تا قیام قیامت ہر ٹیک و بدنے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اللہ والوں کا بھیا گی 4. منىر قرق نىبر

عیب اور مرنا کمی جیب، جیسا کد ایک الله والے کا قوال به "کراگر سائٹرے میں اعلاما مقام دیکیا ہوتو عامد بنا باز اس کو دیکھون مجھے چنگہ آپ کے جنازے میں شولیت کی سعادت نصیب ہوئی کو جرا اوالہ کے

ہانے پورشوں کی زبائی سا کہ گوجرا اوالہ شرے بورے رئیں ، چر بدری اور صنعکاروں کے جنازے المح ہیں بیس بیشا عظیم جنازہ اس مروفائدر کا دیکھا ہے، اتا نہ بھی سنا اور ندو یکھا (عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھیم

میں بھیے اپنے عزیز بھائی عزیز میں میر الرائن علوی کے مراوہ ۱۹۲۸ ۲۹ میں دورہ عدید کے لئے

مدرسے نظر العلام "میں رہنے کا موقع علیہ میں آئ تک اس کی و شفقتیں اور دعا کمی جس مول سکا جوانہوں

ندرسے نفو الدین رکوار حضرت مولانا محرمضان طوگ اور بھائی سیدرالرش علوی سرطے کر رہات کے

مرقع برس طرح حضرت نے بھے حوصلہ یا دورہ تن میں ہے، آپ نے آ ٹرونت کی اس میں اورضوصی طور پر بھائی سعیدالرش میں کئے بیس کر نجریت دریا شد نہ بائی۔

کے بچری کی نجریت دریا شد نہ بائی۔

آپ کی عبت وشفقت کا ای سے اندازہ ہوسکا ہے کہ آپ نے اپنی مطبور تشیر' (وردس القرآن'' کا پر اسین عزیز القدر سید الرض علوی'' کو عطافر بایا اس کے علاوہ حضرت عدتیٰ' کے خطبات کا مجموعہ بوقت ملاقات اپنے و تشخلوں ہے ایک اس بندہ ناچیز کو اورا کیے حزیز کی سعید الرض علوی کو حمایت فر ہایا ہم تی وہ گوچرانو الدے عموی قبرستان عمل آسودہ خاک میں اوراس کی نے کئے کئے موثی اپنے اندر بشم کر لیے۔

> رات ون تبہ خاک بطے بائے میں لوگ مجھ عمل کیں آنا ور دعن باجا کیا ہے؟ حدود مو تو خاک ہے پہیش کہ اے لئیم تر نے وہ گئے بائے کراں بابے کیا کے

الله بعين هفرت كنقش قدم بر مطينى كوفيق د ساور جمل راه برآب بعيل چهود كر مجيم بين تازيت ال راه بركار بذر به ني كوفيق عطافرياسي آمن - (ماندام نصرة الاملر) 458 (ماندام نصرة الاملر)

مولانا حافظ موكن خان هنانی قاضل مدر سراهمرة العلوم خطیب مرکزی جامع مسجد قاردق اعظم محصال مختصیل او گی صلع بانسجره

### مشفق ومهربان استاذ

دنیا می تمام گلون قاہونے کے لئے پیدا ہوتی ہادو برنس نے موت کا سر و چکھنا ہاں استے بر بر مسافر نے جاتا ہے کہ کو کہا ہے کہ دل اس سے مسافر نے جاتا ہے کہ کہا کہ کو کہا ہے کہ دل اس سے مسافر نے جاتا ہے کہ کہا کہ کہا ہے کہ دل اس سے متاثر اور مغرب ہوجا تے ہیں استاذ العلم، والحجہ ہے ہیں مغرب موادی ہے ہیں متاثر اور مغرب ہوجا تے ہیں استان علوم کے قافظ کرد ہو بند کے ایش شخ الاسلام حضرت مولانا حمین الحجہ بر سوائی فوراللہ مرقد و الا بر لی کو اس دخیا ہے قائی ہے دوست فر مار مرقد و الا بر لی کو اس دخیا ہے قائی ہے دوست فرم کر جزاروں کی تو اور اللہ بر مرقد ہوتا کہ برادوں شاکر دوں کو دارا خوات سے براداران ان بچھا خواسی بالمنی متعمر المرز ارج خداتر میں حادث کی ہے دوسرے موادی میں کو ک

 موال عافی و بعضی مواد تا ایوانو خاناه جبال بودی ، مشرق آن شخ الحدیث دهترت مواد تا محد اور لیس کا عمطوی مواد تا معد اور لیس کا عمطوی مواد تا معد او بدندی مواد تا معتبی مواد تا معد المقدید و النعیم مواد تا عبد الحق بر مساور المواد تا عبد الحق بر المحتبی مواد تا عبد المحتبی مواد تا عبد المحتبی ا

مراس و کیا یہ تھا کہ اس جگہ ہے آر آنی علوم کا نورونیا کے فلف اطراف میں جھیے گا ہے گھ الی الداور اس میں جھیے گا ہے گھ الی الداور اس کی میران کی علوم کے بھر ہورت کی میران کی کی کاران کی میران کی کاران کی میران کی کاران کی کارن کی کارن کی کار میران کی کار کی کاران کی کاران کی کاران کی کاران کی کاران کی کارن کی کار کی کاران کی کار کی کارن کی



انکارے نام سے کتاب لکھ کراس دجل وفریب کا درواز وہند کردیا۔

یں ایندائی دورشمی آپ میا کی طور پراتران سے دالبت تے ،۱۹۳۵ سے ۱۹۳۵ ہوک آپ نے اس جماعت کے ماتھ کام کیا واس کے بعد جمعیت علام جمعہ سے مسلک ہوگئے ،آپ نے جمعیت علام جمعہ کے پلیٹ قادم ہے کیے کارکن کی جیشیت سے گوترانو الدیش بھر پورکام کیا ، جب قامتی تو دھر مرتوم جمعیت علام جند کے معدد اور مقتم جمدالوا عدم توجم تاتیم تھے۔

ر ہوں۔ ۱۹۵۸ء کو جب جیت نا واصلام کا مظیم الشان جلسرلا بورش منعقد ہوا تو آپ نے بھی اس میں فرست کی ای جلسکی وجب جیت نا واسلام ایک مجر پورسیا کی قوت کے طور پر میدان میں آئی۔

ا المساور المراقب المساور الم

حضرت صوفی صاحب کیا دبی خد مات ایک دش باب ہے، آپ کا قائم کردہ جامد اُمورہ اُولوم ہیں جلدوں پر مشتل قرآن کر کم کی مابینا زشنے راد داس کے علاوہ پہائ سکر تربید و بی کتب تشکال خاوم کوری ویا تک سیراب کرتی دبیں گی ، مصرت صوفی صاحب کی رحلت آپ کے تعلقین اور شاکردوں کے لئے انتہائی معد مکا باعث ہے۔ معد مکا باعث ہے۔

. الله تعالى حفرت صوفي صاحب كي دين خديات كوتول في ما كركروث كروث جنت الفرود من فعيب في ما يحر المام هرة الإسلوب على المام المرافع المام الأسلوب المام الما

مولا نا حافظ موسمن خان عنائی فاشل نصرة العلوم محوجر نواله خطیب مرکزی جامع معجد فاروق اعظم کشانی اد ی شکع باسمره

امت مسلم بي زبون حالي اور حضرت صوفي صاحبٌ كي دي حميت

مبلانان عالمهتاری کے جس بازک دورے گز ررہے ہیں وہ کس سے ڈھی چپی ٹیس عالی آئی بالرکز اوراں کے ایجنٹ مسلمانوں کے دجود کو صفح ہتی ہے منانے کیلیے برشم کے حربے استعمال کررہے تیں مملن روع زمین کے جس فطے سے مجھی تعلق رکھتے ہیں میرودونساری اوران کے اتحاد بول کے ظلم دشم کی بڑی ملی کے ر بے ہیں دین سے دوزی اللہ رسول کے احکامات سے اعراض ، غیرول کی دی اور فکری غلاقی اورآ کی کے برطانبیردن اور فرانس جوسلمانوں کے از لی دشن میں انہوں نے مسلمانوں کو بمیشدا ہے ظلم ویٹم کا نثانہ بنایا۔ بیسویں صدی کے وسط میں امریکہ اور برطانیہ نے مسلمانوں کوئیسل ڈالنے کیلیے فلسطین کی مقد ہی مزین و امرائیل جیسے نامورکوجتم دیا اور بھیشداس کے ظالمان سفا کانداورانسا نیٹ موذ کاروائیل کو بھمل تعایت کی ال فاقتوں کی آس اسلام مشی اور اسرائیلی مظالم پر آسمیس مدکر کے اس کی حمایت کرنے سے جہاں اور کا دیا کے ، مسلمانوں کے دل مجروح میں وہیں حضرت مولانا صوفی عبد الحبید سواتی نورانند مرقدہ کے صال دل نے ان مظالم کی برطاندمت کی اورعالمی طاقتوں کے ان مظالم کو ندہجی تعصب اوراسلام دیشخی قرار دیے ہونے ال کے خلاف بحریورآ واز اٹھائی اوران کے دجل وفریب کواپنے جمعہ کے خطبات میں بڑے چھے اندازے باقاب کیا اور بدی بیا کی اور جرأت سے ان ظالموں کے خلاف فعر وحق باند کیا حضرت صوفی صاحب رحمالله اگر چاک مرد نشین بندرسک فیارد بواری ش محدود ، درس و تدریس کرفرائش مرا تجام دینے والے عالم این تحرکم عالی مساکل اورونیا کے حالات سے عاقل اور بے خبر برگر نہیں تقرآ ب عالی مسائل اور مسلمانان عالم کے طلات مرى ظرر كھتے تے اور ايسا حقيقت بيشى تجوني فرمات كدا دى الكشت بدارا يده جاتا كد درس كاف مى زندگی بسر کرنے والا و نیا کے حالات کا کس قدر دادراک رکھتا ہے آئے علیا دِی علیا دویویند کے اس قافلہ عقم ک

اگست نااکنوبر ۲۰۰۸ء

مانيامه هرة العلى

۱۹۸۰ء میں مصر کے صدر انور سادات کا اسرائیل کے ساتھ معاہدے برگرفت کرتے ہوئے حضرت صوفی صاحب رحمداللد فرماتے ہیں اس وقت ساری ونیا کے مسلمان پریشان ہیں مگرمصر کے صدر ساوات کو کافروں نے کس طرح شفتے میں اتارلیا ہے ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ سادات کی یالیسی غلط ہے اسے مىلم امەكے ساتھەر ہنا جائے سارے مسلمان ممالك كچھ كردے بيں اور وہ كچھاور ہى كرر ہائے كيس ڈيوڈ مجموتے میں ندتو فلطینی مسلمانوں کاحق تشلیم کیا گیا ہے اور نہ بیت المقدس کوآ زاد کیا گیا ہے صحرائے سینا کا کچھاقہ اور ٹیل کے چند کنویں خاصل کر کے صدر سادات مطمئن ہوگیا ہے حقیقت میں کچھ بھی فائد وہیں ہوا اب وہ کمل طور برامریکہ کے چنگل میں پیش چکا ہے اور بہودیوں کے ساتھ کا روبار کرنے کا مجازین گیا ہے خدا کے بندد!اس ہے بڑھ کرمھرکی ناکامی اور ذلت کیا ہو عتی ہے؟ اسرائیل تو واضح طور پر کہر ہاہے کہ بیت المقدى سے دست بردارى كا سوال بى بيدائيس بوتا اس كے متعلق بعد ميں گفت وشنيد كرس مع صدر مادات دویبود بوں کے درمیان پیش گیا ہے اسرائیل تو یمبودی ہے ہی امریکہ بھی نصف یمبودی اور نصف نھرانی ہےامریکی باشندوں کی اگر ماں یہودی ہے تو باپ عیسائی ہےاور مال عیسائی ہے تو باپ یہودی ہے بیہ سب مبودی یانصرانی میں کوئی مال کی طرف سے مبودی ہاورکوئی باپ کی طرف سے اورکوئی دونوں طرف ے يبودى بصدرامريكه جى كار زميمى ايسانى ءوگا آت تحقيق كرك و كي ليس انشاء الله ميراوكو كى غلاميس

اگست نااکتوبر ۱٬۰۰۸ء



إناد تعر العلى) (منى فرالى دىم) ظلے بیودی قو بیں بی انسانیت کے دشمن اور عیسانی بھی خت متصب میں ان پر گلہ کرنے کی بھائے میں قا ھلے بیون کے جسس ماہ ہاتھ مسلان اوشاہوں پر شکوہ ہے جو بیر ماراظلم اپنی آ کھوں سے ہوتاد کیورہے ٹیں گذشتہ تن ماہ می جالیم سمان. ہزارلبنائی اور السطینی مسلمان یہودیوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارے جا چکے بیں بیرب کیا کررہے بررہ ہیں اور ادارے صدر صاحب کیا دیکھ رہے میں میں تو کہوں گا کہ یہود ایوں کی طرح یہ بھی قام میں براہر کے ہیں اور ادارے صدر صاحب کیا دیکھ رہے میں میں تو کہوں گا کہ یہود ایوں کی طرح یہ بھی قام میں براہر کے ہیں۔ شریب ہیں انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کو بروقت ایداد کون ٹیس پہنچائی اوران کی جانبی بچانے کی کوشش سريدية سي نيس كى؟ انبول نے مرف بيد كيا ہے كه اپنا گله شكو وامر يك يؤنجيج ديا ہے گراس كے كان پر جوں بك نيس ریکی امریکہ خودمنا فتی اور ہے ایمان ہے آ دھا یہودی اور آ دھا ئیسائی ہے روں اور برطانیہ والے بھی کافر یں ہم ان سے انصاف کی کیا تو تع کر سکتے ہیں اس سلسلہ میں حنی مبارک اور شاہ حسین نے کیا کیا ہے؟ صدر ن ای کا کر کتے ہیں بیرسب لوگ اقتدار میں ہیں ان کا فرض تھا کہ فریب مسلمانوں کی جائیں بھانے کیلیے بروت كارواني كرتے بهم توسوائے دعائے اوركيا كريكتے بين '(خطيہ جمة ٢٣ تمبر١٩٨٢)) ایک اورموقعه برفرمایا' آج مسلمان حکمرانوں کے سامنے ہے گنا فلسطینی اور لینانی مسلمان مردور تی بح بوڑ ھے شہید ہور ہے ہیں آئیس گھروں سے نکالا جار ہا ہے اوران کی الماک لوٹی جاری ہیں گرای وقت دنیا مجرش بچائ سے زیادہ اسلامی ریاشیں ہونے کے باد جود کمی حکمران کے کان پر جوں تکے نہیں رینگی انہوں نے اگر پچھ کیا بھی ہے تو صرف زبانی احتجاج اور نعرہ بازی اور کسی نے ان مظلوموں کی عملی مدرنہیں کی کمیا ہارے بیمسلمان حکمران اسرائیلیوں سے زیادہ بڑے مجرم بیس ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو ذرہ مجرمجی محمون نبيس كميا؟ سعودي عرب كا بادشاه ، يا كستان كا صدر ، اميران كاشينى ، ليبيا كا قذ انى بحراق كاصدام اورمعر اوران کے فساق آخر کیا کررہے ہیں بدلوگ طاقت کے ذریعہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدو کر یکتے ہیں ان کو ضرورت کی اشیاء بھیج سکتے ہیں گر ریسرارے تو امریکہ پر آسرالگائے بیٹے ہیں کہ وہ خود مظلوم مسلمانوں کی مدد كريةً حالانكه بم بزار دفعه آنها يحك مين كه امريكه منافق باوراس كيرواري برطاني فرانس روس اورجرمني مجم منافق بین طرتم انہی منافقوں پرتکیداگائے بیٹے ہویادر کھوتم نے اپنے بھائیوں کواپنے ہاتھوں سے ذی کیا بي پورى د مددارى يورى د مددارى يوسى كرتابول كرتهيس اس ففات كى ياداش عن ضرور مزالط كى جس يم موام الناس بھی نہیں چ سکیں گے چونکہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق اپنے مظلوم بھائیوں کی مدونیس کی لہٰذا - اگست نااکویه۴۰۰۸ء\_

ہمب بحرم بین اور مندالشہز ایک سخق بین بس انتظار کریں اور دیکھیں کہ بیسزا کس شکل عمل آئی ہے'' عالمی طاقتوں کی اسلام دیشمنی

عالی طاقتوں نے محرور ممالک اور خصوصاً مسلمانوں کو دیائے اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کل ہیشہ نام نہا داقوام تحدہ کا پلیٹ فارم استعال کیا ہے سلامتی کونسل نے اگر اسرائنل کے فلاف کوئی کانھی فرد دادیاس کرنے کی کوشش بھی کی ہے قوام یک نے اے دینوکر کے ردی کے ٹوکرے عمل پیٹ کرام انگی ک مر پڑتی کا حق ادا کردیا ہے اگر مسلمانوں کے طلاف کوئی قرار داد آئی ہے تو سارے ٹیا ٹین نے ل کرہر) حمایت کی ہےاور مسلمانوں کے بشتے بستے شہراجا ڈ کر کھنڈرات میں تبدیل کئے میں ۱۹۸۲ء میں ملاقی کہا کی طرف ہے امرائیل کے خلاف قرار داد ذمت کو امریک نے دیؤکیا جس پر حفرت صوفی صاحب ررایا نے سلامتی کونسل اور امریکہ سے اس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے فریایا" ونیایس دکولیے کر مسلمانوں کے ساتھ بحثیت قوم کیا سلوک بور ہا ہے سلامتی کوٹس کے تمام مجروں نے امرائیل کی طرف ے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی ذرت کی ہے تحرامریکہ نے ویٹوکردیا ہے ساری دنیا اس انگل ر اقتصادی یابندیاں لگانے کا مطالبہ کررہی ہے گرام ریکہ اے بھی ویٹو کردیتا ہے کیا آ ہے کواب بھی بجونیر آ رہی ہے کہ اسرائیل اوران نام نہاد سپرطاقتوں کا آ پس ٹس کیا گھ جوڑ ہے؟ ٹس نے پہلے بھی موش کیا تھا کہ اسرائیل بوی ظافتوں کی ایک فوجی جھاؤٹی ہے جوامریکہ، برطانیہ، روس اور فرانس نے اردگرد کے مملان عما لک کو کم ورکرنے کیلئے قائم کروکی ہے یا در کھو! برطانی ڈیلومیٹ ہونے کی وجہ سے نبیٹ سے او فراس مىلمانون كايراتاح يف بونے كى دجه ب متعصب بيداؤك نبين جا جے كەسلمان دنياش مراد نجاكر ك چل سکیں اگر اسرائیل پر بچھے یابندیاں عائد ہوجا تیں تو حالات کے سدھرنے کی بچھ امید ہوئتی فی گرار ویونے اس تو قع کوبھی خاک میں ملادیا ہاوراسرائیل اب سبلے سے زیادہ دلیم ہوگیا ہے کے مسلمان ال کے خیس بگاڑ سکتے ان حالات میں اہل اسلام پرانند ہی رحم فر مائے وگر نہ بظاہرتو ان کے حالات نخت دگر کیل مین" ( خطبه جعه ۲۲ جنوری ۱۹۸۲ء )

ایک اور خطاب میں حضرت صوفی صاحب رئے اللہ امریکے ہے اس جائیدارات ڈالمان درنے ادکم کا اور سلامتی توٹس کی اسلام وشنی اور مسلمانوں کی ہے ، اوروی کا مذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں امرائک

کڑیشڈ کاریں مہیا کررہے ہیں آ رام دہ کوشیوں کی تقیر علی مددے رہے ہیں اورتم اس چکر علی ہو\_ ہوئے ہو بھلاتم ان کے منہ سے منافقت کا پردہ کیے ہٹاؤ گے انہوں نے تو تمباری دینی الدار کوئی کر سے ركديا باور تهيس ما كافاظ سا اتاب بس كرديا ب كتم الي محمى مسلمان بعائى كى مدنيس كريكة تم ي فلسطین وانوں، قبرص والوں، فلیائن والول کی کمیا مدد کی ہے؟ وہ تیچارے تڑپ رہے جی تمہارے مزکی طرف و کیورے بیں اورتم امریک کی طرف د کیورے ہوک و بال سے کیا تھم آتا ہے بتاؤال حالات میں جہ كون كريكا لوگ اتے آرام طلب و يك يس كه بركام مشين ك ذريد بوتا ب باته عكام كرنے كى م ضرورت بی باتی شمیں رہی گرتمہیں احساس تک نہیں کہ جمارے ساتھ کیا ہور ہا ہے اور بم کدحرجارے میں جب امریکہ نے اسرائیل کی زمت کی قرار دادیا سنبیں ہونے دی تو مسلمان مما لک کوفورا اس طالم عالی اوارے (پواین او) سے الگ ہوٹا جا ہے تھا کسی کے پاس دیٹو پاور کا ہوٹا بڈ اٹ خوظ کم ہے جود نیا کس پہلے ق بوی طاقتیں ہیں ان کو کزور طاقتوں پر مزیدظلم کرنے کیلئے ہتھیا دفراہم کردیا گیا ہے ایسی ظالم کونسل پر ہزار لعنت بھیجوان کے ذریعہ تمہارا کچونیں ہے گاتمہاری بہتری کی صرف ایک صورت ہے کہ اپنی فلطین کا احساس کر کے خدا کے سامنے تو بد کرو اور سیح موکن بن جاؤ پھرجس طرف بھی نکلو کے کامیانی تبارے قدم چوے گی" (خطبہ جعد کم اکتوبر١٩٨١ء) افغانستان کےمظلوم مسلمان

- خااکویر۱۰۰۸ء

انام هرة العدل العدم الع

پیاسخے آرتم افغاندل کی مالی اداد کردیے تو آئیں روس کے فوجیں ادر انجیئر وں سے ٹرینگ لینے کی خرورت ندیز آباد در آن معیب کے بدان دیکھنے پرتے" ( فطبہ جمدہ ۱۹۸۸) روس کے جارحاند عرائم

ردی فوجیس افغانستان میں داغل ہونے کے بعد آ گے بڑھ کر یا کستان کی سرحدوں تک پینیس ان کا مقصدا فغانستان کے بعد پاکستان پر بھنر کر کے گرم پانی تک رسائی حاصل کرنا تھا اور جنوبی ایشیا کے مما لک کو مجى رشين فيذريش بيس شائل كرنے كيليے سرطانت مونے كے نشخ بي بدست باتھى كى طرح وسط ايشيا سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد جنونی ایشیا یس بھی اپنا تسلط اور اپنی چو بدرا ہے۔ قائم کرنا جا بتا تھا ادھر ا غراب المحاس المساقع كركب كوئي موقع لط توش باكتان برباته صاف كرون اور ياكتاني محران ہیشہ ہے امریکہ پر تکی کرتے آئے ہیں اوراے اپنا خرخواہ اور مد گار مجھتے ہیں اس موقع برحضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ نے روی اور انڈیا کے گئے جوڑ امریکہ برطانیہ جرشی اور فرانس کے اسلام دہنی کی وضاحت كرت موع مسلمانون كواسية نظريات اورايمان كالمرف والهي آن كي وجوت دسية بوئ فرمايا" روس كا تر اللي تمهاري سرحدول يريخي چکا ہے جي تم في خود دلوت دي ہے يہ بن خطر تاك صورت حال ہے ادھر مشرک اور کافر ہندو بھی تاک یں ہے تم ہزار فوشائدیں کروگردہ نیس مانے گاوہ تو مشتر کدوفاع کی بات ہی کر یگا اسلام کے خلاف مشرک کی نفرت اور دشنی کوئی ذھکی چیسی نہیں وہ بمیشہ مسلمانوں کی بنای کے منصوبے ہی بناتے ہیں دنیا کے بزے بزے چفاور کی امریکہ، برطانیہ، جرشی، فرانس سب کافر ہیں اور مسلمانوں کوایک میے کا فائدہ پنجانے کیلے تیار نہیں دوسال سے آوازی بلند بوری بین کروں کو بیچے بناؤ مگریہ سرطاقتیں اس ے مس تک نبیں ہوئیں ان کا تو مقصد بی ہیہ کے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقسان پہنچا کر آئیں کمزور کردیا جائے یا درکھو!جب تکتم اینے نظریات اور ایمان کال کی طرف لوٹ کرشیں آئے تمبارے حصے میں بیذات آتی ہی رہ گی ہرآنے والا ون پچھلے دن سے بدتر ہوگاتم ہاری بہتری تو ایمان کے ساتھ مشروط ہے وانتہ الاعلون ان كنتم مومنين الله في قالب بناف كاوعده مشركول اورمنا فقول ينيس كيا بكه الل ايمان کے ساتھ کیا ہے(خطبہ جمعۃ ۱۱ مارچ ۱۹۸۲ء)''اشرّ اکی حکومتوں سے پہلے زارروں کی بھی بہی خواہش تھی کہوہ کسی طرح گرم مندرتک بینی جا کمیں روس ستر سال کے ابعد افغانستان میں داخل بوگیا اور ایس مکران کے ساحل

(ماينامه فصرة (العلوم) رگرم یا نیون تک پینیناز یاده مشکل نمین ر بااس کی دیرینه خوابش کی تحیل کا وقت قریب آگیا ہے تم توا<sub>ب تخ</sub> ر ہے ہو کدروس کی زیادتی ہے گریہ بتاؤ کہ کس مسلمان ملک نے آگے بڑھ کرا فغانستان کی مد کی ہے بتران ندم آدجه کا نتیجہ ہے کر روس کوا پنا برانامنصوبہ یا پیشجیل تک پہنچانے کا موقع ٹل دیا ہے'' (خطبہ جمدہ ۱۹۸۰) "افغانستان كے مسلمان حس مصيب ميں گرفتار بين اس كيلئے ہم دعاى كريجة بين وكر بير مسلمانان مام و اس سلسلہ میں ناکام ہو بیچے ہیں یادر کھناامریکہ بہت بڑامنافق ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کی بنائی ہی کرا<u>ی</u> اس پراعتا و کونے والا وحوکہ ہی کھائے گا کیونکہ وہ بار بارآ زیایا جاچکا ہے بیشور مجار ہاہے کہ جم روس میں نالی کھیل میں ہونے ویں مح بھلا یہ کیابات ہے؟ روس پراس کا کیا اثر پڑے ؟؟ ؟ آگریز گڑے: وے نیمانی ہن اورروی مجرا بروئ میروی میں حقیقت میں بیا یک بی خاندان ہے جوسلمانوں کا ازل وشمن سے البنا) مسلمانوں کی قرار دادیں اسلامی مما لک کے ارباب اقتد اراوراو۔ آئی۔ س کے ٹمائندگان جمیشہ عالمی طاقتوں کے خلاف قرار او پیش کرے مطالبہ کرتے رہے بیں مگران کے کسی مطالبہ برآئ تا تک عالمی طاقتوں اور عالم تفرنے کوئی اوس شیں لیامتی • ۱۹۸۰ء میں جالیس اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس اسلام آباد میں منعقر ہوا جس مسلمانون كورپيش سوے زائد سائل پر بحث ومباحثه بواان ش ايك ابم مئله افغانستان مي ردي افواج کی مداخلت کا تھا ایک قرار داد کے ذریعید روس کو افغانستان ہے اپنی فوجیس واپس بلانے کا مطالبہ کیا گیا مگر بيرمطالب بھي صدابصح ا نابت ہوا حضرت صوفي صاحب رحمه الله نے اس كي اصل وجه ايمان وعقد و كي كرورى قراردية بوئ فرمايا" بچهل دنول اسلام آباديس چاليس مسلم ممالك كوزرائ خارجه كالبلاس ہوا جس میں مسلم ممالک کو در پیش سوے زائد مسائل زیر بحث آئے ان میں ایک مسئلہ افغانستان میں روی افواج کی مداخلت کا تھااسلامی ممالک نے متفقہ طور پر ریز ولیشن پاس کیا کہ روس اپنی فوجیس افغانستان ہے نکال لے اس تم کی قرار داد پہلے بھی یاس ہو چکی ہے گرروں کے کان پر جوں تک فییں ریکی اور نہی آئر و كوئى توقع كى جاسكتى ہے كدووں دنيا بحر كے مسلم مما لك ك نمائند واجلاس كرريز وليشن كاكوئي اثر قبول كريگا آب لا كدرير دليش بحي ياس كرليس كي نيس بوگاخود بمار اندرايمان نيس بي بمارا مقيده بي درستنيس ہے قد دوسروں پر ہمارے ریز دلیشن کا کیا اثر ہوگا اگر صحح ایمان والے چندمما لک بھی اس تسم کی بات کرتے تو

- تااکور۱۰۰۸ء <u>-</u>

(بانام فعرة الإنسل) 471

کے کا وال دنل جا تا تکرا فوار جائے تین کا دخیا کے نشتہ پائی بڑی تعداد میں سلمان ان ایک موجود ہیں تمرید میں مل طور پر صفر ہیں ان جالیس میں سے کی ایک ملک کے سلمانوں کا مقید و مجی تیج نمیں ہے سب سے میں میں ملرح شرک میں جلا ہیں'' (خطبہ جمہ ۲۳ می ۱۹۸۰) امران عمراق جنگ

بے صدام حسین نے امریکہ کی شہ پراہران کے خلاف جنگ شروع کی تو دونوں طرف ہے عالم اسلام ی نقصان ہونے لگا ہزاروں عراقی مارے گئے ہزاروں کی تعداد میں قید ہوئے دوسری طرف اسرائیلی درندوں ی طرف نے فلطین اورلینان میں مسلمانوں کاقتل عام جاری تھا حضرت صوفی صاحب رحمداللہ نے ایران ع اق جيك كوسلمانون كيليخ نهايت بى نقصان ده قرار دية بوية اس كوام يكد كا مياني اورسلم مما لك ك شد مدنا کامی تحبیر کرتے ہوئے نہایت ہی پر در دالفاظ میں فرمایا"اس وقت دنیا کے نقشے رکم ویش بچاس مبلان ریایتیں موجود ہیں گران کی عزت ایک کوڑی کے برابرٹیس وجہ یمی ہے کہ انہوں نے اصلاح مین لسلمین اوراتحاد بین انسلمین کاراسته ترک کر کے آپس پس بنی جنگ وجدل اور بغض وعناد کاراسته اختیار کرایا ے ایران وعراق گذشتہ دوسال ہے آ کی میں دست وگریبان میں بڑاروں مسلمان بلاک ہو کیے میں الماک تاہ ہوچکی میں مگران کے درمیان صلح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے دویوں ملکوں کی آ یا دی کلمہ گومسلمان ہی شید اور تی کہلانے والے بھی دونو ل ممالک ٹی موجود بیں مرکباتی کا بدعا لم ہے کہ سلے کے متعلق کمی کی ات بھی منے کیلے تارشیں ظاہر ہے کہ اگر سلمان آئیں کے حالات کودرسٹ نہیں کریں گے آسیویس الواز كر كمز ور بوجا كي گوتوبيروني طاقتين تم ير چها جا كيل گي تهبارا ملك اور دولت بھي چين ليس كے اور تهباري عنت و آبروکو خاک میں ملادیں گے اس وقت تمہاری بیسودخوری رشوت خوری اور پیش وعشرت سے ختم مومائي م اس كيم الله تعالى كافريان باسايمان والواو اصلحوا ذات بينكم آليس كم الات كو درمت كرلود كرنة تبهاري واستال تك شهوكى داستانون شن " (خطبه جعده ١٩٨٢م) بيت الله برشر يبندول كاقبضه

ر در ای ۱۹۷۹ کوچنار پشدول نے مکت الکر میں ترم ٹریف پر قبضہ کر سے جمع محتر م کی ترمت کو پایال کما پیر شہور جمعیار کی محمد حرام میں میناروں اور دیگر خلف اطراف پر قابش ہوگئے تین ون تک بنیت الشد کا طواف نه بوسكاعالم اسلام ش شديد اضطراب بيدا بهواحضرت صوفى صاحب رحمدالله في استحاكي بيروني سازش قرار دیتے ہوئے سعودی حکر انوں کی ناالی اور عفلت کی شدید ندمت کرتے ہوئے بیت اللہ کی حرمت يركث مرنے كے ايمانى جذبے كا ظباركر كاپ خطب جديب ادشاد فر مايا " بعض ثر پسندول نے بیت الله نثریف اورمجد حرام پر قبضه کرلیا خانه کعبه کا طواف تین دن تک معطل ر با اس حادثه می کون لوگ ملوٹ ہیں؟ اگرید کام خود عربوں نے کیا ہے تو وہ کسی بیرونی طاقت کے ایجٹ ادر مرمّہ ول ہے بھی ہز ہی الله كالمحم توبه بعد الميت المعرام بيت الله عن أف والول كومت روكوه والله تعالى كالفل اورال کی خوشنودی کی حلائل میں آتے ہیں گرتم ان کاراستدردک رہے ہو چھے تو بیر دنی سازش معلوم ہورہی ہے جب مسلمانوں نے بیت المقدى پر بتضه كے ظاف آواز اشائى ہے اور الكاسال سال قدس كے طورير ، منانے کا اعلان کیا ہے بیرمازشی طاقتیں بھی حرکت بیل آگئی ہیں اورانہوں نے مسلمانوں کی غیرت وحمیت پر بید دوسراد ارکیا ہے تا کرمسلمان سئلہ قدس کوجول جا کیں تا ہم اس کی حقیقت کوتو اللہ بی جانا ہے کہ رکن لوگوں کا نایاک منصوبہ ہے اگریہ واقعی میسائیوں کی سازش ہے تو اہل اسلام کو مزید ہوشیار ہونا جائے ہوسکا ہے بہ سی بوی کاروائی کی ریبرسل ہوئی ہواس همن میں سعودی حکومت کی غفلت کو بھی نظرا نداز نہیں کیا جاسکا ان کی پیکورٹی فورس اور پولیس بالکل ٹااہل ثابت ہوئی جنہوں نے اس سازش کا قبل از وقوع پید ندلگا یا ادرونیا مجرے مسلمان پریثان ہو گئے اس لحاظ سے ہمارے صدرصاحب قابل احرام ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کی عزت کی بحالی کیلیے ہرتم کی ا مداد فراہم کرنے کی چیش کش کی ہے ہیں بمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ كعبشريف كح ومت ير باكتان كايجه بيك مراءاد رايك باكتاني بحى زنده شدر ب فداكاتم الريموقع ال جائے تو بیر وواستا ہے اگر کھیے شریف کی حرمت قائم ہے تو ہم قائم میں ہمارا ایمان قائم ہے خدا بھی راضی ہاس کا رسول بھی راضی ہےا دراگر کھیے کی عزت ہی محفوظ نہیں تو نوے کر وڈمسلمانوں کی زید گیوں پرلعت ہے بیان کی کوتا ہی ہے انہوں نے اس معالم میں مستعدی کیون نہیں دکھائی اگر مسلمان آئندہ بھی ای طرح غافل رہے تو ہوسکا ہے کدامرائیل اس سے کوئی بڑی سازش کردے یا کوئی امریکی ایٹم بم بی مجیئے دے میت الله شریف کی بے حرمتی کا موجودہ سانحہ بہت بواسانحہ ہے جس میں بہت می جانوں کا اتاف ہوا اور بیت الله شریف کے دروازے عبادت گزارول کیلئے بند ہو گئے' ( خطبہ جعہ ۲۲ نومبر ۱۹۷۹ء )

ت تااکویر۱۴۰۹م

اكتاني حكرانول في جيشام يكه پر مجروسكيا ب اورام كي خوابشات كي يحيل كيليه ملك وبدي ر برے نقصان کی طرف د تھکلنے سے بھی گریز نہیں کیا تھی مفادات کے برعک امر کی خواہشات کو مقدم . رکھا کین جب پاکستان پرکوئی مشکل وقت آیا تو امریکه پاکستان کی کوئی مدد نیس کرسکاا ۱۹۵۰ء میں بھی یہی ہوا عمران امر کی بیڑے کا انظار کرتے رہے ای انظار انظار ش ملک کا بیڑ وغرق ہوگیا اور قائد اعظم کا پاکشان اپنی عمر کی ۲۳ ویں منزل پر ہی اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکا عالمی طاقتوں کی سازش اور حکمر انوں کی ، ناعات اندیش پالیسیول کی وجہ سے پاکستان دولخت ہوگیا اور مشرتی پاکستان بگلددیش کے نام ہے الگ ملک بن گیا حضرت صوفی صاحب رحمداللہ نے سیاست دانوں اور جزنیلوں کو امریکی سازشوں ہے آگاہ برتے ہوئے ارشاد فرمایا''مشرتی پاکستان ہم ہے! لگ ہوا جو کہ عالمی سازش کا متجے بقا اس وقت امریکہ کہاں تھا بطا ہرائی نے پاکستان کے ساتھ دفا گی معاہرہ کر رکھا ہے گر جب ضرورت پڑی تو اس کا طیارہ بردار جہاز انٹر پر ائز فلیج بڑگال ہی میں چکر لگا تار ہا گر ہندوستان کے خلاف یا کستان کی مدونہ کی اس پر کیسے اعتبار کیا حاسکا ہے ہمیں سیاست میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ہمارے جرنیلوں کو عالمی معاملات میں سوچ سمجھ كرقدم الفانا جائے " (خطبه جعه ۱۹۸)" دعوكه يس شد بهنا جاہے امريكه مسلمانوں كا برگز دوست نہيں ہے تمہارے ساتھ نوجی معاہدہ ہونے کے بعداس نے بنگال میں ہندوستان کے خلاف کوئی مدونہ کی جس کا متیجہ بيهوا كه ملك دولخت ہو گيااور تمهاري نوے ہزار فوج كو تصيار ڈالنے يڑے ' (خطيہ جعہ ۱ امريل ١٩٩٨ء) بوسنبا كيمظلوم مسلمان

بوشیایورپ کے وسط می مسلمانوں کا مچھوڑا ما خطہ ہے ، ۱۹۸۸ء کے آخریش کی گوسلادیہ کے بکھوجائے کے بعد اس خطے میں مسلمانوں کے خلاف مظالم کے پہاڑتو ڈے گئے بیشیائی مسلمان جورت پر بجیور ہوئے لیکن عالمی طاقتیں برمنیا کے مسلمانوں پر کیے مجھوٹا لم پر خاموش دیں اور مسلمان کما لک اپنی غلایا مدوش کی دجہے بچھوٹر سیخ مصرحہ صوفی صاحب رحمہ دائند نے ان بے بس مجبور و تعمیل کی مسلمان کو سی پروا والے مجھوٹ کالم کے خلاف آ واز بلند کرتے ہوئے فرمایا ' مہنسیا کی چھوٹی می مسلمان محکومت کو بھی یورپ والے برا شعر نمیں کرتے حالائلہ یورپ میں عیسائیوں کی بارہ ملطقتیں ہیں امریکہ کی محکومت الگ ہے روس ک

اگست تااکویر۸۰۰۱ء

(ماہنامہ نصرۃ (لعلی) وهريت الك بيمكر بوسنيا كے مسلمانوں كو برداشت كرنے كيلئے تيارٹيس بيں وہ محى بمارى طرن كئيگارى بن دین ہے پوری طرح واقف نہیں ہیں مرکلہ گوسلمان تو ہیں ان کا گٹاہ صرف میہ ہے کہ دہ اللہ کانام لینے والے میں البذاو ہاں سرب میسانی ان کو برداشت نہیں کرتے روی اور چیکوسلادا کیہ کے دہریے بھی مجڑے ہوئے ۔ عیسا اُن اور یمبودی ہی ہیں جو مسلمانوں کے بخت مخالف ہیں اور ان کو تک کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نین ۔ جانے دیتے ان تیچاروں پر سراسر ظلم ہورہا ہے عمر کوئی او چھنے والانہیں کہتم مسلمانوں پر کیوں ظلم کررہے ہواگر مسلمانوں کے پاس بھی اجتاعیت اور توت ہوتی تو کوئی ان کی مدد کو پینچتا گرمسلمان تو ہرجگہ کمرور میں اور بزل طاقوں کے غلام بن چکے میں وہ مظلوم سلمان بھائیوں کی مدد کوکہاں پینچیں سے''؟ (خطبہ ۱۲ جون ۱۹۹۵) تشمير كے مظلوم مسلمان شیری مسلمانوں پراغ یا نسف صدی ہے مظالم ڈ حار ہا ہے اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے باوجودا غما كى درعد كى يرعالى طاقتين خاموش تماشائى بن كرجر ماند كروار ا داكر دى بين جومسلمانو سكيلي انتبائى وكادر یریشانی کا سب بے تشمیری مسلمانوں نے انڈیا کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کیلئے ۸۰ بڑارے ذائد نو جوانوں کے خون کا نذرانہ چیش کیا ہے گرآج تک وہ انڈین آ رمی کے ظلم وستم کا شکار میں عالمی طاقوں کی ال مجر ماند خاموقی کی نقاب کشائی کرتے ہوئے حضرت صوفی صاحب رحماللد فرماتے ہیں" برمغیر کا تقیم کے وقت خوداگریز وں نے اصول قائم کیا تھا کہ جس خطے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ یا کستان میں شامل ہوں مرآج اس اصول کوفراموش کردیا می کشمیر میں آئ فیصد مسلمان ہیں مگر ہندوستان نے آٹھ لا کافن کے ذر نیے شمیر برز بردی بعند کرر کھا ہے شمیریوں برظلم کیا جارہائے وجوانوں کو آئی کیا جارہا ہے موتوں کی روحی كى جارى بي محركونى ان كايرسان حال أيدر، بامريكدو يورب والي بهى طالم مندوستان كاساته وسدم ہیں اور مظلوم تشمیر یوں کی بات کوکو کی شہیں سنتا ہوا پتا حق خود اراویت ما تگ رہے ہیں اوھرا تو ام تحدو محی بزلی طاقتون خصوصاً امريك كالسرليس بن چكى بوه بحى مظاوم مسلمانوں كون مين آ وازنيين انعاتى بنودادر بود ا یک جیسے متعصب بیں اورمسلمانوں کو تھاتا کھولٹانیں و کھے سکتے'' ( خطبہ جمعہ ۲۱ جون ۱۹۹۵ء)'' میں ریمارا کا غنده گردی بدهشت گردی اور صری ظلم بع وران ، بچان ، اور بوزهون و تخدمش بایا جار با م کن مراب توقع کی جاسمتی ہے مرعوروں کو کیوں مسینا جارہا ہے حقوق انسانی کے دعویدار حیب سادھ بیں اور کوئیا مداک

طالبان كى مظلوميت ں افغانستان میں روی شکست کے بعد آپس کی خانہ جنگی اور لوٹ گھسوٹ کے بازار گرم کرنے ہر جب . حكمت قائم كي اورشر كي قوانين كا اجراء كياجس برمغرب اوراس كي بمنواخت ناراض بوت اوراقوام متحده ہے ، و بعد افغانت ن پر قابنل طالبان کے بجائے ربانی ہی کو افغانستان کا تحمران تسلیم کئے رکھا اس مر ۔ حصر نے صوفی صاحب رحمہ اللہ نے اقوام تحدہ کی اسلام دشخی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا''اسلام دشمن قو توں كا حال بهي آپ و ياد بهو كا جب اسرائيل نے شرق وسطى ميں اپنااؤا قائم كيا تو اس دور كے اخبارات ميں ميں نے ذو بڑھا کہ امریکہ نے اس اسرائیل کو صرف ڈیڑھ منٹ کے اندراندر تسلیم کرلیا تھا ادھرافغانستان میں مالان كوتسلط حاصل كئے دوسال كاعرصه بوگيا ہے تكرامريكه ان كى حكومت كوتسليم كرنے كيلئے تياز نبيس يور يى مما لک بھی طالبان جیسی اسلامی حکومت کو قائم ہوتانہیں و کچھ سکتے بلکہ اس کو تا کام کرنے کی کوشش کررہے ہیں ر بانی افغانیوں کا قائل ہے اس کے پاس علاقہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے مگر اقوام متحدہ کی رکنیت اس کے يس بياغياري دشمن نبيس تواور كيابي " (خطب جمعه ١٠ ايريل ١٩٩٨ ء) فليج ميں امريكي افواج

۱۹۹۸ و کو تودی عرب کے فرمال رواشاہ فہداور ولی عبد شاہ عبداللہ نے شرق و سطی علی اسرائٹرا ، کے پڑھیے ہوئے اثر ورمونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالم اسلام سے مدد کی اینلی کی تلی عمل اسرائی افوات کے قدم جمائے عمل سب سے بوئی تلطی سعودی عرب کی اپنی ہے اس کی ہے موقع سے انکوہ افضاتے ہوئے پہلی مزاور قبعین سعودی عرب کے اطراف بھی تبھیس شاہ فہداور شاہ عمداللہ کی تشویش اور مسلمانوں سے مدہ کو انتہاں پر معرف صاحب رحمہ اللہ نے اسٹار فرایا ''اب شاہ فہدائیجی عمداسر کی افواج کی موجود گی کا اسلام جدو ہا جنج کا دس اس محمد اللہ نے اس فوج سے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے المراف علی ہے ان الماء هر: العلى) 476

امریکہ کے مفاد میں ہے کہ اس خفتی میں تین پر بقند بھالیا ہے افغالستان کا تصفیہ کمی امریکہ اس لیماؤم متورہ کے ذریعہ چاہتا ہے کردہ ہاں اس کی چاتی ہے اقوام حقدہ تو امریکہ کی لوشر کی سیداور یونز پائمالکہ اس کے حواری میں جو کرمسلمانوں کو اس سکون کے ساتھ رہے تیس دیجھ سکتے دو افغانستان شمالٹ مکن حکومت پائے میں جوان کے مفادات کی حفاظت کرے اس لیے دو طالبان کی حکومت کو محتم فہیں ہونے دیے " (غیر

جعه ۱ ارین ۱۹۹۸ء) یا کتان میں عیسائیت کی ویا

ماکستان ابتدا ہی ہے عیسائیوں کی سازشوں کا شکار د با ہے عیسائیوں کی گئی تنظیمیں پاکستانی مملانوں کہ عیسائی بنانے میں سرگرم عمل میں اور اب تو این جی اوز نے اس مہم کو بزی تیزی سے شروع کر دکھا ہے . مسلمانوں کو بیسیائی بنانے کیلئے یا کستان میں مضبوط نیٹ ورک اپنے نیرموم عزائم کی بخیل کیلئے وازارات معروف ہے جس سے لاکھوں یا کتائی صلمان عیمائیت اختیار کرے مرتد ہونی میں جکم مسلمان فرق واربت اسين اسين كام كاج اوررسوبات اورفائي عرباني ش كمن بين حضرت صوفى صاحب رحمدالله باكتالي ملمانون كواس صورت حال پر مجتموز تي موئة قرمات جين " ظالمو! مر مشته كامقام ب كداملام كمام حاصل کے گئے یا کتان ش اب بیں لا کھے زیادہ مسلمان عیسائیت کی گود بی جانے ہیں وجہ ہے ک مارے معاشرے نے اس ماندہ اوگوں کی طرف توجینیں دی ماری عکوشیں اپنی رسکٹی میں معروف میں ا ہارے ندہبی فرقے ایک دوسرے پر دشنام طرازی میں لگے ہوئے میں بڑی بڑی گدیوں والے بروال مولو يول اوران كے ضليفول كوائي ائي جماعت اپنے اسنے مسلك اوراسنے اپنے حلقدار كى برتر كى ابت کرنے ہے ہی فرصت بیس ہرسیای جماعت ایک دوسری کے ساتھ جوڑتو ڑ میں معروف ہان حالات می غرباء ومساكين اورمعاشرے كے يسير ہوئے لوگول كى طرف توجہ دينے كى كے فرصت ہے؟ بتيجہ يب كم عیسائیوں کومیدان کھلال گیا ہے اور انہوں نے بس ماندہ لوگوں کی تعلیم کے نام پر ان کے علان کے بہانے ے انہیں روز گارمہیا کر کے اور انہیں شادیوں کا لا کچ دیکر عیسائیت کی طرف راغب کرایا ہے ہم سبال کے ذ مددار بین حضورعلیدالسلام کافر مان ہے کہ کسی ایک مروسوس کا ہلاک ہوجانا ساری دنیا کے مقابلے ش ایادا تکلیف دہ ہے اور ایک مسلمان کا مرتد ہوجانا پوری دنیا کے زوال سے بوھ کر ہے تم کس خیال میں ہوا کول

> -- اگست تااکویر۲۰۰۸ء <u>-</u>

سلان ببائیت، مرزائیت اورکیو ترم اختیار کرد به بی گرتبهارے کان پر جول تک نمیں رینگتی اگر مسلمان نے دران کی خبر میری کرتے بیاروں کا حال او چھتے ان کے بچوں کیلیے تعلیم کا بند ویست کرتے ان کومھا شرے کے ذران کی روں۔ شریف شہری بنے میں مدد کرتے تو ان کوان کا جائز حق ل جا تا اور بیاوگ اسلام کونہ چیوڑتے اس کنا مظیم میں ہر برابر کے شریک میں رمومات برمرشنے والے مسلمانو اجتہارے مسلمان بھائی عیرائیت قبول کردے ہے۔ ہیں ادرم شادی بیاہ کی رسومات میں مگن ہو بینڈ با جے نئی رہے میں بلاضرورت لائنگ ہورہی ہے ذرق برق یں اس اور زیرات پر دوپیے ضائع کیا جارہا ہے بڑے بڑے و لیے ترتیب دینے جارے میں کیا ہے تمارے حق ع م اون نیں ہے کہ سلمان عیسالی بنتے جارہے ہیں گرتم اپنی دولت عیاشیوں پر اور نام ونمود کی خاطر صرف ر ہے ہو مالدارلوگوائم اپنی قوم کے بھی مجرم ہواور قیامت کوخدا کے پاس بھی بحیثیت مجرم ہی پیش ہو گےا۔ بمي<sub>ا ن</sub>ي ذ مدداري كا احساس كرلوعيا ثى فحاثى فضول خرچى حقق ت<sup>ا</sup>في كوچپوژ دوايينه تمام معاملات ميں اسلام كو راہنما بالوادر اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوجاؤ'' (خطبہ جمعہ عابر بل ١٩٨١ء) امت مسلمن کی زبول حالی پر میرحضرت صوفی صاحب دحمدالله کے در ددل اور تزب کے چندتمونے ہیں ورنه صنرت کی تمام (ندگی امت مسلمہ کے غم میں اور امت مسلمہ کورّاہ راست میرلانے کی فکر وسوچ اور ای حد رجد بن الرري بحضرت صوفى صاحب رحمد الله اليك عظيم خطيب تقيض كوكي آب كا اتيازي وصف تعا مامع مجد نور مدرسه نصرة العلوم كوجر انواله كيمبر يرنصف صدى تك آب كي آواز حق وصداقت كي صدائس ادكرتے ہوئے كونتى روى دينى علوم ير حائے كے ساتھ تماز فجرك بعد درس اور جعد كے قطيد ميس عوام الناس آب كے علوم وفيوض سے مستفيد ہوتے رہے ساري زندگي دين پڑھاتے اور سکھاتے كو اركر ١ ايريل ۲۰۰۸ وکو دنیائے فانی ہے کوچ کرکے اپنے رب کے ہاں پہنچ گئے اور گوجرا انوالہ کے عام قبرستان میں ہمیشہ کیلئ مود افاک ہو گئے اللہ تعالی آپ کو جنت الفرووں میں اعلی محکانہ نصیب فرمائے اور آپ کے جانشین حفرت مولا نامجر فیاض خان سواتی دام مجرجم مهتم مدرسد نفرة العلوم اور راقم الحروف کے بهم کلاس وبهم درس مولانا محمدياض خان سواتى ناظم مدرسه لعرة العلوم اورمجرع باض خان سواتى كوحضرت صوفى صاحب رحمه الله کے فقن لندم پر چلاتے ہوئے دین عالی کی خدمت کا جذبہ صادقہ عطافر مائے اور جامعہ نصرۃ العلوم کو جملہ بهماندگان ممیت شروروآ فات اور حاسدین کے حسدے محفوظ فرمائے۔ آمین۔



مدرك مدرس نصرة العلوم

## تههيں بھولنا بھی چاہیں تو....

۱۹۹۷، هی جب بادسکی مدرسر اشرة العلوم کے دوبیہ عالمیہ ( دورہ صدیف ) میں داخل یا قربل نامیا ہے المرائق کی کر صحاح سندگی کی تماب کی مجارت شدی پڑھوں، ہمارا بخاری جلداول اور تعمیر کا متن استان المسلم المسلم کے بار المسلم المسلم کی تماب کی مجارت شدید محرفران المسلم کی المسلم کی بار المسلم کی بار المسلم کی بار المسلم کی بار تعمیر کی بار المسلم کی بار تعمیر کی بار کا بات کی بار کا بات کی بار کا بات کی بار کا بات کی بار کا بات کی بار کا بات کی بار کا بات کی بار کا بار کی جمارت پڑھول کا داخل کی بارت کی بار

أكستةااكتوبر١٠٠٨م

تهادرانظ المن "كوستد يمي ان بان الن " بإصافة وضرت مونى ساحب في بيط ون ال كو مجما يا كدين فارى كالدفاع بين "كوشك المن كالدفاع بين كوشك المن كالدفاع بين كوشك المن كالدفاع بين كوشك المن كالدفاع بين أن يحد المن كالدفاع موارد والمحك كالدفاع بين أن يمر المي الدواع كل ووامك كالمواب شرو عكم الأمواب شروع المن ما المرح المحكم كالمواب شروع المن كالمواب شروع كالمواب تعرف كالمواب ترجم الذات المنظم كالمواب كل كالمواب في كالمواب في كالمواب في كالمواب كالمواب كل ما المواب كل المواب كل المواب كل المواب كل كالمواب كل كالمواب كل كالمواب كال

استاری منفرت مونی صاحب بھی پرخصوصی شفقت فر یا کرتے تھے، ایک سین کی حاضری میں لگا تا فی اور معنوت مونی صاحب برمسینے بھے ایک مورد بید کی محابت فر باتے تھے۔

د منرے صوفی صاحب کا امراز درس انتہائی سلیس، عام قہم ، پرمنوز عالمان بفصیا نداور بلیفان برہا تھا،
علی ہے مشکل لفظ کی تقرش اور وضاحت ایسے آسان انداز شرفر فرائے کہ چرے کی انتہاز رہتی تھے یا د ب
علی ہے مشکل لفظ کی تقرش اور وضاحت ایسے آسان انداز شرفر فرائے ایسے میں گلوٹی اور اس کے فوائد کا ترک ہے
و استاد تحرّ مرحفرے موانا معرفی صاحب ایسے ماتھ ایک کافئر میں گلوٹی کے دائے لائے تھے، اور مجروہ
حدیث پڑھا کر تمام ماتھیوں میں وہ دائے تنتیم فرما دیے، کہ یکوٹی ہے، میں نے اس دن بھی دو ملوٹی کے
دائے دیکھے اور کھا ہے ادافہ تعالی نے استاذ کی برکت ہے کلوٹی کے دائے دکھا یک کی اور کھا ہے تھی، مار
یا تک اور مشرح صوفی صاحب کے جنازے پر آئے ہوئے دو ماتھیوں (موانا مجمد عارف تصوری اور
موانا محبراتاتا درانا ہور) نے تھی کیا۔

یادی سے پہلے حفرت میونی صاحب کا معمول برقع کر عمر کی نماز کے بعد دارالاقا مدیں ناظم صاحب کے دفتر کے مامنے برآ مدے میں جار پائی پر تقریف دیکتے بھوام الناس او دطلبر آ کچی خدمت میں عافر بورج ، الحدوث نی مالوں تک بھے بھی خدمت کرنے کا الشدنے موقع ویا ، حضرت استاذ بوسے شق اور عجت سے میں اپنے اساتذہ اور بزرگول کے واقعات بناتے تھے سید عاد کی بدشتی تھی، کہ ان واقعات کی اپنے پاس مغیر تر طاس پرتش شد کر سکے۔

انتقال فرمائے سے ہفتہ وی دن پہلے تک گا ہے گا ہے ان اس اور آن ہی جب گی زیارے کیا گیا تو حب عادت حضرت الاستاذ پہلے ہے ہو چھتے کہ کوئ ہو کہاں ہے آئے ہو شمی جب وہ سی آوان میں جواب دیا استاذ کی شمی عمد الرحم جوں ہو را استاد بھیان لیتے ، گھر ہو چھتے ، اسمبال تھی سے جواب میں ہو لُون پر بیٹا لُور جمیس ہے مدر سرے کتا دفیقہ ملت ہے؟ گزارہ ہو جاتا ہے، میں جب بال میں جواب و سے دیا تو حضرت صوفی صاحب بہت جوش ہو جاتے ، اوروعا کیں دیتے ، حضرت الاستاد صوفی صاحب کے انتقال سے چھران پہلے ایک افراع اور ایس کے بھوا

حضرت صوفی صاحب ہے میری آخری طاقات ان کے انقال ہے دن ون پہلے ہوئی بجہ ہادی مجدش کرا پی سے تبلینی جماعت آئی ہوئی تھی، جماعت کے دو تین سماتیوں کو ساتھ ہے کر بھی استادار ل نیارت کیلئے گیا، حضرت ہے بات تو نہ ہوئی کی کیکڈ استار آئر امرام فرمار ہے تھے، خوراک کی نائی تی دن گئی۔ بس کھڑے گفر سے چھرہ انور کی فریارت ہوئی، اوروائیس آگیا، چیدون بعد میرا گاؤں جانے کا پروگرام بن کیا مشکل بابد ہا گیا، بیچ گاؤں گئے ہوئے تھے، تو بچو ک کولانے کیلئے میرا بھی گاؤں جانے کا پروگرام بن کمیا مشکل بابد ہا دن تھا تھی نے حضرت ہم مصاحب دامت بر کا تھی ہے گاؤں جانے چھوٹی لے کی، اورائی میری

ہے۔ پی میں اوازت مرحمت فرمائی ،وطیفد لے کرش الی مجدش آیا درات کو جھے خواب آیا، کہ مادر علی میں لیے کی بھی اوازت مرحمت فرمائی ،وطیفد لے کرش الی مجدش آیا درات کو جھے خواب آیا، کہ مادر علی میں ب ملے كا انتقاد كيا عميا ب جس ش معفرات شخين (في الحديث مولانا تحرمر فراز خان صفور دامت بركاتيم ايك جلے كا انتقاد كيا عميا ب جس ش معفرات شخين ( الهالياود في الغيير حضرت مولا ناصوني عبدالحميد مواتي صاحبٌ ) تشريف فرما بين دونو ل حضرات كـانتبالً نورانی چرے اور سفید کھڑے تریب تن کیے ہوئے ہیں کیکن بڑے استادوں نے سر پر سفید تو پی بھی ہوئی ہے . جيد حضرت صوفي صاحب في سفيد عمام بائدها بواب، اور مطح هي خواصورت بار ذا الا بواب، خواب عى مير بحد خيال گزرا كه اس وقت بيرجلسكيها، بهرهال جب آ كه كل او فرك اذ ان كاوت بو چكاتها بي ايخ ہ خ<sub>واب کے</sub> متعلق ہوچے لگا کہ بیکیسا خواب تھا، سال کے درمیان میں ندتو ہمارے مدرمہ میں جلسہ ہوتا ہے نہ . كوئى ايما پرد كرام، دوسرامعول كے خلاف حضرت صوفى صاحبٌ نے عمامه باعدها مواج اور شخ الحديث صاحب دامت برکافہم نے ٹولی پہنی ہے، اس خواب سے بمرے دل میں ایک طبی خوف پیدا بوا کر شاید اسنا ذخفرت صوفی صاحب بمیں چھوڑ کر جارہے ہیں، اس کئے میں نے اپنا گاؤں جانے کا ارادہ تبدیل کر د ما الوارك دن حسب معمول جب مبح يون نو بج عن الني اسباق سه فارغ بوكيا واپس اسيغ كمر بينيا بی تقاکہ بذریعیفون بیدوردناک خبر پینچی که حضرت صوفی صاحبٌ انتقال فریا گئے ،اناللہ وانا الیہ داجھون۔

ے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے سس گل میں زندگی کی شام ہو جائے حضرت الاستاذ صوفی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جاشع صفات ،کمالات سے نواز اقعال انہوں نے اپنی ساری زعدگی دین اسلام کی اشاعت اور ترویج میں مرنے کردی۔

اہیں سے بیان درور دروں ہے۔ الله قال ان کی تمام سامی کواچی بارگاہ بھی شرف توبات نے وازے ، انکوجت الفردوں سے اعدر اللی مقام نصیب فرائے۔

۔ اولادا خاد خانہ وادر متعلقین کومبر جمل اور اجر جزیل نے فوازے، اور ہم سب کوان کے تعش قدم پر چنے کارتین عطافر مائے، آ بین ٹم آ بین۔

مولانا محراسكم معاويه دُيره اساعيل خان

## محبتو ل كانحور

مفرقر آن بری رند دوران ، قاظایق کسالا در حضرت مولا ناصونی عبدافخید مساحب مواتی اهادے اس دور کی عظیم علی اور دو مائی شخصیت سے الدی عظیم شخصیت جن پراکا بر داصا تحرکز باز تقاءاس میں کوئی فک فہیں کہ آپ ایک مجد ساز شخصیت سے ، ویستین کسی بر شخصیہ میں کام کرنے والول کے مربر سرستے مادر بر شعبہ کیلئے آپ رہنمائی فرائے اور دیناما اصول مجی بیان فرائے ، آپ کی ویٹی ، بی ، خدیمی اور مسلکی خدر اس کرما تجا مت یا در تصاحات کی ابعد میں آنے والول کو کا برکا ایسا نموزشراید و پیخشا کونسہ کے،

بادر کھا جانے کا بعد ہیں اے والوں وہ مربوب کے مصطلع میں ہیں۔ مے سہل جمیں جانو گھرتا فلک برسوں

ب فاک کے پدے سے انبان کا ہے

آ پ نے تین تباجاموں کے برابر کام کیا، اورائے اظاف کیلئے یہ بین چوڑ مھے ہیں کدا کر جذبات صادق ہوں قورائے کی رکاوڈ ل کوئر آئم کیا بلندی ہے سرکیا جاسکتا ہے۔

مند قد رئیں پر براجال ہوکرعلوم وعرفان کے دریا بہائے اود تھنۂ کا سان علوم نیوٹ کی تھی کجھا کی اور سے عرفان کے جام کنٹر صالنڈھا کر بیاسول کو ایسا سیراب کیا، کداب تھی محسوس ندکریں گے، اور حضر مصمولی صاحب زبان حال ہے کہ سے میں،

ے بان کر عملۂ خاصانِ میخانہ مجھے

مدتون رويا كرين جام و پيانه مجھے

آ پی تصنیفی وتالیقی خدمات مسلمانان عالم کیلئے مشعل راہ بین، مرانی اور مطالات کے تھا ٹو پداور مهیب اند چیروں میں ایک جاتی تقدیل و سراری بین جرام گئٹ راہ کومنول تن کا پید دیتی بین، آپ کی دیش خدمات میں تغییر دحدیث بودفقہ دفنون بول بیاسلوک واحسان بول، جل بجوم کے بین جن سے ندموف آئ

أكست مااكوير ١٠٠٨م

<sub>یک ص</sub>دین بخت روشن عاصل کی جاتی رہے گی ،اوروارٹان علوم نیوت پڑھ وعرفان کے باب محلتے رہیں ع<sub>م</sub>راور دس کے مطاق ، محطے ہوئے بسافروں کوشان مزار جن کی طرف روشن فراہم ہوتی رہے گی ، سے ،اور دش کے مطاق ، محطے ہوئے بسافروں کوشان مزار جن کی طرف روشن فراہم ہوتی رہے گی ،

ے مربوں نے راہ پائی جکی تعنیفات سے مابلوں نے علم سیما اکی تعلیمات ہے

آپ کی آخر کوئی و بیما کی شعور دسم و ف ب بخلی و بیرے آپ کوز ندال کی جانا چرا ، آپ کے نظبات جد اور قریب مجمد فور اس جرات کی زعرہ خالیل میں افراعیز عہد آپ کی جرات بیان سے لرزہ براندام جن آپ کے نظبہ مجمد کو در ماضلم ہاؤٹ میں سنا جانا تھا ، مکوسید وقت کے تام مرز میاجی جرآب کے موالم کے سابنے دموق کے نے انداز کروشی بداتا را باتھ میر کئے رہے دنیا تین گلے ، موتی رہیں جن صدایال وزر کے مدلے ہوں انسانی کی جمیدے چرحی روی کڑھے کھی گانٹی کی کیا خوالم فرجن کے لیوں سے موسکے وہ

ح گوئی کی مثال ہیں کرچے نے کہیں پرشل خورظیر جھگاتے دہے ہیں۔ مورج کو تھی لگ سک ہے تھر بدالیا آفاجے تھا کہ خطرناک مواح مثل اس کی ضیاء یا شیال تھے۔ وجگر کو

منوركرتی تعمین، ایدا آفلب و متباب تم کی روشی شداند برای ب اور شدانشا دانشد اند برات گی، اور ایدا كیول ند بوركد تمس نه شنا الاسلام حضرت مولانا سیدهمین اتد بدنی " دهنرت مولانا عبیدانشد سندهی" اور امام المی سنت حضرت مولانا عبدالتكور فارد فی تكفیونی تعییر شموس نے در ماصل کیا ،

 $\int_{0}^{\infty} d^{3}x \, d^{3}x \,$ 

آپ بے بنار اوصاف و کمالات کے حال تنے بھرآپ کا ایک وصف نمایاں ہے، دو یہ کرآپ اپنے اکا پر کے مسلک و شرب کے ایٹن نتے ، افراط و تفریدا سے دور، اعتمال کی دولت سے حرین ، اکا پر کی تحقیق پر احماد و میتین اور اس کو بورے عزم مو و بڑم سے بیان کرنا ، یہ بات مہالٹ ٹیمیں بلکدا تھیار حقیقت ہے کہ آپ مجتمان اور صاف کے مالک منے تھرکم یا وجود اس کے بھیشداکا براور ملف صافحین کی تحقیق پر احتماد کر کے ان کے



ی بات داون میں بٹھا گے صوفی <sup>«</sup>

بنده عا بزنے دومرتبد معزت صوفی صاحب کی زیارت کا شرف حاصل کیا میاس وقت کی بات ہے جب ابتدائی کماییں بھی شروع نہ کی تھیں بھر دل پر مجت کی الی چھاپ تھی کہ آپ کی دیگر کتب کے مہاتھ ساتھ آتشر محات سواتی بھی فریدلی بیرے دوسرے دوست نے فریایا کہ آپ کو سیجھ آئے گی؟ موش کیا بھی توآبی حائے گی۔

> احسب السصسالسعيسن ولسست منهم لسعسل السنسسه يسرز قسنسي صبيلاحسا ورندان کے خبین میں ثارتو ہوگا۔

دوسری بارشرف ملاقات مارج ۲۰۵۷ ویش ہوئی، وہ اس طرح کددورہ صدیث کرنے کے بعد جب مگر والهن آئے تو ہم چندا حباب جن میں امیر حلقہ دروی (وگوت رجوح الی الوی والسنہ ) حضرت مولانا تاری مجر طارتي صاحب مولانا قاري احسان الشداحسان صاحب، بعائي غلام فريد صاحب، اوراحتر محي شال قما، آئى هى هے كياكدا كيك مزمرف خالعتاً اپ اكابرى زيارت كيك كيا جائ ، چنا ني اى نيك مقعدكيلي ي سفركيا اور زندگي كا بهترين سفرتقا، جس هي حضرت مولا ناصوفي سرورصاحب وامت بركاتهم ،ابدال وقت حضرت سیرنغیس شاہ صاحب ؓ اور دیگرا کا ہر کی زیارت کرنے کے بعد دلوں میں محبوّ ں کا ایک بح بیکراں لیکر همارامه چهونا سا تافله د مشخين و كين ايام المست حصرت مولا ناسرفراز خان صفورصا حب مرخله العالى اورمغسر قرآن حفرت مولا ناصوني عبدالجميد صاحب كي خدمت عن حاضر بوا

اگستااکور۱۰۰۸ه

جب مدرسه هر الطوم على پیچیة و حرب مولانا عجد فیائس خان موان ما حب متر پر سنے مان کی جب
وائی بورک تو اس اجتمی قافلہ کو پہتا کہ اعاد شی لے مهمان خانہ بی شایا بھام کا بندو بست بار کر چان
کے چہرے پر تھا بدف کے آ خار تھے کم تہوں نے کائی وقت جمیں خیا اور اس کے ماتھ بیشے رہے بوراز ال
مارے ماتھ بول کے انجا عد حام فرش کیا حرب جہتم صاحب نے اپنے دو مرے بداد و کرم حضرت مولانا مجھ
مریش خان مواتی صاحب کو ماتھ بیجا جنھول نے جمیل حضرت مونی صاحب آل زیادت کرائی مذیارت
کرنے ہے اس قدر فرقی ہوئی کر قمام خواج فولی بدل ہا ہی وحد میں ماحب آل زیادت کرائی مذیارت
کا کہا جا کم بھت ہے کہ بدل کا دیا جمہ کا طوفی بدل ہے اب چندووں کا مہمان ہے دول کے جذبات پہ قابور
پارادر حضرت اقد میں جرائے کرتے ہوئے تھے موروں مدے کی اجازت طلب کی بہل ہے کہ دول کے جذبات پہ قابور
پارادر حضرت اقد میں جرائے کرتے ہوئے تھے موروں مدے کی اجازت طلب کی بہل ہے کہ دول کے جذبات پ تھا ہوئے
ماحب بی نہیت حاصل ہوجائے دورش آن آئم کرئن وائم اس پورور ملاقات میں ہم نے دیکھا کر حضرت صوفی
ماحب برحضرت مدنی گی گاجو ہے دورش آن آئم کرئن وائم اس پورو ملاقات میں ہم نے دیکھا کر حضرت موری کی گوشش کی تو یا جوزی خور میں اس جب ایک سرائی نے دست بوری کی گوشش کی تو یا جوزی خور خور میں کرد ور ہوئے
کی بادرت مراز کی کھی کا بادر فرانے کے گئا اور خرائے گئا اور خرائے گئا " مارے سے در مان جب ایک سرائی کے دوست بوری کی گوشش کی تو یا جوزی خور خور نے گئا

وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کو دیے پیدا کیا تھا جن کو ملک نے خاک چھان کر

الله نعائی حضرے مولاناصونی عبد الحمیہ صاحب ؓ کی تمام دینی ،فی بگری نظریاتی ،خیبی اورمسلکی خدبات کواپئی بارگاہ عالیہ شی مقبول و حقور فرما کیں،اور آپ کے جلہ پسرمائدگان کومبر جمیل مطافر ہا نمیں اور آپ کے نقش یار بھل کردینی عدرت کیا دیشن مطافر ہا کہی، آجن –

> رات دن انوار کی بارش او ان کی قمر پر! ان کے تن ٹمی طالب خشہ کی ہے بس بیہ دعا بےارکیوں کے دور ٹمی وہ تھے نتیب تن اب بن گئے ٹیں الل فلک کے وہ تم نشیس

مولا نامحراسلم معاويه دُيره اساعيل خان

## ترجمان فت

مغرقر آن ،محدث جليل حفرت مولا ناصو في عبدالحميد صاحب نو رالله مرقده همارے اس دور كي عقيم مخصيت، اليي بهد كيراور جامع اوصاف وكمالات شخصيت جن ير بجاطور يرا كابر داصاغر دونو ل كوناز تهاء الي عهد ساز هخصیت جنگی عظمت ومحیت کے جراغ سب کے قلوب میں روثن تھے۔الفتو ل اور محبتو ل کا ایبا محور کہ ا داوں کے برچم جنگی بلندویا مگ شخصیت کے سامنے جمک جاتے تھے۔ اکی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ **کواوگ** دندگی کے اصول بنالیا کرتے تھے۔ جب مجمی کی علی بات برمباحثہ ہواکس ساتھی نے کہددیا کہ حضرت مونی صاحب رحمه الله تعالى نے يوں لكھا ہے۔اس حديث وآيت يا اس لفظ كي بي تشريح كى ہے۔ بس محسوں ہوتا كه تحقیق کا درواز و بند ہے۔اس لیے کدان کے قلم اورزبان سے جو بات نگل اپن تحقیق کی انتہا کو پیٹی ہوئی تھی۔ ''معالم العرفان في دروس القرآ ن' عون الخبير في شرح الفوز الكبير، وغيره كتب بيس اس كے جابجا آ پكونونے ملیں گے۔ قرآن مکیم کو بیان کرنا اور ایبا بیان کرنا کہ عمر حاضر کے تمام تقاضے بھی پورے ہوتے جائیں اور ہرقتم کے جدید دقد یم فتنول کی جڑ گنتی چلی جائے ، بیرحضرت کا خاصہ تھا۔ فکری اور نظریاتی ایسی گفتگو کرنا جو ہر ا يك كو آسانى سے بحو مجى آئے بلك سنے يا پڑھنے والا آگے اس كا دائى بن جائے ، درس قر آن مجيد ديے والول كيلير ، آپ كادرس قر آن انمول شراند ب- ملكتفيم آپكواند تعالى في وافر مقدار مي عطافر مايا --يجي مكتفهيم قرآن وحديث بويافقه وفون حضرت مولانا شخ الحديث علاد الدين صاحب مرظله العالى عن ديكها اوريكي ملكتفنيم امام الصرف والخو حضرت مولانا عجد اشرف شاد صاحب رحمه الغديس ديكها كمى محي آیت یا حدیث کی ایک دل آ ویز تغییر و تشریح فرماتے کداس آیت وحدیث کی جامعیت و مجرانی ایک تکمرکر مانے آ جاتی میں بادلوں میں پوشیدہ جائد پوری آب دتاب سے منور ہوکر سائے آ جاتا ہے۔ چندون قل ایک آ بے کریر کی تشریح جموا کے علوم سے سامنے آئی، پہلے نہ پڑھی تنی اور نہ کتی ، سورہ اعراف کی آ بت

تةاكور ١٠٠٨م

نمر ١٥٧ ض ياموهم بالمعروف وينههم عن العنكو كآثرة كرت بوع فرايا\_ ام بالمعروف نبي عن المنكر كي تعريف \_

م معروف اس من اورات كام كركت بن جيشر ايت اور على سلم دونون الي المجين --- برال ده ے جے شریعت اور عش ملیم برائی کین کسی کام کے (اچما) برا وونے کا فیملے شریعت کرتی ہے اور عشل سلیم ائل ائد كرتى ب---

الغرض معروف اور محكر دو حقیقتیں ہیں جو قیامت کے دن سامنے آئیں گی۔ انچھی باتوں کا تھم کرنا اور برى باتوں سے روكناتمام بى نوع انسان كيلئے اجماكى پروگرام ہے۔ اس پھل درآ حدے د نيا بي اس وسكون قائم روسكا ب-حضور كالتفاكي صفات كيمن شي يروكرام بناديا كياب-

مرآ کی اتباع ش آ کی امت کے لوگ بھی امر بالمعردف ادر ٹی عن المنکر کا فریضہ انجام دیے ہیں قرآن یاک کے متعدد مقامات پراہل ایمان کی بیصفت بیان کی گئی ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی ے منع کرتے ہیں۔

یے کام بھی زبان ہے کیا جاتا ہے بمجی ہاتھ ہے بمجی قانون اور بمجی طاقت ہے جس مقام پر جونی چیز كارآمد مواى كوبروك كارلايا جاتا ب، انفرادى طور برايك دوسركوزبان ادر باتحد ينكى كاعظم يابرانى ہے روکا جاتا ہے۔ اگر بیدانفرادی قوت ہے باہر ہوتو مچرقانون کے ذریعے اچھائی کو پھیلایا جاتا ہے۔ اور برائی کا قلع قع کیا جاتا ہے۔ اگر قانون پر مملور آ مد نہ ہوتو پھراس کام کے لیے ریاست کی طاقت استعال کی ماتى ب\_ (معالم العرفان في دروس القرآن ؟ مص 9 يه)

حفرت صوفى صاحب رحمالله كى ال تشريح وبعير معلوم مواكدا كي فرد ي كير خلافت اسلامية ك برانسان اينے دائره كاريش ره كرتبلغ اسلام كرے، كيونكه بعض حالات بي امر بالمعروف اور شي كن المتكر كيليج قانون اور دياست اسلاميه كي ضرورت يزتى ہے۔ورندام باالمعروف ، نمى ثن أكمتكر كافريضه بكمالداوا نہیں کیا جاسکتا۔

آ کے تغیری دوس برجے سے معلوم ہوتا ہے کہ آ کی معلومات کی رسائی قدیم وجدید ماخذ، قدیم و جدیدتاری پر بھی ہے آپ کامطالعہ بحرامواج کی ماندرواں دواں تھا۔ مورهٔ اعراف ہی کی آیت نمبر١٧٣ جس



- عاكويمهم

ہوت آل کیا جار ہا ہو سر سر قائد مولولی جاری ہو، دنیا ایک بھیا تک ٹیل خانداور جہنم کرہ بنا ہوا ہو، سمل قدر ہنری کا مقام ہے کہ مسلمان اس تیاتی کوفلی فعالے سامنے فاہر تدکر ہیں۔ اس پر جنا افسوں کیا جائے گ

۔۔ اس بات یہ بے کرفراغی انسانی خواہ کتنے می اجھے کی نہ ہوں۔ وہ انسانی ضروریات واحقیاجات کے بہر ارکر نے تا صریف انسانی قوا شین تربی مگروی ہوتی ، خاعاتی، ذاتی اور بزوی خواجزات سے بہر اکر نے تا صریف انسانوں کیلئے کیساں انساف وعدل پڑی اور برایک کی فطری اور جائز مفرود باتر کی مفرود باتر کی مفرود باتر کی مفرود باتر کی توان کے کمری کا درگر تین ہے۔ اس لیے سرف اور سرف اٹی قوانمین جونائی تو انہی مفرود باتر کا مرکز ہو تک میں کا درگر ہو تکتے ہیں۔

ار سلوکا قرل بالکل مجل ہے جس ش اس نے کہا ہے'' قانون سلانت بھش حقوق انسانی کی حفاظت تر سرسکا ہے جس انسان کو تیک مجلس مناسکک' (نظام سلانت) اس کے برطلاف اسلام کا قانون ایسا ہے کہ انکی رشع می دوسری طرح کی ہے۔

چنا فی شاه اسانتهمل خیرید این مشهور کماب "منصب امامت" شی فرمات بین کد" سیاست کیتے ہیں عکومت سے ذریعیہ بندگان اللی کی تربیت ایسے قانون کے ساتھ جس شی اصلاح معاش و معادرونوں ہیں" (مقالات مواقی میں ۱۳۳۳) کو معلوم ہوا کہ انسان کی نظر اس دیا تک اورود کی برز دی گرانشریون کی تراون اورا دی ہیں۔ اپندا جوقو انجی اللہ تعالی نے متاسے ہیں او ہرز ماند، برقوم، بر ملک، برقرب برز بان والوں کیلئے حتی ہیں۔

فكرولى الله كاشارح وترجمان

اں وقت عالم اسلام علی حضرت معوفی صاحب دحمہ الشکر دلی اللہ او گر حضرت سندگی کے ترجمان بیم ۔ اور موجود ، دور عمد اس گوے جو لوگ اپنے آ کیاد منوب کرتے ہیں دہ کو گوں کی آ تھیوں میں وحول مجموعتے ہیں۔ کیونکسان کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا ہائے افکار کے مالک ہیں جو ملف صالحین سے دور کرتے بیم اماد اس دور کا عظیم کشتہ ہیں۔ چہانچہ آئین کا قتا تھ کرتے ہوئے آ کیے فرز ندار جمند حضرت موانا تا کھ فیاس فال مدائی صاحب'' حجان الحجہ'' کے مقدمہ شرخ رائے ہیں۔

\_ اگست مااکور ۱۴۰۹م\_

" بعض معزات نے لمی تاویلات کے ذریعے کی تان کرشاہ صاحب رحماللہ کی تریواں سے منول جمہوریت متعط کرنے کی کوشش کی ہے جوسر اسر زیادتی ہے۔شاہ صاحبؓ نے قر آن دسنت ،محابر کرام رفع الدُعنِم اور محدثین کے فرامین وارشادات کے مطابق جو کامل نظام پیش کیا ہے۔ بیانسانی زمدگی کے ہم پرشد برميط بخواه وه معاشرتي مويا اقتصادي معاشى موياسياك ،اخلاتي مويا انقلاني ،افغرادي موياجا كارغرنك ہر پہلوکوا جاگر کرتا ہے۔کارل ہار کس کا نظام جےغریب ٹوازی اور سکیین پردری کا نظام خیال کیا جاتا ہےال جوایی ناکای کی منزلوں کوچھو چکا ہے۔جس کا عینی ثبوت روس میں اس کی ریاستوں کا آزاد ہوتا ہے۔ اِنقل نوكوں كاخيال بى كەشاە صاحب رحمدالله تعالى كافقام اس نظام كے ساتھ مطابقت ركمتا بـاوربدمزلى جمبوری نظام ہے۔ اور شاہ صاحب اس کے داعی ہیں۔ حالا تکدید بالکل غلط ہے۔ کیونکد کارل مارکس کا المام ش بيدا موا اور ١٨٨٣ ع ش فوت موا اس كا اشراكي في فشود ( Menifesto of Socialism ) ١٨٠٤م وش شائع مواادراسي قائم كرده كبلي انزيشنل كانفرنس كااجلاس ١٨١٨ وير منط ہوا، جس براس کے بروگرام کا بہل مرتبہ تعارف کرایا گیا، اس حساب سے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بمل ا نزیشش کا نفرنس سے ایک سودوسال پیشتر اور مارس کے اعلان اشتر اکیت کی اشاعت سے بیای بر الل وصال فرما يج تتے - بحر كيونكرشاه صاحب رحمدالله تعالى كاچيش كرده نظام اشتراكي نظام سع مطابقت ركومكا ہادرشاہ صاحب اس کے داعی ہو سکتے ہیں انڈر تعالی ہم سب کوسیح سمجھ سمجے نصیب فرمائے (آ مین) (مون الجم ص١١٠١١)

حعرت مونی صاحب رحمدالله تعالی دومری جگه فرمات بین که تکست ولی النگی مین بدیات بنالیاً گل هی کدانسان کونگی ترتی اس وقت تک بیمترئیس بوشتی جب تنک کدانگی خواهشات اور بزیات عش سکافی جول اوراکی عشل شریعت مقد سکتالی شده و (مقالات موانی) مین ۴۲۵)

جب کرموجودہ تنظیم فکر ولی الملنی کا لفرنچ و یکھا جائے تو اس ش سرسیدا میں خان، خلام اعربی دیا کے خیالات کا پُرتو ملا ہے بعض دفسے جو اس کوا پی سمالی کرسوٹی پر پر کھنے تکتے ہیں۔ جیسا کررسالد مزم امار پر خالا ہے اور حضرت مولا ناعمیدائن بیشرخان صاحب کی آباب ''مولا ناعیدانلہ سندی اور تنظیم کو دول الحقی'' اما کا بیٹن جوت ہے۔ بلکہ کفتگوش اس فکر کے لوگ بہت آ کے بڑھ جاتے ہیں۔عقائدہ عبارت کو اول ادوبد بے

ا اگست مااکوی ۱۰۰۸م ہں۔ بنت کی ابدیت کا انکار بھی کردیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض وہ جن سے واسط پڑا یہاں تک کہد گئے کہ اللہ تنائي كعدل كے خلاف ب كربنده 4 يا ٥ ٨ سال كناه كر ب اوراسكومز ادا كى بور (العياذ باالله ) حضرت مولانا محد سر فراز خان صفر رصاحب مرظله العالى في اس كاجواب ديا كه انسان في الله تعالى كي لامحدود، ب شارمغات کا اٹکارکیالبذالامحدودصفات کا اٹکارکرنے کی وجہ ہے سر انجمی لامحدود ہے(مغہوم ناقل) مجیب وغریب مقائد وخیالات کالمغوبہ ہیں۔ بورپ کی تہذیب ہے بھی مرتوب ہیں اور ان کے کلام سے مرتوبیت فا ہر ہوتی ہےاور دین متین کے محافظوں کے خلاف آئی زبان وقلم خوب جلتے ہیں۔

جبد حصرت صوفى صاحب رحمه الله تهذيب نو پراورمغربي فلفد يزفكرولي اللي كي روشي مين كاري مريس لگتے ہیں۔ چنا نیدایک دوسرے مقالہ میں فرماتے ہیں'' شاہ ولی اللہ کا فلیفہ مغربی علوم کے فقط نظر سے بوا اہم ہے کونکد مشرفی علوم وفنون نے جہال انسانی سوسائی میں مادی ترتی اور دنیوی خوشحالی کے سامان فراوالی ے بدا کردیے ہیں، دہاں اقلیم جان میں خاک بھی اڑادی ہے اور انسان کی روحانی ترتی کو ہالکا ختم کرویا ے۔مفربیت نے الحاد اور بددنی کا ایک پیل روال جاری کردیا ہے۔اس سیلاب کورو کئے کیلے اگر فی الواقع کوئی فلسفیزیات کا کام دے سکتا ہے تو وہ فلسفہ دلی اللبی ہے۔ پی فلسفہ اتنا جا ندار اور حقیقت کے قریب ب كەمغرنى فلىغداس كامقابلىنىيى كرسكا۔شاەصاحب رحمداللە كافلىغە (محكمت ولى اللبي) انسان كويقين اور حقیقت کامشابده اور روحانی ترتی اور مادی و نیاش مجی سکون و پتاہے۔ برخلاف اس کے کرمشر في فلسفه انسان یں شکوک وشبهات کا ایک غیرمنای سلسله شروع کرویتا ہے۔جس کی وجہ فیا ہر ہے کہ مغربی فلسفہ انسانی افکار وآراء سے ماخوذ ہے۔خواہ اسکی قدامت کا رشتہ بینان کے قلاسفہ سے ملتا ہویا ہندی وامر انی محکیموں سے بهرحال انسانی افکاروخیالات می تضادواختلاف کا ہوتا بدیمی امرے (مقالات سواتی حصه اول ص ٣١٧) فتنة مودوديت

فتنمودوديت كانعاقب كرتع موع فرماتي مين-جوايك صاحب كحط كاجواب بيدفرمايا محرم! آب اس بات کواچی طرح ذبن شیس کرلیں کہ ہم لوگ مودودی صاحب کے ساتھ کی قتم کا ذاتی عناد نیس رکھتے اور نہ سیاس وحرا ابندی کی بناء پر ان کی مخالفت کرتے ہیں ذاتی بغض وعنادیا وحرا ابندی اُوردنیادی مفادکی خاطر کی خض سے عنادر کھنا حرام بھتے ہیں۔ مودودی صاحب سے جواختلاف ہے وہ دین،

شریعت اور آخرت کی دجہے ہے اور ہم مودودی صاحب کومسلمان بجھتے میں بیکن' ضال دممل'' ( تمراہاد مراو کرنے والا) کہتے ہیں اور بیان کے خاص مقائد دخیالات اور مسائل تعبیرات کی دجہ ہے ، ج انبول نے جمہور ملاء سلف کے خلاف کلیے جی اور پھر بادجوداس کے کہ علاء کرام نے ان کوفر دار کیا، متز کا . . کیکن انہوں نے اپنی روش **عی قلط ج**ید کی میں کی۔اور مختلف غلامسائل بھی انہوں نے ہر میکر تا و یارے بر وامن میں بناہ لینے کی کوشس کی ہے۔۔۔ بھریہ بات فوظ رہے کہ ہم نے محض اساتذہ کے اجاع میں وار . نهيل كها كدمودودي صاحب" ضال ومضل" بين جن كاطعن يا الزام دية بين بيغلو في الحجيد اوراندم العر ے۔ اس واضح كرنا جا بتا موں كرش في" جاعت اسلائ كے يوم دلادت كرا أن تك اكو توران צים וני محرم! اسبات مِغور کرد کہ جماعت اسلامی کے قیام دنشاہ میں جولوگ شریک تھے کیاد اسارے مارے بددیانت تھے۔ پھر کیا دیہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کوچھوڈ کر الگ ہوئے ہتقریبا ان عمل سے اکثر نے مود ودی صاحب و مگراہ ہی کہا ہے۔ کیا مولا ٹا ابرالحس علی نرویؓ ،اور حضرت مولا تا محر منظور نعما لی " جماعت اسلامی جس شر کیے نہیں تنے؟ کیا مولانا این احسن اصلاحی جماعت کے خاص الخاص دوح روال نہیں نے۔ جنہوں نے جماحت ہے الگ ہوکر کہا کہ '' محم کردہ راہ قافلہ کے ساتھ سولہ سال تک چٹنارہا'' اور پھر مودود کا صاحب کی جماعت کواسلام کیلئے میودیت سے زیادہ خطرناک کہا، مولانا مبغة اللہ بختیاری جوموبد مدال کے تیم جماحت تھے۔ مودودی صاحب کو' ضال دعشل' کہ کر جماعت سے الگ ہوئے ، وحدالد کن مان بیروہ برس تک جماعت کے برجش دکن اور سلنے رہے پر اس کے بعد الگ ہوئے اور "تعبیر کی فلطی" لکھ کر واضح كرديا كمرودودي صاحب كارخ كدهرب يحيم محداش فيول الك موكي كيامولانا عبدالنفارص بالغ النفرادرنيك فس علاه يس فين تق كيول الك موكة؟ كياسعيد ملك الجحة وكي قاسد كما دْ اكْرُ اسراراح تعليم يافته اورصاحب كلرانسان تين تعاكيون الگ وا ( وْاكْرُ اسراراحمرصاحب عَ بِحَيْض افكاردرست جيس بين جس كيلية حطرت مواناة أكرعبدالواحدصاحب كي كتاب " وْأكْرْ امراراهم كالله وفيالات تعقيد كي ميزان ير" طاحظ فرما كيل ياقل الملم معاديد) (مقالات سواتي ص ٢٢١٢ ٢٢١) ك بيارے انداز على حضرت في استيا اختلاف كاذكركرديا اور بتاديا كر مارا اختلاف ولى بغض يكن فيل ب-

رانام تعرة العلى) ۔ کک بعض عقائد وخیالات اور مسائل و تعبیرات کی وجہ ہے ہے گھر کتنے علاء اور تعلیم یافۃ حفرات کے نام بلد موائے کہ اگر بالفرش ایمارا اختلاف ذاتی ہے تو مجران معزات نے موددد کی صاحب اور تماعت اسلامی کو خرباد كول كهدويا-عظت صحابه كرام رضى الله عنهم مقام محابر رضى الغد خنيم كے عنوان سے "خدام الدين" لا بور ش آپامغمون دونسطوں عيں شائع بوا اں بن تر رِفر ماتے ہیں۔ " حضرت تكيم الامت شاه ولى الله رحمه الله تعالى الى ايك وصيت على فرمات بين كذا أتخضرت فأنطيخ سر محابہ " کے فتن میں نیک اعتقاد رکھنا اور زبان پر سوائے ان کے فضائل دمنا قب کے کمی چز کو حادی نیس کر نا ماہاں مسلمیں دوگروہ ایسے ہیں جنہوں نے ملطی کی ہے۔ (الف)ایک گروه جوید گمان کرتا ہے کرمحابہ کرام پاہم بالکل میدصاف تے (اس سے مراہ بغنم کریہ اور ذاتی عدادت نیس ب- ناقل) اور کی قتم کی رفیش ان میں باہم نیقی ،ان میں کمی هم کا جمكز الوائی نیس واقع ہوئی۔ابیاخیال محض وہم ہے۔ کیونک فقل مستنیض اس پرشاہدہ کر محابد کرام کے باہم مشاہرات اور اخلافات واقع ہوئے ہیں اس کا اٹکار کرنا تو نقل مستنیض سے اٹکار ہوگا جر کی طرح مجی درست نہیں۔ (ب)اور دوسر بے لوگوں نے جب اس قتم کے اختلافات ومٹاجرات کومحابر کرام کی طرف منسوب د کھا توان کے حق میں زبان طعن ولتن دراز کی اور ہلا کت کی وادی میں جارہے۔ میں عم دیا گیا ہے کدائی زبانوں کو محابہ کرام کی ہمائیوں سے روکیس اور مارے لیے جرح و تقدیر کرنا منوع قراردیا گیا ہے۔اور میہ بات امرتعبدی ہے( لینی ایک ایساام جے ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کا تکم ے اگر چیقل اس کے خلاف جاہتی ہو) ۔۔۔ اگر سحابہ کرام رضی الشعنم پر جرح کا درواز ہ کھول ویا حمیا تو آنحضرت فالنظم كردايت بالكل منقطع موجائے كى " (مقالات سواتى مص ۵۱) آ مي شاحب كوالے كى كيت يى كداس زماند من تشيع كى بدعت بهت نمايال اور آشكارا ، بوئی ہادرعام لوگوں کے دل ان کے شکوک وشبہات سے متاثر ہو گئے ہیں جتی کہ اس ملک میں بہت ہے لوك خلفائ راشدين رضي الله عنيم كي خلافت كي بار ب ش شك كرنے كيك بين \_\_\_فرمايا ان خلفائ -- اگستاا کور ۱٬۰۰۸م

راشدین کی ظافت کا ثبات اصول دین ش سے ایک اہم اصول ہے۔ اور جب تک اس اصول کا را راشدین کی خدر کیا لیس وین کے مسائل واحکام شل کوئی سنلیجی تحکم و منبوط ند ہوگا۔ (مقالات مونل مسم ۲۵)۔

فتنهٔ خارجیت سے بیزاری

حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ تحریر فرباح میں کرشاہ صاحب فرباح میں کہ جس طرح آنخفرن میں میں اللہ میں اللہ عظم کے بارے میں تیک اعتقاد رکھنا چاہیے ای طرح اللہ بیت وسی اللہ تم کم کن عمل مجی احتقاد رکھنا چاہیے اور ان عمل سے صالحین کو حزیق تقلیم کے ساتھ تخصوص کرنا چاہیے۔ (عملیمات رفع مسیم میں

حضرت شاہ صاحب فرباتے ہیں ہم جنت اور بھتری کی گوائی دیے ہیں صفود کے محایث میں گور معشرہ کیلے اور صفرت فاطمیہ اور حضرت میں وسین کیلے اور ہم ان کی تو تیر تقلیم کرتے ہیں اور اسلام می ان کے عظیم مرتبہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور ای طرح آئی جدر اور بیعت رضوان میں حاضر ہونے والے حایا ہی بھی ای طرح تو تیر تعظیم کرتے ہیں اور حضرت ابو بھڑا مام برتن ہیں۔ مجد حضرت عمر ان مجموعی حایات اور مجد حضرت کی اور ان بروجہ خلاف بیور اور جاتا ہے ۔۔۔ سیاب کراتم وی میں مارے بھی اور ان میں مارے بھی اور مقتدار ہیں انہیں برا بھا کہنا ترام ہے اور ان تقطیم واجب ہے۔۔ حایا میراتم وی میں مارے بھی اور

حضرت موادنا تاضی مظهر شین صاحب رضر الله جوا کابر کے ترجمان سے ان کے خطا جاب دیے ہوئے فرباتے بین کد" اسید ہے کہ حزاج گرای بھٹے ہوں گے جتاب والا کی مرسلہ کتاب" فارٹی انٹر ااور وفاع محابد مینی اللہ تھم وصول ہونکی میں۔ یافر مائی کا شکر سید

الله تعالى آي كويزائ فيرمطافرمائ - آپ نے خارجيت اور ماسيت كاتعا قب فر باہم يد تنزلن وهيدت سے مخطر تاكيميں - ''

دومرے خط کے جواب میں فرماتے ہیں۔ کہ' میرے نیان میں اس پر امارے بیے کو کو کے تیم وائی کوئی خاص شرورت فیمیں جناب والا کا اسم مبارک اور نام نا می من منافانی ہے آپ امل تن کے زیمان اور ملف کے اعمن بیس۔ ( قاکد البسندے تن چار یار نبر ریاد حضرت قاضی مظیم سین من ۱۳۷۵)

اگستاا کوبر ۱٬۰۰۸ و

ان دود فلوط عی معترت قاضی است مرحد الله تعالی کا تائید فرادی اور ملقد ما لهمین کرمونف کی است کردواده قامی معترت تائیل کراندی اور کاران و کاراندی اور ماند در یا اور ان کراندی و کرکان کراندی و کرکان کاران و کرکان کراندی کراندی و کرکان کراندی کار تحدان کردی کار در یا اور ان کے خیالات

کا ئیرکر کے رافضیت وخارجیت کے خیالات دافکار کی تر دیر فرمادی۔ مسئلٹم نموت

هنر معرفی صاحب نے مسئلے تم نبوت پر تربانیاں چڑی کی جی بھر ریاتی طاقت آپ کوئلے تن بھے بے بدر دک سکی ، ۱۹۵۳ مرکز کی کتم نبوت عمل آخر بیاسات ماہ جس کی مدر بے مورد کا تزاب کی آیت نبر ۴۸ سے بنے والے لیکلام فر بالی مختصر طور پرچش خدمت ہے:

"الله تعالى اور صفور وَتَلَيَّظُ السكان واضح فر مودات كي اوجود آپ كه بعد بهت سالو كول نے نوبت كارو كاكي، فروضور وَتَلَيَّظُ اللهِ في المير به بعد مه او جال اور كذاب آسمي هي مان هم سے جراكيہ نبوت كا والا كل سے گھر همي اقو خاتم المنجعيں موں الله في ايندي مير به بعد كو كن سي أي تي است كا ، جو كان وكو كل مرك مى والا مجابع كارو كل كرديا تھا، سيلم كذاب اور امور فتن نے اقو صفور عليه السلام كى از عدى موال السلام كى اور كل م بما البير القار كي كرديا تھا، سيلم كذاب والو مير بندي كى خلافت كے دوران مادا كيا ، اس محتمل كالها المور بعد الا كيا والو كي مداويل الموالي التي يقديم موال محتمل كالها المور الله كل الله الله والور بعد بير ديل بوت كافر اور واجب المقتل ك



إمانامه تعرز العلم) 497 (مغر فرائي المر)

ر من کا روح دیتے تھے، چنانچے کا اگستہ ۱۹۸۲ء برطابق کے ذیقعدہ ۱۳۰۴ھ کے فطبہ جود کے آخر ش

'' "سلم کالونی ربوه می سات تیم کوختم نوب کا قرائی منعقد جودی ہے جن سلمانوں کواند تو نتی دے ور مرزائیل کے اس کھر میں جا کر کا نفرنس عمی شریک ہوں ، کفراو مرزائیت کے قلع قبح کا سے کا نفرنس ایک ور بید ہے ۔۔۔۔۔ بیا ایمان اور عقد یہ کا مسئلہ ہے ، منعور تائیق کی تم نبوت کا مطلہ ہے بشیدا اس میں سارے مسلمان برابر کے شریک میں ( خطبات سوائی میں ۲۵۴ ق) پندیر رافضیت

حضرت قاضی مظهر سین صاحب کوایک قط ش لکھتے ہیں'' اللہ تعالی آپ کو ہڑائے ٹیر عطافر ہائے آپ نے خارجت اور ناصیت کاننا آف فر باید تشتر فش وعیعت سے کم خطر کاکٹیس''

چونک رفض اور شیعت کو بھی آ ب اسب مسلمه کیلئے ایک فتر بھتے تھے،اس لیے" اجو پاار بعین" اور (ارشار) اشید دونوں کمائیاں کو شائع کرایا۔

اگست تااکتوبر ۲۰۰۸ء

۔ بامد اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراہی، جو بورے صاحب استعداد تو جمان اور کی کمابوں کے معنی میں، فد بہ رفض وقتیج نے آئین خصوصی مناسب ہے، احقرے اس کا م پر حقید کیا، انہوں نے اس کام کاؤل کا اور کما کے مجھے شروع کردی (اجربار بعین ض ۲۷۴۲۵)۔

دومری کتاب بربید هید کا تعادف کراتے ہوئے کھتے ہیں، اس کتاب بی شید حزات کتاب ہم مایدالا تیاز مسائل کا ذکر آعمیا ہے، خلافت، بھایہ کرام گا ایمان دھتا مشیول کا عقید وقتیہ مراحت ذرک وراخت وغیرہ و استرام اعتراضات کے الیے مسکت جواب دیتے ہیں کدان کے جواب سے انظار الشرفید بھیشہ ما جزر ہیں گے۔ (ابینا ص ۳۲)

ان مہارات ہے آپ کا کمآبی ذرق معیدت کی تاریخ پر نظر اور هیدت کے تقدیکا قلع آئی کرنا کا پارپیغا ہے، ٹیزا پنے چھوٹوں کو آ سے کرنے کا جذب صادق عمیاں ہوتا ہے، ۱۹۳۷ء عمل یا قاعد وا ہے نے دار البلٹین کھنٹو شما المام المل سنت حضرت مولانا عہدا لکھور کھنٹونگ ہے تر آن کی آئیسے ، تقامل اویان اُن مناظر الواللة کی سند فراغت حاصل کی (لعر قاملوم ص ۱۵ کی ۱۳۰۸ء)

الل بدعت نے نی کواللہ کے برابر کردیا تو دافضیوں نے اماموں کو نبی کے برابر معرالیا، کتے برا انجاء

العام هر الاصلي) (899 (متر زائي لس)

کی طرح امام محصصوم بوت بین مانیا و کی مصرت قرآن سے نابت بسسترح مقائد ش کھا ہے۔ انیا دکا گاڈ فاصل ہے۔۔۔۔ برخلاف اس کے کہا ترک مصرت فور ساخت ہے، مام شاہ دلی اندا فی تاب همیدات البیدیش کلمنے بین کداماموں کی مصوب کو تلیم کرناختم نیت کے افکار کے متر ادف ہے۔ (معالم الرفان م ۲۲۲، شم)

مراه الله من الثيرة المراع موتى مناه حيات النبي من الثيرة الورساع موتى

۱۹۷۷ دیس بر ادر و ترجم کیا اور استی استان فل وال می ان کی کاب تحقید ایره یمیر فاری کا فیرشات می اما ۱۹۷۷ دیستان فل وال می ان کی کاب بری افتین نے جو امروز ترجم کیا اور استیا بری افتین نے جو امروز ترجم کیا اور استیا بری افتین نے جو امروز استیال می استیال می

چند صفحات بعد ایک عوان قائم قربایا بنام حضرت موانا التوحسين شاه صاحب بجاد بخاری مان کا افغار کردے ہیں آخیر بری عروض بن ان کا افغار کردے ہیں آخیر بری عروض بن ان کا حضرت کردے ہیں آخیر بری عروض بن برح بحرج کردے ہیں آخیر بری عروض کردے ہیں گئی بھن بائی میں اس شام شاہ کا المبند کا لیا بائی کو ایک میں ان بھن شاہ و کیا تھا کہ اور عقد من فوائد فقح الرح الله الله من الله من الله من الله الله خال اس طرح موافا حسین علی کے طرف میں بائی میں بری کا حضرت موافا نا طام الله خال ما الله خال ما الله خال میں معاجب اور احمد من کا حضرت موافا نا حسین علی کی طرف من مناب واقعہ کے طوال نامیوں کا مناب واقعہ کے مواف کے مواف کے مواف کے مواف کے مواف کی مواف کا مواف کے مواف کی مواف کے مواف کی مواف کی مواف کے مواف کی مواف کے مواف کی مواف کی

" بلاً خرسکد حیات النی منتخفی ان کے بے جا اصرار نے ان کے وقار کو بہت کچے کم کروہا شاہ

صاحب جمل دوجہ کے ذہین اور اپنے اعمال ہی متوازن معلوم ہوتے تھے ، اتا ہی خلاف پر تھے انہیں نے ایک ایسے مسئلہ میں اس قدر شدت ہے اختلاف کیا جمکی قطعاً تو تھ تے بھی ،ایک ایسا مسئلہ جم پر تقریبا تیام علما و اوپر بند کا انقاق چلا آر ہاتھا،اور کو تھم کا خیراس مسئلہ شمی پیدائہ جواتھا،اگر شاہ صاحب کی تحقیق میں ہر

علاء دیویند کا انقاق چلا آر با قلاما در کوچ م کاهندان مسئله شی پیدانه بردا تقاما کرشاه صاحب گفتین عی اس مسئله شی اختلاف پیدا به دکیا تقانو آن می پیدانه برگزشمان به قشمی کدوه اس سئله کوشی پر لا کر دویندی مسئله شی اختلاف پیدا به دکیا تقانو آن می سر بات به حقوق بردان می استان کارشی کار کوچ بدندی

جماعت میں تفریق واششار کا باعث بنے مساکل کی تحقیق میں اختلاف علاء میں ہرز ماند میں ہوا ہے اور ہوج رہے کا بیر کوئی میرب کی ہوئیسی بلکہ قباحت اس میں ہے کہ اس تم سے مساکل میں اونا واکیا جائے کہ جربات میری تھو میں آگئی ہے تق وی ہے دو مرب یا طل ہے ہیں ، کمایا ہے مشلد ایٹی میگر مشہور میں الانام ٹیس کر ہاج

میری بھی میں آئی ہے تن وی ہے دوسرے ہائی پر ہیں ، لیا پیسٹندا کی جلسمبروین الانام بھی کہ مان موتی کے بارے میں حضرات محابہ کرام ہے لیکرامت کے اندردونوں تم کے منیالات پائے جاتے ہیں، کی

نے ساخ موٹی کا اعتقادہ کھا کسی نے اٹکار کیا جگن دوسرے اعتقادہائے کو گمراہ اور بدھنیہ وٹیس کہا گر ہورے اضوں کی بات ہے کہ شاہ صاحب انگلین ساخ کو ایوجمل کا نیمزنک اپنی تقریروں میں کہنے ہے بھی گر برخیں میں میں کہ بات سے کہ ساتھ کا ساتھ کے انسان کا ایوجمل کا نیمزنک کے بیٹر کا میں کہنے ہے بھی گر برخیں

کرتے اک زباند کار آن کی اوہ آیات جن کوشاہ صاحب اٹل بدعت اور شرکین دور ماضر کے طاف چیش کرتے تھے اب وی آیات کر بر مقتبدہ حیات النی تُنْتِیْمُ کُولا ایک والوں اور سال موقی کے قائمین کے ظاف چیال کرتے ہیں ممایانیا کہنے کا بھی کا سام موقی کے قائل و حضرت مُراور عیدائذ بن فراجسے بلیل

القدر محاب مي الدراء على الميد به به بعد ما من الميد القدرة منه مجي مين ، بلكه جمهورة تمدرام ما ما مرقى كا كل القدر محاب مجي بين اورامت كي بهت مبل القدرة منه مجي مين ، بلكه جمهورة تمدرام ما ما مرقى كا كل

ئیں، کیابیسب الاجمل کا نمر ہے۔ (فوضات حین م ۴۳۵۳۳) مرید کرماتے میں کیا تا اچھا ہوتا کہ شادھا حیب اپنی ال تحقیقات کواینے پاس رکھتے اور اس پراہیا ہے

سر پیرم سے بین ایس ای گھا ہوتا کہ رساد صاحب ایل ان حقیقات اوا پینے پاس دھتے اوراس پراہیا ہے جاام ارزیر کرتے \_(اینیا ص ۴۲)

ای طرح حضرت حمین فال صاحب کے موسلین بی حضرت اولانا قائمی فورمجرصا حب تقدد بدار محله والے نئے ، حضرت صوفی صاحب فراتے بین ''مسلاحیات النی فائی آئی ما واو پر بنر کے طرفدار تھ، چنانچیا کید دفعہ تدارے سامنے کہا ہے کہ دوریث کا ذکر تھا، بھی مضرور فائی آئی کا تھے فرمان کہ'' من صلی عند قبومی صدحته و من صلی فائیا اہلفتہ ''تو قاضی صاحب مزوم فرائے گئے کہ جس مدین کے بارے

> . اگست تااکتوبر۲۰۰۸ه <u>-</u>

یں ملاق قادئی مادفاری النتیج امام ایان تیمیداً در مادفا دائی تیمیر میر کول نے پہلے ہے کہ میمی ہے کہ مم کمیں مجھ ٹیمی تو کو کی داشتندی کا بات شاہو کی اور اس طرح اصاف الفاظ عمل فر بایا کر حضور منافظ کا بی تیم مراکب عمل حیات ماصل ہے، الی حیات کر جمس سے اپنی تیمر کے پاس اللہ قادملام سنتے ہیں باتی کمیف کا علم ٹیمیں مذاک کی کیفیت کے معلوم کرنے کے ہم ملاقف ہیں۔ (ایسنا ۲۷)

حضرت مولانا عبدالله بهلوی صاحب اور حضرت مولانا مرفراز خان صغدرصا حب مدظله العالی بھی ان کے متوسلین ملی ہیں، اور مسئلہ حیات الی کا کینظیم را گی کمائین سوچود ہیں، جیال سے قاکر '' معالم العرفان فی وروں القرآن'' کے ان مقامات سے جہال حضرت نے بحث فر مائی ہے تقل کروں کم مضمون بہت طویل ہو جائے کا بعرف ای پراکھتا کرتا ہوں، 15 کین ان مقامات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

فتنة الكارحديث كى سركوني

تغیر معالم العرفان میں آ ب نے تخلف مقامات پرفتندا فکار حدیث کا بطلان واضح کیا ہے، اور اس فتنہ کے خطرات سے است مسلمر آو آگا فرق بالے ۔

پنا نچ سرد کا انده کی آ ہے۔ نبر ۲۰ اس کتحت فرماتے ہیں، قرمایا بیکیا بات ہے کر آن کی طرف آؤادر
دومری ہے کہ واکنی الانسٹول رمول کی طرف آ و اسسدسول کی دشا حت سے بیٹے قرآن پاکسے برسن و من ان من مراس کے فرائن الانسٹول رمول کی طرف آ و اسسدسول کی دشا حت سے بیٹے ورآن پاکسے برسن و من اندیش کی المسترق عالی آر آن سے بیٹے ہو الدیشون کی لیٹ اس کے فرائن میں من شال کردی ہے ' لیٹیشون کی لیٹ اس می موجو کی ۔ مول کی آلیف میں اندیشون کی استرون کی موجو کی ۔ مول کی آخر می کا کوئوں کے مارے کا فرائم ہو کی ۔ مول کی اطاعت کیونکد رمول کی تقریر کے بیٹر ادعام البی کا اطاعت کیونکد رمول کی تقریر کے بیٹر ادعام البی کا کوئوں کے موجو کی موجو کی کرما شرودی ہے، اس جو کوئوں کی اطاعت کیونک رمول کی تقریر کی کی بیٹر ادعام البی کا کوئوں کی موجو کی کرما شرودی ہے، اس جو کوئوں کی کرما گوئوں کی موجو کی کرما شرودی ہے۔ کرما شرودی ہے۔ کرما شرودی ہے کہ موجو کی کرما شرودی ہے۔ کرما شرودی ہے کہ موجو کی کرما شرودی کوئوں کی کرما ہے کہ موجو کی کرما شرودی کی موجو کی کرما گوئوں کی کرما گوئوں کی کرما ہے کہ کوئوں کی کرما گوئوں کی کرما گوئوں کی کا مواجو کی کرما گوئوں کی کا موجو کوئوں کوئوں کی کرما گوئوں کرما گوئوں کی کرما گوئوں کرما گوئوں کی کرما گوئوں کی کرما گوئوں کی کرما گوئوں کرما گوئوں کی کرما گوئوں کی کرما گوئوں کرما گوئوں کرما گوئوں کرمان کرما گوئوں کرمائی کر



'' خلام احمد برویز اوراس کے تبعین باشید خدند این اورکافر میں ، اور دائر داسلام سے خارج میں ان مرسلمانوں کے دکام جار کیٹس مول کے (مجموعہ قاد کی رویز پرے جلد دوئم)

ال طرح اس فتشد کی سرکو فی حضرت مولانا سرفرانه خان صفورنے بھی" انکار مدیث کے متا گا" کھو کرکا ہے اللہ تعالی تمام اسب مسلمہ کوان کے شرور فتن سے تحفوظ فر بائیں \_

حضرت صوفی صاحب ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں" صدر ابوب کے دور می فضل الرحمان ف

. اگست تااکتوبر ۲۰۰۸ه <u>-</u> یان با تھا کہ قرآن پاک کا بھر حصہ شدا تعالی کا گلام ہے، بھر جریل این کا اور بھر حضور علیہ السلام ..... پردیجی ہی کہدر ہا ہے، اس نے بھی مغربی افکار کو قرآن کی تعلیم عمل واٹل کرنے کا کوشش کی ہے، بجب پردیج کہ بیرڈش قرآن پاک کی اسکی تشعیر عیان کردہا ہے تصسلف صالحین مجی شیجھ سے (معالم العرفان میں ہے۔ بیریڈش کر آن پاک کی اسکی تشعیر عیان کردہا ہے تصسلف صالحین مجی شیجھ سے (معالم العرفان میں ہے۔ بیریڈش کر کا کی العرش

مغرقر آن محترت صوفی صاحب معروة احراف کی آیت نمر ۵۳ کے تحت فریاتے ہیں '' جمہارارب وہ واحد ہے جم نے آسانوں اور ڈیمن کو چیزون شما پیدا کیا ''لُٹے اسٹیوی عسلسی القرفی ''نجروہ محرش پر سٹوی ہوا امنرین کرام محرش پرمستوی ہونے کے دوستی بیان کرتے ہیں ایک بڑھاؤی کے جوشکلمین پیان کرتے ہیں اور اس کا مطلب سے کہ پوری کا کتاب شما الشرق کی کیا وشائق ہے جوش پر پیشمان صاحب پیان کرتے ہیں اور اس کا مطلب سے کہ پوری کا کتاب شما الشرق کی کیا وشائق ہے جوش پر پیشمان صاحب

> الآداربونے کی طامت ہے، خص<sup>ن</sup> امرکہتا ہے: حاسب وئی ہشسسر عسلسسی السعسواق مسسن غیسسسر میف و دم بھسسراق

بشر تخت پر پینیم میا یعینی اس کوافقد ارال همیا محرمه قواری می اورنه خون بها بهبر حال استوی علی العرش کے جازی مثل به بین که تخت پر پینیم میا افقیار است کی میا دشاه وغیره بمن مجا

استونی کوشتی معنی پر میم محول کرسکتے جی جیے کہا ما الک انام ابوسنیڈ سفیاں ڈورکن ، امام ابن میدیڈ، امام ٹافنی اور دکمر آئر سلف کا مسلک ہے، امام الک کا قول ہے، استوی معلوم و الکیف غیر معقول گٹنی استونی کا منتی تو معلوم ہے کراس کی کیفیت بھر میں ٹیس آئے، کیکھ اگر الشرق الی کا استونی محی اس طرح مجما جائے جس طرح کوئی انسان کری یاچار پائی پر پیشتا ہے تو الشرقعائی کا جم جارت ہوگا، حالائکہ وہ جسمانیت اور مادیت ہے یاک ہے، وہ مکانیت ہے براہے۔

کیسن کھوٹیلیہ منٹی ہ دو بے حال ہے، اس کی خال کی چزے ٹیں دی جائتی، اور ندیم اس کے اسٹوکی حالت کرتھے تکے جی بڑے تین وی الایشہ ان پہند و آجیب "اس کے اسٹوکی پر ایمان لا مامروری ب والسُّوالُ عَنسهُ بِلدُ عَدْ العَماری کیفیت سے متعلق موال کرنا بدعت ہے، چنا مجتام آئر کرام کا بھی عقیدہ ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ کہ خدامستوی العرش ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائن ہے، ہاتی اکی کیفیت کو ضا کے برد کردہ ..........

جس طرخ الفذيق الى جم الدر مكان ب بيا ب به الك طرح و وجبت بي گل بك بيا كس سكام كل مجامل الله و يختيد و المي الم يختيجه والمي ما يكس ميا او پر ينتيج وجب تسليم كل جائة خدا الفائل كل و و يست مستحد منظم او ولي التشار المتوافل المتوافل

"امام شاہ دول اللہ تخرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کا ام پاک بھی انسانوں کی بہتری کیلیے جو تکسیں رکھی ہیں، تمام دیا کے لوگ ملکر مجھی ان بھی سے کسی ایک حکست کی آرو پا سکسیس بھٹھے تکتے چہ جا بکیل مہیدا قرآن چیش کرنے کا دوگر کا کریں، جو تحض وی کرتا ہے کہ ضافی قانون اور شریعے جیسا کو کی دور ارامانا ملک ہے۔ و بت براطالم ہے،الشرتعالیٰ کے نازل کردہ قوانمین کے مقابلہ میں جولوگ خودساننہ قوانمین نافذ کرتے ہیں ، ووالله تعالیٰ کی حکمت بیس وظل انداز کی کے مرتکب ہوتے ہیں ،اور یکی ان کی سب سے بڑی بدختی ہے۔ بی نوع انسان کا فرض تھا کہ انشد کی زمین پراس کا نازل کردہ قانون نافذ کرے گرانہوں نے خلیفہ انتد ہونے كائل اوانيس كيا، بيضا كى قانون كے يجائے روكن لاء، جركن لاء اور براش لاء كى طرف و كيمتے ہيں، كونَ امريك ك في اور برائ و نين برنظرالك يضاب كونَ كارل مارس ك ييش كرده شريت كاكرويده ے،اورکوئی کینن (باؤزے تھ) کی لال کتاب پرفریعہ ہے، کتے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نازل کر وہ آنین کوچھوڑ کر خود ساختہ تو انین ہے امید نگائی جارتی ہے، مسلمان مما لک کا بھی بھی حال ہے، کس مک نے امریکیکا قانون اپنار کھا ہے تو کسی نے برطانیکا اور کسی نے فرانس کا کوئی جرمن قانون ہے راہنمائی ماصل كرتا ہے تو كوئى روى قانون سے بخود مارے ملك ش تين مخلف توانين نافذي بي بتوري قانون انگریز کا بنایا ہواانیسویں صدی کا قانون ہے بھے تحزیرات یا کستان کا نام دیکرا ختیار کرلیا جمیا ہے۔ اس وقت مارش لا عرا فوجی قانون پاسب ہے بڑا افوجی سروار لیٹی خدا کے قانون کے مقابلہ میں مارشل لا ماک خود ساخته خدا کا قانون مانو - ناقل ) کے اپنے ضابطے بھی موچود ہیں اور ان پر بھی حسب ضرور نے عمل درآ مد بور باہے، تیسرا قانون اسلامی کبلاتا ہے، بعض محاطات میں اس کا بھی سبار الیا جاتا ہے، یہ س قدر عجب تنتیم ہے،اگر اسلام کے کمل ضابطہ حیات ہونے پر یفین ہے،تو پھر پاتی تمام لعنق کو چھوڑ کو صرف ا کام الٰبی کا نفاذ ہونا چاہیے، جبّ مارشل لاء کے ذریعے ہرشم کی تنی جائز ہے اسلامی تو انین کو بیک قلم کیوں نیں نافذ کیا جاتا؟ اگر کوئی دقت پیش آئی لا تجرب کے ساتھ آہت، آہت دفع موجا نیکی اس کو جاری تو کرو، اب تک و دعدے دعید ہی ہوتے آ رہے ہیں ،گرعمل درآ مد پھیٹیں ،قر آن یاک تو کہتا ہے کہ جو محض اللہ کی نازل کردہ چیز کے برابر کوئی چیز پیش کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، قرآن یاک ب مثال جزے بقام دنیا ملر بھی کسی آیت کی مصلحت کوئیں بھنے کتے۔ اشرًا کیوں کا ایک گروہ بیمجی کہتا ہے کہ قرون وسطی میں تو قر آن واقعی قابل عمل تھا تکر موجود و زیانے ك قاضول كو يورانبين كرسكة، آج كادور صنعتى ، سائنسى ، اوراينمي دورب، ال زيافي يس جوده صديال براف  ایمان پیش او ترقو مجراس کے بعد کس چنر پرایمان او دکھے۔ بیانشدگا آخری آو نوٹ ہے۔ اس کے بعد زول واؤی کا سلستم ہو سلستم ہم دیکا ہے اب کرنے تی آئی ہے گل کر و گے ، حضور علیا السام کے بعد ہرز ان و مکان کیلئے میں آون نفاذ کے قابل ہے، جو کوئی اس کو چھوز کر دومر ہے تو ایش عاش کرے گا الشہ تعالیٰ اس کوڈ کمل و خوار کر دے گاہ خشور اکر مؤان گئے نے فریا جو اس سے ہماہے کا طالب ہوگا، دوجواے کہ پالے گا الدیمؤل کی دومر کا طرف دیکھے گا ذکیل و خوار ہوکر دوجائے گا۔ (معالم العرفان فی دوری الفرآن میں ۱۳۹۰ ہوئدے) تصوفی و سلوک

تصوف وسلوک بروالے ہے آپ نے حضرت مولانا حسین ملی وال پھر ال کی کمیاب تحفظ ایرانی پر پرونیسر واحقد مرکفعا ہے، اس پرشام وعدل ہے، اس فن کی کھرائیوں ہے آپ کس فقد دواقف ہیں، مید تقدما آئی مجدلا جماب ہے، علاوہ از کیسٹر اکتابیت سے مونان پر آپ نے خطرات جعد شمال پروڈ کو الحال اور بیت کی اقدام اور اس کی شرقی میڈیت پر مجمعی اس کا مقربات ہے سرووں اور مجدود کی بیعت کا طریقہ عال فرایا۔ بیعت جہان بیعت بھرت، بیعت تقوی ، بیعت اجتماع کی المعاص ، پر کلام فریا یا اور بیعت موک

ے بارے شی فربایا تمام بدرگان دین کی بیعت کا جوسلسہ ہدہ میکی بیعت ہے موکی فیٹس اعتصاد میک اس میں استحداد میک آدی کے باتھ پر بیعت کرتا ہے تا کہ اس سے تربیت اور انتخا دسے کی نکی حاصل کرے کی فرمبارت، ریاضت کا طریقہ جومرشہ اتفات اس کر کار میزرے بدرگان ویں آ جستہ آجہ وود جمی کرا تے ہیں اس پر بیاری کی بائد کرتے ہیں تا کہ اس کا میں کہ اس کا میں اس کا بیاری کی بائد کرتے ہیں تا کہ اس کا میں کہ اس کا میں کہ بیات کی کورہ والی آدر تی فیصر بعد تی ہے۔ (خطبات مواتی میں کہ ۲۰۰۵)

مرشد کے اوصاف بتاتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مرشد کے اوصاف

مرشدگون ہے، جسکے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟

مولا ناروی قرماتے ہیں ملد سے

ے بیا ایکس آدم روئے ہست اس بہر دیتے نہ باید داد دست

اكست تااكتوبر ١٨٠٨م

راناء صرة العلى<del>) -</del> بت سے آدی آدمیوں کی شکل عیل الیس ہوتے میں ، البغا بر کس کے باتھ عیل باتھ میں دے ویا ما بے جو بیر ان میااس کے اتھ پر بیت کرل، بلدد کھنا جا ہے کدو قض بیعت کا الل می بے ایس مثاہ ہاں۔ ولیاللہ فرماتے میں کہ بیعت کے لائق وہ آ دلی ہے جس میں بیر پانچ مفات پائی جا تیں۔ ا عالم كماب وسنت بو-تُنق ي اورعدالت معصوف موليني ويرصاحب كبائر س مجتنب مول اورا كرمغيره كناه مرزدمو مائے تو اس پرمعرب ہوں۔ س زابدنی الدیا اور راغب فی الا خرت ہو، لین دنیا سے روغبتی اور آخرت کی طرف رغبت ر کھنے والا ہو، گویا پیرصاحب دنیادارشہول۔ س يتم مر باالمعروف اور نائع عن المنكر مور يعني بيشه ينكي كي تلقين كرف والا ، برائيول بررك والا مو-۵ برزگوں کی مجلس میں بیٹی کرادب سیکھا ہواور باطنی روشی حاصل کی ہو، کیونکہ اللہ کی سنت ای طرح جاری ہے۔ ( آتاب دسنت کا عالم ہولیتنی یا خود کما بیس پڑھ کرعلم حاصل کیا ہویا اجتماد گوں کے باس بیٹھ کرحاصل ا كابورجس كى بناء يرفضاكل در ذاكل ادر حلال وحرام كوجات ايو) (خطبات سواتى من استحا) مضمون کانی طویل ہو گیا ، بھر آ ب کے علوم ، محر ذخار میں جوختم ہونے کا نام نہیں لیتے ، بہر حال فتنة لا ذهبيت مو يا الل بدعت ، واقد معراج مو يام عجزات وكرامات ،مسئله رؤيت بارى تعالى ، يا قديم وجديد تمام فتة آب ك علوم ان تمام مسائل بين مشعل راه بين الله كريم تمام است مسلم كوان كعلوم في في ياب ہونے کی تو نین عطافر ماکیں۔(ئے امیس بسجماہ سیمد المصوصلین و حاتم النبیین و المعصومین محمد تنايلة وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الى يوم اللين وسلم تسليما كثيراً كثيراً برحمتك يا ارحم الراحمين)

ے ناز تھا علم کو جن پر وہ تھے ایے عالم

﴿ تَمَاجَن پہ خُن کو وہ خدان تھے وہ

یہادام ذکر العبد بالفضل باتیا

فذاک می وموٹی الترب حالک

ماننام نصرة المعلى) 508 منير و في الم

مولا تاثیر محود عالم مغدراه کاژه ی استاز تخصص فی الدیمو ة واقتحق مرکز الباسعیت والجماعت مرکودها عصر حیا ضرکا مفسر اعظیم

موجود و دور میں جن بستیوں پر بہاطور پر فخر کیا جا سکا ہے اور ان کے کر داد دافکار اور دور شہر کہلار مورن اسلاف چڑنی کیا جا سکتا ہے ان جما سے بق امارے امام و حققا و حضرت اقد می مولانا معرفی عمیر الحمیر سوائی نوراللئے مرقد ، بھی بھے آت ہے بھاطور پر علم و گل جا مثن تو تی دفہارت کے دوئن بھا دار الحق کیا سمج تر جمان ان افلہ الحالی تر کے سرخیل تحدیث بر محققیت کیلئے مرتبی و سند میدان تصفیف و تا لیف کے شہرار تھر تر جا س کے ہاتا تی از شاہ ہے میر عزت اور سے ماد تمیں باری اتعالی مرود رشمی چند کئے جے افراوکو تی اغیب فرما تا ہے عوراز راسان فی کو کھے ہے ایسے چندی افراوکو تھم دیتا ہے اور عمد دراز کے جدود بتا ہے شاموشر ٹی نے

> بڑاروں سال زگس اٹی بے ٹوری پر روتی ہے : بڑی مشکل سے ہوتا ہے چن ش دیدہ در پیدا

اگست تااکؤیر ۱٬۰۰۸ه

(ماننامه تصرة العلي) را منذا حضرت صوفی صاحب بھی اکا برین امت کے ای گردہ کے فرمید تھے اورائیے زیانے کے ویریکا '' ا نے بالم وروحانیت کے جامع تنے بعلوم کی وہ مختیال سلجھا گئے جوشاید بعد والوں کی فکری بلندیوں ہے ہاراہ فيس، اقامت آنے والے لوگ آپ كے علوم اور تشريحات وقبيرات كے تماج موتل ، حضرت موقى مادب صرف اکابر کی روایات کے ایمن ای شہتے بلک ان کے بہت بڑے شارح اور ناشر بھی تے ،اب ہے۔ اکاری بیبوں تالیفات ورجنول مقالات ورماکل جوآلی شخوں کی شکل میں اپنی روشنیاں سنے میں سمویے ل بر یوں کی زینت ہے ہوئے تھے اور تشکال علم کی نظروں سے کسون دور تھے، آپ نے اکلودریافت کر ے یے مثال جد و جہد کے ساتھ ان کی تھی و حواثی کا کام کر کے شائع کر کے الل علم ہے داد حاصل کی بسا ادقات آپ کے داشی ومقد مات اصل کماب کی شخامت سے بھی بزھ جاتے تھے اور اصل کماب ہے بھی ز اده منید از ب بوتے تھے، آپ کے اس کام سے بزاروں اٹل علم نے علی بیاس بجھائی اور وہ یہ یکارا تھے، منا وحدت الوجود الل تقوف كم بال بردور على معركة الاراء مئلدر باسي اليك طرف ببت س نوگ اس کونہ بچھنے کی وجہ سے الحادوز ندقہ کی گھاٹیوں میں جاگرےتو دومری طرف ایک جماعت نے اس کو چھج . طوز پر نہجھ سکنے کی وجہ سے اولیاءاللہ کی ایک جماعت کی تکفیر کر دی،موجودہ زمانہ میں دونوں حتم کے طحہ بن ا بی سر گرمیان عروج بر پہنچائے ہوئے ہیں اور عوام تو عوام بہت سے عقل و خرد کے دعوے داروں کو اسے خيال من يعنسا كرحضرات صوفياء جوكرصفت بشيرهل خاتم الانبيا عليهم وفي نيينا الصلؤة والسلام كوارث مي ان بناوت يرا باده كرويا ب، اتسقوامن فراسة المؤ من فانه ينظر بنور الله يحب بياي فرات ایمانی سے اس ضرورت کوتا ژلیا اور جان گئے کہ آنے والے وقت سی مسئلہ کی تقیال سلجھانے کی ضرورت پڑے گی ، آ پ نے جہد بسیار کے بعد شاہ رفع الدین کی بے مثال کتاب وخ الباطل کو تھے اور مقدمہ کے ساتھ شاکع کیا بھرمولا ناحسین علی وال پھچ وی " کی کماب تخدا براہیمیہ جو کہ سلسلہ نقشیند یہ کے امباق براك بهترين قامت كهتر بقيمت بهتر كامصداق عاس كواردوكالياس بهنا كرائ محققانه مقدمه · ماتھ چارچا ندلگا کراہل حق کی خدمت میں پیش کیا اورصد ہامبارک بادے مستحق تفہرے اس مقدمہ کو پڑھکر - ااکر ۸۰

ا یک مجری نظرر کھنے والا انسان تصوف برآپ کی وسعت معلوماً نشاکا قائل ہوئے بغیر میں روسکا ہا رہ یہ تقریا جیرمال قبل قائد ایلسند و کیل محابسیدی ومرشدی ومولا کی حضرت اقدی مولانا قاضی ظیر مین ز فقر يتقيركواس كمطالعة كامشوره ديابنده ني مجهدنول عن على مطالعة كرليامطالعة كالك مفته بدرياليه خطرناک وهريد جو كرملولي تهاس سے مناظرہ چيش آعميا ، بحد النداس مقدم كے مطالعہ نے جو بروكائ اورحق تعالی نے زبروست کامیانی سے جمکنار کیا،اس واقعہ کے بعد بندہ پر طا بر ہوا کہ حضرت الآس ہمنی صاحب کامشور وان کے کشف وغیر و رہی تھا اور حضرت صوفی صاحب کے اس مقدمہ کی برکت ہے برح ے لوگ مرابی کی گھاٹیوں میں گرنے ہے محفوظ ہو گئے اس کے بعداب تک بندہ اپنے تضعی فی الرم والتحقيق كطباء كواس مقدمه اجم اجم مباحث ضرور يزهانا باوطلباء يريشكل ترين مئلماً مال جاتا ہے؛ در باطل اور الل الحاد نے جوحضرات صوفیاء کرام کی ذوات قدسید کی عزت و مقام کو داندار کرنے کیلے وساوس وتلبیسات کا جال پھیلا یا ہے وہ تا و عکبوت کی طرح بھر کررہ جاتا ہے ، فللہ الحد علی ذکل، مر المناظرين امام بخفقتين لخزالمحدثين بإسبان مسلك احناف حضرت اقدس مولانا محمدا بين صغورا كاز وكافوراله مرقد ہ آ یے علوم کے انتہائی قدروان تھے بلکہ بہت سے مشکل مسائل ٹی آ ی کا طرف رج رہ کا می فرمایا، و پے اللہ تعالی نے آپ سے بزاروں اہم کام لئے تکرسب سے بڑے دو کام لیے جورتی دناکی آب كى يادگار ميں كے اورآب كى حسنات ميں اضاف كاسب بول كے ماكي تو عالم اسلام كى مايياز در كا، مدرسه نصرة العلوم كى بنياد ودمرامعالم العرفان فى دروس القرآن جيسى عظيم تغيير، بجاطور بركها جاسكابك يندهروي صدى بين اس جيسي آسان عام فهم اور جامع تغيير جودري قر آن كيلية مغيد بوزين كلمي كي يكارامه و قیامت کی مج تک انشا داللہ چکتا دمکتا رہے گا ، بندو نے جب بھی اینے طافہ وکومشورہ دیا ای تغیر کا دیا جس نے بھی اس کا مطالعہ کیاحق تعالی نے اس کے درس کوالسی مقبولیت عامہ ہے نواز اکر وہ خرج کو ادر اجرت بیں بیزااور سننے دالوں میں بھی مقبولیت عامہ ہے نوازا گیا ، بے شک سیر عفرت والا کے اخلام للمیت کاثر ا ي جو سيجعل لهم الرحمن و داكشكل ش حسنين كارب تخلصين كوديا كرتاب معزت مولى مام كى حياست مستعاد كتمام كوشول كوسينا أكر چيامكن وكال ونبيس كروشوار صعب خروري آن آب الأ يس ايك تابناك روثن باب كااضافه كركر كے خدا كے حضور بائج يكے بيں، آ و آج وہ بينارہ نورمول كُل عج

أكست تااكتور ١٠٠٨م

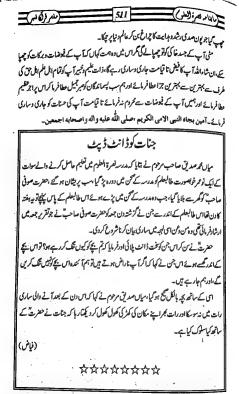

- اگست تااکویه ۱۸۰۸م

مولا تاعزیز الحق بزاروی بر نے،انگلنڈ

### پیکرصدق ووفا

مفرقر آن استاداملدا دیکرصدق ووفاجعس تواشع مصرت مولانا صوفی عبدالحمیة بالآخرملة خادادر خصوصاً گلش نبوی کے منادل کوداغ مفادقت دے کراس دارفانی سے بھیشہ بھیشہ سے کئے تال اب انادروانا البرراجھوں ۔

ایدرا مون -اس سافر خانہ بے بر مسافر کوت کر زمان بیاد پیداسته از ل سے خوب مگل دہا ہے، بھی انعمار ای ایسے می ہوتے ہیں جن کے چلے بانے ہے۔ ہمانہ مگان بھیٹ بھیٹ کے لئے بیم رہ جاتے ہیں۔ ان ظلیم شخصیات میں سے ایک وہ سازہ دی شخصیت ،جس کی زبان کورب العالمین نے معدق کو گی اور اسلام کی نشر واشاعت کے لئے تول فرمایا تھا ،دب نے آئیس اپنی آسا ہی کی خدمت کے لئے چنا کہ آئ ویا کے برکونہ میں جہاں سلمان رہے ہیں ان کائیسے مصافح العرفان سے مستنید ہورہے ہیں۔

میں نے انگلینڈ کی ہر محیداور ہر کتب فائد میں پیچیج ، فرانس ، جرشی اور الینڈ ، کی ساجد میں کی حفرت صوفی صاحب کی نماز مسئول کلال اور تکبیر قرآن سے لوگول کو استفادہ کرتے ہوئے دیکھا۔

جنئرت مواتی " نے وین اسلام کی اشاعت کے لیے درجنوں کما بین کھیں اوراک سے بھی طلیم الثان کا ہم جھائی الثان کے اس جم سے جم سال تر آن کے کام جھائیوں نے گھٹن بھری کا گھٹن بھری کا جھائی ہا و اس السرواللہ کا معامل کے ایسا اور ماہی حقال والم بھی اس اور ماہی است کو است جس اور ماہی است کو است کی تاریخ السال کے تعلیمات سے دوشان کراتے ہیں ، یہ انکا احسان خصوصاً المل گوجرا اوالہ پر اور پھر المل کے تعلیمات سے دوشان کراتے ہیں ، یہ انکا احسان خصوصاً المل گوجرا اوالہ پر اور پھر المل کی میں اور المسال کی تعلیمات المسال کی تعلیمات القلوب برخروار اور کی کوئی انہائی کہ میں المسال کے تعلیمات اللہ معامل القلوب برخروار اور کوئی کوئی اوالمینان اللہ کے ذکر ہے جی با شاہد المسال والمی المسال کوئی کئی کے المسال کے المسال میں دوئی کوئی کی کی المسال کوئی کئی کی المسال کی کھٹن بھرتی اور در بھر اس مارش وی کوئی کئی کی المسال کے استرائی کی کھٹن اس کی تھی اور در بھر اس مارش وی کوئی کئی کئی المسال کے استرائی کی کھٹن المسال کی کھٹن کی تیکن ور در بھر اس مارش ویک کی کئی کی کھٹن کے بھرتی اور در بھر اس مارش ویک کوئی کئی کھٹن کے اس کا مسال کی کھٹن کی تیکن کی دیکا کی کھٹن کے کھٹن کی کھٹن

اگست تااکوبر ۲۰۰۸ء

آبادكه كرجل بسابكى في خوب فرماياكه

رائے گل میں اجل کیا خوب تمی جیری پند پچول وہ توٹا کہ ویران کر دیا ساما چی

مچرا لکا کیا حال ہوگا جنگی مید شاہرے کرتے میں مجھ علم سے بدوارث میں واس نوت کے سندر کا کیا کہا چکے تطریخ ورسندر میں بھم نوت کی روفیس اس وراخت کی جدے چرول سے چی تھیں والفرض بد برس کی برم کو بلا فرموت نے جدائی میں تبدیل کردیا بھی سے خوب فروالم

ی بیا چاخ آئی برم کمل کے دو اے دل و و لائے کل میں عادث تھی مسکرانے ک

عرب صوفی صاحبٌ کااس فانی دیا ہے جانا ایک محص کا جانا نہ تھا ، مقیقت غیں موت العالم موت العالم کا مصداق ہے۔

ا یے فتی گو عالم دین دیا بھی بہت کم ہوتے میں جو اسلام کے لیے قربانیاں دیں جیل بھی گئے لیکن نہ کی کے ہما نے چھے نہ کھے۔

ا ی طرح طلباء اسلام مرجان خچها در کرتے تنے بطلباء کے لیے ان کی کوشش ہوتی تنی کہ ان کوزیادہ ہے زیادہ ہولتی ملیں تا کہ استحصر طریقے سے علم حاصل کریں، لیکن اگر کوئی کی طالب علم کے طاف کوئی بات کرتا

اگست ناا کؤیر۱۰۰۸م





مولانا قاري عبيدالرحن ساجد فاضل مدر سدهمرة العلوم، شهداه بدر سعود کی حرب

### شفقت کے پہاڑ

#### محترم و کرم جناب حضرت موادنا حاتی تحد فیاض خان صاحب مهتم مدر سراهر والعلوم وخطیب جامع مهرور

السلام عليكم ورحمة الشدو بركاند!

بعدا زسلام مسنون نخبریت موجود نخبریت مطلوب اعزال آکٹ ایک اسائی کو ساخت سے معلوم ہوا کہ اواگست میں ''مشرقر آن نمبر'' شائع ہوگا واقت واللہ بہت خوتی ہے اس بات پر کر حضرت مونی صاحب کی بہت ن ضوصی صفات می کام المال کے سائے آجائیگل المکی الفرادی خصوصیات تو بہت ہیں، میں مرف وہ اپنے واقعات کو تو کرکہ بابوں جو تدارے ذیار طالب علی میں چش آئے ہے۔

پہلا داقعہ تو بھی اس طرح ہے کہ حافظ میرانگریم صاحب سے پہلے چزمیٹر صاحب تھے ان کا نام عمل اب بھول کیا بوں (بابا میرانقاق دیّ) انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت دیک تھی بھیں در پے کھو ہوگیا ہے اب مدرسا قام بھگا تھی استعمال تبین کرسکا قبذا اجازت دی جائے کہ طلباء کیلئے مدرسہ میں ڈالڈا تھی شروع کیا ما نو

قو حضرت نے فرایا" اوبابا" بی نے سنا ہے کہ ڈالڈا تھی استعمال کرنے سے لوگ بیار ہوتے ہیں اقد سفیرصاحت نے کہا حضرت بیس کمیں ایک دوہوئے ہوں تو پیٹی بجو کھ طور پر کھیک ہے قو حضرت صوف صاحب نے فرایا تو اچھا پہلے تھی لیکر میرے تھرش ویا جائے ہم تجر برکریں کے اگر تھیک ہوا تو حدرسہ میں شروع کیا جائے ہے طلباء حادے پاس قوم کی امانت ہیں طلباء علوم دینیہ سے اتی محبت و شفقت کی مثال نہیں المنی آ واستاذی معربی، هفتی ہیں جملہ حضرت جسے لوکوں کہلے کہا گیا ہے:

"ترے جیا جن مال وال کدرے کدرے کوئی۔"

اكست تااكؤير ١٠٠٨م

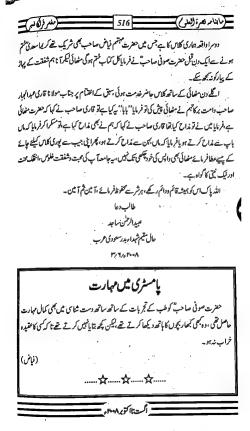

مولانا عافظ تؤير احمرشر يفي - كرا چي

# صاحبِ معالم العرفان في دروس القرآن

٢٢، محم الحرام ٢ ١٣٢١ه ٢٠ مارج ٢٠٠٥ وكوندائ ملت حفرت اقدس مولاما السيدا بسعديد في تورالله مرقده کے ظیفہ مجاز اور جامعداسعداین زرارہ رضی الندعند، کے بائی دہتم محتر مهمولا نامفتی سید محرمظ براسعد ی يد ظله كي جدوجهد يه و في الاسلام مسيميرار ، بهاو ليورش مواقعا ، حس مي في الاسلام حصرت اقدس مولانا السيد حسين احديدني فدس مرو كے تلائدہ كرام اور عقيدت مندجح جوئے تھے، اى ميس مضرقر آن استاذ العلها ووالمشائخ خضرت مولا ناصوفي عبدالحميد خان مواتي (جواس وقت اطال التدعمرهُ ، مظلم ، دامت بركاتهم وفیرہ دعائے کلمات کے ساتھ یاد کے جاتے تھے) گوجرانوالدے اسریچر پرایک آ رام دہ ایمونس میں تشریف لائے تھے اور پھر کری پر پٹھا کر اپنے پر رونق افروز ہوئے ،اپیا ٹورائی اور پرسکون چیرہ...اللہ اکبر بیہ راقم الحروف کے لیے حضرت صوفی صاحب کی پہلی زیارت تھی ، ۲۸ ربیج الاول ۱۳۲۹ء ۲/ ۱، ۱ بریل ۲۰۰۸ء بروزاتوار حفرت صوفى صاحب اس دنيات بذريعه عالم برزث وارالة خرت كى طرف تشريف لي محف السا لله والا اليه واجعون -اب معرت مولى صاحب ك ليرجمة الدعلية فورالله مرقده وطاب الله را وجع دعائيكات نام كراى كاحسدين كي - قيامت كي شائيون بس ب الل علم كاويزات الخدجانا محى بالباتو . سیج اس طرح اوٹ چی کدایک دانے کے بعد دوسرا، تیمرا اور پوتھا کے بعد دیگرے رخصت اور ہا ہے۔ مفرت صوفی صاحب ان حق پرست علاء کرام میں سے تھے جوا کا براور علاے دیو بیداور خصوصاً جماعت و البند ك مقلد تن اورعقا كدوفكرقاعي ، محودي ، مدنى ، سندهى ك يابند اورى افظ تن ١٩٥٢ مين آب في گوجرانوالہ میں جامع مجونور اور مدرسہ اهرة العلوم کی بنیاد رکھی، جس میں وقت کے جیدعلائے کرام نے مّەرلىس كى اورائل علم كى د دباية ناز جماعت تيار كى جوهم قُل بحقا ئد وَكَرْشِ حِيّة الاسلام حضرت مولا نامحمة قاسم النانوتوى، امام رباني حضرت مولانا رشيدا حد كنگوي، شخ البند حضرت مولانا محووصن بحدث ويوبندي مفتي اعظم حفرت مولانا محمر كفايت الله ديلوي ، امام القلاب حضرت مولا بأعبيد الله سند مي يشخ الاسلام حضرت مولانا

\_ اگست تا اکتوبر ۱۰۰۸م\_\_\_\_

السيد سين احمد في قدس الشامراريم كرے كابدالد صاحب تربيت بين اس كا انداز قريك بام م مير فورے كيا جاسكا ہے۔ جب برائق وزيراعظم ذوالتقار في ميشونے مجدو دور سرم كاری توبل عمد لينز كا اعلان كيا تو بام م مجدود كر مصلي ليا ور در رضوم أاطوم كے فضلاء نے تقتی ترباغال و ہيں۔ اس كے ليے صاحبرا دومترم مولانا جمد خاص طالب والى دخلاكي اكبار "تحريك جامع ميدلود" كل حقرة المحريد

حضرت موفی صاحب کا قدریس کے ساتھ سب سے بدا کام درس قر آن مجید کا تھا جرا ما اور کا کھ محك شروع كيا تعااور يفتة ش چاردن نماز فجرك بعيدوتا تعابيه سلسله چاليس سال تك برابر جاري راب درس عوام سے رابط و تعلق کے لیے بے صد مفید رہا، جس عالم کا تعلق موام سے مواور وہ موام کوان کے مماثل عل كراتا بوده وام من مقبول بواكرتاب، جاليس سال كرم من بين چيرتيد حضرت صوفي صاحبة في قرآن پاک کا ممل درس دیا اور ساتویس مرتبہ جب شروع کیا تو اعدار اور بیاری کی ویدے پورائیس موسكا-آب كترجمه وتغيير جودروى القرآن كاشكل ش ب- كمتعلق اس كمرتب محترم الحاجال دین فرماتے ہیں۔ "صوفی صاحب کاوری قرآن پاک کے سلطے میں بیشد بیمعول رہا ہے کہ قرآن پاک کی تغییر مفسرین وحدثین کرام کے مرتب کردہ اصول تغییر اور سلف حیالین کے مطابق بیان فرماتے ہی اور حتی الا مکان غیرضروری بحث ہے اجتناب کرتے ہوئے اپنی توجہ آیت زیروری اوراس سے متعلقہ موضوع رمركوزركية بين ان مفيد طرزيان اورموضورً عدوالها ندمجت ولكَّا وَفِي المعين كومجود كما كما ب ك بيانات كوشي ك ذريع محفوظ كرليس، تاكدجب جابي سطرائيان كوتازه كرسيس، (معالم العرفان جا، ص١٠) حفرت صوفي صاحب ك دروى شي الك خولي يد ب كدي عالى "، يزرك ادرعالم دين خموما علائے دیوبند میں ہے کسی کی بات نقل فرماتے میں تو اس کا پورا کیں منظر بیان فرما کر ان کی ضربات کا تعارف بھی کراتے ہیں۔ حقیقت بدہے کہ''معالم العرفان فی دروں القرآن' میں عقائد واکر ومثرب کی اوری یابندی اور حفاظت کی گئی ہے نیز بدووں بدی ہوئی تفاسر ہے مستنئی کرویتے ہیں۔اس لیے علائے كرام ، ائتمادر بالخفوم عوام كے ليے بيش بها تخد ب اس كى اشاعت دا ١٩٨١ ميں شروع مو كى اور ١٩٩١م يس بين جلدول بين مكمل بوكي -الله رب العزت الن فدمت كوحفرت صوفى صاحبٌ ،مرتب ، ناشر يحق من قبول فرمائ اورجمين اس سے استفادے كى توفيق نصيب فرمائے حصرت صوفى صاحب كى بلدى ر درجات کا ذریعه دو\_آشن م

أكست تااكؤير ١٥٠٨م



ماشا دانشراست پر فازس می ادا بوتی از پس المحدالد حضرت مونی صاحب رحمة الشعل کاز فی کم است می الشعار الشراست بر المواد الشعل کاز فی کم است می المواد الشعل برا و الما المواد الشعل برا و المواد الشعل برا و المواد الشعل برا و المواد المو

کس کو نصیب ہے یہ دوق ممس کو بتاؤں عارفی کتا سرور و کیف ہے عشق جگر گدار میں

حضرت صوفی صاحب رتمة الله عليا كاچمكاچ و آنجوں كے سائے آتا ہے تو ان كے ظلم والد فوراجو خان سوائى كاكر وار كلى جمكان پڑتا ہے اور خوش نصيب ماں بتما ور چي گو برانى كى فورانى اوا ديا كو ووت گر دے رق ہے كہ ماں بوقو المكى بوت

> تہائی یاد کے جب دخم مجرنے لگتے ہیں "کی بہانے حمیں یاد کرنے لگتے ہیں

وہ علم فضل کا کمال رکعتے ہے دو اپنے بررگوں کا بہت احرام کرتے ہے۔ وہ تو اُن حزارت ہے، دو تُول رو ہے، دو بے تکلف ہے، دو بے فنس اور کنترین عالم دین تھے ان کے بارے میں جنا کو کی کی کی تریف کرسکل ہے کرے دو آخریف کے لاکن تھے، دو کتنا آخریں تھے، دو اپنے انداز کے تو دی موجد ہے، ان کا الداد

اگست اا کوبر ۲۰۰۸ه



عنم ولي د

حضرت استاذی المکترم مولانا عبدالقدوی قادل می انشریف کے آتے جاتے پائی دن گزر کے بھر سے

ذمنرازیں لگا کے کہ آپ اہم ہیں، بھی نے نمازی بھروٹ کیں قو حضرت موتی صاحب رقتہ الشعابے نے

تجائی شمد باد کرارشاد فر با او کوٹ اور بچرہ شم الحمینان اور سکون بعدا خروی ہے۔ بھن می حضرت کا

وود کوٹ اور بچرو آ دام سے کرنے شمن آتے گا۔ لوکن اور بچرہ شم جلدی مناسب بھیں ہے۔ بس می حضرت کا

ایراز بچرو کیا اور بچرے سکون اور آ رام سے نمازی بچ حانا شروع کردی۔ حضرت موتی صاحب رقتہ الشعابی

بیرے خوش ہوئے یہ وصعادت کی بات ہے کہ حضرت موتی صاحب رقتہ الشعاب اور دیگر اماری کی موجود کی

میں نماز پڑھا نے کا شرف حاصل باللہ حصد الله علی ذالک وہ ایک ہم بان جسم سے دو آپ بھی بان ان جب کہ حضرت میں نامی برائی جس کہ حضرت موتی صاحب رہتہ الشعاب بی جب کہ حضرت میں نامی انہ بی جب کہ حضرت میں نامی اور بیا کی بی کر حضرت میں نامی ساحب رہتہ الشعابی بیان جب کہ حضرت میں نامی ساحب کی سے بین طرح کر میں کا خیال برجا تھا کہ کرون جس کہ حضرت میں نامی ساحب رہتہ الشعاب بیا ہے تو فراز بان بیل بی جب کہ حضرت

رثایل آدان آدان صبحیق بچی بچی اک خش مادے شہر کو دیاں کرگیا

حفرت صوفی صاحب رحمة الشعاب کی زعد کی پیشلز ڈال کریوں زبان پکارتی ہے میں میں کر بیرم میں میں میں میر کر زعد کی تاکہ حمرے سوزے سارے جہاں میں تور ہو

حفرت صوفی صاحب رتبہ الشعليك وفات كاصد مداوران كرصا جز اوول كا جها كروارد كيوكرولي تمنا كِقَام نے فيل بيان كرديا \_

وہ فرال اس نمان کے وہ دائی اس دور کے وات کا است دور کے وات گئے است کی معرت مواتی "
ہم فریدن کا مہارا رائی و نیائی و مریائی اور ان کا آمرا ہیں میرے حضرت مواتی "
آد گڑگا کیا کم گا حقیت اس وات کی تیرے ضاے ے وات کی تیرے حضرت مواتی "

اكسة بنااكتوبره

دوسال ان کی خدمت شی رہاان کو ایک عظیم دوحانی والداورجریان پایا ان کوش انداز شن دیکھا ایک عظیم اضان می پایا ان کے گفت و کرم دشفقت اور ذرو فوازی کو دیکھا جائے تو الفاظ و تحریر کے دامن شی باعل کے کیلی میں بلکا ہے۔

> دل په گزری جو داردات نه پوچه ان کی نظروں کی کوئی بات نه پوچه

دو حق بات کہنا اور اس پر ڈٹ جانا کال تصور کرتے تھے، اسلام کے طلاف جہاں ہے آواز اٹھی حدت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شصر ف آواز بلند کی بلکہ حضرت کو اس پر جبل مجل جانا پڑا اور حق

عرب صوبی صاحب رحمة القدعاید فی در صوف اواز بلندن بالد حضرت اواس برجیل مجی جاتا پرااور حق وصدات کے پرچ کو تعفرت صوفی عرجوم صاحب نے بیشاد نچااور بلندر کھا۔ محمد سے مجھ سے مجر خدا کے کمی حضور میں

بھے سے بچر خدا نے کی حضور میر اپنا سرنیاز ٹھکایا نہ جائے ہ

پاردوگاتو پیارلوگ،احر ام دو گے تواحر ام لوگ

حطرت مونی صافب رحمة الله عليه التي يم عمر صوات كام كى احرام كرتے تعى ان صوات كانام ادب واحرام ساليا كرتے تعىد

میرے خیال میں حضرت صوفی صاحب رقبۃ الله علیکا مزارج اوب واحر ام کا تقا، دوہ مرصورات ر کے حالے بھی دیتے تھے، ان کی انتظر شیاستا اور الفت و کر ملی جھک ہور تھی، دو مشکل بات کو آسان طریعے سے بیان کرتے تھے، ان کی بات طویل مجی ہوتی تو شنہ والے پیگراں ٹیمی اگر رقم تھی ان کی بات بھی وزن ہوتا تھا محر ابجہ بہیشہ زم رہا، دو فیسب شرک کی کرتے تھے اور نہ تاک کی فیسب سنتے تھے، وہ صاحب کمال بھی تھے اور صاحب بتال بھی، دو موان تا عبد النجو تکھوڑی کے مطوم و موارف کے ایس سے شخ صاحب کمال بھی تھے اور صاحب بتال بھی ، دو موان تا عبد النجو تکھوڑی کے مطوم و موارف کے ایس سے شخ النم سوال بھی موان تا میر حسین اجمد ذی سے کما و موان کے پا سیان تھے، موانا تا حین کا گی کے علوم کر کر ان تھے بھا دو ان اللہ بحد دف والوگ کے علام موانا کی کر موجہ دو دور شی وی ما پر تھور کے جاتے تھے، دو اپنی مثال آپ تھے، اس میں عابد تی داکھاری بھری ہوئی تھی، دو اللہ کی بریان تھے، موان بی موان تھی کہ دو آو ون اولی کے مسلمانوں کے قافلہ کے پھڑے ہوئے انسان میں ان کودی کھ کر انشد دانوں کی حقیقت ول میں رائح ہوجاتی تھی۔

وہ برے شینتی اور طبق انسان سے ، جمال کی جلس بھی ایک دفعہ گیا ، بھرد ہاں تک کا بوکر رہ گیا ، جب رہ مسکراتے ہے آ مسکراتے ہے تہ چول بھیرے ، ان کے شیکتہ دانت بیارک اور نورائی چرو یار آتا ہے تو آ محص سے آنر جاری ہوجاتے ہیں۔ ان کے حالات دیگا کی نظر پرٹی ہے تو تھم کسے بچرو ہوکر کھو دیا ہے وہ تھیم میدے ہیں حضرت فرداجر خان کے جو متراوی موائی قوم کے نوجوان شے ۔ ان کی مال کا نام ، بھارو تھرق می تیجی جابائرتی ، ان کے ناکود کی اک من فی الشان کا نام تھا تھے الشہ ۔

حضرت کے شاگر دوں کی قعداد جو اصرہ اصلوم گوجرا انوالہ پڑھ کر دین اسلام کی خدمت میں معروف عمل ہیں آفتر بیا ایک لاکھ ہے کھر لاکھ شاگر دوں کے شاگر دوں کی تعداد جو لاکھوں ہیں حضرت کیلئے بہتر ہیں صدقہ جارہے ہیں، ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت موٹی صاحب رحمۃ اللہ علیے کو جنت الخرودی میں اکا مقام عطافر بائے اور ہم سب کو حضرت کی طرح نہیں اسلام کی خدمت کرنے کی آئی ٹنی عطافر بائے ہے ہیں

ایک اغباری بیان طاحقر می می موانا مونی عبدالحمید سواتی ایک در دیش بزرگ او راج مان کے صاحبر اخبر سواتی آغری کم صاحبر او اور دویش بنش مونی مردار تقیر الله کا قب شعبه مونی عبدالخمید سواتی آغری کم استام کی سر بلندی کیلئے کوشاں دے جو حالات کی آئے گرحشرت اعتمال کی استام کی کرتا ہے کہا کہ مارے سلم کیلئے تر آئی علم جانے کیلئے ایک تقیم تحدد ہے تی جہا کہ ان ایک تقیم تحدد ہے تی جہا کہا کہ ماری کھی گے ان خالات کا اظہار مولانا مونی عبد الحمید سواتی کے بناڑہ سے کو جرافوالدے والی برمولانا تا تا می کم حدولاتا تا تا تا کی کرافیوالدے والی برمولانا تا تا می کم حدولاتا تا تا کہا کہ تا کہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ است رسول تُکھُنِگِ میں اتھا دوا نقاق پیدا کرنے کیلیے محرومحراب می انچھا کروادا دا کرسکتا ہے است کی طاقت ہے انقاتی کی وجہ ہے گوئے گؤئے بودچگی ہے اللہ والے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، پھرکوگوں بنس اتھا وہ انقاق اور بھیلی پیدا ہوتی ہے مواد ناصوفی عمیرا کمیسید مواتی رحیہ اللہ علی نے است کو اتھا دو انقاق کی وقوت دی تھی ایک لاکھ ہے زائد علما وارقر او نے ان کی یادگار عدر سے انقاطیہ

أكست تااكؤير ١٩٠٨ و\_

م جرانواله فيض بايا ہے-

انبول نے کہا کدمسلمانوں پردلازم ہے کدہ اپنا اندوقر آن بنی پیدا کرنے کیلیے صوفی صاحب دحمة السط كالغيرمعالم العرفان كويزهيس اودنماز جيساتهم اركان كوميح اداكرني كيليح معزت صوفي صاحب دحمة الأعليد كى مارية از كتاب نمازمسنون يزهيس\_

ابك سهانا خواب

محرّ مالقام جناب اشتياق احمصاحب ( مديز بجول كاسلام كراجي )

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ، !

مزاج مرائ اميد إيمان اوراعمال صالح كساته جسماني محت كساته اسيخ كام اوركام بی کا اسلام میں مصروف عمل ہوں ہے۔ آ منا سامنا ملاقات کی شکل میں نہیں ہوا تکرا عمال میں شریک عمل رہے ہیں۔

ایک عجیب سہانا خواب24/4/2008 کو حری کے وقت دیکھا جس میں بہت ہے اکابر کی موجودگی من بم اپنے بیخ اور مر بی حضرت مولا نامحمر مرفراز خان صفدر مدخله اور حضرت صوفی عبدالحمید سواتی رحمة الله عليك خاندانى پس منظر ير تفتكوكرد بي ميرد دل شي خيال آيا كرشايد آپ ك دل يس مجى مارك ليے جگه ہوجكہ ہم تو آپ ہے دیلی محبت رکھتے ہیں اور پھر تمناؤں مہر وفا كا مركز آستانہ صغدریہ اور گلشن سواتی ہم دونوں کیلیے ہو،اس گفتگوکوسب ہی حضرات بڑی توجہ سے من رہے ہیں،ای سہانے منظر کو د کھے رہاتھ کہ لائن كث كي اوريس بيدار موكيا\_

> الله تعالى بم دونول كيلي الخواب كوبمتر بنائ آمين-فقظ والسلام آپ کا مخلص قاضی محمد اسرائیل گریکی انسیره ارځ ،24/4/2008

> > **ተ**ተተተተ

(مانام عرة العلي) - العام عرة العلي) - العام عرة العلي) - العام ال

مولا : ابوطورشيدا جرزام بن مولا ناحبدالروَثُّ متوطن تكه جوزى شلح بأسموه ، خليب جامع مسجد السعيد مثثريال المبعث آباد

## آه!زيارت گاوالمل عزم وجمت بے لحد تيري

٢٩ ريج الاول ١٣٢٩ مرطابق ٢ ايريل ٢٠٠٨ وبروز الوارحب معمول مغرب كي فماز كم بواحة ر مورکیا تو متعمل اینے دفتر ش قرآن کریم کے دول کیلیے مفرقرآن معنزت مولانا صوفی عبدالحریر فان سواتی صاحب کی تغییر'' معالم العرفان فی دروس القرآن'' جلدنمبریم سورة ال عمران کی آخری آیات کے تغيري زكات كامطالعة كرر بإقعاك إموبائل يرهنني جي السلام يليم عديات كام قاز كياتوجواب عي "وليم السلام . كي آواز برادرمحترم مولا ناعبد الرحن عابد صاحب ( فاشل جامعه نصرة العلوم) ناهم الخل جامعه اسلام کینڈا کی تھی، چونکہ بندہ ناچیز اور مولانا ورس نظامی کی ابتداء سے انتہا مک ہم ورس رہے اسلئے اہم روٹر داری کے باوجود سے بہت ہم برغالب ہے،علیک سلیک کے بعدایک دوسرے کی خمریت سے آگائ بول لیکن مولانا کے لیج بی افردگی کومسوں کرتے ہوئے جس نے حال احوال کے دریافت کرنے میں و م تجس کیا تو آخرمولانانے میری لاعلی کو بھا بہتے ہوئے کہا کہ! کمس نے تحزیت کیلئے آپ کوفون کیاہے، کھے حیراتلی ہوئی کہ تا خروہ کونساصد مدادر تم ہے جس پر جھ سے تعزیت کی جاری ہے تو معانی مولانا کی اگل ہاں۔ تھی کہ انٹرنیٹ پریٹر ہے کہ استاذ نااکھتر م حضرت صوفی صاحبؓ کا وصال ہو چکا ہے اورامجی ایک محنہ اور یا کستانی دقت کےمطابق رات ۹ بیج نماز جنازه کی ادائیگی موگی منتیناً پدیهت برااورنا قامل برداشت مدر اورغم تفاكد حضرت استادى الكريم صوفى صاحب" اين بيشار جائ والول كورونا وحوتا تجوز كراس ديائ فانی ہے ہمیشہ بیشہ کے لئے رخصت ہو گئے ۔اناللہ دا جعون ۔

ے دائی فراق صحبت شب کی جلی ہوئی اک شخ رہ گئی تھی وہ مجمی فوش ہے پیٹر*ی کر بھی پرسکت*ر ماطاری ہوکیا کیل طالب بھالیا ہا گہا گئ

اگست ااکویه ۱۴۰۸م

رانار هرة العلم) 527 (منر ولي امر)

را بنائی انسوں ہوا کہ اس عظیم سانحہ کی اطلاع ملک نہیں میرون ملک ہے ان رہی ہے، اور دہ محی آتی تا خمرے کردمزت مونی صاحب کے آخری دیدار اور نماز جنازہ میں شرکت کے لئے گوجرا اوالہ پنجا تو کیا و خاب کی مرد کوچونے کیلیے بھی ایک محضیة کافی ہے، ای بے لی کی حالت میں حضرت استادی الکريم صوفی صاحب " كافعيت عليت افعاحت وبلاخت اكرامت انقابت سياست اقطابت المتفقت ابمه جهت خويول اور داخ مفارقت تے تخیل میں مم سم تھا کہ فراز عشاء کی اذان ہوئی ،اللہ اکبر کی آ واز کا نوٹ میں پڑی تو دنیا فانی کی يْ بْالْ مريدل يْنْ جُب مِرَكُ رِكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِهِ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ٥ نماز مشاہ کے بعد معلّی پر بیٹھتے ہی اس تصوراتی قتشہ کی پٹی ذہن بیں چلنے تکی کہ ابھی اس لحد جامع مسجد او محراب کی اگل جانب ہمارے محبوب استاد محتر م حضرت صوفی صاحب کے زم و نازک جسد خاکی کو ر کے خوش قسمت نوک نماز جناز وی صف بندی کررہے ہو تکے اوران کے آخری دیدار کیلئے بے تاب ہول مے کین مجھا چر کیلیے اپنے استاد تحرم کی بخشش اور درجات کی بلندی کی دعا کے علاوہ کوئی اور صورت نہمی -ا یکے دن پروزمودادیا وگا داسلافی۔امام اہلسنست استادی المسکر حشخ الحدیث حضرت مولانا مرفرازخان صادب مغدد بحفيظة اللب ومتعنساا لله بفيوضهم السوحديّة اودعنرت صوفى صاحبّ ك ماجرادگان، بالخصوص معفرت مواه ناعا می مجر فیاض خان صاحب مواتی مدخلدے تعزیت اور معفرت صوفی صاحب يم تدمنوره يرجا ضرى كي خاطر بمعيت مرثر مك ايثه ودكيث صاحب ايبث آباد سے كوجرا اوالدكيك مرًا أ فازكيا ورات تاخير سے اينے اور على جامعه لفرة العلوم محتشه كمر بيني ويرے مخدوم و حرم معزات ماجزادگان مونى مادب دفتر ابتمام من تشريف فرماتے-

آب ہدہ کو بھر ہے کہ حضرت صوفی صاحب کے دومانی پسماندہ اکے جسمانی پسماندگان سے گنریت کیلئے عاضرے بداور بخلی آخریت کی جازی ہے اگی رصلت سے صرف جامعہ العرق الحطوم ہی ٹیمیں بلکہ ہمنتان املام اجز کیا ہے، بھارہ تیم ہوسکے میں، اور خصوصا ہم حضرت صوفی صاحب کے حالمہ و تو خصال ٹیں، جس کو تجاؤ الدے ایک ہوائی تیم سرتان عمل وصیت سے مطابق حدوں مجام المناس سے مسلی اور الم کے بہاڑ حضرت صوفی صاحب می مرتد بیشیغان معرصہ کی صعدات ہے۔

> ے زیارت کاو الل عزم و است ہے کھ تیری آبات اکت اکت الا

امتادی الکریم معزے صوفی صاحب کی ایمی بیشاد میں الن کے متاب والے کی بیشار ہیں اگ تعدی کے مختلف کوشے مختلف کوگوں کے سامنے ہیں، اور ان کی تفریک ایک کھی بھوئی کماپ کی مورج

کے قرین کو یاد ہے کی بلیوں کو حظ مام میں کوے کو حظ مام میں کوے کوے تیری داستان کے بین

مسلک و شرب سے حوالہ سے احتر کا خاتدائی تھائی بھر اللہ ای موادا مظلم سے دیا ہے جس کر تر بما لی کا کم خداد خد قد ویں نے امام ایک سنت حضرت شخ الحدیث مولانا مرفراز خان صاحب صفود مظلم اور حضرت محمول صاحب سے نے ایا مادور سلکی نظریات میں چھٹی اور تیق تب پہنے اموا جب والدیحتر ممولانا عمر الرکون الم عمر زلول موظمن تکہ چیوڑی آمیرہ سے تھم پر درجہ خامسہ کی سمالا ندھلیالات ۱۹۹۳ ویکس ودر آئیر کیلے حضرت شخ مرکف کا موقع ملائے کا اور تا تلذ کیے ، چنا تی ہے بہلا موقع تھا کدان تھیم ود کھائیول کی زیارت اور آر بہب سے دکھنے کا موقع ملا۔

دور ہنیر قرآن کریم کے بعید درس نظامی کی شخیل دورہ صدیث شریف ۱۹۹۵ء کے لیے مجی اللہ تعال نے ان ہی حضرات کے قد موں علی اؤالا۔

این سعادت بزور بازو نیست

چنا نچ اسباق کتنیم میں احادیث مبارکہ کی متعرکتاب المسنی النسائی اعمرت موتی مناحب ہے پڑھنے اور دوران درس عبارت پڑھنے کا شرف بندہ کو حاصل ہوا بعضرت مبوثی صاحب عبارت کی جم می فرباتے اور ظلمی پڑڈانٹ بھی پلادیے لیکن شفقت عالب وتی اسباق سے فرافت کے اوقات می معفرت استادی اسکر شم جامعہ کے ذراتر اجتمام کے برآ کہ وشی پڑی چار پائی پرتشریف رکھتے اوراک دوران طافہ اور عامد الناس حضرت موتی صاحب سے مستغیرہ وستنین ہوئے۔

شروع سال عن الك موتيا حتر مجي آشيفا توفر مائ من الإثريب آذا قريب بواقوا إي باد إلى بر يضح كا حكم فرمات موت إو جها كونسا علاقت به اوركس برادرى قوم سي تعلق ب، يمن في موش كي كوشل بالمجموكة وكذر يجدود كا كارميني والا مون قوم شمل اور طائدان چينا كي سي تقديم كين شمل في يكل مون کردیا کر پردادا کانام مولانا حاکم دین تھا اور ان سے اب تک علی سلسله کل رہا ہے اور اجداد ش سے مولانا شیر احرصاحب قاشل دار العلوم دیو بند تھے اس پر استاد تحتر محترت صوفی صاحب بہت توش ہوئے اور حرید برکت کا دعاد ک

دوران طالبعلم مجھ ہے چیش آ 4. وواقعہ بیرونما ہوا کہ شعقۃ السبارک والے دن حضرت صوفی صاحب " ابن دولت كده س با برتشريف لائ اور جار بالى برتشريف فرماكر ناخن تراش شروع كي احتر جامعدكى دورى مزل سے مجاتر ااور ناخن تراشنے كى خدمت كوباعث سعادت وسعة موئ اسن كويش كيا تو فرمانے کے با مطوں نے تو حکوش کی میں لوگوں کے ناخن ٹیس کائے ،اس بات نے جھے خاک میں ملادیا کہ! جہ نبت فاك رابعالم ياك الكن معزت صوفى صاحب كايفرمانا خدمت ندلينة كاليك بهاندتها ، چنانچه ش افی بات برمعر ہوگیا اور آخر بورے سال میں میخفری خدمت بیرے حصہ میں آئی، ناخن تراشح خالبًا وائیں ہاتھ کی چھکیا انگل کے ساتھ والی انگلی برزخم کے نشان کے بارے ٹیں احتر نے ہو چھا تو فرمانے سکے ابعض زخول کے نشانات میں زعر کی کے بوے بوے واقعات سے ہوتے میں ،اور پھر لکے واقعہ بیان کرنے كه! كوني كي زمانه بين مهارب بال" چيزال وعني" كرمنك بالاضلع مانسموه بس كاكين جوتي تغيس اور بم گاؤں کے بچاہے اپنے مویشیوں کو چرانے پہاڑوں پر لے جاتے تھے، ایک دفعہ ماری گائے بھاگ پڑی اورش اس کودالس لائے میں دوڑتے ہوئے شوكر كھاكر برا ادراس انكى برنشان زخم اب بھى تھے بر انجينا، در الرادر فرالكا ياد لاتا ب\_بهان الله إ جارے اكابركي كيا عي تواضع اور اكساري تحي كه است بزے على منسب پرفائز ہوتے ہوئے ہمی اپنی زندگی کے متعلق چھوٹے چھوٹے واقد کو بیان کرنے میں عارثین سول

كرت ادركيا ق شفق تى كدالك دنى طالبعلم يى بين كلف تفتكوفر مارب بين-

د أُولُـذِكَ آبِسائِسى فِيسِحتْ رِسى بِسِيثُرِ إِنِهِمُ

بهیشت استاد بمرے قلب و ذہن پر حضرت صوفی صاحب آلی فضیت کا جو پر تو شروع ش پڑا، وہ آخر دہ تک آئم اہا اور جوں جو اپنا تا بعضا ان کے طم کو دیتے ہے دستے ترپایا۔

اگرش بیکول توکوئی مبالغیزند ہوگا کراپے دور کے وہ پڑے معلم بقتیمہ سیاستدان اور بلند پایہ خلید نتے۔

مولانا محمد معروف خان عاجز سواتی کورے احجریاں شلع ہانسجرہ

#### دورانديش ولي كامل

لَحمدُهُ وَنُصَلَّى على رسولهِ الكريم اما بعد:

ایک دفد میرے دالدین بھے لیئے کیلئے حضرت کے ہاں کئے چونکد حضرت کے ساتھ ہاری قریبی رشید داری بھی ہے کیونکہ دام افل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفود میرے سکے خالو بیں ،اس لئے ہمارے بڑوں کا بھی دہاں تا جانا ہے، افزاد اللہ نے جایا کہ شمل مدرسے نکل جاؤں تو شمی ان سے چھپ کمیا اور ان کی دائبی پر جی مدرسہ میں دوبارہ آیا حضرت نے فربایا کہ آپ کے دالدصاحب آپ کو پڑھے تیس و ہے، احت کر کے پڑھولو بھی نے حضرت سے فربایا کہ انشاہ دائشہ میں پڑھوزگا، بھی نے حضرت صوفی صاحب کا بہت زیادہ شنق اور کھر والوں کو بھی انتہائی شنق اور خلص یایا، میں نے حضرت کو خاتلی زندگی گز ارتے دیکھاان کی نشست و برخاست دیکھی ان کی گفتگو کوسنا بزی خوشبو دار گفتگو کرتے تھے ، ہر لحاظ سے ان کی زندگی ایک كل زير كي تحى جوانسان كواين طرف كينيتي تلى ، ان كابركام شريعت مطبره كمطأبل بوتا تها، زندگي عن ايسا ولى كال بن نركى اوركونيس ويكها ، اگركى نه بحى اينى نماز جناز ، كى دميت بين بدكها كديمرى نماز جناز ، حفزت صوفی صاحب بزهائیں محتود درسے نکل کراس کی وصیت پوری کی اس کے علاوہ حضرت پوری زندگی با برنیں کط بعض علاء این بج ل کور بھیعت دے کر جیجے کے تعلیم حاصل کرتے ہیں یانہیں لیکن صوفی صاحب کے معمولات اور اوقات کو ضرور نوٹ کریں کہ اس مخص کے اوقات کیے گز ررہے ہیں ، فجر کی نماز اس وقت کھڑی ہوتی تھی جس وقت آپ پہنچ جاتے اور ای طرح مغرب کی اذان بھی آپ کے پہنچنے پر دگ جاتی تھی،اس اہتمام ہے آپ انداز و کر کے ہیں کہ ہر کمل کا آپ کے یہاں کتنا بڑا اہتمام تھا،طلبا و کواپنے بجوں نے دیادہ مزیز رکھتے تھے، کسی طالب علم کو پریشان دیکھ کرنزب اٹھتے تھے، اور اس پریشانی کاسد باب كي اغير جين نيس آتا تها، حفرت مونى صاحب ايك بي إك خطيب تع، اسية جعد كى برتقرير من جابر، ظالم تحرانوں کیخانے آواز حق بلند کرتے تھے، یکی دجہ ہے کہ ایک دفعہ تحومت نے مدر سہواو قاف میں لینے كى كوشش كى اور آخر كار حكومت نے اس ولى كال كے سامنے كھنے فيك ديے تھے ، بدواقد بعثود ورشى وقوع پذیرہ وا، اور اے مجبوراً اپنا فیصلہ والیس لینا پڑا، آب شاہ ولی الشرىدث والوى كے محج جائشين تے ، ججة الله البالدطلباء كوايسا ندازيس برطات تعرص سرمار الطلباءآ سانى سي مجمد جات مهمان نوازي بش مجى مغردمقام رکھتے تھے، انتہائی مہمان نواز تھے،مہمان کے آئے پرخوش ہوتے اوراس کے اکرام میں کسی قتم کی کی میں چھوڑتے تھے اور ندی کی برواشت کرتے تھے، کیونکہ مہمانوں کی خاطر تواضع میں ہی کرتا تھا، تمام لوگوں کی وقوت زیادہ تر تبول نہیں کرتے تھے ،اس سلسلہ میں ایک مرتبہ صت کر کے بوچھنے برفرمایا کہ پاکستان میں معیشت کی بنیا دسود ہے اس لئے اکثریت سود میں یا تو براہ راست جملا ہیں ، یا اسکے زیر اثر ہیں، معزت مونی صاحب بزرگوں کا انتہا کی احر ام کرتے تھے جمعوماً حضرت درخواتی صاحب سے بوی عقیدت تھی، ایک دفد سردیوں کے موسم ش ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، مدتین ساتھی اور بھی تنے ، حضرت مان محرصا حب شاہ احمد امرو فی اور مولا نافضل الرحمٰن صاحب تشریف لائے بیاس وقت کی بات ہے کہ مفتی

اكست تااكتوي ١٠٠٨م

صاحب کی رطت کوچند ہنتے ہوئے تھے، جعیت کے دوگروپ بن کئے تھے، حضرت صوفی صاحب جلال میں آ کے اوران حفرات سے لملے سے اٹکار کردیا کہ حفرت درخواتی صاحب کے ہوئے ہوئے دومراگروب كيول بنايا كياب، ين ان لوكول في لول كاس لي كدائيول في ورفواى صاحب كو يحود كردورا گروپ کیوں بنایا ہے، حالانکہ خود حضرت مفتی محمود صاحب درخواتی صاحب کو قائمہ مانے تھے، بخت گفتگو کے " بعد بدعفرات والي مط مح ،اسلاف ع جبت كرت بوئ شاكردول كونسيحت فرمايا كرت من ك اسلاف کا داس بھی ہاتھ سے ندچھوٹے یائے اور ضیا مالحق کے بارے علی فر مایا کرتے تھے کہ انہوں نے ہوا لبا خطبه يز حكراقد اركاز مام سنهالا ب،جلدى رخصت بون والأنيس باوري بواكر فياءكا مارشل لاء دور كياره سال برمجيط ربا تموز عدون كا اعلان تو ضروركيا بيكن موكا ايمانيس ان كي ييشن كوكي مي فارت ، مولی ، آب ایک دورا عدیش ولی کال تھے، ایک مرتبہ نماز جعد پڑھ کرائے کرے ش حضرت موفی صاحب جب داخل ہوئے تو حافظ بشر احمر صاحب نے مودود نے کی کوئی بات کر ڈالی تو حضرت صوفی صاحب نے حافظ بشيراحم كوخت دانكا بصنرت صوفى صاحب كي طبيعت عي سادگي متانت ادرا كلساري كوث كوث كرنجري مولي تلى ، تكلفات كويسند تيس فرمات من اليالكاتها كدوواسلاف كي ايك شاني بين ايك دفعه نور طبعي مي كين كل كر برمولوى في اسين لي تكلس دكما بوا ب جبد جميع فاطب بوكر كين كل كرا ب في كريمي اليا نیں کیا، پھر کینے گئے کہ اپنا تخلص عاج: رکھیں، پھر پیری سند میں مولا تا محر معروف عاجز لکھ دیا گیا۔

حضرت مونی صاحب کی پیشی جا گی تصویران کے فرزند موانا کا برفیاش صاحب موانی ہیں ہوانا ا فیاش صاحب بم محل ہوئے کے ساتھ ماتھ دی صفات رکتے ہیں جزمنزے موفی صاحب میں تھیں، اور مزان مجی انٹر بیا وی ہے، اٹی بیچ مجی مجھ طور بران کے تنش قدم پر میال ہے ہیں، انٹر پاک سے دعا ہے کہ بیروم شدمترے موفی صاحب کی تیم لوفور سے بھرے اوران پر کروؤوں مرشین ناز ل فریاسے اور بجول کوان کے تنش قدم پر چلے کی افریکی صفافر رائے ، وقت مالتو معزے کی زندگی رکھتے ہیں گے۔

-------

<sub>مولان</sub>ا حافظگزاراحمداً زاد فاخل جامعانعرة العلوم.

### مثالى شخصيت

دنیاش ایتھے ایتھے پاکمال صاحب اوصاف لوگ بہت گزرے اب بھی ہیں اور آکندہ محی آتے وہیں سرگر مالی خشیات بہت کم ہوتی ہیں جو دومروں کیلئے موند اور مثال بن جاکیں لیتی آئیڈیل حضرات کی تھادگم ہوتی ہے ۔

> بڑامدں سال نرگس اپی بے فوری پہ ردتی ہے بدی شکل سے ادا ہے جمن ش دیدہ در پیدا

حضرت موانا ناصوتی عمدالحمید مواتی بھی ان مثانی شحنیات عمل شائل ہیں، آپ نے موجرانو الدین ایک ایدا و کی ادارہ (مدرسر الموادی کا آم کیا جمائے حمین تعم اور تشیمات اسلامیہ کے حوالہ سے الل علم کے ہاں بھتریان آئیڈیل ادارہ ہے آپ نے اپنی دحری کر انقرز تفیفات کے علاوہ قرآن کر ایم کا تشیر کھی

جومر حاضر میں آر آئی ہم سامل فرقوں کی سرکوبی اور الی نظام کو تھے کیلے اپنی مثال آپ ہے۔ اوجو دائل کے کہ آپ کے خواج میں استخدا وارد قاصد کا نظیر قدام رائے شاکر دور کے ساتھ آپ کا
دور ششانہ سر پیانہ دونے کے ساتھ ساتھ انجائی ہے تکلفانہ ہوتا قدار نے کئے ہم پر پہلو پر نظر ہوتی تی ، و بنی
دارد خدی مصافات کا کمال احترابی تھا، صاف کوئی سیرمی صاف بات کہنے شمار کی کی پرواہ میں کرتے تھے،
تمام دیلی جانوں کے معاون رہے ، حی جھیت عالم اسلام سے ضعوصی تعلق اور کری گئی وادیکی تھی، اس
سلسلہ شمی آپ کی رائے دولوک اورواضی تھی کہ بعاص مرف جھیۃ عالم اسلام ہی ہے گئی گئی رکے بنتے ہی کہا
ہات کہد دیا ان کا تجدو ہو اسلام ان میں ان کے مان کی انتہی تفسا کوئی برواہ میتی بارش لاہ
سکد در بھی تھی جو تک مجان بریا کہ بدیا کیس بھا فوتی مدالت میں سے جس موقت میں کوئی کہا مثال ان کم
سکہ در بھی تھی جو تک مجان بریا کہ بدیا کیس بھا فوتی مدالت میں سے جس موقت ہے لئے کردی کوئی سے الدی کوئی مثال ان کم

محظالة بمهماء

\_آئين جوال مردال حق گوئي و بياك اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رویای

می نے درس نظامی کی تعلیم کا آغاز جامعدد شید بیامایوال سے کیا یہ جامعد شید بید کے بعر بورجوین کا ز ماندها بهوبه پنجاب كاريهم وف مجاهد في اداره اين شاب يرتها ، كيا عجيب ير بهار دورتها ، شخ الديث مولانا عبدالله كي مذريس وتربيت اورتقوي وطبارت كي مقدس فضامولانا حبيب الله فاضل رشيدي كي خطابت اور جهادى للكاروطنطنه علامه غلام رسول جيسى نابغه روز گارستيان،

> ے یا رب کس دلیں بیں یہ ہتیاں بہتی ہیں جنہیں دیکھنے کو آکسیں ترتی ہیں

ا ١٩٤٥ م كى ياك بعارت جنك شروع بوئى تو والده محر مد (الله كريم ان كوايية جوار رحت من جك نصیب فرمائے ، آمین ) کا اصرار ہوا کہ کوئی نزدیک مدرسہ تلاش کر کے دہاں داخل ہوکرا بی تعلیم تمل کر لوجی مجتمے دورنیس بھیج سکتی۔

کی بات رہے کہ پس اس وقت گوجرا نوالہ شہر کے مداوی ہے بھی واقف نہ تھا، بچھا حیاب سے مدرسہ لعرة العلوم كے بارے على معلوم مواتو خودو يكھنے كمياء شد المبارك كادن تقاء آئى خوبصورت كشاد ووسع ممير ر کیمی جو کھیا کچ لوگول سے بھری ہوئی تھی، بہت خوشی ہوئی استے بیں حضرت صوفی صاحب تشریف لے آئے ،خطاب شروع فرمایا دل میں خیال آیا کہ اتنی بڑی مجداور عظیم اجتاع مرخطیب اس کے شایان شان نہیں ،دل،دل میں دوسرے خطباء سے تقائل کرنے لگا، لیکن جوں جون آپ کی خطابت نے ریگ جمایا حقیقت کی ترجمانی کی افل حق کی واضح دونوک دالکل دیمانین کی ردشی ش برز ورحمایت کی سب دسوے دم لوژ ميخ ادر معزت سواتي « کی شخصيت دل بيس ساگئي\_

> ے دل میں ا گئ ہیں تیامت کی شوخیاں دو جار دن رہا تھا کی کی نگاہ میں ، میں

ان اكابركى محبت اوران كى جوتيول على بيشمنا مقدرتها، مدرسه بيس داخل بوكر يزهمائي شروع كردى عقا كدكى پينتكل اسيخ اسلاف كا تعارف اوران سے نظرياتي وابتكى ان كاديني وسياسي مشرب اوراس كى تمام تر

- اگستىتااكتۇپە١٠٠٨م

تفییلات، بیرس مجومیس ان می اما تذہ کرام سے حاصل ہوا، یکھے یاد ہے اعداد اوس سے میں نے سیاکوٹ روز پرواقع آبادی کوئی برکستدام کی سجد میں جدیز حمائشروع کر دیا تھا (اب اس آبادی کا تام اوبکرٹا ڈن اور مریکا م سجومتر نبرت سے احتر تا حال بہال دیلی شدرت سرانجام دے دہاہے، بھی اللہ تحالیٰ کی

طابطی کا دور تھا ہمارے جذبات ہی جوان سے جد سے بیان شمی علامہ آبال مرحوم اور سید حسین احمد مدنی کا باہمی تفائل کرتے ہوئے بہت بیکھ کہد یا آخرش ہے بات بھی اللہ نے کہلودی کہ علامہ آبال کی پیکل اور بعد والی زیرگی شرف کیا اس فرق ہے علامہ اور اس محمد برق سید عطاء ادافد شاہ متاری میاں شیر محمد طرق ہودی ہم مولانا احمد علی لا ہوری رحم اللہ تعالی سے تعلقات کیجیہ سے علامہ آبال سے تفاظر ہے وہ افکار شمس تبدیلی اور انتقاب آیا دو بی مقائد کی چکی قادیاتی تھر کے اور شعر سین سے علیمہ کی اور شم نبوت کے مقیدہ سے تعلقات

ا ساب ہوری کا مدین سلمہ شن اشعار اور نئری گر پر یہ سیان پر رکول کا ٹیش ہے جوطا مدمر حوم کونصیب ہوا۔ اب طامہ آ قبال مرحوم کا دیا نہیں کے خلاف آیک جاندار اور موثر آ واڈ بین میر کی جھر کی تقریر سے

اب طاسہ آبال مرحوم آور یا تین کے طاق، ایک جا عداد اور جور اور میں میری بھری حرک سے اس کے اللہ میں مرح کے سے جا اس کے اللہ کا اس کے اس کی اس کے اس کے

- اگست:ااکوی۱۴۰۰۸م

معالم کو جوادیے والے لوگ می بیٹان ہوگر آئے کہ مولوی صاحب کو واپس لے آؤمجد کا سارا نظام رک میا ہے، کیس آم پر عذاب شد آ جائے نمائندہ حضرات میرے پاس آئے عمل نے جانے ہے اٹھ اور کردیا اور وہ مسلس آئے جاتے رہے، اسرار دیحمار جاری اجا بالآخر عمل نے اس شرط پر بال کردی کر اگر استاذ کو سم حضرت مولی عمر الحمید مواثق سح تم فرداری آئی تیار ہوں ورزیس

اس پر خلاسے نمایال حضرات مع خالفین مدرسہ شی حضرت مواتی صاحب کے پاس آئے ، آپ نے ان سب کواد دیگھے بہت پیارے انداز سے جھایا حضرت مدنی "کا مقام علامہ اقبال کی گھراور بھرام مل جھاکی کیا کیا ہیں؟ قادیا نیت سے محروفری بداور ہے کہ مات سعلمہ کے خلاف جودہ ذہر پھیلا رہے ہیں کس کس روپ شیں وہ آئے ہیں اور سلمانول کو کراوکر کے ہیں۔

جنازہ ش ملک بحرے آپ کے شاکر دعاہ کرام اما تدہ مشائ عظام اور آپ ہے جہ کرنے والول کا ایک فاتھی بارنا ہواسندر اللہ آیا تھا، تین دو قبر کل کی ہے جیب خوشو آئی رہی آپ کی وہیت کے مطابق عام قبر ستان تک مد قبل ہوئی ایک درخت کے بیٹے قبر کا ایک حج قبر ستان کی قمر پر عاصری ہوئی جیب پرسون ماحول نے دل پراسا افر کیا اعدر ہے آواز آئی ایسے لوگ مرافیس کرتے جن کا مش پروگرام بائی سے ان پرفاقیس آئی۔

> به است به جریهٔ عالم دوام ما خدا رحمت کند این عاشقان یاک طینت را

المائار تعرة العلى المحالي

مولانا قاری گلزاراحمه قانمی مهتم جامعه قاسمیه گوجرانواله

### کون اٹھاہے آج عالم سے

د نیا ہے کچھٹیم ہتیاں گزر چکی ہیں جنکا صرف نام لینے ہے ہی انسان سرایا سکون والممینان بن جاتا ے بنے در مینے سے اللہ تعالی کی یاد تازہ ہوتی ہے،انسان ان کی عظمت سے مرحوب ہوجاتا ہے،ان کارعب و ملال ایوں بے **گا** کو ل کوجیرت زوہ کر دیتا ہے، امتیاع توحید دسنت سے مرشاری کیوجہ سے اہل کفر و بدعت افکا مقابلہ کرنے سے قاصر دہے ہیں ان می تظیم استیول مل سے امت کے ایک عظیم سیوت ، مضرقر آن ، مجابدا ملام معزت مولانا صوفى عبدالجميد سواتى صاحب" تع جنبول في اسلام كى عظمت وبقاء كيك بتحاشا قربانیاں دیں اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے شعلوں کا جواب اٹی زبان واللم کیساتھ دیا، حضرت صوفی صاحب برخشيت الجي كاغلبه تعاممولانادين اسلام كيحسين عظم تتع جوكداخلاص وللبيت علم وتقوى ديانت و امانت كے بيكر تنے ، الحمد الله بير جمعے اعزاز حاصل ب كد حفرت ميرب استاد دونے كے ساتھ ساتھ ميرب م ني اور بنما بھي تھے جھے تين حضرات كى مجتبى اور شفقتيں زىر كى بخرنيں بھوليں كى ايك تو ميرے والدين ، دومرے مختخ العرب وابعج حضرت مولا ناسرفراز خان ساحب،تیسرے منسرقر آن حضرت صوفی صاحب جب ي جهونا تعانس وقت تك تواييع كمر يرحضرات والدين كالحيتو ل اورشفقتول كالممنى حيماؤل بش ربااورونيا كإهلسادية والى لوم محفوظ ربااورجب مير العلق حضرت فيخ الحديث صاحب اور حضرت صوفى صاحب ے ہواتوان کی مجتبی اور شفقتیں حاصل ہو کی مجھ بر میرے اللہ کا بیشہ سے میشنل واحسان رہا ہے کہ یں ئے بھی کوئی کا مانی مرض نے نہیں کیا بلکہ وقت کے اکا برویز رگان دین کی مشاورت وراہنمائی ہمیشہ میرے ماتحدين خصوما معزت شخ ماحب ورمعزت موفى صاحب

عادی، حوصا سرحی العاق حفرت والا سے میر اتعلق

١٩٢٥/١٢ مے ليكر جب ميري عمر ١٧ سال كي تى اس وقت سے بيشہ حضرت كى محبت على رااحتر

م کارہ سال مدرسر قدر قاطعتم میں حضرت کا زیر ہر پڑی پڑھا تا رہا ایک سرتبدگلاں میں حضرت میرے پیچے آگر کیٹھ کے کائی دیر بھی پڑھا تا ہواد بھتے رہے جب میں نے پیچے دیکھا تو حضرت آخر رہے ہم کئی جہال بڑے توثر ہوئے اور دھا دی حضرت نے ہاتھ اور اپنے ساتھ کے جاتے وہال مگر والوں کو کمل دیے تھے اور جناز و مکیل فو کما ہوئی حضرت بھے بلاتے اور اپنے ساتھ کے جاتے وہال مگر والوں کو کمل دیے تھے اور جناز و میں بڑے اہتمام سے شریک ہوئے۔ جمسالیوں کے ساتھ حسن سلوک

ائید دفعہ مسائیل ش مات کوڈنگی ہوگئ تھر والوں نے معنزے کا طلاع ندی ترکی نے اطلاع دی ترجیے ساتھ کندوال پیٹیچاد دکھ والول کوٹل درکا اور جنازہ کی امامہ نر بائی بیقا معنزے کا عمالیوں کے ساتھ مس سوک ہے۔ چا معد کا قبیا م

جامعة سيدنا قيام حضرت والا كي اجازت سے موالدر بيال جعد پر حالے كي اجازت خود حضرت والائے مرحت فرائل في احتجاز الله في مرحزت والا كي كرامت سيدان كي احتجاز الله في محارت والا كي كرامت سيدان كي احتجاز الله في احتجاز الله في محارت الله حارث بواز حضرت الله في محارت الله حارث بواز حضرت الله في محارت الله في محارث الله حارث بواز حضرت الله في محارت الله في محارث الله في محارت اله في محارت الله في محارت ال

جامعة قاسيد بن سالانه بليد منعقده و تعترت صوفى صاحب آثر نيف لائد اورمر پرى فرما في جلسه بن حضرت مولانا انظر شاه مخيرى اور حضرت مولانا فن مى سالم قاكى صاحبان في بيان فرمايا اور حضرت ان طاء كرام سيم مكل ميان سي دوران تشريف فرمار ب پار حضرت في جامعت كي ايك شاخ كامت بيا وركما ايك مرجه سالانداستخان پر حضرت سي صاحبز او سي حضرت مولانا موفى ديا ش خان سواتى كاونت ليا تعالى وحضرت والاكوية جالا وحضرت في ماياش مي جامعة اسيدجانا جابتا بول إقامت كون احترابي كاوري وحضرت كو در راهم و المعلوم سي كيكراً يا بيكر جامعة شي انشريف الرقمام محتمين سي مصافح فر ما يا جامعة كيافي خوصى و حا



مولا نامحمد شاه نواز فارد تی مدرس مدرسه نصرة العلوم کوجرا نواله

اک شخص سارے شہر کو دیران کر گیا سات میں ساق جمجا ہے ایا معانہ

بل دیا ہے جو گڑا ہوا دستور مخانہ

یوں واس کا نات رنگ و اوش آئے دن لاکھوں انسان جنم لیتے ہیں اور وقت مقرر و پر ہالآ خرموت کی بازى بارجات بير يحرندواكى زعرى اورسرت على خداك ليكى خاص ابيت كى حال موتى باورندى ا تح مط جانے سے نظام زندگی ش کوئی خل واقع موتا ہے۔ لیکن اس کا خات رنگ و برش می کھا بے نفوس قدر بی جم بلتے ہیں جواس جہان فائی سے کوچ کرنے سے قبل ای عمد و سرت دو تن و بلند کردار کے ذریعے اليان مث نقق اوروش يادي چور جاتے جي كر بعد ش آنے والا برسيم الفطرت انسان الى اجارع كو سرمايا فقار محفظاك بالدواتي موجول كواكى يادول دوابسة كرلينا بحق كداكل زعر كالابر برلواك نتش پا كا مثلاثى موجاتا ب\_بحكى ملاقات كيلئ روح بي جين اورا تحيين ديدكوتر ين كتي بين جيك روثن كرداراورعزم واستقلال كيمطالعه سائيان كوتازكي ، قلوب واذبان كويا كيزكي ، ارواح كوسرشاري ، اجمال دافعال کو بیداری ، فکر کودسعت ، نظر کوشندک ، اور بدراه روی کومراط متنتیم کی فعت نصیب موتی ہے۔ انگی زعگ موام وخواص كيلئے ويرتسكين دل و جان اور افكا وجود زين پر الله كي تحت بوتا ہے۔ جب تك بيز عما رہے ہیں۔لوگ ان سے مختلف طریقوں سے فیضاب ہوتے رہے ہیں۔اور جب وہ عالم آخرت کی طرف کن کرجاتے ہیں تو فضاہ یکدم موگار ہو جاتی ہے۔ فظام کا نمائے تم جاتا ہے۔ اور ایک ایسا خلا م پیدا ہوجاتا ہے ہے بر کرنا نامکن نہ سی قواخیا فی مشکل مرور ہوتا ہے۔ اٹی بلند پار ہستیوں میں سے استاذ اکد شن والمفرين معزت مولانا صوفى عروالجميد خان صاحب والى رحمة الشعليمي ايك بين \_ آ ب علم وساست كا سرچشمہ تھے۔جس سے كئي سوتنى كھوئى إلى ۔ آب فقيرول عن فقير، درويشوں عن درويش، عالمول عن عالم، سياستدانون عن سياستدان، امحاب تحقق عن الموافقة، طبيبون عن طبيب، كويا كدآب برفن (مانام هرة الاطر) النهد المنام المنام

كادبه برخاص دعام كاعتبدت وعبت كامركز تقي

افحائے کی ورق لالہ نے ترکس نے بچو گل نے مجن میں ہر طرف تھری ہوئی ہے داستان میری آئی ذات کرائ اگرچ پروناس وعام بھرانتوں ہونے کا وجہ سیتنا تا تارف میس ہے....

تاسيس مدرسه نصرة العلوم

آپ نے بدعات ورموبات کی جس کی اور تو حید وسٹ کی تروین واشاط مت کیلے جوا می خرورت کے چیل کار کی آج میں اطاعی والگیب کی دولت سے سرشار ہور ایک ایے ٹجر تو حید کی تھر ریز کی جیسے چیل کار کی ترک کے زہرے آلود قلوب واز بان کیلے تریاق جارت ہوا۔ آپ نے ایسا مثال کالٹس ہمایا جس بیم کھلے والی ہم کی سے اٹھے والی خوشیو سے جمع کے نے دسم وروائ اور بدعات کے بدیودار ماحل کو یک مرتم کر کے سند نیوی کا پھٹیا کی دوری افزاء خوشیو سے سارے ماحل کو مسئل کردیا ای کے ساتھ ملک کی تھیم و بی در ساتھ مدرسا ہم را اسلوم کی تا بیس ہوئی جھائے تھی اور سے عالم شری پھیل ہوائھ آئی ہے۔

> يا شدا يا اين مدرسه دا قائم بدار فيض او جاري بود ليل و تهاد

> > تدريى خدمات

تامیس مدرسہ کے فورا بعد آپ مند بقد رسی پر دوئن افر در بوے اور درس نظامی عمی شال فون کی مسئل فون کی مسئل فون کی مسئل قون کی مسئل تون کی مسئل تون کی مسئل ترین کرچکے میں معی مل کر کے آسان است کے مسئل المان کے دیا میں مال کر کے آسان است کے مسئل المان کی مسئل کر کے اللہ میں مسئل کر کے اللہ میں مسئل کر کھیں میں مسئل کو مسئل کر مسئل کے مسئل کا مسئل کا مسئل کے مسئل کا مسئل کا مسئل کا مسئل کا مسئل کے مسئل کر مسئل کے مس

اكستا اكتوبا

### یہ اللہ کا فضل ہے جے جابتا ہے عطاء کرتا ہے۔

#### خطابت اورسياى غدمات

آ کی جہاں تطبی تر رسی او تصنی خدمات قائل ذکر جیں دیں پر تقریری اور بیان خدمات بی نا قائل فراسوش جیں، آپ مسلسل بھاس سال تک جائع صحیر آور کے شہر پر بطور خلیب جلو دافر وز رسے اور ہامان مج و محمت برساتے رہے، آگے ذر فران شارت کی اس سے بیز انتہاع جائع معجد اور حدر رسافعر قاطوم میں جونا تھا۔ آگے خلیر شروع کرنے نے تی میں توان کشر تعداد میں محید شرح ہوتے ہے۔

آپ این اکابر اساترہ اور بیون کا ول وجان سے احترام کرتے، چیوؤں پر پاران شفت اور معاصرین سے قائل دیدسٹوک کرتے جو برول کی شدت بیاش میں اضافہ کردیجا، طلباء کو اپنی اولاو سے مجی زیادہ طریز مرکتے ہاں پر کسی کی تنظیم اورا کی آتکیف کو کیکر کر بیٹان ہوجاتے ، بھیشہ سازہ ایس زیب تی فرائے اسکوم پر میدیوفو پی یا دوبال بائد سے سمادہ مکانا خاول فرائے کی کسی کی بحث ہیں تھی ہر کسی اہور دی کا خیرخوابی جائے ، اینا سمادا وقت کھم اور عدر سرک جادد ایواری میں تنظیمی تصنیقی مقدر کسی اور انتظامی معروفیات شعر گڑا استے ، عدر سرک چادد یواری سے خیر کسی تحق بجوری کے باہر ند نظیم بجین میں سے معمل کو دے باکل



- اگستاناکزیر۱۹۰۸ء

(ماينام تصرة (لعلي)

مولانا قارى كل احدالاظهرى خليب مامع محدمه ني حكوشي زادمثمير

## جس نے سازِ زندگی میں سوز پیدا کردیا

بتحمدةُ وتصلى على رسوله الكريم ـ "كُلِّ نفسٍ ذائِقةُ الموت "

ضابطه خداوندی کے تحت برانسان اس عارض اور فانی دنیا کوچھوڑ تا ہے، عام انسان کی موت اور ایک عالم دین کی موت میں فرق ہے ،عام آ دمی کی موت ہے اس کے اعزادا قارب ،علاقہ اور گاؤں والے متاثر موت بين، حب كدايك عالم دين كي موت كو مَدوَّتُ الْمُعَالِم مَوتُ الْعَالَمِ فرماياً كما مُرعالم دين كي موت سارے جہان کی موت ہے۔

سال ٢٠٠٨ والل حق كيليخ اس اختبار بي حزن وطال كاسال ب وكداس هي عالم اسلام ي عظيم على ، د بی وروحانی شخصیات اس عالم فانی سے عالم بقا کی جانب روانہ ہو کئیں ،جن میں پیر طریقت سیرنفیس شاہ صاحبٌ ، علامه انظرشاه صاحب كاشميريٌّ اورمحدث جليل شيخ الحديث والنفيير حضرت مولانا صوفي عبد الحميد صاحب واتی " بانی مدر سدهمرة العلوم جوطویل علالت کے بعد مور ند ۱۲ اپریل ۲۰۰۸ء پروز اتو ارا نیے خالق حقیق ہے جاملے ،اناللہ داناالیہ راجعون \_

حضرت مولا نَّا عصر حاضر هي صحيح معنول هي اسلاف امت كانموند تتع ، تقريباً يون صدى تعليم وتعلم درس دید ریس و حظ وهیحت اور تالیف و تصنیف می صرف کی، شرک و بدعت اور رسومات باطله کے خلاف نبانی اور تلی جاد کیا،وطن عزیز علی باطل قوتوں کے خلاف چلنے والی تحریکات کی آخر وقت تک سریری ، فرمائی اج کی ختم نبوت کے دوران قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، آپ کا قائم کرد و ادارہ جامعد اعرق العلوم ملک کی معروف دینی درسگاموں علی سے ایک ہے جس سے بلامرائند ہراروں حفاظ بقراء علیا و وفسلاء فارغ ہوکر ملک کے کونے کوئے اور بیرون ملک دین تتین کی خدمت میں معروف میں ، ای طرح آپ کی تفنيفات وتاليفات سے بيتار بندگان خدامستنين بورب بين ،بالخصوص دمهالم العرفان في دروى



(ماندام قصرة الإلعلي) 546 (منام وَأَنَّ لَعَمَ)

مولانامحمر پوسف استادالشر بعیا کیڈی گوجرا نوالہ

# ہے بیشام زندگی سی دوام زندگی

اگست تااکتویر ۲۰۰۸ء

ہے کہ برفن میں کمال حظافر ملیا تھا دیکن عاقم تیر اور خام حدیث میں آپ کو ایک اتبیازی شان حاصل تھی ، آپ نے حواج سند میں شال احادیث کی آخر ہے پڑھا کی مرتبہ پڑھا کیں ، خاص طور پر بنال کی شریف ( کال ) کی مرتبہ اور مسلم شریف ( کال ) تقریباً بچال مرتبہ پڑھائی ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشاہ ولی اللہ کی ساور ہے۔ معارف سے می آیک تصویحی شخف وقتل تھا۔

یمی دید ہے کہ آپ شاود کی اللہ تحدث دالوی کی شہرو آ فاق تصنیف جمۃ الله البالد مسلس پینیتس سال پڑھاتے رہے۔

آ ب مجموع طور پرتقریباً بچاس برس مسندِ تدریس پرردنق افروز رہے،او قبراروں تشکان علم نے اس چشر علم ہے اپنی بیاس بچھائی ، آج آپ کے تلانہ ہنو لی ایشیا کے تمام ممالک میں دینی خد مات سرانجام رے رہے ہیں، جزاہ اللہ احسن الجزاء، تدری خدمات کے ساتھ ساتھ آپ نے تفییقی میدان میں بھی گرال قد رخدمات سرانجام دیں ،آپ نے بچاس سے زائد کتب تالیف فرمائیں ،آپ کے دروس برمشمثل اردو زبان ميں برصفير كى سب سے شخيم تغيير معالم العرفان في دروس القرآن (بيس جلدوں بيس) منظرعام برآ چكى ہاورعلمی صلقوں میں اس کو انتہائی قدر کی لگاہ سے دیکھا جاتا ہے، قرآنی علوم ومعارف اور حدیث نبوی تَظَافِيْنَ ے آ پ کے شخف کا بیما لم تھا کر تقریباً نصف صدی تک آ پ با قاعدگی سے ہفتہ میں جارون بعداز نماز مجر قرآن عليم كا درس اور دو دن حديث رسول الله مَثَالَيْقِ كا درس ارشاد فرمات رب ، بيشار بندگان خداكواس مبارك سلسله سے فائدہ ہوا، اس كے علاوہ آپ زندگى مجرامت مسلم ہے اجماعی معاملات میں بھی ہمیشہ ایک · متحرک کردار ادا کرتے رہے، گوآپ کا ذوق سیاسی ندتھا، کین جب بھی ضرورت پیش آئی ، اور حالات نے یکارا تو آپ نے اپنے شیخ طریقت مولا ناسید مسکین احمد نی '' کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مصائب وآلام کی ' برواه كيے بغير جذب جهاد سے مرشار بوري تند بي سے أس ميدان ش بھي بخر پورحصه ليا اور قيد و بندكي صعوبتيں مجى برداشت كيس، ياكستان بل اسلاى قانون سازى كى جدد جيد بتركيك ختم نبوت بحريك نظام مصطفی تر یک جامع مجد ور گوجرا اوالدیس بجر پورحمد لیتے ہوئے اینے روش کردارے بعد میں آنے والول كويد مثالي درس ديان

جدا ہو دیں سیاست سے تورہ جاتی ہے چگیزی

اس کے علاوہ ویا مجری تمام وی تحریکات کی مجر پورخاے کرے رہے اتھ گل و پر بیرگاری خلومی و
ایٹار معبت و مودت شما آپ اپنے اکا برگی تا بندہ دوایات کے ظہر تھا ہے بڑے عالم اور مشر ہونے کے
باوجودا تبائی مشکر الموات تھے ، بڑے وقت اطاق ، خندہ جیں اور الحیف الروح تھے ، آم گوئی آپ کا ایک
وصف تھا ، بقد و مروت نظم فرا کے ورنہ خاصو الرحے ، ورید دلی طلبہ کے ساتھ او آپ کے اتفاق آپکے مشخش
باپ جیسیا تھا بھر کی آغاز کے بعد مدرسے کے دارالا تھت کے برآ مدے شن چار پائی بریشہ جاتے اور طلبہ آپ
کے ادر کر دہتی ہوجاتے ، طلبہ سے مختلف موضوعات رکھنگو فریاتے اور گا ہے گا ہے ان سے فرق طبی کرتے اور
طلبہ میں بور کھمل کو جاتے کہ کوئی مجلی طالب علم بلا بھی تھی آب سے اپنے ذوق کے موال سے نا داخش مدوق کے بلکہ خندہ چیٹائی اور فرق رد تی ہے اس کا جراب مرحمت
کی طالب علم کے موال سے نا داخش نہ ہوتے ، بلکہ خندہ چیٹائی اور فرق رد تی سے اس کا جراب مرحمت

راقم اکثر آپ ایج اکار الل علم عرصتان تنف سوال پو چتا ہؤ آپ بیشرنری اور فرش روئی سے جواب دیے آپ بیشرنری اور فرش جواب دیے ناکیم مرتبر اقم نے آپ سے شخ العرب والیم حضرت مولانا سید سین احمد دن " کے درست کن پرست پر بیست کی وجد در یافت کی تو فرمانے گئے بھڑ پر حضرت دنی " میدان خصوف کے ہی شاہسوار نہ تھے بلکہ میدان جواد کے کھی عظیم شاہسوار تھا ہی لیے بش نے آپ کے دسبہ تن پرست پر بیست کی ، آپ نے عامد الناس کی و بی ماہنمائی کے لیے ایک جمہ یو ماہنا مر" العلوم" کا بھی اجراء کیا ، جس کی اشاصت کا سلسہ تھرانشر تعالی اب بھی خوش المولی سے جاری ہے، آپ تو اپنا فرش خدا تعالی کے فعل وکرم سے بخو بی جما کیے ، ماہدید قد مدداری آپ کے تمام حصفتین د ظاخہ می کندھوں پرآپڑی ہے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس د مد داری سے مہدر آر ہونے کی اور شن حطافی والے ہے ، ہمن۔

آپ کی حیات طیبدادر مسائی جیلہ کے ہرگوشے کو تھوظ کرنا اور آبیں آئندہ تسلوں تک ہیجانا ہے حد ضروری ہے، تاکہ آنے والی طیس ندم رف آپ کے دو تُن کروارے واقت ہو کیں بگدار پڑکل آرتے ہوئے دارین کی مرتر دئی تھی مال کر کئیں، ہم حصر ہا ساوتھ آپ کے تمام ورفاء کے غم میں برابر سے شریک میں اور دعا کو جی کہا اللہ قبائی استاد بھرم حضر ہولانا حالی تھے فیاض خال موقان کو بید مت اور تو تین عطافر ہائے کروہ اسے تھیم والدی تعظیم علی در شروائے والی لمسون تک بخوانی حقل کر کئیں ، آ مین یارب العالمین۔ منىر قرأة نبر

مولانامحد بوسف فاضل مدرسه لفرة العلوم استاذ الشريعية كيثري كوجرا تواليه

(ماننام تصرة العلي)

## بدر تبه ملاجس كول كيا

ز میں کے تاروں ہے اک تارا فلک کے تارول میں جا چکا ہے جلمی خاندان اور مرکزی مقامات میں ہ کا کھولنے والے افراد کی عظمت وشہرت کا سفینہ وقت ، حالات ادر ماحول کی ساز گاری کی ویہ ہے بہت جلد منای کے ساحل سے ناموری کے ساحل تک جا پہنچا ہے ، لیکن ممنام مادی وسائل ہے خالی و عاری غاندان، غيرمعردف اوربسمانده بستيول عن آنكه كھولنے والے افراد كى قابليت وصلاحيت جب تك محوركن مدتک لوگوں کے دل ود ماغ پر چھانہ جائے اس وقت تک ان کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا جاتا ، کیونکہ بیا یک حقیقت ہے کہ پہاڑیوں کی بلندی پراگنے والے پودے اپنی کوتا ہ قامتی کے باوجود دور سے نظر آتے ہیں، اور ارتح اور بلندمعلوم ہوتے ہیں جب کراٹھی پہاڑوں کے دائن میں پننے والے درخت جب تک اپن فطری نشودنمااورمضبوط برول کی طاقت سے تناور درخت ندین جائیں اوران کی ممنی شاخوں کاسمایدان بہاڑیوں کے بودوں پر نہ چھا جائے اس وقت بیدتر بہاڑ ہوں پر دہنے والے لوگوں کی نگاہ میں آتے ہیں اور نہ ہی ان کی بلندقامتی کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ پچھیپی حال ہان دونا مور برادران گرامی کا جوصوبہ مرحد کے علاقہ بزاره میں دا قع ضلع بانسمره کی ایک غیرمعروف بستی' 'وکھی چیڑاں'' وافلی کڑ منگ بالا میں بالتر تیب،۱۹۱۷ءاور ١٩١٤ وش بيدا ہو ي كيان آئ وه الى بے پناه توت پرواز سے كام لے كرائنى بلند يوں پر پہنچ يكي ميں ك بزے بمائی کونملکت علم میں امام ال سنت شیخ الحدیث والنغیر حضرت مولانا محرسر فراز خان صاحب صغور دامت بركاتهم العاليد كے نام سے اور چھوٹے بھائي كوشن المغسرين والحد ثين حضرت مولا ناصوفي عبد الحميد فان صاحب واتی " کے نام سے شہرت دوام حاصل ہو چکی ہے ،انہوں نے نہ صرف برصغیر کے اہل علم ہے خراج تحسين حاصل كيا بلكه يور عالم اسلام كالمي دنيا كومتاثر كيا\_

الندتعالى دونوں بھائيوں كي على دعملى فيض كوعام اورتام فرمائے ، آمين يارب العالمين \_

شخ المقرين والحد شين حضرت مولانا صوفى عبدالميد خان صاحب موافى " ق ۱۲ اپريل ۲۰۵۸ و كومنر آخرت پردواند بوك و خداد و قدوی آپ کی مساقی تبدار واچی بادگاه عالیه شی اپنی شان کے مطابق تبرل فرمائد اور آپ کو اکل علین می می شهیب فرمائد ، جب کدام الم السنت حضرت مولانا محرمر فرازخان صاحب مغدر دامت بری اتم العالی علی اور صاحب فراش میں مااللہ تعت اور عافیت کے ماتھ ان کا ما بدامت مملس کے مرول برتا دیر آئم کر کے دائمن یارب العالمین ۔

حضرت موتی صاحب با مع صفات کے الک تعنی آپ ایک بخدر ن مضرع عظیم مورث ، مایدنا دعقق و مؤلف، اسلای عظوم وقون کے متاز مدری اور وطور و حارف و لی اللّی سے مقتی و مدون بی کوشلے ب، عابد و زاہر شب زند و دار اور اکا برین اسٹ کی بائند و ایر این این و عظیم تھے، حضرت موتی صاحب کی بوش حتی تھی کہ آپ کو ایسی وقت کی بائند پاید اور کر افزا می طمی و عمقری شخصیات کے فرمن علم سے فرید چینی کی معادت نصب ہوئی تھی ، آپ بعضرت مدنی "کے بلا دیا ہے کر دار کا ذکر اس انداز سے کرتے کر حضرت مدنی" سے کمال و دیدی حقیمت صاحب میں کی نظروں میں گھو مشکل کی ایک جار کا ذکر اس انداز سے کرتے کر حضرت مدنی" می کمال دوجہ کی مقیمت صاحب میں کی نظروں میں گھو مشکل کی اداری کا تجیب ہے کہ تھے ہے کہ حضرت مدنی" علم میں ہے شخصیت صاحب میں نے متاز استاد ہوئے کے ساتھ ساتھ ساتھ کی آپ کے شیخ تھے ، ایک سرچہ راتے ہے میں آپ نے معارت مدنی "کے دست تی بہت کی خاص وجود دیا ہے کہ ان کو اور نے ، ایک ان کی وید مدنی" میں ان اور ف تی کے ماکہ موار دینے بلکہ میریان جار کے بھی عظیم شاہ موار دینے ، ایک ان ایال خوتی کی وید ہیں نے راہ سالوک و تصوف میں کے ماکہ موار نے میں انتیا ہے با

حضرت مدنی " کے بیش کے دوران طلا و کوکیا روہا ٹی والی اعلی ماحول نصیب ہونا تھا ،اس رور تر پرورا برانی ماحول کا نشتہ چینچے ہوئے آ ہے گیا تھوں میں آئسو آ والے والے الے اللہ باللہ کرتے تھے،

''جب ہمارے فتح حضرت مدنی '' حدیث رسول ٹاکھڑاکا 'میں پر صائے تو مجیب روحانی احرال فعیب ہونا تھا، ایسا معلوم ہونا تھا کہ ہمارے قلب و تجیروں کے ساتھ عالم بالا میں مجڑے ہوئے ہیں اور میں '' احضام پردل میں بہت آف موں ہمنا تھا کہ کاش بیکس اور دراز ہوجائی جوعلا وادوطلا ، عرکید رس ہوتے ہے اسپے خلوک و شہات ، اعتراضات برجیوں پرکلا کیجیز ہے، آپ ان کو پڑھکر ہرائیک سوال کا جماب دیے

اكستة الكؤير ١٠٠٨ و

ننى كى معرض كى تلخ كلاى ياغلط تحرير يزه كر بحى ناراض ند موت تم "

ای روح پر دراورا ایمانی ما حل کا اثر تھا کر حضرت صوفی صاحب کے دوں حدیث شی شرکی او نے والے نظیارہ آپ کے دوح پر دراورا ایمان افروز آقوال ادرار شادات کی روشی شی گرد نظر اور نظم و کُل کی و نیاشی درست راوکا تشین کرتے۔

> ہر مدفی کے واسطے علم سن کہاں بیہ رتبہ بلند اللہ جس کو ال گیا

علم مدین کے ساتھ ای تحقق وجیت کی اویہ ہے آپ کی توزیت کیلے تنو بقت لانے والے دا کی اسلام حضوت مولانا مجھ طارق جیل شارے نے ازراہ وخش طبی فریایا'' حضوت صوفی صاحب نے جنتی مرتبہ سلم افریف پڑھائی ہے تا ہے آگا موتبہ تو کما ہے کہ سماستان کے سلم کر بھے کہ سلم تریف پڑھے کا موتق شدھا ہو۔'' مسلم شریف کے مقدمہ اور کاب الا بھان کی متعلقہ ایجائے کہ آپ کا آپ رسالہ بھی شاک ہو چکاہ،

- اگست تااکزیر۱۰۰۸ء\_

آپ کی شاکر ترین کی آن اسان اور بالد با بینلی خررجی دوجلدوں شدر همام برآ محک ہے۔ قرآ تی علوم ہے آپ کی حمیت کا ہے عالم تھا کر تقریباً ضف صدی یا قاعدہ ہفتہ میں چاردان قرآن کریم اورودون صدیت رسول انشکاور کا ادارا فرماتے ، بیشار بنرگان ضاد کاس مبارک سلسلسسے فائدہ ہوا۔ آپ کے دروس پر مشتل الدود زبان میں برصفیر کی سب سے ضیح تقییر انسطالم العمرفان فی دروس المترآن 'کو مکلی طفتوں شرا انجائی قدر کی نگاہ ہے۔ یکھا جاتا ہے۔

حضرت صوئی صاحب کے کو دادگا ایک نمایاں وصف یہ جمی تھا کہ آپ ایک شارے باک اور حق کو ۔ خطیب ہے، بے خوف و فیطر پر مزمر تق بات بیان فرائے ہے، اس حق کوئی کے پاواٹی شمس آپ کو مکام وقت کی طرف سے قید و بند، وزبان بندی اور مائی جمہ انول جس آز اکٹوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ جمیٹ فرمان نورک آنٹی افعاصل السجھاد کسلمة حق عند مسلطان جائو پڑگل کرتے ہوئے باطل قوتوں کی آنگھوں علی مکتلے درے۔

آئے نے وہ درس برکن آل آپ کی جرات د شجاعت ہے جر پورا کید ایمان افر وز تقریر کے بیٹلات آئ مجی راقم کے کا نون میں گورخی رہے ہیں " بیود و نصار کی اور دومر کی باطل قریمی پیڈیمیں جا جس کہ یہ مداری

> . اگست نااکویر۲۰۰۸م\_

اسلامیدین،ای لئے کدیمرچشمہ میں وی تعلیم کابیہ باطل قو توں کیلیے سو بان روح ہیں۔ الماسكا صرف يجي تصور ب كدوه رفرمان ثوى كَالْتَخْرُمَا تاب، احر جو اليهود والمنصارى من -جزیرة العرب بیرودونصاری کومرب کی سرز عن ش شدین دومیه بات اسریکه کونا کوارگز رتی ب،اسریکه کا نے میں ہے کدوہ پر طاقت ہے، رہے پر طاقت، ہمارااعلان سنوہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کی کو پر پاور نیں انے ،اگرتم سپر طاقت بنا چاہے ہوتو آؤتم بھی اسلام تول کرلو پکٹنن ہے کیوکہ مسلمان ہوجاؤ ،اگرتم بوا بناعاج ہے ہوتو انصاف کر وظلم کا نتیجہ اچھانبیں ہوتا ،اگرتم سجھتے ہو کہ تم طالبان کی تکومت کومٹا کر دنیا ہے املام کومنا دو گرتوبیدو ہم اینے ذہنوں سے نکال دو، طالبان ندر ہےتو کوئی اور طاقت اسلام کی خدمت کیلئے آ ع كى الله تعالى كافر مان جوَان تَتَوَلُّو يَسْتَبُولُ قُومًا غَيْر كُمْ فَمْ لَا يَكُونُوا أَمْنَالُكُمْ-" حضرت صوفی صاحب کے دروس وخطبات ای ایمانی دویتی حمیت سے مالا مال ہوتے تھے۔ آپ ایک ح وظیب اور ممتاز مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مابیتا زصاحب قلم بھی تھے ، آپ کی تین درجن ہے ذا كد تصانف داشيه آيك كرال قدر على ذخيره بين، آپ علوم وَكَرُون اللَّهي كَ علير دار اور ان كي حكمت وفلسفه مے متاز شارح تھے ،اس موضوع پر اعدرون ملک اور بیرون ملک ٹی ایج ڈی لیول کے متقین نے آپ کے علم ومعارف سے استفادہ کیا ہے، خاص طور برایک خاتون ڈاکٹر KM برمیسن اس موضوع برآب سے بالواسطداور بلا واسطداستفاده كريكي بين سيضاتون امريك كاليك يونيورشي بين توسلم يروفيسر بين اورمغرلي دنیا کوشاه ولی الله محدث دبلوی کےعلوم وافکار اور ان کی دیجی سمحمت وفلسفہ سے متعارف کروانے کیلئے کوشاں ہیں۔

حضرے صوفی صاحبہ و بی ملقوں میں حضریت بھا ہ صاحبہ کے بطوم وافکار کے تر بمان کی حیثیت کے زندگی مجرکام کرتے رہے ، حضرت شاہ دولی القد صاحبہ کی حقیور کتاب تجہ القد البالغدی تعلیم و مذر لیم سے آپ محوصوص شخف تھا ، ای شخف کا تقییر تھا کہ آپ یا لیس سال آس کتاب کی قد رکس کرتے رہے۔ ایک مرتبر راقم الحروف نے آپ کی عدمت میں جیہ الفد البالغدے و تین اور دشکل ہونے کا ذرکہ کیا تو فرمانے کئے ' مومز باجم نے امام دلی اللہ داوگن کا برفر مان پڑھا ہے جو طالب علم بحری کم کابوں سے استفادہ کرمانے باتا ہے اس کے لئے دوشر الکا بیں اول ہیکروہ طالب علم کمالیاں کا احرام کرے اور دوم ہیکہ وہ محت

- اگستااکور۲۰۰۸م

کرے، ٹین امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے طالب علم کو میرے علوم ومعادف ہے بھی مجروم نیس فرہا کمیں م ''

شی نے اس کیسیت کو لیے باع ھااور جۃ اللہ البالٹ شی توب منت کرنے لگا تو صرف چندونوں میں بحر اللہ تعالیٰ مصرف پر کتاب <u>تھے بحوقا نے لگی</u> بکلہ شیس نے آئندہ استخان میں اس کتاب شیس بھا عت شیر سب سے زیاد وقبر ما ممل کیے۔

آ پ زندگی بحرامت مسلمہ سے اجماعی معاطات میں بھیشدایک تحرک روارا داکر سے رہے گوآ پ کا { وق دوران سیاسی مقالیتن جب بھی خرورت بٹی آئی اور حالات نے پکارا تو آ پ نے اپ خطخ طریقت حضرت مولانا حسین اجمد مدنی " سے کفتی قدم پر چلتے ہوئے مصائب و آلام کی پرواہ سے انٹیر جند بہدادے مرشار بوکر بیوری تن دی ہے اس میدان مثل کی حصد لیا اور قید و بزند تک کی صوبیتیں پرواشت کیس ۔

پاکتان ش اسلای قانوی سازی کی جدد جید تجریک متر نبرت تجریک نظام مسطنی اور تریک میا مع مجد نور کوجرا نوالد می جمر بهر حصد لیتے بور عالبے دوئن کردارے بعد میں آنے والوں کو بیٹالی درس دیا ہ سے بعد بعد عود وین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چیکیزی

درں و قدرلس تصنیف و تالیف اور امامت و خطابت کی جماری و مدوار پین کیساتھ ساتھ آپ کے کندھوں پر مدرسر العلوم کے امتمام کی و مدواری بھی تھی ، آپ نے اس و مدواری کونہا ہے وش اسلوبی سے سرانجام دیا مدرسے معاملات عمر آفتو کی واحتیا ط سے کام لیتے تھے ، اس فور کا ایک واقد جم سے راقم کے دل جمن نجارے مجمولاً جیدا کیا وورج والی ہے ،

'' دو منظرا مجی تک بیرے ذہن میں تازہ ہے کمدرسے بادر ہی خانہ میں اسا تذور طلباء کیلئے گوشت کپ رہا ہوتا تھا اور آپ مدرسے خادم کو بلا کر لاچھے کہ بتاؤیا زار ش سب سے زیادہ سستے ہزی کون می ہے؟ جزہر ک سب سے ذیادہ سستی اور آبی اپنے کے اور اپنے الل خانہ کیلئے دی ہزی منگوا ہے''

قار کین خودانداز ولگالیس کد جمد در سکالگاہوا کھانا ٹیس کھاتے تھے وہ باتی معاملات میں سکتے تنا طویوں گے، تقو گا واصلاط میں آپ اپنے اکابر کی محلی تصویر تھے۔ ایک ایک تصویر حم کو دیکھنے کیلئے، آج آج محصیں ترتی ہیں۔

اگستهااکور۱۰۰۸ه

مت مبل ہمیں جانو! مجرتا ہے قلک برس

ت فاک کے ذرے سے انان نکلتے ہیں

هنرت معرفی صاحب نے شریعت و طریقت اور طاہر و پاطن کے رشتے کہ بھی اپنی ذات سے جدا نہیں ہونے دیاء آپ کے ہال تصوف مجمع کام برعالب جمین آنے پایاء آپ کے بہال تصوف ڈوٹی کے ساتھ سمالی تھا اس کوئی کا کانول کا آپ نے وسط مطالعہ کیا تھا ، بہت سے اسحاب علم اس ٹی کی دشکل ا بحاث

به به این از این مدت شم تشریف لات ، دری در طالعه آپ کیزد کید بیشد پهلید هام پر دار ـ جهر کیله آپ کی خدمت شم تشریف لات ، در سر اصر و اصلام کی تین مزار لا تزیر یی هم موجود بزار دول سب

بعول مولانا زاہدا کراسدی صاحب مدر سد نفر آسکوم می مین منزله. میں ہے شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہوجو آپ کے زیر مطالعہ ندر ہی ہو۔''

غیرت دخودداری آپ کا ایک نمایاں وصف تعاد آپ کی زندگی شی بہت سے نشیب وفراز آسے ، انتخاد ترش حالات سے دو چار ہوئے ، دنیا کی دعوب چھاؤں دیکھی، لیمن فیرت و خودداری کے اس شخوش جذ ہے کو مجمع تعمیم کیمنی لگنے دی۔

زید در لی طلباء کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں۔ شفانداود اور مریاندر ابطباء با جمکِ آپ ہے۔ م مرضور کے متعلق جا جے موال کر سکتے تھے، آپ بھی کی طالب علم کے سوال سے نارامن نہ ہوتے، بلکہ خدہ چیٹانی اور خوش روئی ہے اس کا جواب مرحت فر ماتے ، اگر کوئی طالب علم کی سئلہ پر اپنی رائے چیش کرتا قرآپ پوری انتہد ہے اس کی روائے نئے بلکہ اگر کوئی آپ کی وائے سے اختلاف کا حصار تھی کر لیتا تو آپ مجمی اس کی حصار تھنی نہ کرتے بلکہ جیت، بیا داور دلائل سے گفتگو کرتے، جوان انڈر تربیت کا کیا تی امچھ اسلیقہ ہے، آپ عمر کی فرائز کے بعد در دسے کا راوالا قامد کے برآ حدے شن جاریائی پر چٹھ جائے آور طلباء آپ کے ادر گردو ہے، طلباء سے تلف مرضوعات پر گفتگو کرتے اور بھی کھواران سے خوش طبی تھرکر تھے۔

طلبا ہ کی تینے مرتر بہت اور طعام ہوتیا م کا درصرف خیال دیکتے ، بکدونا فو قاطبا ہے بھی کا پھنے دہے۔ ایک مرجد داقم کو بیش کے بعد اپنے کمرے میں لے گئے اور کی چنے گئے ، آپ ٹی ٹاشتر کرتے ہیں؟ میں نے حوش کیا کھی کر لیتا ہوں اور کھی بھیس کرتا بڑ ہانے <u>گئی میں</u> دو انسان شریکا کروہ بیٹر ہایا اور جیسے سے موں چین کال کر تھے وے دیا ہ میں مورو ہے لیئے سے صفارت کرنے لگا اور حوش کا کہ مشما آئم کھ انسان اللہ

أكست تااكؤير ١٠٠٨م

وائی آشریف اے بیں ،آپ نے وضو کے بعد مجھ شل فرازادا کی اور پھر کھر تھر بق ہے۔ آپ بہت کم مجھ و در در سک چارد ہجاری ہے بار تشریف لے جاتے ہے،آپ سے متعلق متجورے کہ آپ نے مالیا سال مجھ و در در سک چارد ہجاری ہے باہر تشریخیں رکھا، چانچ ہو ایج اس سے متعلق فود آپ ہے دریافت کیا تو فرانے گئے" ہے بات قود درست ہے کہ شمل بہت کم اس چارد ہجاری ہے باہر جاتا ہیں، میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی آپ کو دولات کی واقع ہے کہ شمل بہت کم اس چارد ہجاری سال سنت ہے جب کر میرالم با

کرام جوددورداز سے صول کام کیافتو فیف ال عیم بیران کافیلیم و تربیت فرش میں ہے۔
پرخودی فرمائے کے لئے لوگوں عمل جونیہ بات مشہور ہے کہ شم سالہ سال ال مدرسے با برخیں کمایے

ہا جود مرجہ میں کہ ان میری زخری شما ایک سالہ الیا آیا ہے کہ شم سالہ سال ال مدرسے کی بادد بادری سے

ہا جود مرجہ میں رکھا۔ " ذہروقا حت شمن آپ اپنے اسلاف کا کملی مورسے آپ ساری زخری گوجرا اوالہ جم بی

ہے جین انہا کوئی ذائی محال نہ بنا سحہ آپ نے ساری زخری مدرسے کہ محال میں گزاروی تی کمآب کا

ہا جود مورسے سے اشاہ آپ زخری کم مدرسے الیے ہوتی تی شم محروف سرے مال مردودویش نے

ہزاردی تین نے کہ ایک کے لیک جو بڑکے کارے ڈیرو لگایا تھا آن آئی جگہ مدرسے کی چھوٹی تمن مزار محارت برادوں تین مالم کوئ

ہزاردی تینے بدرسے بانگل ابتدائی طالات دیکھے تھے بچہ جب آپ نے نہر مرحل کی مورسری کی اور دیکھا آخر ہزار مولوی کو تو بہ کی اور دیکھا آخر میا آخاط م کوئ

اگست تااکتوبر ۱۴۰۸م

امانام قامرة العلو)

557 من المائد قامرة العلو)

557 من المورة العلو)

557 من المورة العلو)

558 من المورة العلو)

558 من المورة العلو)

558 من المورة المورة العلو)

559 من المورة الم

ع بھی ہیں موجی ہی رہا تھا کہ مصرت صوفی صاحب بول المحے "جھائی اچھا ہوگیا ہے، مخاطف سے جان چھوٹی ہے، مولوی کے کھر و ہے کھی از پوراچھائیں ہوتائے" اس مرودرویش نے بیاے کھواس انڈاڈ سے کیا کرؤرا ہیری تام پر رہائی دوروہ کی حضرت صوفی صاحب سے متون اوصاف دکاس نے آپ کا شخصیت کے برفیر بنا دیا قامات مرحد سے اندرا آپ کا وجود اسلام کی مجانیت کی دسلی قاماتی جام مخصیت کے باک ہونے کے باوجودا ہے کے گفتار و کروار عمل او اس ماری واقعار کیا کا عجب اوروہ تھا آپک مرحہ بنادی شریف کے میں کے دوران فرمانے کے گئے بازیر طلاع ایمی نے اس محید جمائی تقرباً قدم اندامی کا مدرسہ دوطان کیا گئے کا دران دیا ہے۔ ایک مدرسہ

بھی بخشے علوم وفون کی قدریس کی ہے ، بیری زعرگی کی اب شام ہو بچکا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے کھر بیس ہا وضور حدیث رمول کے سیق کے دوران دل کی بات عرش کرتا ہوں '' حضرات علائے کرام ایش آ ہے سب کو

اپنے آپ ہے بہتر مجھتا ہوں۔'' جب طلباء نے آپ کی زبان سے یہ بات کی تو آ کھوں ہے آ شوفکل آئے اداللہ اکبرا عابرتی و انگراری کا بیعالم اس تحصیت کا ہے جس نے زمدگی مجر قال اللہ وقال الرسول کا دل کش فقر سنا کر جزاروں ، لاکموں انسانوں کے قلوب کو تو رائیان اور فور معرفت سے متو رکیا۔ جس نے دیکھا استاد محترم کے ہاتھے جس محال کر فید ہے اور آ تھوں نے آنسوروال میں فرمارے ہیں، ''جمائی آئی گیا ہے ہیں ہے اس کے کہ آپ

ِ اگستااکوبر۱۰۰۸م

لوگول کی توکر ہے اور آپ کے گناہ می کم جین میری تو زیادہ ہے جیرے گناہ می زیادہ ہیں۔ '' حضرت مونی صاحب ؓ آق مذائے پاک کے ایک مہمان نتے جو عازم مؤجوئے ،اللہ کرے محفرت مونی صاحب کے ماتھ احادی نیست دولوں جہانوں نئی ملامت دہے۔ خواب

شیں نے استاذ محر سے کا نقال کے چدروز بعد آپ کرفراب شیں دیکھا، آپ شید بیا داوڑ ھے ایک چار پائی پر ٹیک لگائے چینے ہیں، شی نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا، شی خواب می شی سو سے لگا کہ استاذ محرّم آو افقال فرما کھے ہیں اس لیے شی مبلدی جلدی آپ سے بچھ پو چولوں، شی نے پہلا سوال ہے کیا کہ اللہ تھائی نے آپ کرمائے کھیا موالم کیا ہے؟ میری المرف دیکھتے ہوئے ڈرمائے لگے،

جب آپ کے ہاں دی معربان آپ کے اس دی گراف کے اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ شی نے حرش کیا کہ شری آئی المقدوراں کی مہمان آوادی کرتا ہوں، بھر فریف آ دئی ایک کرتے ہیں؟ بیس نے حرش کیا ایک کرتا ہے، میں نے حرش کیا ہمر شدیف آئی ہوا ہو گئی آپ میں سرف الیا کرتا ہے، بھر مجھ سے ہج بھے گئے کہ ہم آئی ایک کرتا ہے؟ بھی نے حراث کی جہان آؤادی کرتا ہے بھر مجھ سے ہج بھی نیروں کو مہمان آوادی کا محم دیے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ کی مہمان آوادی کا محم دیے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ بھی الیے بندوں کی مہمان آوادی کرتے ہوئے ہیں۔ بھی ہم ہمان آوادی کے مجھ سے خود کی ہوئے ہے گئے کہ معربی مخترت فرمادی ہے۔ محمول میں میں میں کو ایک کے حال کو ایک ہوئے گئے آپ میرے جناز نے شن آ ہے ہوئے میں اولیا واللہ ایک ہی کہ دوادرنا م بنال کے دلی کون ہیں جو کرنی کیا بھی معلوم تیس ہے کردوالشر تعالیٰ کے دلی کون ہیں جو کرنی کیا تھی معلوم تیس ہے کردوالشر تعالیٰ کے دلی کون ہیں جو کرنی کیا بھی معلوم تیس ہے کردوالشر تعالیٰ کے دلی کون ہیں جو کہ کے گئے۔ اولشر تعالیٰ کے دلی کون ہیں کو بعدامت و تھی میں اس خواس کو یا دوری کا ہوں آئی ہیں آئی ہیں اس خواس کو یا میں کہ بعدامت و تھی میں اس خواس کو یا دوری کی ہی سے خواس کو یا دوری کی اس خواس کو یا دوری کو بھی کے دورادرنا م بنال یے خواس کو یا ہوں آئی ہیں جو با ہے۔

نے دوادرنا م بخالے جو انگر قران جا با ہے۔

مولا نامحمرز بير نالم كتب خانه مدرسه لصرة العل

# میرے مربی،میرے حن حضرت صوفی صاحب ؓ

 $\int_{0}^{\infty} d^{3}x + \eta d$   $\int_{0}^{\infty} d^{3}x$ 

بندہ نے بیاشمادا سے شخ کیلئے مستدار کئے ہیں، شم صاحب آلم قرنمیں ہوں کیاں حضرت صوفی صاحبؓ ہے دلی مجت دعمقیرت نے بھے تجور کیا کہ شرکی ان کے بارے ملی اپنے تاثر ان بیٹی کروں ہیے باتمی آئی ٹین کرتن سے بھے فاکرہ وواقواس فائد سے دیگر حضرات کیوں تجوم تیں اس کئے بچوم ش کرناچا بتا ہوں۔ کرناچا بتا ہوں۔

ا۔ یہ بات اگت ۱۹۸۱ء کی ہے جب من پہلی بارائ برادر کیرمولانا قاری محد انور صاحب مظلم

اگست مااکتوبر۱۴۰۰۸م

(فاضل مدرسر فرم العلوم) کے مرا مدرسر فرم واصلوم کوجرا اوالداً یا آئے کا متھدورس نظائی کے شعبہ شی واطلہ لینا تھا تو مدرس کیا ائیر بری شی ایک بزرگ خصیت تشریف فرماتنی ،ادر کرد چندلوگ می بیٹھے تھے ،والد صاحب میں مراہ تھے ، حضرت نے برے شفت مجرے اعداد شی مصافحہ کیا ، موانا نا قاری مجرا اور صاحب مد ظلہ نے اتعادف کر وایا ،ادر موش کیا کر حضرت اس الزکے کو مدرسش والل کر دانا ہے، تو حضرت نے فر میایا! کمیک ہے بھائی ،اس کو نظامت کے وفتر لے باؤ، شی چذکہ بچر تھا اور پیکی بارکی است بڑے آ دی ہے طاقت ہوئی تھی ، میں تو پہلے ہے ؤرا ہوا تھا کہ مطلح نہیں کیا کیا شختیاں ہوں گی کین حضرت کی طبیعت اتی شیق تھی کہ کیا تی بات ہے!

جب اسباق قروع ہوئے تو بہلا متن اور جہا ی پید حضرت کے پاس تھا، حضرت کا مہتم ہونا اور ہر استاذ صاحب کے پاس پہلا کھنڈ ہونا اندازہ چینے کہ ایک بنے کے دل عمی جو مدر سے ماحل سے ناواقد ہو کہا تو پہنے دن جاری کا اس کے ساتھوں کے نام فوٹ فرائے جن عمی قاری مظیر صاحب آف چوال ہو کہا تو پہنے دن جاری کا اس کے ساتھوں کے نام فوٹ فرائے جن عمی قاری مظیر صاحب آف چوال قاری افر الفر صاحب موان اظفر فیاض صاحب (جو مدر سے قرح الطوم عمی مدر کی جس میں) مولوی جو اجو سیا کھن او فیرہ و حضرات تھے مدوانہ صاحب (جو مدر سے قرح الموس نے مدر کر کے اسعدی ہو سے بات مادا مادا نما کو مرح کی جو مطابق قرائی دن وہ آیا کہ جب کے باسعدی است کے احتا میں کہ اور فرمایا، جمانی اس سب معرب نے بچا دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔ بچا میں دو ہے کا فوٹ لگا کر ایک بڑے ساتھ کی کو دیا اور فرمایا، جمانی اس سب معراک ہوا ہے بیا دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بھی کی دے چا فوٹ لگا کر ایک بڑے سرائے ہو کہ کے میں مہر مال کر اساقہ میں جو ان کے بعد گلے تاب مدی ہے بھی کہ کہ کا کہ سے اور ان اور کھی کی بہانہ طریقہ ہے تو مدید ہیں مہر مال کر اسامدی تھی اور

۱۹۸۲ء کی بات ہے کہ نائم مردس (جوان ایام بھی اسٹاذ الحدیث موادنا عبد القدوی قادن صاحب
مرطلہ ہوا کرتے تھے ) نے بھری رہائش شیکی والے کم برے میں مقرر کی والیک وان عمر کی قمال کے بعد
میں کمرے میں کھیا اور با برجائے کی تیادی کرنے لگا ، یونکھ تھر ہے بعد لا سکے کالی کا کہ کی گراؤٹ میں

اگست تااکؤیر۱۰۰۸ء

ملاکرتے تھے، کرے سے جوٹی باہر لگا او حضرت صوفی صاحب کوٹیں سے دیکھا کہ وہ میڑھیاں جڑھتے اور توریف لارے میں، ش فے سوچا شاید حضرت بالا فی سزل ش تشریف لے جارے ہیں، قد ش مرے کردوازے سے لگ کیا میکن حضرت اندر تشریف لے آئے مادر کمرے کے اندرنظر دوڑ اکی منر مانے لگے بمائی آم لوگ كريد كى صفائى تيس كرت ،ش نے كہا استاد تى كوئى محى تيس كرتا ، قو حضرت نے بنوا بی ش نیار (بَق تون فود کردیا کر) توش نے کہااستادی تھیک ہے آئندہ شی فودی کردیا کروں گا، حضرت کی يار بجرى آواز آج بھى ميرے كانوں ش كوخ ربى ہے۔ ( ظالبًا ١٩٨٨ء كي بات ب كد مجد كے برآ مدہ كے ستون كے ساتھ مليك لگائے ) دوران تعليم حضرت کی گفتات ، عمت الکن سے ہم بھی متاثر تنے ، می کا درس حضرت کا بدا مؤثر ہوا کرتا تھا، دور دور سے لوگ ریں سنے آتے تھے، اور آ دھ ، ایون گھنے کے درس کا بے شارعلی وعملی استفادہ بفقر ظرف لے جاتے تھے، آ پے دروس عیب مح بیں اور سارے عالم میں قبولیت عامد حاصل کر محے ہیں۔ میں نے اپنی مرت تعلیم و خدمت کے دوران بہت تا کم شاذ ونا در دیکھا ہے کہ اذان ہوگئی مواور حضرت مجد ش آخر يف لارب مول، آپ بهلم مجد ش موت تند ، بركاركن و محلَّد دار، نمازي كرم اتحداليا تعلق فعاكروه مجمتاتها كرشايداس كالعلق حضرت صاحب سيزياده تعا-عوا می اجتماع جو ہر ساتو ہیں دن جمعة السیارک کو ہوا کرتا تھا ،اس سمبری زیائے کو یا د کرنے والے لوگ اب بھی اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ پورے شہر میں بلکہ پورے گوجرانوالد ڈویژن میں ایسا خطبہ جھد کا نہیں ہونا تھا کہ جہاں سب سے زیادہ لنعداد ٹس لوگول کا اجتماع ہونا ہوآ پ کے جعد پڑھانے سے مذصرف موام بكه خواص بمحى فاكده المحات تقيم برطبقة فكرايينا بينة ذوق كے مطابق استفاده كرتا تھا۔ اس كے علاوہ جودو تاكا بيعالم تھا كہ اسينے ياس كچونيس ركھتے تقے سب پچونتيم فر ماديتے تتے ممهمان لوازی، بیار بری، کارکنوں کی حوصلہ افز ائی، ساتھیوں کی دلداری، ہرائیک کا اس کے درجے کے مطابق نہایت خیال رکھتے تھے ملمی امداد کے علاوہ مملی طور پر بھی بھی پیچھے ٹیس ہے، بہت سے مواقع ایسے بیں جہال دینی خرورت آن پڑی اور آپ خود خیں جا سکے ب<sup>کی</sup>ن ان کی خدمت ضرور کی ہے، خوہ اس کی شکل کیسی مجی ہو، اسلاف کا تذکرہ اوران کی خدمات کا تذکرہ قریبا قریباً برروز تحرار کے ساتھ ہم سنتے تنے، بہت کی ایک اگستهاکتی۸۸۰۰۰

باتی جوانبوں نے خود مشاہدہ کی تھیں، ان کا تجویہ بہت ہی احسن انداز علی ذکر فرماتے تھے، کہ دوبات

اصول کا در در محتی ہوتی۔ ایک بات حضرت صوفی صاحب کی ہوئی خاص ہوتی تھی کہ بیوشش مجی ان سے ملئے آتا تھا ہتھ ہوا حال خرود کر اسے تھے، اور مجرموق ہم تو تیسیحتوں سے نوازتے رہے تھے اور کر نفسی دشکر الموالی مجی حد دوجہ تھی ، کو کی شخص آتا محترت! دعا فرما دیں تو فرماتے بھٹی تھی سیستھاب الدموات فیمی

ہوں، شن تو فودد عاد کا مختاع ہوں، آپ بیزے لیے دعا کریں۔ ۲۰۰۰ء کی بات ہے رمضان السارک میں کا زبانہ تقار حضرت " معربے محمق مثل بحمیہ رکھتے دھوپ - ۲۰۰۰ء کی بات ہے رمضان السارک ت

سٹے بیرانو آپ نے پوچنگ ہوں کہ کرنے ٹیس طالب عموں یا نیادہ کو یوں ٹیس پڑھایا، چھرفر مائے لئے کہ مساجد شم جا کر کھڑے بور کرا میلی مت کردہ اگر آپ کی کوانٹو ادی طور پر جائے بیں انوان کو اس نیر کی طرف متوجہ کردیز بیت کا انداز می ایسا تھا، برخش کی تربیت اس کے صاب ہے کرتے تھے، گفتگو کی ہوتی جاری ہے، بہت کی تجھوٹی بڑی باتھی و نون شی بین بھن کیا کہ ایل دوں! شرق ترش خفرے الڈرس فٹھ المشارئے سے نیش

> الحین کے دداشعارے (معمولی فیصرف) کے ساتھائے مضمون کا اختیام کرتا ہوں، یس نگاہ شوق کا کیا کروں، ول ناصور سے کیا کہوں

ابھی حشر میں بڑی دیر ہے ، ابھی دور روز شار ہے یک میرا راز و نیاز ہے کہ میں اسر زلف مید ہول

ای سلطے کا مرید ہوں میرا اس پہ دار و مدار ہے

مولانا قارى احمطى شاج فاضل مدرسه لعرة العلوم

### شفقت، وصيت اورزيارت

حفرت صوفی صاحب کی شفقت

ا كى مرتبة زماند طالب على ش، ش فشاه جي جواس ونت مدرسه كے باور چي تصان كے كمروش میری رہائش تھی ایک دن شاہ جی کھرل میں سفیدرنگ کی دوائی چیں رہے تھے، میں نے اس میں ہے ایک چکی اٹھائی اور کھالی، ش نے کہاشاہ تی آپ بد کیا چیں رہے تھے، انہوں نے کہا آپ نے بدوائی کھائی ے؟ میں نے کہال کھالی ہے تو انہوں نے کہا یہ سیکھیا تھا، میں نے کہا شاہ جی واقعی پر سیکھیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ جلدی سے حضرت صوفی صاحب ؓ کے پاس جائیں، میں نے پہلے تو کلمہ شہادت کی دفعہ پر حا کہ اے موت آئی کہ آئی ، کیونکہ بیز ہرہے ،حضرت صوفی صاحب ؓ کے گھر کا درواز ہ کھنگھٹایا ،حضرت باہر تشریف لائے فرمایا کیابات ہے، بس نے واقعہ سنایا، واقعہ من کر پریشانی کے آٹار نمایاں تھے، فرمایا کہ حکیم صاحب کے پاس جاؤ اوراٹین بتلاؤ اور پھر داپس آ کر جھے بناؤ ، بی جلدی ہے عکیم شریف صاحب جو کہ اس وقت ررسه يحكيم تهي اب فوت مو يح بين ان ك باس كيا اورساري بات بنائي انهول ف كها جلدی ہے جا کرنیم گرم دود ہیں ایک چیٹا تک دلی تھی ڈال کر بی لیں ،واپس آ کر حضرت صوفی صاحبؑ کے درواز و پر بھی ہے دی، حضرت فورا با ہرتشریف لے آئے جسے مجھ جسے ناکارہ کے انتظار میں ہوں، فرایا کرتیم صاحب نے کیا کہا؟ میں نے تکیم صاحب کا تجویز کردہ نسخہ تایا، فرانے گئے آب میٹی گھریں یں آ پ کیلنے دود ھاور تھی لے کر آتا ہوں ، تھوڑی دیر کے بعد حضرت خوددودھ گرم کر کے اور دیر تھی ڈال کر لے آئے اور فر مایا لو بھائی بی لو گھبرانے کی ضرورت نہیں ، میں نے دودھ کی لیاتمام پریشا ٹی اور گھبراہٹ جاتی رى ،الله نے حفاظت فر مائی۔

حفرت صوفى صاحب كي وصيت

ایک دفعه مجد کے حالات جس میں امامت و خطابت ہے انتہا ئی کشیدہ ہو گئے ،حضرت صوفی صاحب نے فریقین سے اور متولی مجد حاتی عبد العزیز صاحب سے حالات سے، میں ان حالات کا تذکر وہیں كرونكا، ايك ون حضرت في جميم باليافرما في كلي بات محرم فينس بصرف جوبدرامث كى براهم ب كدوه جكنيس چور في استعنى نيس ويا، جب الحي تهاري لاش الحي، جب تكتمباري زندگي يكام كرتے ر موميرى دعائيں تبارے ساتھ ہيں۔

حضرت صوفي صاحب كاخواب مين زيارت

حضرت مولانا صوفی عبدالحميد كے بارے ميں خواب ديكھا جيسے رياض صاحب كے كمرہ كے باہر لينے وے ایں، میں آپ کے باس کیا، حال احوال ہو تھا جیسا کہ زندگی میں ہو تھا کرتے تھے فرمانے مگے کہاں ہے آئے ہویں نے کہا کھو کھر کی سے فرمانے لگے اچھا۔

اس کے بعد میں نے آپ کے ہاتھوں کو بوسردیا اور آپ کے چہرہ برحصول برکت کیلیے ہاتھ رکھے، اور پیشانی کو بوسد یا ، بیرمارامنظر دیکھتے ہوئے مجھے بقین تھا کہ حضرت فوت ہو بیکے ہیں۔

میں نے عرض کیا جھنرت کیے تشریف لائے بفرمانے لگے ، کافی در بہوگئ میں مدرستہیں آیا تھا ، آج مرادل كيا كمدرسه وكرآؤل، بس ملئ كيلي آيا بول، بعدازال برآمده الدُور صي تشريف لائر، یں نے عبت ہے آ ب کے ہاتھ پکڑے ہیں اور بہت خوش ہول کہ جھے حضرت کی خواب میں زیارت ہور ہی ب، دیاض صاحب این صند پر بیشے ہوئے ہیں ، میرے دل می خیال آتا ہے کہ حضرت صوفی صاحب ابھی طے جا کینے کول نہ آپ سے آخرت کے بارے یں یو چواوں۔ یس نے عرض کیا ،حفرت جت میں میں فرمایا بال جنت میں موں، میں نے عرض کیا ،ادحر خدمت کون کرتا ہے، فرمایا ادھر حور ہے، جب آپ نے جنت اور حور کا نام لیا تو میں ریاض کی طرف متوجہ ہوا اور کہا من لوء ریاض صاحب بردی توجہ ہے خوشی کے موذیس ساری گفتگوس رے ہیں۔ میں فرص کیا حضرت ادبر باغات ہیں، فرمایا إلى بہت كھے ہے، میں نے عرض کیا جنت کی نہریں بھی ہیں فرمایا ، ہاں جنت کی نہریں بھی ہیں ، پھر فرمایا اجھا میں چانا ہوں اس کے بعد ميري آئي ڪم گئي، ش نے اٹھ کرفوراني خوابتح بريكيا كركہيں بھول نہ جاؤں، پيخواب بروز عمد البارك ٣٠ منى ٢٠٠٨ و بونت منح ساز مصر نو بجرد يكها ـ

طلحة السيف كالم ذكار بمغت روز والقلم يشاور

### أداس ككشن

پاکستان سے معروف ترین ویٹی مدارس ش سے ایک' جامد بھرۃ احلام' ' محند تکر محوجرانو الدہماری معزل تفاءهشا می اوابن سے چند منت قبل ہم اس عظیم ویٹی ورسگاہ شی وافل ہوئے ، دیٹی علوم کا مهم آنگشش آج کے مجداداس اواس لگ ربا اتھا، کیون نہیونا۔

وہ بارخصت ہوا جس نے بیٹس نگایا اور بھر ہورے اہ سال اے نون چگرے سنتیا وہر اہتما ہے اوای بک دی تقی کداس کے صدر نشین جل ہے ، سجد کا سمبر و تحراب بی سوگوار سا لگ رہا تھا کہ اس نے نصف مدی جس خلیب ہے شل کی از بان سے تق کے زحرے نے آن کے بعد و اس کی آ واز شدی سے گا۔

جامعہ کی ایک ایک ایٹ ایک ایک دیوارے گرید کا سال معلوم ہوتا تھا کرجس معمارے حسن انتظام کی پیکار مگر کی تھی وہ آج روضت ہوا۔

عالم اسلام سے محقق کیر حضرت الذک مولا نا سرفراز خان صفورصاحب مظلیم ایک کمرے یش کری پر شدید بیاری کے عالم میں کو وہ قاریخ بیٹے تھے۔ '

آنے والے خوش نعیب بیشہ دین کے دفاع اور حمایت عمل چلتے رہنے دالے ہاتھوں سے عقیدت کا معافی کرتے۔

ا بنانام عرض کرتے اورایک دل آویزی سمام ناقعہ پاتے ، مکن سمراہ سے بیچے چھپادٹم ان کی آنکھوں نے فی ندرہ سکا اور پھر شیدا کی بد دیار تھی اس وقت قائم ندرہ کی جب ذکر کی بھر کہ رقتی بھوئے بھائی کا جدد فاکی زیارت کے لیے ان کے سانے الا یا کیا ناکم بچے ہاتھ چیرے پر پھر سااور ساتھ تا آنو مجک پھر کی مرحد پاوکر کھے ، تم بمن فویرہ کے شہور ضرب المثل اشعاد اس تھیے جوڈ کی کو شنے نے ذیادہ کس پر صادق آتے ہوں گے؟

أكست تااكؤير ١٠٠٨ء

اورشخ الحديث مولانا زامدالراشدي زيده مجده كامجرائي موئي آواز آ م مجهد كهدكي

در سرقبر قر الطوم آج آن مسافر کی تست پرنازال کی ہوگا جس نے آس مقام پر بے سروسا مائی اور سافرت کی حالت میں المبیئے ڈیروڈ الاقعا آج اے دخصت کرنے ایٹ ٹوگ آ کے کدورو دیوارا پی تگی پر شکوہ کنال نظر آنے گئے ، مجد، مدرسہ دارالاقام سے کم ہے، در سکا بیزر، مگن ، برآخدہ سب کھیا گئے جم کے بھر گلیول کی ہارئی آگئے تھی کمان شرکائی آن دھرنے کی جگیدندی۔

بہیشہ مر بلندا در بادقار انظر آنے والے مولانا فیاش خان سوائی جنیوں نے تیرہ سال سے اپنے ڈئی شان والد کا گیا ہو بگشن اپنی ہمت اور کڑئیت سے سنجمال رکھا ہے آج ٹوٹے ہوئے دکھائی و بے بماز مشاہ کی دومرک رکھت میں کسل میں علیہا فان کی اطاوت کرتے ہوئے ان کی آ وازنے اندرکا سارا حال بیان کرویا اور کچر ٹماز چاز دکی امام کرتے ہوئے محی وہ آئی کیٹیت پر قالوند کھ تکے۔

تہ فین توائ قبر سمان ہیں ہوئی ، ساری زندگی تھوا ہم الناس کی روحائی پیار بول کا طاری اور فائی بھیوں کی اصلاح کرتے رہنے والے طعیب وصلح نے انبی میں رہنا پہند کیا سوال کی وصیت کا رم م کیا گیا، تہ فین سے بعد ما مورطان وخطہا واور ٹھار کا ایک ججہ مولانا فیاش خان اور سولانا ریاش خان زیر مجہ ہم سے کتو بعد کرم اتھا، بول نگا کدوہ ایک سابدوار تھر تھے ہر راہ کا سافر ان کے سائے ہیں آ سودگی یا تا تھا، دونہ رہے تو ایک چش تھوئی کرد ہا ہے اور اس کا ظہار تھی۔

نی کریم فالیفی کے ارشادگرامی کامفہوم ہے،

این آ دم جب دنیاہے چلا جاتا ہے تو اس کا تمل بھی منقطع ہوجاتا ہے تکرتین شخصوں کے اعمال کا تواب

(I) صدقہ جاربہ چھوڑنے والاجھ ۔

(۲) ایا څخص جو پچپلوں کے لیے نقع بخش علم چھوڑ جائے جس ہے وہ استنفادہ کریں۔

(٣) ابيا فخص جوئيك اولا دحيو را جائے جواس كے ليے دعا كرتى رے-

حضرت صوفی عبدالحمیدخان سواتی قدس مره جب اس دنیا ہے دخصت ہوئے تو وہ جاری رہنے والے ان اعمال کا وافر ذخیرہ چھوڑ گئے۔ بدر سد نصر ۃ العلوم اور کئی دیگر مساجد و بدارس \_ان کا قائم رہنے والاصد قبہ

حاربية بيل-

قرآن یاک کی خنیم دری تغییر اور دیگر در جنول مفید کتابیں ،خطبات ،مقالہ جات ان کا وہ علم ہیں جن ے اہل علم بھشہ استفادہ کرتے رہیں گے ،اور تین عالم دین مظے جنہوں نے اتلی زندگی میں بی ان کا کام سنهال کران کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی تھیں اوولد صالع یدعواله کاعملی مصداق ہیں۔

> بالله تعالی بی کی وین ہے کس کی جمولی کس قدر سعادتوں سے مجرد ہے۔ سعادت بزور بازو نيست سه ال

بخشد غدائ

رات باره بج بم حضرت مولا نافياض خان زير مجده سے اجازت طلب كر كے الحجے اوراس اداس كلشن

ے باہر کل آئے جس کی ادائ نجائے کب تک برقر ادر ہے گا۔

لین برحقیقت بھی تو آج ان کی رحمتی کے وقت بی بیان مور بی تھی۔

مرایک فافی ہے، اسے یہاں سے جانا ہی ہے، باتی رہنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، و کھنا بس بہے کہ کون کیے رہنا ہے اور کیے جاتا ہے۔

> ہاں، دل رگوای دے رہاتھا کہ جائے والے اچھے رہے اورا چھے بی گئے سه خدا رحت كنداي عاشقان ياك طينت را

#### 0000000

اكسة بالأورم ١٠٠٨٠

سعدی کے قلم سے چیف ایڈیٹر ہفت روز ہ القلم بیٹا ور

#### استاذ العلماء وابوالعلماء

الله تعالی ان کادر جان بائد قربائ .... ووصا مبیعم بهماحت آلم مصاحب بیان اور صاحب دل بزرگ نیح ، الله تعالی نے ان کو 'خیر کیش' وطافر مائی دو قرآن پاک کو بچھے تیے اور 'علوم القرآن' کے ماہر شیح ، ود حضرت شاہ و کی اللہ تحدید و دلوگ کی محکمتوں کے ایمن اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی ' کے شاکر ورشید تیے۔

انہوں نے مصادت والی لمبی زندگی پائی ۱۹۱۷ء سے لیکن ۲۰۰۸ء تک کا عرصہ بیہ بانو سے برس کا سنر انہوں نے ملم سیجنے اور سکھائے گزار دیا وہ دارا اطوم دیوبند کے نامور فاضل تنے ،وہ تاریخ اسان کے بایر مت محقق حضرت مولانا سرفراز خان مقدرصا سب مد تلا انعال کے چھوٹے بھائی تنے ،وہ پنجاب کی معروف ومشتد دی ادر مالا عباصد تصرح العلام کو برا نوالہ کے بائی تنے ،انہوں نے ۱۹۵۲ء میں اس شاندار مدرسے کی غیاد تکی ،الشد قائی تا مستبکہ ان کے اس کھٹن کو آبا دار کے با

وہ کی کمآبایوں کے مصنف تھے ،ان کامشہور در کی قرآن'' معالم العرفان'' کے تام ہے ۲۰ جلدوں میں شاکع ہو چکا ہے،انہیوں نے'''نمازمسنون'' کے نام ہے ایک شینم کتاب میں احتاف کی نماز کا ئیس سنت کے مطالق ہونامشورط دلائل ہے تابت کیا۔

دہ "مظم المناظرة" كے ماہر تق انہوں نے امام المسند حضرت مولانا عبد النكور كلمتوى كى خدمت مثل دوكراس" دنی" كائم كيل فرمائي كلى، وه "طبيب" كلى تقدانبول نے طبيد كائى حيد رآباد وكن سے طب كا چار سالہ كورس كيا خما ، گر اللہ تعالى نے ان كا رخ" دوائياں كوئے" ئے تر آن ياك پر جانے اور

أكست ما اكتوبر ٢٠٠٨ م

محانے کی طرف چھیردیا۔

وواستاز العلماء ہونے کے ساتھ ساتھ "ابرالعلماء" مجی تصان کے ایک میٹے تو فوت ہو مجے جکہ باتی خین میٹے باشا داللہ جیرعالم میں۔

وہ چیا داور مجاہدین سے بہت مجت قرماتے تھے اور کپاہرین کی مگل کاروا ئیاں کن کوخرش ہوتے تھے اور افیس دعاؤں سے ٹواز تے تھے مگل مور تند ۲۸ رکتے الاول ۱۳۳۹ھ پروز اتو اراس دار فافی سے کوچ کر گئے۔

انا لله وانا اليه واجعون، ان لله مااعطى وله ما اخذو كل شيء عنده باجل مسلمي اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده

چنگد ایمی جا مع علی شخصیات کا اشھ جانا ، پردی امت کے لیے صدیہ ہے اس لیے ہم مان کے صاحبز ادوں اور مزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ لیردی امت مسلمہ ہے ہمی ''تحریت' کرتے ہیں ، بیدونیا ''عارضی مثاع'' اور'' اجتمان گا'' ہے ، ہم سے کو چاہے کہ شفاتوں اور دنیا پرستیوں کو چھوڑ کراہے وقت کو شخص ادورا چی آخرے کو تھوڈ بابلے کی مزت کر میں ادراس فائی و نیاشی دل شد تگا کمیں۔

کر باند سے ہوئے چلنے کو یاں ب یار میٹھے ہیں بہت آگ گئے باتی جو ہیں تیار میٹھے ہیں ا ند چیز اے کامیت باد بہاری داہ لگ اپنی خیے اُسکیلیاں سوچمی ہیں بم بیزار میٹھے ہیں الشرق الی صورت شے المئیر کے دویات بلند فرائے اورائے معدقات جار کو گول فرائے۔

**ተ**ተተተተ

مولا نامحمرر ياض انور كجراتى · فاضل مدرسه لفرة العلوم

## مفسراعظم کے دوسلسلے

تغروم العلماء مقد و قالسلحاه بموند سلف یا دگار اگا پرین اسلام بغراعظیم ،استاذی المکرّم ، حفرت
بولانا صوئی عمدالحبید سوئل نو والله مرقد و کوالله تعانی نے بے بناہ صلاحیوں سے نو از ا، قد رسے نے ابنا ہے
بناہ کرم این بر فر با کر انجیں اپنے وقت کا تقلیم عمر شرح عظیم خورث ، تقلیم رسیر بنایا ، جس نے بھی انجیں
ایک ظرور کھا گھر وہ بھیشہ کیلئے ان کا می بوکر رہ گیا ، بڑے بزے بزے جری بحب ان کے مساخت آئے تو ان کی
نود ان صورت و کیکر بھیشہ کیلئے ان کئی و دکاری سے ،الشر تعانی کے علاوہ کون ہے فیب جانے والا کے
پید تھا کہ بڑا رہ کی دورور از بستی پڑاں و بھی نزد کو مثلہ بالاشنی المہم بھی محاانہ او کو بیدا ہونے والا خش فیسب بچاہے زمانے کا مضراعظم ہے گا ، جس کے قلم ہے قرآن یاک کی تشیر کے سائر ہے تیم و بڑا اسے
فیسب بچاہے نام نے کا مضراعظم

کے چد تھا کہ موائی خاندان کا تھیم ہونہا و فرز ہوجہ سبو صدیث پر پیٹے کا تو اس کے مباہنے ہوئے
ہوئے شدن وعلاء والوئے تلمذ طے کریں گے، کے تجرحی کہ جب پہ ھر والطوم ش سند مدیث پر پیٹیکر
رسول کر فیڈ ٹیٹٹر کے موق بھیریں کے قو زمادش ش ش کرائے کا دروز از ل سے اللہ قابل نے اس معید
الفرے انسان کو بیٹ او فوجوں ہے واز نے کا فیصلہ کم لیا تھا ہے تھا اللہ مال کا خوجوں واقع حضرت موانا
میر حسین احمد فی نے جب بین الاقوا کی اسلاکی دور کا و دارالعوم دیو بیند عی الاسما اور انہیں سبو حدیث
میر حسین احمد فی نے جب بین الاقوا کی اسلاکی دور کا و دارالعوم دیو بیند عی الاسما اور کو تین سبو حدیث
درے نے جب بین الاقوا کی اسلاکی دور کا وار اسلام کے سامتے بہتا ہے گائی ادا کردیا
مدرے نے بیٹ اور خوجوں ہے انہیں مالا مال فرمایا تھا اس وقت میں ان کے صرف دوظیم سلے تو کے کردیا

ارسلسله سندعلم حديث ثريف

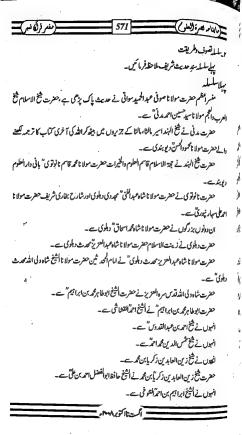

(ماينام قصرة (لعلي) ابن احر التوخي نے الشیخ ابوالعباس احمد بن الي طالب سے۔ انہوں نے عبداللہ بن مبارک ہے۔ انہوں نے الثینے عبدالا ول بن میسیؓ ہے۔ انہوں نے اشنے ابوالحن عبدالرحمٰن بن مظفرے۔ انہوں نے ابومحم عبداللہ بن احمد ہے۔ حضرت الشيخ ايوم عبدالله نے محر بن يوسف سے ـ انبوں نے سندالحد ٹین حضرت الشیخ محرین اساعیل" امام بخاری ہے۔ انبوں نے حضرت اشیخ کی بن ابراہیم ممیذخاص امام اعظم حضرت امام ابوطنیف تعمان بن ثابت حضرت كى بن ابراميم" في حضرت يزيد بن الي عبيد تا بعى --حضرت ابن الي عبيدٌ تا بعي في حضرت سلمه بن الاكوع صحاليٌّ سے انہوں نے حدیث شریف کا نورانی علم معرت فاتم الرسل جناب فيرم في تلفظ المصامل كيا-دومراسليل حضرت مفسراعظم نے تصوف کی منزلیں اپنے وقت کے تنظیم پینے وسر بی حضرت مولا ناحسین احمد دنی" ے طے کی ہیں، الحداث يمل سلط كى طرح اس سلط كاتعلق بحى سرتاج الرسل حضرت محمد كالتا اللہ علمات على الله شار: حفرت مفراعظم كے في مرشد ورحفرت مدني ميں-حفرت مدنى كے بيرقطب العالم فقيه مندعلامدرشيدا حركنكوئ -حضرت كنگوي كے پيرولي كال الشيخ حضرت حاجى المداد الله مها جركل \_ حفرت ما جي صاحب كے بيراشيخ نور محرا بجسنجانوي۔ ان کے بیراٹیخ عبدالرحیم شہید۔ ان کے پیراٹیخ عبدالباری امروی۔

حرت عبدالباري امروى كے بيراثيغ عبدالهادي امروى \_ ان كے بيرافيخ عضوالدين أمروبي\_ ان کے پیراشنے محرکیٰ۔ ان کے پیراٹینے الشاومحمری۔ ان کے بیرمحت اللہ اللہ آبادی۔ الحے پیراٹیخ الی معید محنگوی۔ حفرت الى معيدٌ مُنكوبي كيراشيخ نظام الدين بلخي " \_ ان کے پیرجلال الدین تقامیری۔ ان كے بير قطب العصر أشيخ عبد القدوس كنكوي ... ان كے بيرائيخ محمرعارف الردولوي\_ ان کے پیراٹیخ عبدالحق الردولوئ\_ ان کے پیرکبرالا ولیا جلال الدین یانی تی۔ ان كے بيرائشيخ مش الدين الترك ياني يق ان کے پرسیدالعارفین الشیخ علی احرالسایر ان کے بیرائینے فریدالدین عینے شکر الاجودی \_ ان کے پیرقطب الدین بختیارا لکا کی۔ ان کے پر قطب العالم مرکز طریقت خاعدان چٹیتہ کے عظیم چاغ اشخ معین الدین چشی البخر ی۔ ان کے بیراٹیخ عثان الھارونی۔ ان کے پیرالحاج السیدشریف الزعدنی"۔ ان کے پیراٹشنے الی پوسف چشتی۔ ان کے بیرانسیدانی محراکترم چشتی"۔



= اگست نااکویه۴۰۹م

حفرت مولا نامفتی محمومیسی خان صاحب مدخله سان صدرمفتی ،نصرة العلوم کوجرا نواله

## حضرت الثينخ صوفى غبدالحميد

🖈 اسا تذه ومشائخ

🖈 امانید

🖈 علمی واد بی مقام

🖈 چندافادات

\_ سلام على شيخي مربى و محسني في الحيوة وبعد المماة ويوم لقاله

يعنى الشيخ الاستاذ مولانا صوفى عبد الحميد ادام الله افاداته وفيوضاته وبركاته في

راقم الحروف کواگریش کی یادگارادران کے ذکر تی کا جدید شد شاتا اوراپینا مدا قال میں تذکرہ وقتی کو ذریع نجاب نہ مجھتا تو بھی قلم اضانے کی جرائت نہ کرتا لیمن ،حضرت شنٹ کی حاضری اور خدمت میں مسلسل چھیس سال رہنے سے مصلے میں اپنے اوپر لازم بھتا ہون کہ شن جو کچھ جانسا ابول اے احاظ تحریم میں لاؤں، دوایک مفصل کمال ہے چیس ٹی افوال میں جارہا توں پر اکتفاکرتا ہوں۔

• اگست تاا کویر۱۰۰۸ء <u>-</u>

- (١) آپ كـ اكابر بدشائخ "ماسا قده كرام اورمعاصرين-
  - (۲) سلسله اسانیداهادیث
    - (۳) انتخاب اشعار کانمونه
      - (۴) چندافادات

آپ کے اکابر اور مشائخ ،اساتذہ کرام اور معاصرین

وطن کی آزادی عمل حضرت شیخ المبندگی تو یک آزادی (ریشی رومال) تجریک خلافت و غیره کو بودی عظمت کی نگاہ ہے و کیکنے تھے، خصوصاً امام انقلاب مولانا عبد الشرندگی اورمولانا مسترن ،حمد دنی "، معرّبت مولانا عزیر محق "امیر مالنا وغیر بهم کی مدت سرائی عمل روطب الحسان رہتے ، ای طرح مولانا الوزائدام آزادگی بیما کی، بلندنه می بحر کشداد امام جا دکی عظمت کا دل وجان سے اعتراف کرتے ، مولانا آزادگی فقابات و عمرافات کا ذکر بوتا تو بودی خوش اسلولی ہے خود محق کھوٹھ ہوتے اور سامیحین عمل مجی وجد و طرب پیما کر

\_ اگستةااكتوبر١٠٠٨ء

شرع سائل خصوصاً مقتادیات ش اکابر علا دو ایو بندا در سائع کرام پر انحصاد کرتے اسیے معاصرین شماہے برادر بزدگر حضرت فتح استاذ مولانا محد سرفراز خان صفر در خلار پر احتیاد فریاتے ،ان کی ملمی تحقیقات کو سراہے ادر الحبیان کا اظہار فریاتے۔

و پر بندے فرافت کے بعد آپ نے سید المناظرین ، امام المست حضرت الشیخ مولانا عمد الشکور کھنوڈنا کی فدمت میں ادارہ دارالمبلغین میں قیام کیا، مناظرہ ادرا آقاء سیکما، آپ حضرت الشیخ کی عزبیت ادر تھت کا بر طاقبار کرتے اور فرماتے کہ دوافض کے خلاف حضرت شاہ میدالعزیز محدث والحوث کے بعد ایرانتھن ادرمناظر پیدائیں ہوا، اور حضرت کواس سلسلہ می شرح صدرتھا، دوائیڈر جو اکا برطابہ دیو بند کے ساتھ تھنڈ عملی شیعوں کے خلاف البی بیشن میں شریک ہوئے ان کے حصاتی حضرت کی رائے تھی کہ دو تھتیہ کرتے ہیں۔

آپ مكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تعانوي كوسلسله رشد و بدايت اور طريقت ميس موعظة

اُنعیے بیٹوا اپنے ،آپ کی نظر میں حضرت کی تغیر بیان افتر آن کویز کا اہمیت حاصل تھے۔ تغیر کی شکلات میں اس کی طرف جھرع فرائے ،

حضرت صوفی صاحب یہ وور کے قرآن وصدیت کے بہت بڑے عالم بشمر سلوک و آموف میں ایریاز بر رکس اور مالی مقر سلوک و آموف میں ایریاز بر رکس اور مالی ہے جامی و مقلیہ میں میں موجود میں موجود کی عام اصطلاح میں آپ کو حضرت صاحب ہے اوکیا جاتا ہے، حضرت صاحب میں اور کیا جاتا ہے، حضرت صاحب کے حالمہ وار موجود کی محل ہے حضرت صاحب کے حالمہ وار موجود کی محل کا می خوضات حسینہ رکھا، حضرت صوفی صاحب کے فران کے مالی موجود کی محل کا میں خوضات حسینہ رکھا، حضرت صوفی صاحب کے فران کی محل کے حالمہ وار موجود کی دریات اس وقت کی جب آپ ہمان سات موال عمد العربی کے جامعہ میں کے حاصرت صاحب کی ذیرات اس وقت کی جب آپ ہمان سات موال عمد العربی کے جامعہ میں شرانوال باغ کو الوم کی اصطلاح ہے اور دائے۔

حضرت مولانا عبدالسریع کومیرث اور یگاند روزگار تحقق با در کرتے ، کیتے کہ مولانا نے ہم سے فرمایا اگر بیم اس بیاری سے جاہر ہوگیا تو ٹیس آ پ کوخاص انداز سے ابوداؤ دشریف پڑھاؤں گا لیکن افسوس ایبا نہ ہو بر

آپ نے حضرت الشخ الحدیث والشعیر موانا تاجیر عبدالله ورخواتی " مه ۱۹۹۰ می وور و آتیر کے موقع پر درس قرآن کا ساخ کیا ،آپ کے اظال ،قرآن و صدیث اور اسلام کی والبال شدمات پر بیششران مقیدت چش کیا ،آپ کو گئر بیدوز کا دکہا کرتے تنے ،آپ سے بہت مہت و تقییرت کا اظہار فرماتے۔

امیر شریعت مولانا سید مطاه دانشدان بخارتی کی خطابت اور بیان کے انجاز سے قائل ہے فر بایا کہا گیے۔ دفد هنرت شاه صاحب نے موتی ورواز ویش ایک پروگرام شن خطاب کیا ، بعد میں محرت مثنی کفایت اللہ نے آپ نے رہا یا کہ آپ ایک قریمہ کیا کریں کیونکہ بھی لوگوں پرآپ کی خطابت کا ایسا اثر و کیور باقعا کہ آپ اس دقت جو بھی کمتے لوگ شاہم کر لیات

دیس المناظرین حضرت مولانالش حسین اختر کا سردائیوں اور ہندوؤں کے مقالم بندی عظیم ساظر کے طور پر ذکر کرتے ،فریاتے ہندوؤں کے بڑے مناظر کا لی چن، جنے قرآن تشریف کے اضار وپارے تک یا دینے، بہت بڑی بالا تفاما سینے مقالم بٹس کی کو کچھ نہ مجھنا تھا، مصرت مولانا عبدالمنکور کے پاس قیام کھنٹو حضرت موادنا محر علی جالندهری کو بهت بردامقرر، قادر الکلام خطیب اور اسلام کا اختک مجابه خیال کرح برراقم المحروف که کرتا تھا کد حضرت موئی صاحب موادنا محر علی جالندهری کے پائے کے مقرر اور ہمارے استاذ موادنا مشتق محدود کے پائے کے سیاکی بلکنظمی سیاست شمس ان سے بزھر کم ہیں، اب مجسی میرا مجمل مؤتف ہے۔

ای طرح آپ مولانا ناش الحق افغانی" (سابق وزیر ظانت دفتے الدیث جامعہ عباسید براولیور)، حضرت مولانا مفتی جمیدت (بانی جامعہ اشرفیہ لا بور) اور حضرت مولانا تیر تحمیر جالند بری (بانی جامعہ فیر المداری مامان) اور ایسیے دور کے دیگرا کا برکا بری عظمت اور احترام سے تذکر وفررائے۔

آپ نے جدر آباد دکن شن ( فظامیر ) طبیر کائی شن دا ظلم ایا او مسلسل چار سمال تک و بال تعلیم حاصل کی اور استحان شن اول آ نے اور پیانو نے نمبر کے کر دیکار ڈ گائم کیا ، اپنے استاد تکیم کیر اللہ یک کاخصوصیت نے دکر کرتے کہ ہم اتو اور کے روز حضر سے کھر چایا کرتے تھے ، حضرت ہماری مہمانی کرتے اور فرماتے کہ آپ کی والد و نے آپ کے لیخ حصوصیت سے شامی کہاب تیار کے ہیں ، آپ کے تجرب اور حذاقت کے زیر ورت کالی نے فرمائے آپ سے الملک اجمل خان کے تا اندہ شام فرم ست تھے۔

حفرت مونی صاحب فرمات جیس که تری احقان ش بیرے لیے شکل مرحلہ بیقا که ایک سریش کو بیرے مانے ایا کمیا جس کا عرض فخلی اور ایک عقدہ لا تیلی تھا، کین بجداللہ تعالیٰ میں نے اس کا عرض دریا فت کرایا ادر مان بچی تجویز کیا بہ جس پر جھے خصوص افعام طا۔

حفرت صوفی صاحب دارالعلوم دایویندی صدر ساله تقریبات می تشریف کے گئے تو آپ کی اپنے رفاه اور طبید کاخ کے احزاب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ آپ کا انعام ایسی تکنید آپ کے نام مختوظ ہے۔



٤- مؤطاامام الك معتدر صد

..... عندافيخ مولانامحدادريس كاندهلوي \_

٨. مؤطاام محرقدرے

..... عندعلامة ظهوراحمد و بوبندئ تلميذ حصرت شاه صاحب كاثميري ّ

و طحاوی شریف معتدبه

..... عندالشيخ مولانامفتي محرشفيع " تلميذ حعرت شاه صاحب كاثميريّ ايينا مفتى صاحب كومولانامفتي عزيز ارطن ديو بنديٌّ <u>سے تلمذ ہ</u>اورمولا نامفتی عزيز الرحنٰ گواشيحُ مولا ناعبدالخي مجدديٌّ ،استاذ حضرت نا فوتويٌّ و حطرت كنكوي ت تلمذ ب ال اعتبار سے ميسندعالى ب --

ا. منظلهٔ قشريف تعمل مولالين شريف تعمل مبداريا خرين تعمل بيضادي شريف دوياره-

.... عند حضرت الشيخ مولا ناعبد القدريمل بورئ مليذمولا نافلام رسول بابا انبي والي نيز ملية حضرت مولانا اشيغ عرانورشاه صاحب كاثميري - (جامعة مجدانوارالعلوم كوجرانواله)

حضرت الشيخ جناب مولا ناصوفي عبد الحميد في بعد از فراغت دار العلوم ،سيد المناظرين ، امام المست حضرت مولا ناعبد الشكور لكصنوي سے مناظر واورا في أسيكها اور بچه حصه قرآن مجيد پرهااورا جازت حديث وعلوم ونون حاصل كي اوران كومولا ناعين القضاة ت تلمذ باوران كوجامع كمالات ابوالبركات مولانا عبدالحي لكعنوي عاجازت وتلمذ حاصل بوفيز بعداز مناظره امروه كدامام المست في ايراني شيعد كي جهتراعظم سبط حسن كو فكست دى ، تين ون مناظره في إيا تفاوه يهل دن عى بحا ك كيا تو حصرت مولا ناظليل احمد سہار نیوری بہت خوش موے اور انہیں اجازت حدیث عطاک۔

انتخاب اشعار كانمونه

حصرت صوفی صاحب والله تعالى في عربيت اورشعرى ذوق ميس خاص مقام عطا فرمايا تها، قديم و جدید شعراه کے دوادین برآپ کوعبور حاصل تھا، پھراس پر لطافت شعری اور اشعار کے امیاز اور انتخاب میں دل آشا رکھتے تھے بھی کھار، جب طبع میں فرحت اور انبساط ہوتا، تو اپنے پندیدہ اور نتخب اشعار سے مامين ومحفوظ كرتے ، جن ميں ہے ہم كچھاشعار بديبناظرين كرتے ہيں۔

اگست تااکور۸۱۰۰م

ایسسا عهد الشدساپ و کسنست تسنسدی عسدسسی آلحسسا و سسسو حتك السسلام اسع برشاب بجکرتر واز داد و بربادها و تیرے کی مجوکر کروشت کرسائے برممام ہو۔

> كسان الشهساب خفيفة السامسة والنهس مَسَ مُس أساس علسي لسقيسل جواتي كرايام مِك تِلك بوت إن اور يوعالي كاكواد وجم يُرتشل م

الثع الكندي

لو كنت بوّا با على باب جنّت لقلت لهمدان أدخلُن بسلم

اگریش جنت کے دروازے پرگران ہوتا تو یس ہمان ہے کہتا کہ سلاتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ قال مولانا شیر الرحیط فاق

لو کنت ہو آبا علی باب جت لقلت لمنگدواس او خلن بسلم اگرش جنت کے دروازے پرگزان ہوتا قرش ماری ہے کہتا کہ ملاقی کے ساتھ اس میں داشل ہوجاؤ۔ فی الزوز نی

ولسی کسند ، قسحسروحة بها مین صدوء الهسوی لسو آن کیسسسا پیسوپهسسا پیرادل مجردگ بال شرخانش کی درازی ش کاش کوکی او بارائے میرها کرے۔

> صسونسى جسمسالكِ عسّسا فسأنسسا بشسر مسن التسواب وهدو السحسين السروحسانسى او فتسفسى مسلسكساتسا ويستسه فسلكسا

شوقی نیولین کی قبریر

سيبلام عساسي مسن لا يسبر دسسلام وعملسي مسن لايسرانسي مموضعها لكلامها اس پرسلام چوسلام کا جواب نیس و یتاء اوراس پر چو جھے کلام کرنے کاموقع نیس و یتا ت\_ج\_رى الامسور لسغماية تمام کا موں کی ایک حدہے، گرمحوب کی طلب میں عذاب کی کوئی حذبیں۔



مرومیری آنکھوں میں دات بسر کرے اواس کا الل ہے کیونکہ نور کی عادت ہے کہ وہ آنکھوں میں اتر تا ہے۔ إسق بسمسا شسنست مسن زمسانك الاصحبة العيسيش وجسوار السيلامة اینے دور کی جس چیز پر جابو احماد کرو مر عافیت اور دای سلامتی طف طف بسطسو كيسو وقف عسلسى يوكهسامسـه ومسعسل السقسريتيسن كيف السقيسامة

نو كيوكابار بارچكرلگاؤاور يوكبامه پرخمبر داورنظر ڈالو،ان دوآ باديوں سے بوچيوتم بركيسي قيامت كررى\_ هَــلُ اذَنَّت باالـحادثاتُ لهدنة وهسل استسجساب وسسالهم السمسقسدار

كمامها ئب اورحوادث في الخي فريب كارى اورسازش بيمين مطلع نيس كيا؟ كيا نقدر حادى موكى اور · تقدير نه مصالحت سے كام ليا؟ .

#### مقصليات

لا تسحير مسنّ نسائسلا عسن جسسابسي السي امسرؤ ومسط السقيساب غسريسب میری بارگاہ بیس کمی کوعظتے ہے تحروم فڈر کھو کیونکہ میں خود بھی سنرگا ہوں کے وسط میں مسافر ہوں۔

بهاد البوقسانيع النسي اغشي الوغساواعق عسنسد السغنسم تح مطلع کریں گے وہ لوگ جوجنگوں میں حاضر تھے کہ میں جنگ کےشور فیل پر چھاجا تا ہوں کیکن مال نعیمت ہے بخابوں۔

١٣٩٠ ير من راقم الحروف كالعرة العلوم من بطور منتي تقرر بوا ١٣٩٢ يري شروع من

= اگستاناکوید۱۰۰۸م

یں خصرت شخ استاد مولانا معونی عبدالحریر موانی کی خدمت عمل ادب کی مفرد کراب تعامر پڑھنے کی ورخواست کی بهاب اٹھا کا کھل بچید باتی تھوڈ انھوڈ ابر باب سے سائے کیا اس دوران آ پ کے افا داشہ اور لطا تقد او بدو شعر سے توقیقہ مرکوز دکی اورخشنو ٹوس تیا رہے جو بدینا ظرین ہیں۔

بإبالفحاء

حسيب اسريت اغير داوم حسامير لعزة من أعبر اصنعاما استحلّت في ذّلك واستسطاعك الشيعس نيعونها كسمت ضنع تسمر االيي ارض خيسراً

خوش آمدید کہتا ہوں مؤثر بیاری سے مم اکد حادی آبد دوں ش سے ایک عزت پراس نے بند لگایا ہے، تیراحارے پال شعر کا ذخیرہ ارسال کرنا ایسے ہیے کو کی شخص خیبر کی سرزشن ش مجود کا تخد ارسال کرے۔

حفرت صوفی صاحب نے فرمایا کہ جب اقبال مرحوم نے حضرت مدنی " پروطیت کا الزام لگایا کہ وہ وطن کو دین کا حصہ کھتے ہیں اور شعروشا عربی شن زیروست طوئر کیا تو حضرت نے اس کا مشدرجہ بالا اشعار میں جماعت دیاء اس سے آپ کا مقصد بیر قا کرتھا انک غمرت سے امارا کیڈیٹس بگڑتا، نیز اس طرح کے اشعار اور تقے خارے پاس نیشان ارسال ہوتے ہیں، ہم اس نیش کھراتے۔

قال رجل من خثعم

خساست السديساد فسُسدت غيسر مسسوّد ومسن الشّسقساء تسفسرّدي بسسالسوّدد

ان لوگوں سے علاقے فالی ہو کیے تو شل بغیر انتخاب کے ان کامر دارینادیا گیا ادر میر امر داری کے لئے معیّن اور مقر ہونا بھری شامت اور شقادت کی علامت ہے۔

قال دريدا بن صِمته

امسوتهسم امسرى بسمسسعسوج السلوى

\_ اگست تاا کویر ۲۰۰۸ه\_\_

فسلسم يستبينو الرّشد الآضحي النفد

وسستُ وإن تسر شُدُ غسزية او شُد

میں نے خطر سے کے ٹیٹی فظر کیے کی ڈھلوان میں چھپنے کا مشورہ دیا آمہیں نے اس پر مل نہ کیا محر جبکہ مہر رڈس ہوگی ہیں مجی تو ایک قبیلے کا فروہوں آگروہ مگراہ ہوتو میں مجی مگر اوہ اگروہ سید می راہ پر چیلو تھی مجی سدجی اوب -

هنرن مونی صاحب نے تبر و کرتے ہوئے فریا پیدوشتر پاکستان دپاکستانی قوم کی عکاسی کرتے ہیں،ادرہمب لوگ اس میں دہ طل میں کدیم مجموق م کا ایک حصر ہیں۔

فقلت أنجد الله الكلم ام الله يكر لسه المجدث الاعلى قيل ابى بكر وجد يعفون تحجل الطير حولمه وعبز المعمسان حثوة قير على قير

تو میں نے کہا کیا شرہ جراد اللہ اوس کے خطفان نے کُلِّ کیا بردوک یا اس کو جن کے باعث علوشان کی تبر بلند ہے بھی تقول الدیکر بن کا اب کینی قیس کو۔

یاش عبد بغوث ، منتقل بن بی سر و کورووی جس کے گرد پر تفرے کودتے بھرتے ہیں اور بوجی مصیبت آبر بی ایک بھر رمنی ڈاننی بھر دوسری پر کینی متواتر موتھی۔

' تُل نے آل صنہ کے مواہر آل ہے اٹکار کیا اور انہول پیرنے بھی آل کے مامواسب کا اٹکار کیا ، اور تقدیر مقد در کام نے چلتی ہے یا مقد در تقدیر کیا کھر ف۔

حشرت مونی صاحبؒ نے ان اشعار پرتبرہ کرتے ہوئے ٹر ہایک ان اشعار کا انظمان کہ ولا نا ابدالکلام آزاد دبلو کی پرصادی آتا ہے کہ تشیم میں ان کا مشورہ میں بنا کیا کیلن بعد شمیر جودودت اور مصاب چیش

اگست ااکوی۸۱۰۰۱م

آ ئان ئى كودوچار يونايا -باب المراثى (قال تابط شرا)

کتے میں کہ اس تھیں ویٹس انتہا ہے ۔ اس لئے کہ دق اور جن کے الفاظ بتارہے ہیں کہ حقد م لوکن کی اسطارح میں بیدالفاظ میں تع مقار صفر نے استعمال کیے ہیں ۔ ایوالعلی صری و فیرو کے ہیں، لیس بھر مجی بہت برا امال ہے ان الفاظ کو ایس جزو یا ہے کہ بالکس اپنے مقام میں شف تقرآ رہے ہیں۔ م

طامد ڈنٹن نے اس بنا پہلیا تھا کرفتہ اکبرش جو ہراور دوش کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں البندار پر کتاب امام صاحب کی ٹیس ہو کتی بعض کہتے ہیں کہ اس وقت مماییوں کا طوری تھا اور تراہم ہونا شرور کی ہو تک تھے. اس کے بیانا ظاھر بنٹی ٹیس جسر سنٹراہ ولی الشرمحدث دالوگ نے ایک اصطلاحات ہجۃ الشرش استعمال کی ہیں جرآح ہوں بھی بدلی جاری ہیں۔

باب المراثى (قال عبدة بن الطبيب)

فىمساكسان قىسس ھىلىكسة ھىلك واحد ولىكسنسسە بىستىسان قىوم تھلىدسا

قیس کی موت ایک فیمس کی موت نیمش بلکداس کی موت پرایک قوم کی اساس اور بنیا دختم ہوگئی۔ (فال منصعہ بن نویوہ)

> لقد لامنسى صند القبود على البكا رئيسقسى لنساداف السدموع السوافك فقسال أبسكسى كمل قسور رأيسه لمقسر فسوى بين المكوى فسالله كسادك فقلت الساق الشرحياي عش إلشجا فعد عسنى فهدا كملسة قسر مسالك

یھے تور پردونے کے تعلق میرے ایک دوست نے طامت کی زیادہ آ نسو بہائے پر کہا تو ہرتم پردونا ہے اس ایک تمر کے لئے جولوک اور دکا دک کے دومران ہے، میں نے کہا کہ عُم مُ کُوا بھارتا ہے، بھے معذور اگریتا الاس میں اس



السی کسل صبوت فہ و فسی السرّحل جسانہ خ الفاظ کی شست وبرخاست کے اخبارے بے تھیدہ بہت می بلند ہے۔

(وقال مرة بن محكان التيمي)

يساركة البست قُسومسى غيسرهسا غسر ؟ حسمسى اليك رحسال المقوع والقسوسا

اے گھر کی مالک تو ہمالت عزت و حرمت اٹھ اور اس مہمان کے کجادے اور ہتھیا رائے گھر ہی رکھ کے ایک اب ہم ان کی حفاظت بال وجان کے لئے کائی چیں ، ان کو ہتھیا رائے پاس رکھنے کی کوئی حاجت مہیں ہے۔

مر بی ذوتی کی کیان شاعدار شال ہے، شعراء نے اپنی کتابیں شی ادر باخا ہے نے اپنے دیوانوں ہیں اس کو خاص جگد دی ہے ادر اس قصیدہ سے عرب کے لوگوں کی عورتوں سے شخطش عقدہ کشائی ہوتی ہے، کہ رو عورتوں کو تشتریش بکلہ ہام شاعد وادا دیکھتے تھے۔

باب النسيب (وقال زيادة بن حمل بن سعد بن عميرة بن حريث)

لاحِّسِهٔ آنسست بِسسا صسندهساءُ من بسلسه! لاشسدهسربُ هسوگی مستّسبی ولا نُسفُّسِمُ مایجاشتیمی میاندند:امشی گرکش براید در تادیم

اےصنعا وقوا چھاشتر بیس ہےاور نہ مقام شعوب جھو کو مجبوب ہےاور نہ مقام آتم ۔ حصر یہ بالاستان صدفی مراحہ " فرف ای ایس ایشار معربہ مشکل مانا ہوا

حضرت الاستاذ صوفی صاحب فرمایا کدان اشعار بش مشکل انفاظ کثیر کے جمعے ہیں ،ان کا اول حصد قربهار بون کا ہاور حصدا فی نسیب کا بیکن ان ش الی نفر مرافی ہے کدکوئی اچمار معد والا بوقواس کا شیب دیکارڈ من کر لیاجا ہے۔

(وقال اميه بن ابي الصّلت)

غسد و تك مسولسودًا وعُسلتك بسافسعساً تُسعَسلُّ بسسسا أدنسسى البك وَتُسنَّهُسلُ يم نے تَحَوَّلُهَمَا كُلاياجِهِ قَرِيَونَا تَعَاوَرَهُمُ عَرِيَ كَارِدُولُ كِي اورتِيرے كے كافئ بوا۔



ان اشعار کے متعلق بھی مصرت صوفی صاحب کی بھی رائے ہے کہ کوئی نفر سرا ہوتا اور پڑھتا۔ ۱۵۰

اردواشعار مون:

مهبر شباب ہے زعرگائی کا حرہ ویری شمس کہاں وہ جوائی کا حرہ بیے مجمع کی دن شمس فساند ہو گا باتی ہے جو باتوں شمس کہائی کا حرہ

مکر:

رضت او کی شاب کے امراہ دیگی کئے کی بات ہے کہ جے یا دہا اوں عمل درد دل کیا تی ممال ہے اگر افک بن کر روال شہ او بائے

حرت

نوع کا عالم ہے چیٹے رہے جب تم 'آئے تو آیات ہو گی جب ہے دیکمی ہے نثر ابدالکلام کی نقم حرت عمل کچے خوا نہ رہا

اغلب کے عالب نے کہاہے:

مرکر مجی ادارا دل بیتاب ند تشهرا کشته دوا تس به مجی به سیماب ند تشهرا

اگستاناکۆر۱۰۰۸ء

مفتى صدرالدين:

مؤمن:

آزردہ مر کے کوچۂ جاناں میں رہ کیا

ارروہ مر سے وجہ بابان من کیا ہے ۔

.

اُو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کرلے

ہم تو کل خواب عدم میں دب اجرال ہول کے

حفرت مونی صاحب نے ہو چھامنتی صاحب!اس بیت کا کیامطلب ہے جس نے موش کیا کہ مومن کاشب اجران کو فطاب بے بقر ما یا بیک مطلب آئے اور کیا ہے؟

فارى اشعار

حیف کہ عمد جوانی مگوشت یئے حیات جاودانی مگوت

مولانا آزاد:

کے از دل ، کے ادوست ، کے از پا مام برعت میروی ای عری ترسم کہ وامام

افظ:

ازان برد مغان مرا عزیز میدّارید که آتفکه نمیزد بیشه در دل باست

مرزامظهرجانِ جانان:

نی رفست اٹک ست مرانی رفست آئی .

دارم برخ یار بے تابانہ نگائی حضرت الاستاذ الشیخ مولانا صوفی عبدالحمید مہتم جامعہ نھرۃ العلوم گوجرانو الہ کے

چندافادات

اگست نااکتوبر۱۴۰۸ء

علامت ہے، معنوت مولانا اشرف علی تھا تو گئے نے المحیلة الناجرہ جیسا اہم رسالہ ترجیب دیا، اس سے بعض پہلودن سے مولانا مفتی کھایت الشرکار قال شاق متل محرات تھا تو گئٹ نے چارسال اس کی طباعت کو مرتوف رکھا اور جیس مفتی صاحب نے چیسٹر انکالس کی تو تشکل کری قاسے شائع کر دیا گیا۔

ز ۔ آدوی کفایت کفتی جب بیگی مرتبہ مظرحام پرتایا تو حضرت مونی صاحب نے جھ سے فریاید اس میں فتو کی کربان ٹیس ہے '' بیجے تجب مواور شرے کچا کو کیا اس کی عبارت کمل اور آسان ٹیس ہے بذیا یمائی فتو کی زبان ایس بوٹی چانی چیسے کفایت کھنٹی میں ہے، دور شروید دیگر کسب ٹادوکی کار زبان ٹیکنک ہوئی ہے

ح۔ نر بلا، بیان اور زبان شی حضرت موانا نامندی کفایت اللّذ کا بزاء نقام ہے، آپ کے فقاوی المجمعیۃ ہند د کی شی شائل ہوتے تنے اور مافاء وقوام کی نظر میں بہت حقول ہوتے ، بہت سے حضرات اپ علمی سو کا ات اور ریز دلیشن اور قرار ادادوں کی آپ سے اصلاح لیتے تنے، جام صدا میڈیشن ٹوی فورک کے لئے آپ نے ایک گھٹر ٹیکس کر رکھا تھا اور اس میں دوسرے مفتی حضرات کے سائل اور فاوی بخرش اصلاح و تعمد کی طاعتہ

اورعوام اسے محمح طؤر سے مجھونیں سکتے۔

فرماتے۔

لاً۔ فرمایا ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی عمید الواحد خطیب جامع مسجد شیرانوالہ کیٹ کوجرانوالہ کے پاس پرتوں مخلف مسائل جواب طلب پڑے رہتے ، جب تک پودی طرح قتیق والممینان نہ ہو جاتا جواب نہ کلعة

ی پیمش اوگ آفزی کا دواسطہ بنا کریا تی افزائش فاصدہ پوری کرنے کی گوشش کرتے ہیں تا کرنؤی کی آ ڈیش 10 اپٹی ہوں پوری کر کے سفتی کوموا فقہ ہیں ڈال و زیں اور خود بری ہو جا کیں، جواب سے پہلے برسورہ کیا جائے کہ اس سوال سے ساکل کی خوش کیا ہے، کہمی الیا تو نیمیس کہ بجائے تھے محیطاتی خدا کو اس سے نقسان اخواتا پڑے، ٹیڈرا مشنق کو چا ہیے کہ الیے برحواس یا اسحاب افرائش اشتیاش سے ہوشیار در ہے اور جواب میں ہر کوشہ اس کے چش افظر ہور تلک عضر ہ تکاملہ۔

نوث بعض سائل المي اوت بين جوعامة الناس كأنظر عمل قائل اعتراض سجيم جات بين، زقيم عادما ست كد آنها في رسد

أكست تااكتوير ١٠٠٨م

مارے منے حضرت مولانا عمد المحق مرحم (وبواؤیرہ فازی خان) التوفی ۱۹۸۳ء نے حرمت مصابرہ مارے کا وصل ماری المحقاق المحقاق میں موجم المحقاق میں مارے مالے کا مشاہدہ کیا، در کر رہا، ہمارے علاقے کی خیارت کو بھی میں دو گواہوں نے تعلق اوقات میں فض حرمت کا مشاہدہ کیا، در کر دیا، ہمارے علاقے

را تم الحروف كاستشداري آب شفر فريا أيك كوادف ايك وقت شما ايك فل كوريكها، دومر ساكواه خ دومر ساوقت شما ال فل كوديكها، بدوو يكوره فإلى يين النين شهود بها يكه فيمل اور برايك فعل برايك كوا و

معیارشہادت ہورائیس ہے، اس پرفر اِن ٹائی نے حضرت کے طاف بہت داویل کیا گرآ پ تن پر قائم رہے، اس توی شن آپ سے تفاق ک شامید شن نے کوراس 7 ئیرے استودال کیا،

وجهه ان القول اذا تكرر فمد لوله واحد فلم يختلف بخلاف الفعل، (فصل في ما يتعلق بوقف الاولاد..)

لین قرل وقر ارکاد ہرانا جس کا معداق ایک ہوتا ہے آئیں ش ان کا اختلاف جس سم جا جا تا بخلاف فعل بھے کہ اس شر تحرار ہوتو اس کا دلول ایک ٹیس ہوتا کہ بختلف ہوتا ہے۔

كفاريشرح بداييس اس بحث كوذرابط س لكهاب:

وان احتداف الشاهدان في الرّمان والمكان في البع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين واللوص والبراءة والكفائة والحوالة والقدف تقبل والذاخلف في الجناية والفصب والقتل والكاح لا تقبل والاصل ان كان المشهود به قولا كالبيع ونحوه فاختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لا يمنع قبول الشهادة لان المقول مصا يحاد ويكرر وان كان المشهود به فعلا كالفصب ونحوه او قولا لكن الفعل شرط صحته كالنكاح فانه قول وحضور الشاهدين فعل رهو شرط فاختلافهما في الممكان او الزمان والمكان غير الفعل في زمان او المكان غير الفعل في زمان او المكان غير الفعل في زمان او حكان آخر فاختلف المشهود به (ج٣ ص ٩٩ باب الاحتلاف في الشهادة)

"جب دونوں گواہوں کا آپس میں زمان اور مکان کے بیان میں اختلاف ہواور بیا ختلاف خریدو

أكسة مااكوير ١٠٠٨ -

فروخت طلاق وحماق و دکال و بهبر و کان الین دین بقرض ، بمات ، کفال ، حوالد اور کی پرتهمت زیا ہے تعلق بهوآن کاشهادت یا وجود اختلاف قائل آبول ہے۔ اور اگر بیا ختلاف جناست ، فصب قبل اور فائل سے تعلق بهوآن کی شهادت قائل قبول نمین ہے ، اس سلسلہ علی ضابطہ ہے ہے مشہود بدا کر قول بهوجیسا کر سووا ملف وغیرہ و تعمل بول کا ذیان و مکان عمل اختلاف آبول شہادت ہے ، ان فیمیں ہے ، کیونکہ قول و اقرار ایک ایمی نوع ہے جم کا کار باراعاد واور کر اکر کیا جاتا ہے اور اس شما مادو کی صلاحت پائی جائی ہے، اور جب مشہود ہہ فعل حلائا فعس کرنا وغیرہ یا قرار اس تھیل ہے بھی اس کی صحت سے کے مطال کا وجود شریا ہوجیے کاری کر ایجاب وقبول ہے بورا ہوتا ہے۔

کین در گواہوں کا ایجاب و تول کے وقت حاضر ہونا شرط ہے، ایک صورت شی زمان یا مکان کا اختاف تبول شہادت سے مافع ہے کیونکہ ایک فٹل کا وجردا کیک زبان یا مکان شی پایا گیا ہے مخلف ہے اس فٹل سے جمان کے مطاوہ دومرے زبان یا مکان شی پایا جائے ہے وشتیور بدایک ند ہونا بگار بخلف اور متعود

غبى طلباء كے ساتھ سلوك

حضرت مونی صاحب کا معمول بیر تھا کہ بڑن طابہ کرام کو کند ذبین ہونے کی دجہ سے کی مدر سروالے واطریش دیے تھے، ایسے طلبا وکو حصوص وق صاحب بلور خاص واطر دیے تھے، اور ان پرخصوص توجہ فرماتے تھے، ان کانظر بید بیر تاکہ کار کرم مجی ایسے طلبا ہی کم ریئ تیرس کریں گے و پھر کوئ کر سے گا، زیادہ سے زیادہ بیری ہے کہ بیا تھے اور اکان هم کے مدل فیش بن سیکس محرکین ان کا عقیدہ تو تھیک ہوجائے گا اور اللہ تعالی ان سے کام لے گا۔

فی طلباء کے ساتھ الیاسلوک اثر اعماز ہوتا تھا اور بھروہ اپنی پوری توجہ اور محنت تعلیم میں مرف کرتے تھے الیسوی کی لوگوں سے اللہ تعالی نے توب درین کا املیا ہے۔

(فیاض)

**ተ** 

أكستةا كؤير ١٩٠٨ و

رانيام هرة العلم) — 497 (منعر وال

پرمولا نامحمه سلطان محمود قاوری فاضل مدرسه لعرة العلوم گوجرا نوالیه

### ایک مفسرقر آن ایک ولی زمان

سیدی و صندی استاذ انعلما علم و شرافت و اظانی کا چان بهر نامون اور عبادا ارس کا می تغییر اور میکر صد ق و مفاویم می قواشی مشرقر آن ولی فر بان حضرت مواذنا صوفی عبد الحمید خان موانی " قاشل دار العلوم و یو بند و مابن چسم عها مدافعر و العجاد کو کرانو السال پاکستان ) " اعسانی الله دو جدته فی اعلی علیین و جعل قیره اور وضعه من زیسا عن العجاد کی کورونت ان کا دجود عالم اسلام کیلئے پائی اور غذا اور وزی الموروزی تمام اللی مقام محلام کیلئے پائی اور غذا الله وزی عمل اللی مقام محلام کیلئے پائی اور مقد الله وزی عمل اللی مقام محلام کیلئے پائی اور شد الله وزی عمل اللی مقام محلام و استان کی اور ساحت اور الله محلام کیلئے پائی اور شاکر دول سیکوم مرجمیل تعییب فرما ہے الی علوم اور آثار کو الموان شاکر دول کے ذریعیت بالی اور شاکر کورون کے دولوم کی الله ساقد و وصفرات بخولی جائے ہوں کا جمال سیکا استان و دوست احباب اور شاکر خوالی کی خوال و کا کالات و دو محسورات بخولی جائے ہوں کے احتاج موان کے معام اور آثار کو کھی جائے ہوں کے خوال کی کالات اور کاس کا اور اک نہیں کر سے مور دی بیان کہ کالات اور کاس کا وادراک نہیں کر سے موروز سے دی بیان کا مالوم کرسکا ہے۔

حضرت درس و قد دلیس کے شہر سوار علم و محست کے دوئی جرائی اور ٹل و قطوس و قواض علی شونداسال ف شے ، اللہ تعالی نے آپ کو یا کمنی ت و جمال کے سماتھ ساتھ طاہری مس سے تھی خوب نواز اتھا ، انکے چہرے یہ رو نظر پڑتے تھی ، انکے دفت ارگلاب کے پھول کی طرح معتقد ان و مرید این کو و گوت نظارہ و سیتے تھے ، انکے چہر و نظر پڑتے تھی بعی بعد جاتا تھا کہ یہ کے بی کی طرح تے تی اللہ یاد آتا تھا اور علم تغییر و صدیت مصرت کا اور مسانے چونا تھا، جہاں چینے و بال علم و محمت کے توانے کھول دیتے تام و گل کی ہوا کیں جہاتی ترک و اظامی کی خوشہ و بجہاتی جہاں چینے و بال علم و محمت کے توانے کھول دیتے تام و گل کی ہوا کیں چہتی تھی کی واضاعی دین کی خدمت بی مشخول رہے تھے اور حضرت کی بدیکی مستادت ہے کہ پاکستان اور بیرون ملک بی ہزاروں کی تعداد بھی آپ کے شاگرد ایس جو حضرت مرحوم کیلئے بھتر بن صدقہ جاریہ بیں، ان کی وفائن پر مرف پاکستان ٹیس بلکہ تمام دنیا کے اسلامی ان انسکا گھر گھر رود ہاہان کی وفات مَدُثُ الْمُعَالَمْمُ مُوْثَیْ

بندہ ناچز کے استاد بھتر م توسکرات ہوئے اپنے اعمال حسنا در معدقات جاریکا بیش بہا تونا انگر اللہ تعالیٰ کے بال تعریف لے کھے اور اپنے بیچے دین کی خدمت کرنے والوں کا ایک لیکٹر نظیم چھوڑ کیے \_

ا گی رحلت سے علاء اور طلباء کا ظاہری سہارا اُوٹ گیا اور دنیائے مدیث ایک اہر استاذ کے فیضان سے باقعیا مرحوم ہوگئی ہے۔

و دعلم خابری و بالحنی عمل این شخ بیش الاسلام حضرت علامه مولا ناسیدهسین احمد دنی" سیسی معنول عمل جاشین شیره ای طرح این دوسرے اسا مند واورا کابرین سے مقیدت منداور قد روان تقید

كے خبرتقى ،حضرت شخ الاسلام مولا با سيد حين احمد من " كا شاكر دابلسنت ديو بندكا فيتى مر مايہ برم بدنى" كا دوش چرائى اپنے شاگر دول كؤار كئى ملى چوزكر كلى بوجائے گا۔

حقیقت بید به کدام الا دلیا حضرت مولا نااتی قال اورنگ مفکر اسام حضرت مولا نامختی تعمودهات، حضرت مولا ناورنس کا ندهلی تا جهد بین بین بختی اعظم پاکستان حضرت مولا نا محد فتی صاحب بغشر قرآن حضرت مولا ناورنس کا ندهلی تا جهد تا تعلق محضرت مولا نا خلام فوت بزار دری امام الهدی حضرت مولا نا مید الله الورش فخی الحدیث حضرت مولا نامونی تعلق محدث توری تعرف محدث مولا نامختی دی حت فوتی کی محت فوتی که بدامت شریعت حضرت مولا نامید عطاء الله شاه ناماری فقید الحقیم حضرت مولا نامختی دی حت فوتی کی بدامت شریعت حضرت مولا ناموسل مان الله تعمیر المان فقید المحدود التی کی دات برقی به رفی حقی کی کرتریات و مسلم کی قایمی دی نمان حضرت مولا نامونی عمیر المحدود کی تی کی تحرفی او راستقامت پرانزاد کی بوت نیجی اوراف کامل اینچ لیخ حضول کی فضرک میده کی تیش، بینچ کی ترارت، دل و دراغ کی نقدا، اعضاء کر قوت اور و مراس کی فیروز کرت حاصل کرتے تھے۔ ، پیپا سال سے دین کی خامو آن دیر جوژن خدمت کرئے تھنے بائد ہے سافر کی طرح خواب داخت ز نے کیلئے ایل اسل حقق خواب گاہ ٹیرانشریف لے گئے۔

الثاءالله تعالى رحمت كفرشة صف أراه وكر حفرت كاستقبال كيلية كفر ، مول محر

دنیا شرسنت کے مطابق سادہ کہا میں پہنچ والا اورسنت کے مطابق زندگی گزارنے والا اور دنیا کی لزنوں ہے دورر سنے والا ، جنت کے لہا می اور لذنوں ہے سمرشار مولا ، اب جامعہ کی چہائی پر بیٹینے والا جنت کے قابنوں سے لطف اندوز ہوگا ، اور دنیا ش آئیس معمولی مکان شن رہنے والا انسان جنت کے عالیشان مگل سے لطف اندوز ہوگا۔

آہ! موت کے بے دحم پنجے نے ہم سے ایک مفر قرآن دفی زبان چین لیا اس وہ شخصیت کہال جمہیں ہے۔ اُر وہ اُر دی اُر کال ہاں وہ شخصیت کہال جمہیں بے اُر اُر وہ اُر دکال ہاہاں جو ہر طبقہ کیلئے سامان کی ہو، اب وہ فرکال ہماں جو النفین کی پروائد حضوات کا پر ہم ہلند کرے، مالی او حید وسندہ قاضی خرک و بدعت، آنا بہا ملم و حکت ایسے وقت غروب ہوا کہ اس مسلم اوائل پہلے سے زیادہ شرورت تی بحض بعندی کر ہندی کی مربلندی کی خاطر برموقع پر سر آؤ دکوششیں کیس، تھر تکھر تو حید وسندہ کا چینا م عام کرنے کیلئے اپنی اُر عرفی اُن اہما سائس کی خاطر میادی فریائی ان کام ما مالی استاذ الحدیث اُنج من سند ، حضرت مولانا مالی جو نیائی خاص مالی استاذ الحدیث اُنج منازے ہیں ، اللہ تعالی اس کے عام وہل کے اس مولانا کی اس مالی جو نیائی میں اللہ تعالی کی مولوں کے عام وہل میں اللہ تعالی اس کے عام وہل کے اس میں اللہ تعالی اس کے عام وہل کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کی مولوں ک

کی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہ شارخو پیوں سے مالا مال فرمایا تھا اور ان کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے بہت ی خوبیاں امانت رکی تھیں، مہارک میں وہ لوگ جواسی بھٹ کے قرب شں رہ کر اپنے وامنوں کو بیروں اور موتیوں ہے بھر چکے ہیں، قامل رشک میں وہ حضوات جنہوں نے اپنے اوقات کو حضرت ک زبان سے نظے ہوئے بھابر یا دور کو تحق کرنے اور تحریم علی لانے کیلئے وقت کیا، دوری القرآن اور دوروں

جامعه مويا ميدان تحرير تقريريا درس وتدريس اورخطابت موده برمجاذير كامران نظرا تي بين اورايل صلاحیتوں کو تر آن وسنت کی اشاعت میں خرچ کرنے ہے بھی دریخ نہیں کرتے وہ دین اسلام کی خدمت کو ا بنانسب العين بجحة بين الكي صاف وشفاف اورعمه تحريرة تريرة بدر سي لكصف كاللي بوتى بـ آخر میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں وعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کو جنت الفردوں میں اعلیٰ مقام عطا

فرمائے ادران کی صالح ادلا داوران کے لگائے ہوئے باغ جامد نصرة العلوم کا سامیخلوق برقائم و دائم ر کھے اور جامعه كدرسين ونضلا ووطلبومعاونين اورخدام كوبركات ، والامال فرمائ ، آمين م من يارب العالمين -

## آه مفسرقر آنام م العلماء فاضل ديو بندولي كامل

حضرت الذكن استاذ الاسائذ وحضرت مولانا صوفى عبدالحميد خان سواتى رحمة الله عليه آخر 6 اپريل 2008 ، من مين ف 10 دس بينجه و ووقت معيد آپنها جس كا برالله والسلح انتظار ربتا ہے حضرت الذكن اپنج موافقتى ہے جالمے (اناللہ وانالیہ راجعون)

سب سے پہلے بھائی محتر م حضرت مولانا حامقی محمد فیاض خان سواتی مدخلہ جہتم نصر ۃ العلوم، اور دیگر تمام سواتی خاند ان کواس حادثہ فاجعہ پر اللہ تعالیٰ صبر کی تو نیش مطافر ہائے آئیں۔

الشرقائي مبراوراستنامت كما تقد حضرت كش كوجارى وسارى ركفى كا تو نقطافر لا قد من المستحدة والشرقائي في تحقيق الله والمدون المستحد معزت معلام الله الما يستحد المستحدة والمستحدة والمستحدد والموى المستحدة والمستحدد والموى المستحدد والمودى المستحدد والمستحدد والمستحدد والمودى المستحدد والمودى المستحدد والمودى المستحدد والمودى المستحدد والمودى المستحدد والمودى المستحدد والمستحدد والمس

ای طرح نمازمسنون کلاں اس میں نماز کے ہرمسئلہ کو قر آن وسنت کے مطابق سینکڑوں ولائل جمع

اگستااکوی۸۰۰اه

اگست تاا کوبر ۲۰۰۸ و

(نیاض)

مولانا حافظ محمر مشاق برنولي ميانوالي فاضل درسه همرة العلوم

### حفرت صوفی صاحب کی دورہ جدیث کے طلباء کونفیحت

آه امفسرتر آن امام العلماء استاذ الاسائذه مر في كال حضرت مولانا صوفى عبدالجميد خان سواتى " ۲ ابر بل ۲۰۰۸ بروز اتوارگ بوغه و زب سيخه تضاء الحي سے وفات پارتھے ، مانالد وانا اليه راجنون \_

ای بر است در این آیا به این می این با این کا متحر بوق به اورا یک دن جانا این کا مقد در بوتا به یکم بر مختصیات ایک می بوق بین تن کے انقل بد طال برایل خاندی فیمن ایک جهان روتا به بلک طب کا پیشتر خلقه سوگوار بو د جاتا به ، حضرت القدس شخ المنیر صوفی خبر الحمید خان سواتی "کی داستان مفارقت بحی ای فوعیت کی به صورت کی اتمام د بی خدمات الله تاک وقتائی این بارگاه می تبول فرائ او ایداری در جات کا سب

حضرت اقد من کا سب سے مجیب مصفلہ قدر لیس قاء آپ کا طرفہ بیان بلیفانہ ، عالمانہ ، بدیمانہ ، محقق ، دل شعبی اللہ تعالیات ، بدیمانہ ، محقق ، دل شعبی ، الشرفانی نے اس تا کارہ کو مجھی ، دل شعبی ، اللہ تعالیات کی مسابق میں چین کر میال و گوہر حاصل کرنے کا موقع دیا، مسلم شریف کے احتقام پر کیم رجب ۲۹ جوزی ۱۹۹۰ مروز مواد آپ کی آخری لیسیدت جوالفاظ آپ نے فرمائے اس ناکارہ نے ای وقت اس کو گھی بند کریا تھا، جو کہ چیش محمل میں مصرب ہے گھی ایمان آپ سے کیمے یا تمسی کرتی ہیں بھر پید تیس مجھی ۔

ا۔ ہمیں الشرقالی کاشکر اوا کرنا چاہئے ہیں بندی فعت ہے، اس کاشکرییآ پ اوائیس کر سکتے ، ونیا کی آباد کی پانچ ارب ہے تجاوز کر چگی ہے، کتے مسلمان میں اور دین کا کام کتے مسلمان کررہے ہیں، بہت کم لوگ میں جودین کا کام کررہ میں ، الشرقعائی ہم سے کوشیخ گزشیب فرمائے۔

۲- اور مارا، جم بے لیکرامام ملم تک اور چرآ تحضرت محمد کافٹراتک سلسلہ مصل بریب براانعام

حصرت شی البند فرماتے ہیں کداگر ایک طالب علم لی جائے قواس کو تھی پڑھانا ماوراب بھی دنیا والے دین کے طلبہ کی مزت کرتے ہیں مکدانہوں نے دنیا پرلات ماری ہوئی ہے۔

س. دیانت، امانت بهت اور توحید کی با تین بیان کرد، ای شی اجنا می نظام بے بهیس کوشش کرنی چاہئے انقلاب آفر کیلئے کا مج ہونا شرط ہے، ہیشہ تن کا ساتھ دیں، باطل سے دور رہیں اور چھے اچ شیوڑ نے اجازت کی ہوئی ہے پڑھانے کی اور آ گے اجازت کی، (1) حضرت مدنی " (۲) حضرت مولانا مہداگذر رکھون"۔

شن آپ کو گئی اجازت دیتا ہول کہ آپ آگے پڑھا کیں اور آخر ش کی دور کے دو افر ہا کے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کتام صاجز ادگان کومبر واستقامت کے ساتھ ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی قریش عطافر ہائے، دھائے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موتی صاحب کی تمام دیٹی خدبات کوشر نے آبدیات عطافر ہائے اور آپ کواٹی رحبت کے مقام علی چکے فصیر فریائے ، آئین۔

#### **ተ**ተተተ

اگستەتاا كۆپرە ١٠٠٨ء 💻

مولانا حرمسيب « رون پدرس جامع المدينة نا وَن شپ لا مور

## آ ه مفسرقر آ ن

كاردانِ آخرت كم مسافرول ك نقل مكانى جبانِ فانى سے جس تيزى كيما تھ دارا ابقاءكى جانب ہو رى اورعم ادب كروش جراح بسطرح بم عدابوت جارب بي، بظابرة يول لك يكعلم فطل ع شراور بستیال می می مرصد ش بالکل و میان موجائی گی، هرآئے روز کی آفاب و مهاب کی جدائی بر دل خون بها تا رہتا ہے۔ تازہ حادثہ کی خبر مفسر قر آن مولانا عبدالحبید سواتی ۲۰۰۸ ۱ ابریل کو حسرت ناک دفات کی بوئی ہے جس خود ذاتی طوریة سن ابدال کے ایک مکتبہ جس بیٹھاتھا کہ گیارہ بجے ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ حضرت مفسر قر آن وفات یا گئے ،انا للہ وانا الیہ راجعون مفسر قر آن نے تقریباً ا کا نوے سالہ عمر کے بیٹیز زندگی پڑھنے اور اس کے پڑھانے میں اورخصوصاً تغییر قر آن کی خدمت میں گز اردی اس کے علاوہ تعنیف اور تالیف سے بی خصوصی ولچیسی رہی اور کی اہم موضوعات پر کتابیل تکعیس ان تصانیف بیل سب ے بدی تصنیف تغییر معالم العرفان فی وروس القرآن کے نام سے شائع ہوئی ، جو بیں جلدوں اور تیرہ بزار مفات رمشتل ہے۔ بلاشبداردوزبان میں قرآن یاک کی بیرس سے بدی تغیر ہے،جس کا اعداز بیان تو مادہ ہے مرعلم دیجمت سے پر ہے، آپ نے اس کے علاوہ ہر باطل تھران کے خلاف آ وازحق بلند کر کے اس مدیث کے مستحق ہے کہ ( طالم بادشاہ کے سامنے میں کی بات کہنا جہاد اکبرہے ) ..... بوی خوبیوں میں ہے ایک فولی میتی کدا کابرین امت کااحر ام دل وجان ہے کرتے تھے جھوصاً محابہ کرام کی اور بیمی جا ہے تے كدقاديا نيت كى طرح شيعت كاستلېكى يارليمن شرك موجائ ، يى دورتى كدسياه محاية كى مركزى تادت کو۱۹۹۰ء شن مشورہ دیا کہ آپ بھی سیاست میں حصہ لیں ۔حضرت کی وفات سے تقریبا آیک ماہ بل معرت صاحب کی ملاقات کیلیے حاضر ہوا گرشد پدعلالت کی ویہ سے ملاقات ندہو کی آخر میں ہم سب مغسر قرآن کے فرزندمولا نا فیاض خان مواتی اورتمام پسماندگان ہے دلی تعزیت کرتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ مفسر قرآن کو جنت الفرد دس عطا کرد ہے اور ہمیں ان کے نقشِ قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فریادے۔ والسلام: منجانب: خادم العلمها ومحرشعيب فاروتي / مدرس الجامعة المدينة لا وَن شب لا بهور/ ٤ جولا كي ٢٠٠٨ء

> ا اگست تااکؤیر۱۴۰۸ه

### مولا المعفظ الرحمن اعوان ناظم اعلى مدرسدرهمانيه خانوفيل في آكى خان

### حضرت سواتی ہے پہلی اور آخری ملاقات

الله تعالى في وياش برطرح كانسان بدافرائ بين ادركت بى افراداي بين جنول في ابي ا عظمے اور عمدہ کارٹاموں سے دنیا میں شہرت حاصل کی ہے لیکن ایسے خوش قسمت افراد بہت کم ہیں جن کے یادگارکارنا مے اوگوں کو بھیشہ فیش پہنیاتے رہے۔ جن کی بوری زعدگ مساجد ومدارس کے نورانی اور یا کیزہ ماحول ميں گزري - قال الله وقال الرسول كي صدائين لكاتے ہوئے كزرى الحكے اوقات حصول علم ، اشاعت علم ، دعوت وقکر پس بسر ہوئے بوری زندگی زاہدانہ گزادی قناعت پسندی اٹکا خاص وصف تھا۔ ہروقت دین کے کام کرنے کی دھن ان برسوار تھی کو یا کہ افاد نیا ہے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ کیونکہ دنیا کی فکر کو ضیاع وقت ہے تعبیر کرتے تھے۔ایسے خوش بخت اور خوش نصیب انسانوں کی زیارت و ملاقات تقویت ایمان اور باعث اجرو تو اب بنی ہے، انبی خوش نصیب انسانوں میں ولی کال حضرت مولانا عبد الحمید سواتی نورالله مرقد و مجی تھے جن کی بوری زندگی جدمسلسل اور عمل پیم سے عبارت بھی علم کے ماحول میں اس قانی زندگی کے اوقات گزارے۔ حضرت سے عائبانہ تعادف تو کافی عرصہ پہلے تھا زمانہ طالب علمی میں تغییر معالم العرفان سے استفادہ حاصل کیا۔ دل میں حضرت کود کیھنے کا اور حضرت کی زیارت کا شوق بہت تھا بالآخر اللہ تعالی نے میر شوق بھی پورا فرمایا کدایے قریبی رشته دارمولا نامفتی محرمت ق کموه جو که قلعدد بدار سکھ ش رہے ہیں کے ياس جانے كا اتفاق بواتو اكى معيت بين جامعد هرة العلوم بين حضرت سواتى صاحب كى زيارت بحى بوكى اور خضری ملاقات بھی ہوئی اس سے راقم کو جوروحانی تسکین اور لطف محسوں ہواوہ کیفیت بیان سے باہر ہے به حضرت سواتی صاحب کی پہلی اور آخری زیارت وملاقات بھی۔اللہ تعالیٰ حضرت کو جوار رحت میں جگہ عطا فرہائے آ مین۔ بزرگوں کا کیے بعد دیگرے اٹھتے جانا علامات قیامت میں سے ہے۔حضرت نفیس محسینی صاحبٌ ،حضرت سواتی صاحبٌ اورمولا ناسیدانظرشاه صاحب تشمیریؓ۔

> الله تعالى ان سب بزرگول كامنفرت فريائه اورا تكافع البدل عطافر بائة ثين -آئيت تا كور ۱۸۰۸م

مولانا ابو بوسف محمر طبيب لدهيا نوى بامعة العلوم الاسلامية يتورى ثاؤك كراجي

# حضرت سواتی ٔ اوران کااداس گلشن

شیخ الحدیث امام المل سنت به شعر قرآن حضرت عالم مدمولانا محد سرفراز خان صفور دامت بریاجهم کے چوٹے بھائی، مدرسرانسر آفادلور کا جوئی عبد الحدیث بالی دعشرت مولانا صوفی عبد الحدیث بان موشل عبد الحدیث بان حوالت کے بعد اسپنے خانوات تھی ہے جائے (انا نشدوانا البر داجون) حضرت اقدیم حضرت نوات میں مناو مصاحب کی رحلت کا صد سدادتم ابھی بائی اور تین تھا کہ ایک اور صدحہ آپہی باشرم عظم پاکستان حضرت مولانا شاہد المسلم منافع کے المسلم کی منافع کے المسلم کے المسلم کی منافع کے المسلم کی منافع کے المسلم کی منافع کے المسلم کے المسلم کی منافع کے المسلم کی منافع کے المسلم کے المسلم کی منافع کے المسلم کے المسلم کی منافع کے المسلم کے المسلم کی منافع کی منافع کے المسلم کے المسلم کی منافع کی منافع کے المسلم کی منافع کے المسلم کی منافع کے المسلم کی منافع کی منافع کے المسلم کے المسلم کے المسلم کی منافع کی منافع کے المسلم کی منافع کی منافع کی منافع کی منافع کی منافع کے المسلم کی منافع کے المسلم کی منافع کی منافع

آپ نے ۱۵ سام اور بال ۱۹۵۳ و مثل بدر وسامانی کے عالم ش مون انڈر پر مجروسر قرباتے ہوئے

در سرهر ق الخواد و اس محمد فود وکی نیجان اس سے قبل آیک فلیا وروا کھرا جو بر مودی سے مام

مرسد مرق الخواد و اس محمد فود وکی نیجان الدنے آپ اور مواد نیما کا محمد بورس تھرویا ، خیادر کے وقت الل

بدف اوروی کے بخصوص کی طوف سے جو شکلات اور محمد بیٹ بیانیاں آئی میں اس کا مستقل آیک الگ

بارٹ ہے ، بہر حال محمرت وین اسلام اور ایمان کی بقاء کی خاطر تھام پر بیٹانیاں آئی میں اس کا مستقل آیک الگ

براث فر بار کے رہے ، آب حوصوت کی موت اور گئی تان کا تجھرب کہ رہم مجدود رسر گوتر او اور الدجم میں اسلام کا

برا العرفیار کیا جائے اس محمد نے باکستان بلکہ شرق سے مقرب تک دیا کے برائو الدجم میں امام کا

بران انظریا بیگا دیشن مشمور برطانے ، امر یکا ، افریقت، مواش، دوں ، ماانکیا ، آسر بیلیا و قیرہ سے طلبہ آکر

دری اور محمل بیاس بھار دورے میں ۔ حضوت موائی " ایمتدا ہے ، 199ء تک دورسے مجمل اور ۱۳۰۰ء میں جائی

اگست تااکویر۱۴۰۸ء

(ماننام تصرة الإملر) 608 (منعر فرائي فير)

داری آپ نے اینے بڑے صاحبزادے حضرت موانا امحد فیاض خان سوائی کوسونپ دی، اس همن علی الک بات اوريتا تا چلول كه حضرت كے برادركيرامام الل سنت محدث اعظم پاكستان حضرت مولانا محد مرفراز خان صفرر عرظلہ ١٩٥٧ء من عرصه العلوم كيلئے درئ فتخب بوئ جو چندسالوں كے بعد فتح الحديث (مدر مدرر، ناظم تعلیمات) کے منصب بر فائز ہوئے۔آپ نے مدر کی اسٹی میدان عمل بے انہا محت فر ما کی ، بے شار کتب حوام وخوامی بین مقبول عام بین ، حضرت مولا نامجو سرفراز صاحب مذخله، <sup>مسلس</sup>ل محنت اور جدوجد کئی میل کاستر ککمومنڈی سے طے فرما کر مدرسراتھ الطوم پڑھائے تشریف لاتے رہے اورسلسل ا ۲۰۰۰ میک فیخ الحدیث کے منصب بر فرائض انجام دیتے رہے بعد از ال انہوں نے اپنی شدید علالت اور ضعف کے باعث خدمات انجام دینے سے معذوری کا اظہار فرمایا تو ان کی جگدان کے علمی حملی جانشین اور خليف ي المارز ابد الرائدي د ظلم السنصب مي فائز وي ، المحدث الب تك بخو في فرائض انجام درر ہیں \_حضرت صوفی صاحب کی ساری زندگی تناعت ،صبر ،شکر، تواضع اور سادگی سے لبریز تھی ، خادین کو ہدایات فرما دیتے کہ مہمان کیلئے ٹاشند اور کھانے وغیرہ کا بندو بست کر دینا ، دوسرے تیسرے دن وہ فخص جانے لگتا تو حضرت فرماتے كه خدمت ش كوتانى موكى موتو معاف كردينا اور ساتھ تى جيب سے رقم فكال كر اس کے ہاتھ میں تھا دیتے۔اللہ نے حضرت کو ذہائت کا وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ بے ثارا حادیث زبانی یاد تھیں جتی کرراویوں کے نام تک زبانی یاد تھے۔ بہت ہی بارعب شخصیت تھے، اتنے باہمت تھے کہ باوجود ضعف اور کمزوری کے جب منبر یہ پیٹے، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹر تقریر فرمالیتے ، بہر حال حضرت نے ساری زیرگ قال الله وقال الرسول تَأْتِيْنَا وين اسلام كي اشاعت امر بالمعروف ونبي عن المنكر ، رسول اللهُ مَثَاثَةُ يَعْبُ ك وين ک اجاع فرماتے ہوئے گزاری۔ حضرت صوفی صاحب ؓ کے جارصا جزادے جبکدایک صاجزادے جوانی بی میں مدرسہ کے دار الاقامہ کے اور کی منزل سے گر کرشہید ہو تھے ہیں اور یا نچ صاحبر اویاں ، ماشاء اللہ سب حافظ قرآن عالم فاضل بين، ندكوره بيثول، بيثيول اوربيوه سيت بزارون علماء كرام ومشائخ عظام طليا وو شاگردوں اور عقیدت مندوں ،عزیز وا قارب ، دہی واروں کوچھوڑ کرایے خالق حقیق ہے جالے۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی دیٹی خدمات ،حسرت کو تیول فرمائے ، کروٹ کروٹ ایج جوار رحت بھی مجل نصیب فرمائے ، جنت الفرود کر انھیب فرمائے ، تمام مہم ندگان کومبر جمیل عطافر مائے ۔

مولا نامحمه جانباز خان شلع ٹا تک فاضل مدرسے تعرق العلوم

## طلباء كالمحس عظيم

حفرت مولا نااستاذ ناالمكرّ م صوفى عبدالجميد صاحب ايك درويش صفت ادرالله والحانسان تقيه ببلاواقعة ١٩٤٣ء من پیش آیا كه درسه كے قانون كے مطابق كوئى چزيدرسه كے لئے آتی تنحى توصوفى صاحب طلباء وكقشيم كرادية تقع ايك دفعه جرسيان أثمي اورناهم عبدالعزيز صاحب نے تمام طلباء وكتشيم كر دی آخر میں ایک طالبعلم رہ کیا اور جرسیال ختم ہو کئیں جو طالبعلم رہ کیا تھا اس نے شور مجایا اور ناراض ہو کیا اود کها که جھے جری نیس فی او ناظم صاحب فے صوفی صاحب کواطلاع دی تو صوفی صاحب گھرے باہر نکط اوراس طالب علم كو بلاكركها كد بعائى آب ناراض شهول، يرجرسال توبابركارخاف سے جننى آتى بين بترتشيم كردية إي الفاقا آب كى بارى بي ختم موكى، چلوبم اس كے بدلے آب كوايك جوڑا كرے خريد كرديك ، ينا في صوفى صاحب نے ناظم صاحب ہے كہا كه اس طالبعلم كيليے ايك جوز اخريد كراد كي اوراسے ديں۔ چر جب ہم ١٩٤٦ء ميں مدرسد تعرق البعلوم ميں دورة تغيير براجة تقوقو رمضان المبارك ميں ايك آ دی فروٹ سے بھری ہوئی ٹرے لایا تو اس نے صوفی صاحب سے کہا کہ بیر آپ کھرلے جائیں صوفی صاحب نے کہا کہ بین نیس لیتا ، بیدرویشوں طابعوں کودے دوتو اس آ دی نے کہا کہ بیفروٹ کا ٹرے میں فاص آب ے محرکیلے لایا ہوں تو صوفی صاحب نے کہا کہ میں نہیں کھا تا طابعلموں کو وے دو ، آخر کار الدے كمرے كے ايك طالب علم كوه وقروث دے ديا ، تو ده فروث دالا فرے اوارے كمرے والوں نے كھايا ادر صوبی صاحب این گرنہیں لے کر گئے ، وہ طلباء کے محت عظیم تھے۔

> از طرف جانبازخان صوبه *مرحد شلع* ٹا تک ۱۰جولائی ۲۰۰۸ء

مولا نا فاروق حسين صابر، بن جونسه، آ زاد همير فاضل جامعه همرة العلوم گوجرا نواله

## ''نصرة العلوم''اورحضرت مولا ناصوفی عبدالحمید سواتی<sup>"</sup>

شی حظظ قرآن کر کیم اور درین نظائی کی ایترانی تضیعیم صاص کرنے کے بعد جب ۱۹۸۲ ، شی مدر سرا هر ق اطوم شی داشل ہوا تو وہال حضرت موانا عبد القیدم بزاردی مدکلہ، خش افعدے والتعبیر حضرت موانا تا مجد سرفراز خان صفور دامت برکاتم العالیہ اور مشرقرآن حضرت موانا ناصوفی عبد الحمید مواتی تعجیم میں ا اکابرین اور دیگر اسا مذہ کرام کی شفقت وجبت کے باعث شجھ اپنے تھر جیسا ما حول میسرآ یا ، حضرت معونی صاحب طلب کے ساتھ ایک باپ کی طرح موالم فریات ، ان کی الحبیدت شی جلال تو تھا کیمن اس جلال کے

اس حوالے سے جسی اپنے اکابرین کے کردار کومیز نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پرتوکل کرنا چاہیے ادر دستایل کی بنیاد پر امرواز نیام دیا جاہے۔

حضرت موٹی صاحب بہرجت خویوں اور اوساف کے صال میں آپ کی ذاتی زندگی میں ذکر و اذکار کی کشرت بجیراوٹی کے ساتھ فراز کی اوا منگی اور کم پولٹاشال منے، ان یا تو را کو دیکھا جائے تو سطوم ہوتا ہے کہ آپ ٹی ایک موٹی آ دی منے، کیان جب در ری قرآن دیتے تو تر آنی خوم سے مجم ہے سے سندرے انمول موٹی کال لاتے ، حضرت کے در دری کا مجموع 'معالم اطرفان فی دروں افتر آن من منتقال ملم کیلے ایک ثندے، جب حدیث کاسبتی پڑھاتے تو وریژ نبوت کے حال نظر آتے ، جب نعبی مسائل پر بات کرتے تو الم الوضية "كرتر جمال كي حيثيت ، إن إلى مماكل يرآب في اليك كمّاب "فرادمنون" لكى جوام وخواص كاستفاد عكاباحث ب،اى طرح حفرت صوفى صاحب مجدد عصر عاضر حفرت الم شاه ولى الشرىحدث وبلوك كي معركة الآراء تالف "جة الله البالف"ك ابتدائي ابواب دورة حديث ك طلبہ کوخود پڑھاتے اورا حکام دین کے اسرار ورموز بیان کر کے بہت سے سوالات عل فرما دیتے، چونکسشاہ صاحب ؒ نے دور حاضر کے سیاک ، ہمائی اور معاثی مسائل کاحل قر آن وحدیث اور اسلام کے عہد غالب کے تاظر من بيش فرمايا ب، دوره حديث من ججة الله كالضاف اصل من ال بات كي دليل بيك جديد مسائل عصل اور اسلام کی نشأة اثنائي كے ليے الل علم كاس طرف متوجه بونا ضروري بے بحضرت صوفى صاحب ك دروس بن شاه ولى الله اورشلسل كرساته وال كى بورى جماعت كرحوالي بوتے تقيمة اكر طلب كے دلوں ميں اس جماعت كى ابميت اورمجت پيدا موء آب شاه عبدالعزيز محدث و بلوى " مشاه اسائيل شهيد"، مولانا محمد قاسم نا نولة يُّن ، جا جي المدا دالله عميا جر كِنَّي مولا نا رشيدا حمر كنگويئ ، حضرت شُخ الهندمولا نامحود حسنٌ ، شاه عمدالرجيم رائے ہوری ہولانا عبیداللہ سندھی مولانا حسین احمد نی اوردیگرا کابرین کے تذکرے فرماتے رہے تھے۔ سامراج نے اکابرین کی اس جماعت حقہ کو بدنام کرنے کیلئے ہرطرح کی سازش کی ، بالخصوص حضرت شخ البند المينة خاص حفزت مولانا عبيدالله سندهي كي خلاف زهريلا برا بيكند اكروايا كيونكه اس جماعت نے برصفیر پر برطانوی تبلط کے خلاف جدو جہد آزادی ش قائدانہ کردار اداکیا اور اس راہ ش ان گت قربانیاں دیں بمولانا عبیدالله سندهی ای سلیلے میں حضرت شیخ البند کے تھم پر افغانستان تشریف لے مجھے اور اس کے بعد ۲۵ سال جلاد طن رہے، جلا دلفی کے اس طویل دورش عالمی حالات کا گرا تجزید کرتے ہوئے شاہ ولى الله محدث والموي على افكار ونظريات كى سليس زبان ش تشريح كركان كانتلابي بروكرام كونوجوانون كدل كى آواز بناديا ، معزت صوفى صاحب في مولاناعبدالله مندهى كعلوم وافكار "ك تام سے كتاب كهوكرماز في عناصر كم تمام حربول كوناكام بناديا اوربية ابت كيا كمولانا عبيدالله سندهي معزت في البند ك معتد تعے ،ادر آج بھی ہماراان پر محمل اعتاد ہے،اللہ تعالی ہمیں اکابرین علاء دیو بند کی اتباع مس غلب دین کے لیے تبول فرہائے ، آمین۔ فاروق حسین صابر ابنجونسر اولا کوث / آزاد کشیر

مولا نا ابوعا مرقاری منظورا حمدعا<del>هم</del> فاضل مدرسه هرة العلوم گوجرا او اله

### كوه استنشاء مفسرقر آن شُنْ القرآن والحديث حضرت مولانا عوثى عبدالحميد مواتى"

ے وہ لوگ تونے ایک علی عرفی عیں کھودیے پیدا کے جو آسال نے خاک چھان کر

یہ ای دور کا المید ہے کہ ہم ہراس دیگ، دوائی، اگر، زاد ہے اور نظر یے کواچھا تھے ہیں مضرف اچھا کے اس مج کلری نے جمیل استدر ہے والا داوٹر عب کر دیا ہے کہ اب ہم اپنے و بڑی مقائد آر آئی افکار اور مخصوص نظریاتی اقداد کی محت کی بابت بھی فیروں کی تصدیق دائم مدیا ہے ہیں۔ نینجا اس احساس کمتری اور اند ھے بہت کا شکار شرصرف امار سے محال ہوئے ہیں کملہ امارے قواض بھی اپنے قرآئی انصورات اور خرجی نظفے کی نامذائوں اور ذراکتوں سے بہر وہو کے ہیں۔

بیہ پیشدہ اور سے علاء کا دو آل رہا ہے آمیوں نے دین اس کی اطافق کو آن کی روش میں تھے ہی کوشش جیس کی ہے۔ انہوں نے وین کی صدافت کو حدام آپئی پشداور نا پشد کے تائی تھا ہے۔ اس کا علی تقصان یہ ہوا ہے کہ دین اسلام کے حقیق عمر خان کا سویرا اطلاع تھیں ہو تکا ہے۔ اور اس کی تفخیر س کا ارقد او اور افکار موسیہ قرآن کو ند مانے والے اور کو اس نے قرآن کے مستوی سمندر ملی تو طوز ٹی اور فوامس کی سرور باہت میں معب قرآن کو ند مانے والے کو گول نے قرآن کے مستوی سمندر ملی تو طوز ٹی اور فوامس کی سرور باہت میں محمول جیسی کو س کیا ہے؟ اور فود اپنی والی جیسی قصور بقائے ہے آئی ہیں نے قرآن کے میں نہا ہوتہ رہائوں کی جان پر بیٹین کیوں کیا ہے؟ اور فود اپنی والی جیج اور طلب سے قرآن کی ورق کروائی کیوں تیسی کی ہے؟ حالا تکہ آن آن کا کانت کے تام ان اور کو گوروگر اور قبر یک گلی والوں دیتا ہے۔ اس آسائی کا کرنے یہ کہ مالا ہ ہی آ قری کا ب قرآن مجید کے مطالع کو اپنی شاخت اور پیچان کے لیے مزوری قرار دیتا ہے۔ اور یہ وی بھی کرتا ہے کرقرآن اس کا کات کے تمام آفری اور سائنسی تصویات دفقریات کی شہادت کا اعلان کرتا ہے۔ اس انتہارتے قرآن ایک ایک کاب ہے، جس شمی اول سے اید بچک کے تمام خلک و ترکیا خمصلی گوشواں مرب کردیا کیا ہے۔ اب حضرت انسان کا بیاد الیس فریفر ہے کروواس آفری کا کات کو دریا خت کر سے عمر جانم کے تمام خلق انگری انہائی اور اسائنسی مسائل کا اس طاق کر کے عمر جانم کے تمام خلق انگری انہائی اور اسائنسی مسائل کا اس طاق کر کے عمر

ال حوالے سے شخ انتثیر والحدیث حضرت مولانا صوفی عبد الحمید خان مواتی رحمته الله علیہ کی تعییر ' معالم العرفان فی دوری القرآن' السابدی حقیقت کی این سے کہ اسلام ہی اللہ کا ایک پسندیدہ وین ہے۔ اور ان ایت کی الماح و مجدد اور تر تی اس وین کے دامن شی نیال ہے۔

 $u = \lambda U \implies \dot{A}_1 \quad v \implies \dot{A}_2 \quad \nabla v \quad \dot{Y}_{21} \quad \dot{Y}_{22} \quad \dot$ 

معالم العرفان فی در دن القرآن میں جلدوں شیں وہ ناور دور گارٹیر ہے جس شی زندگی ہے ہر پہلو پر میر حاصل بحث کی تئی ہے۔ جواسلام کو اس کے حقیق رنگ وروپ میں و کیسنے، پر کھنے اور کھنے کی وگوے دیتے ہے۔ کیونکہ دوجود واسلام کی تمام شکلیں قرآئی فلسنے کی حقیق روح کے منافی میں۔اب ان میں مچھوا پیے فیر اسلامی مناصر شامل ہوگئے ہیں۔ جن سے اجتماد کا دورا کیے اخیر چھنگا راحاص کر نامحال ہے۔

ے بہا ہے سودوساز آردو مندی متام بندگ دے کر نہ لوں شانِ ضاومدی

شخ الشیر حضرت مولانا موفی عبدالمبید خان صاحب موانی رحمة النه علیه کااس امت مرحومه برا صان عظیم ہے۔ کہ انہوں نے اپنی کونا کول معروفیات اور علائت کے باوجود معالم العرفان فی روزس القرآ ان تجریر فرما کروام وفوامن خصوصاً علیا وظلبا وادو خطباء کیلیا قرآن کائی کا سمان بنایاتے آخریش خداوند قدوس کا ہے مد

ممنون اورشكر گزار ہوں كه

ے ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ نخفد خدائے بخشرہ

كوه استغناء

انسان نے ہر دورحیات میں اپنی بے جارگی اور ناتما می کے پیش نظر کسی بلند و برتر اور تو می وتو انازات کی برستش کی اسکام نیاز بمیشد کسی کے سامنے جمکا اور اس نے بمیشد کسی قادر اور آوانا ہتی سے استعانت کی لیکن اسينه الله اورمعبود كے تصورتين ميں بميشه غلطيال كرتار ہائے بمجى رعد و برق ہے سہم كر يجمعي تندي باد و ہارال ے محبرا کر جمعی آفناب کی حدت اور قوت سے مرعوب ہوکر اور جمعی کواکب کی جبک دھک سے محور ہوکر وہ اعلى مظا برفطرت كے سامنے جملار ہااشرف الخلوقات ہوكرار ذل اوراد ني اشياء كے سامنے سرگوں ہوتا رہا۔ جس سے شرف انسانی مجروح ہوگیا۔ خدا ناشای کیجہ سے وہ خود شای سے بھی محروم ہوکر، اسے انسانی منصب ومقام کو مجول میا۔ اولیاء اللہ۔ خدائے بزرگ وبرتر کے وہ مخصوص بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اثقلاب آ فرین کلے کی ضربات ہے انسان کورفعت وعظمت کا وہ مقام دلوایا جس کو وہ کھو چکا تھا۔معبور کے مجع تصورے آ شناہو کروہ خود آگاہ اورخودارین گیا۔ کا کنات کی امیری سے نقل کر وہ تینے کا کنات کے قابل ہوگیا۔اسکاضعف قوت ہے، ٹوف جراکت ہے،احتیاط استفناء ہے، قنوطیت رجائیت ہے بدل کئے۔جلال برق وبارال ہے ترسال انسان، جہان برق و بارال کا تھران بن ممیا یشس وقر ہے مرتوب انسان تو حید ورسالت کی قوت سے ان برحمرانی کرنے لگا۔اوراس نے منصب خلافت ارضی کو یا کرارضی ماحول کوتینیر كرنے كاعزم بالجزم كرليا فداد تدقد وس كان بركزيده بندگان يس ايك نام مفرقر آن وكوه استفناه "عضرت مولاناصوفى عبدالجميدسواتى رحمة الشعليكا ب-باشرخداياك في سيكوب الرجي فويول كا وارث بناكرة مرف وجرانواله بلكه بوراء عالم اسلام براحسان عظيم كياب

غالبُ 1976ء کا دافقہ ہے ہم ایب آ ہا دگی آ زاد فعاؤں سے نگل کرامبر عدرسر ہوئے زیادہ دان نہ گزرے ہول گے کہ ایک دن کر نما سعد کی کے بیش کے دوران ایک موثل پوٹر صاحب دائش ہو کر طلباء کے پیچے برا بھان ہو گئے -حضرت صوفی صاحب کی نظر پڑی او فرمایا۔ کو بھائی ۔ کیسے آنا ہوا۔؟

اگست تااکؤیر ۱۹۰۸ء

وہ لے کام بے فریا کام ماہ تاہ ادی وہ کے گیا۔ ان صاحب نے جیسے چیک میک آگا کی سمانے

ہے ہوئے بول گیا ہت تھ کو یا ہوئے کہ اللہ کا ویا ہم تھ کھیے۔ آپ کو اٹی وائی خرودیات کے لیے

ہی وہ کا ہود کے دوری فری مولی اس کی بات تھ ہوئے کی وجرحی کہ ایک طورت کوری فریا ہی ہم نے حضرت کا ہے

وہال اعماد دیکھا نہ تھا۔ وہ کے انجی اس کی بات تھے ہوئے کی وجرحی کہ ایک طوفان آس کیا۔ ہم نے حضرت کا ہے

پر بال اعماد دیکھا نہ تھا۔ وہ کے انجی اس کیا ہوگا۔ حضرت کا بچر چی احت اس مدے خضرے کی وجرحی کہ ایک اور پر کیا تھا۔ خری خضری کا وہ بیک اخت اور کی مدے کہ اخت کی اس کی حدے کہ

ہم کی کہا رہے تھے۔ بدی کار حب والداور پر بال آس وال شمان کر بیا ہمائی میرے بھی ا اخت اور اس کی اس کی دورے کی

ہم کی اس کی جرحی کی خرور کی گیا گیا گیا تھا۔ بھی انہ کی کہا تھا کہ اس کی خوال میں کہا ہمائی میرے کے حدادے کی

مرف وروز کی کی خوال کی خوال کی کی کار کی جرک کے خلی ان پڑو وال کی خرورت کی سے۔

مرف وروز کی کی خوال کی کی مدرے کی مد

وہ صاحب نہ جانے کتنے اربانوں ہے آئے تقے کمران کے قو سارے اربان ہمہ فاک ہو بچے تھے۔ فائم کل از کر ان کا والے دنیا دار ملاء ہے پڑا اہوگا۔ جو ایسے سواقع پر جزاک افٹداور یارک الشد کی زور دار تبجات ہے کی کمی تھی اتھیا تھیں۔

دو صاحب سے ہوئے اور بکلاتے ہوئے ہوئے، بی میں قد مدت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔
پرامطلب دو ٹیس جمآ ہو ہے ہیں۔ فرہایا دو رہا حافظ عبد الکریم (سفیر مدرسہ) کا کمرہ درہال جاؤ اور
کروفر مت مدرے کی ۔ دو صاحب آو انفر کروہال چلے کے لیے ایس ارے لیے ایک بزری زی موٹال کا موجب
بن سجے دو آئی الشدوالوں کی شان زال ہوئی ہے۔ اگر دو چا ہے تو دیا کی ہر میدل ماس کر سکتے تھے محر
ان کے مارشح حضور کی مہارک ذی گئی ہے۔ اگر دو چا ہے آئی ان کا نام ذی طرح کر زارا ہے جدروز ہم انتمال اور میں اور میں اور میں میں اور دو مردار کی صاحبز اد گئی ہے۔ کہ آن ان کا نام زعرہے آئی دو فر مردار کی صاحبز اد گئی ہ

ے فدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را

دھا ہے کہ پروردگار حضرت صوفی عبدالحمیہ صاحب کی اس عی جیلے کو تجول آفر ہا کر ان کے علو درجات کا موجب مناہے۔ جملہ اخبار دوا قارب کے لیے قل آئی الدار میں کا در بصہ عائے کہ آم میں۔ یارب العالمین العبدالملقیم قارک محکوراتیر عاشم کی اضاف عدر سراحر قراط مرکزی اوال ۲۰۰۸/۲۰۰۸

أكست تااكؤير ١٠٠٨م

(ماينام هرة الاسلى) 616 (مفير فراق فنم)

طارق عزيزلانبور

بى، ايم، يونين كميونيكيشنز (پرائيويث) لا بور

## جامع علمی شخصیت

.... راقم السطور حفرت مونى صاحب كنام المجي حال على شركوني سال يهل واقف مواليكن آپ کی تغییراورآپ کی ماییناز کتاب''مولانا عبیدالله سندهی کےعلوم وافکار''پڑھ کرا پے لگتا ہے جیسے میری ان کے ساتھ شاسائی کی سالوں پر میلا ہے۔ گوجرانوالہ میں آپ کی محبت کے حسین لحات بھی مہ مجولنے والے ہیں ،حضرت صوفی صاحب کی شخصیت علاء وقت،مشائخ عصر، ساستدانوں تعلیمی اداروں کے طلباء بھی دانشوروں اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی منھورنظر تھی ان کی حق کوئی جلمی گېرانی، دینی بلندی، عزم کی پختگی ، بلندا خلاقی جمل بردیاری، معالمه بنجی ، فقیها نه بصیرت، محد دانه نظر ونظر بکری عمّ ، جهتدانه انداز اوراتظامی مهارت کاعتراف <u>کط</u>ے عام کیا جاتا ہے.....راقم الحروف کا ندہبی ذہن تو بھر الله بجین سے ہے سکول کے زمانے میں امیر عزیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید کی تقریروں ہے مزید جذب الها، بعد از ال كالح ، بحر ما زمت وغيره كسلسلول في اقاعده كتحريك ش كام كريكا تو ند جودرا، تا ہم آتشِ عشق بدستور بحر کتی رہی جتی کہ پہل لا ہور شد مقا می طور پراحباب نے ''صوت القرآن' کے نام ہے گھروں کے اندردری قرآن کا سلسلہ شروع کیا جوآج بھی بھراللہ جاری وساری ہے، تو قرآن پاک کے ساتھ قبلی تعلق پیدا ہوا چرتغیر کا مطالعہ اور نماز کے بنیادی سائل سکھنے کیلئے بعض اہل علم خصوصاً اینے چھونے بھائی مولانا عبدالببار ملقی سلمہے مشورہ کیا تو انہوں نے ''معالم العرفان فی دروں القرآن' تغییر اور د نما زمسنون " كمّا بين تجويز كين، جول جول ان كامطالعه كرمّا كما بمصّرت صوفى صاحبٌ كي شخصيت ول یں گھر کرتی گئی، بلاشبرہ وا کیے عظیم انسان تنے ،اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالیہ کو بلند فریائے اور آپ کے جانشين حضرت مولانا فياض خان مواتى مدظله كومحت وسلائتي كيماته اسينه والد ماجد كتش قدم يرجلان، آمين فم آمين \_ (طارق مزيز المآن رودلا موراء ١٠٠١/١/١٠١)

سپداحهٔ مین زید می نمنت بازسیکنڈری اسکول جی ٹی روڈ گوجرا نوالہ

# أ فناب علم

۱۱ پر پل ۴۰۰۸ ، برطابق ۲۸ رخج الاول ۱۳۲۹ هه بروز اتوارشیج دل بیج نگر دلی المنبی کے وارث اور ترجمان بنسر قرآن بخش و مورخ ، شخ افحدیث والنمنیر حضرت مولانا صوفی عبر الجمید مواتی بانی مدرسه امرة اطوم کوج انوال المحول عقیدت مندوں بشاگر دول اور عزیز وا قارب کوداخ مفارقت د سے کر قبرستان کلال مجج انوال بیش آمودة خاک بوشکے ب

اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے دین کی اشاعت کے لیے نتخب کرتا ہے تو گھراس پرخصوصی القات فرمانا ہے، پٹنے الحدیث مولانا محد سرفراز خان صفور اور پٹنے الٹیسر مولانا صوئی عبد الحمید سواتی انہی چندہ افراد میں شال میں، اللہ تعالیٰ نے اُنہیں شکلیاری (المبحرہ) کے ایک دور درازگاؤں چیڑاں ڈھکل سے اٹھا یا اور دیا ہے اسلام کاظیم دیلی قطبی شخصیات میں لا کھڑا کیا، آپ نے ابتدائی تعلیم مولانا غلام فوٹ بڑاردو گئے مدرسہ سے مامل کی ا

گل دیلی مادی سے فیش یاب ہونے کے بعد آپ نے مدرسہ انوار اطوام گوجرا انوالہ میں محق تطبی پیاس بھائی ، بیمال آپ کو جمیہ عالمے جند کے مرکزی راہ نما حضرت مولانا مفتی عبدالواحد سے استفادہ کا مراقع کا بیمال آپ کی استفادہ کا موقع کا بیمال آپ کی اور سند فراغت حاصل کی این کے بعد آپ نے طبید کا کج جیدرآ یا درکن سے طب یونائی کی سند حاصل کی اور مجرور کم بلغتین کا تصنو سے بھی تربیت حاصل کی ، آپ کر حضرت مولانا عبد الشکور تربیت حاصل کی کا باتر از بھی ، حضرت مولانا عبد الشکور تربیت حاصل کی در حضرت مولانا جمہ عبد الشکور تربیت حاصل کی در حضرت مولانا جمہ عبد الشکور تربیت حاصل کی در حضرت مولانا جمہ عبد الشدر کمیل بوری اور حضرت مولانا جمہ عبد الشدر کمیل بوری اور حضرت مولانا جمہ عبد الشدر میکمل بوری اور حضرت مولانا جمہ عبد الشد

\_ اگست تاا کۆپر ۴۰۰۸ء

کوجرا نوالد کوخان پورسانی ہے گوجرا نوالہ نے کا شرف طابق ہے پہلوانوں کے شہرکانام اور تدارف طابع میں میں کاس دفت مدرسدانو اواطور کا دور کا روز کا مرف مجدا شخصی شرک انوالہ بان محدث کوجرا نوالہ موادا عور المور بڑی اداکار کا حشد سے سینتھ تھی ہے تھے وقام اکرانان کہ دور تیکویوں افران کران بشر میں ایک ک

را بریز کا یادگار کی میشیت سے جگرگار ہے تھے، قیام پاکستان کے بعد سیکٹر دول افراد کے اس شہر ہی اوگوں کی تعداد الکھوں کو چھور نے گئی ، بدعت ، بدع میں اور کا در مندواند روم نے اس شہر برسا یہ کرایا اس ما حل میں معرف صوف صاحب نے گوجرا نوالد شہر کے بامہ درواز وال ہے باہر چوک کھندگھرے تعلی شہر کا پائی جی ہوئے ہے ہے نے والے الکھوم اور تقلیم الشان مجھولور کی بنیا در کی ، آپ سے بنے والے الکی میں کا اس کے عالم میں کیا تھا ، در کھتے ہی دیکھتے جو بڑ ما تا ہو کہا اور آج مظلم جامعہ المعدان معلیم جامعہ المعدان الموسلات کے عالم میں کیا تھا ، دیکھتے ہی دیکھتے جو بڑ ما تا ہو کہا اور آج مظلم جامعہ المعدان الموسلات کے عالم میں کیا تھا ، دیکھتے ہی دیکھتے جو بڑ ما تا ہے، دو کیا اور آج مظلم جامعہ المعدان المعدان کے المعدان کے المعدان کے المعدان کی المعدان کے المعدان کی کھتے ہو بڑ ما تا ہو کہا ہو کہ

آپ نے ٹیٹے البند حضرت مولانا تامجودائس دیو بندی کی گلراورٹیخ الٹیسر حضرت مولانا اجریملی لاہوری کی اتبارے میں مدرسہ فعرق العلوم میں دورہ گفتیر کا اجرا کیا جرحضرات شیخین ( حضرت موٹی سا حب اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفرانہ خاص صفر ر) کی علاقت کیا ہے ہار کہ ہے کی سر پرتی میں مدرسہ نفسرة العلوم سے مجار نصرة العلوم کا مجی اجرا ہوا جود تی اصلاح اور تحیین کا مرقع ہوتا ہے۔

جب تک آپ کی صحت نے اجازت دی آپ سید اور میں یا قاعد گی عدد رس تر آن وصد بیشار شاد فرمائے در ہے، ان دروی سے اردوی سب سے بیزی ادر جدید دہ کل تغییر ''معالم العرفان فی دروی القرآن'' ۱۰ جلدوں میں منعین جبوری آئی جمال اختیار سے منز دیے کہ اس عمل بالطی فرقوں اور بالطرافط بیات کی تردید کی گئی ہے اور جدید در کے مائن میں اور فرک سائل کا حل سلیس اور آسان اردو میں دیا محیا ہے، اس عمی جدید دو تد یم تغییری ذخیرے کا خلاصہ مجل ہے، آپ سے بزاروں شاکر دوں نے اکتساب قیش کیا ہے اور لاکھوں لوگ معالم العرفان فی دروی القرآن بنماز مسئون اور دیگر تھانے اور خطبات سے مستنید ہو کر جادؤ تی پ

حضرت شاہ دی انشد محدث ویلوی اور ان کے فکر وقلیفہ کے ایمن امام انتقاب حضرت موانا عبیراللہ سندگی سے افکار کو بتن حضرات نے کم الی بھی جا کر سمحا اور ان کی تو فیح واشاعت کے لیے کام کیا، ان بھی حضرت موفی صاحب کانام فہایت قائل احترام ہے، آپ نے اس بات کوفلہ طابت کیا کہا م افقاب مولانا

| (منه ذاکونی                              | (مانام هرة العلم)                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| •                                        | مذمى كيوزم عدمتار تنع ،آب الموضوع براقعار ألى ك ديثية                      |
| ے رواہ بیراس<br>کی ہے۔                   | یں میں ہے۔<br>سندھی کے علوم وافکار'' کے عنوان سے ایک شاہکار کماب بھی تصنیف |
| اصلاح کے مالک تھے،آپ نے لاکوں            | حضرت مولا ناصوني عبدالحميد سواتى بهت عى زبر دست قوت                        |
| سريرى اورداجمائى سےمتفيد ہونے كا         | وگوں کے ایمان وعقیدہ کی اصلاح کی ، جھے ۲۸ سال تک ان کی ،                   |
| احاضر موت توقدرتي طور پرايدارعب          | موقع ملااور جھ جیسے کا کجیٹ جب حضرت صوفی صاحب کے پاس                       |
| آپ کی مجل میں حاضری ہے قبل میسلی کر      | دبدبه طاری ہوجاتا کہ پاس ادب سے زبان گنگ ہوجایا کرتی تھی، آ                |
|                                          | لینے تھے کہ کئیں آپ کسی بات پر ہم سے نالاں تونہیں۔<br>م                    |
| فدر مدخلها ورشيخ الحديث حضرت مولا ناعبد  | اكرابيا بوتاتو بممحدث اعظم حفزت مولانا مجرمر فرازخان مغ                    |
| فی صاحب کی مجلس جس سلام کرے ایک          | لغوم بزاردی مذکلہ کے پاس حاضر ہوکر کچے حوصلہ پاتے ، پھر صوفی               |
| نى ادر قلبى تسكين كا باعث موتس_          | ہانب ہوکر بیٹھ جاتے ،سرزنش کے بعد آپ کی تھیجتیں اور دعا کیں ہ              |
| ست، هدر داور خلص راه نما ، قائد اوراستاذ | ۱۷ پریل کادن ده دن ہے جس نے ہم سے جارامر بی سر پر                          |
| - ليے توشياً خرت ہيں۔                    | ا<br>مین لیا ہے، ان کی توجہ ان کی مجت اور ان کی دعا تھی یقینا ہمارے        |
| ء أين فم آين                             | دعا ہے کہاللہ تعالی روز آخرت آپ کی رفاقت نصیب فرمائے<br>                   |
| Ž.                                       | ہم روٹیاں ما نگا کرتے                                                      |
|                                          | حفرت صوفی صاحبؓ نے فرمایا،                                                 |
| ما نگا کرتے تھے وہاں ایک سیف اللہ        | منڈ اضلع ماسمرہ کے مقام میں تعلیم کے دوران ہم روٹیاں                       |
| ماناطلباء كساته كمعاتا تفايه             | المعروف ئيدًا كا كا نا مي آ دى تھا، جس كى ركيس پھولى ہو أي تھيس وہ كھ      |
| ن دہ کہتا تھا کہ روٹی میں نے تمہارے      | لمبی دالےطلباء نے اے مارائجی تھااہے تک کرتے تھے لیکر                       |
|                                          | ماتھ ہی کھانی ہےا۔ طلباء کے ساتھ محبت تھی۔                                 |
| (نياش)                                   |                                                                            |
| 110 87                                   | * * *                                                                      |

اگستااکزیه۴۰۰۸

مدير: ما منامه مطالعه قرآن لا مور

### '' پەنصف صدى كا تصەبے''

جامع مجدنور کے مینارسالوں سے مستعد سیائی کی طرح اِستادہ آج جھکے بھکے کیوں سر کوشیاں کررہے میں اور باس وحسرت کی نگاموں سے کیوں مجد کے گیٹ کو نظی بائدھ کرد کھے دہے ہیں مجس نگاموں سے کس کے متلاثی ہیں؟ می کون ندو یکھیں کہ آج آئیں نور کا وہ بالدنظر نیس آر ہاجواڑ تالیس برسوں ہے مسلسل ایک معین وقت برمجد کے بھا تک سے قدم رخی فر ماہوتا تھا اور بفتے کے ساتوں دن جس کی آ وازم بچد کے درود بوار ہے کھراتی رہتی ، برنورچیرہ مجی خائب ، قرآن سانے والی زبان بھی خاموش ، شندے سائے اور پدری شفقت ك طرح الربعتي كا وجودة أج بهست بوكيا، طالبان علوم نبوت آج يتيم بوك بتشكان الوارقر آني آج ممكين بين علوم معرفت كاسورج آج دوربهت دورافق مين دوب عمياجس كي روش كرنيل بنجاب ك شر گوجرانوالداورگر دونوار کو برسول اجالا بخشتی رئین، آج اس کی روشی کا سنرختم ہوگیا، حضرت سیدی مفسر قرآن ماحب معالم العرفان حضرت مولانا صوفى عبد الحميد سواتى " رحلت فرما محية ماور انشاء الله جنت ميس ا بنے رب سے انعامات وصول کر رہے ہول گے، حضرت صوفی صاحب ؓ، جوار باب علم ووانش کے حاقتہ میں صوفی کے لقب سے معروف تے بی الغیر حضرت مولانا مرفراز خان صفدرصا حب دامت برکاحم العالیہ کے برادرا كبر (اصغر) جن كي زعك ترآن ك علوم كي نشروا شاعت من بسر موسى، نصف مدى يرجيط ان كي قرآني فدمات موجودہ دور کے علماء و خطباء سمیت اور ی امت پر احسان میں کد آپ کے چشمہ فیض سے ہزاروں تشگان علوم نبوت ف اٹی بیاس بجمالی بینکروں نے ان سے رہنمائی فرمائی اور اسے باطن کونو قرآن سے ردژن کیا۔مطرت صوفی صاحب کی وفات ِحسرت آیات برعکم کاالیہ باب بند ہو کیااوروطن عزیز کی عظیم اور مشهور دینی روحانی درسگاه مدرسد همرة العلوم ایک حال قرآن سے محروم ہوگئی ، جہال حضرت صوفی صاحب " نے برسوں قرآن وحدیث کے درت سے نفرۃ العلوم کے درود پوارکو آباد رکھا، معزت شاہ ولی الشمیرے

= اگسة: الكؤير ١٠٠٨ و

(ماننامہ تصرۃ (لعلی) 621 دادیؓ کے افا دات سے خصوصی تبست کا حضرت صوفی صاحب کو دافر حصہ نصیب ہوا اور قافلہ سیدید نی ؓ کے ال عقيم دا برونے ا كا برعلاء كے طرز كوا بني زندگى كاوطير و بنائے ركھا۔ ، ۱۹۵۲ء میں انہوں نے کو جرانوالہ میں نفر ۃ الطوم کے نام سے ایک دینی ادارے کی بنیا در کھی جو آخ نعف صدی سے زیادہ مرکز کائے چکا ہے۔علوم تر آن سے خاص شخف تھاادر یفتے کے جاردن صرف درس قر آن ك لي فتى كي موئ من وون دون دول مديث دياكرت من اوراس برتمام مريا بندرب، زندگي كي آخري ا يام هي جب بالكل بن جانبا مجرنا محال مواقه طا بري طور يراس تشلسل كورد كنابيزا، درب قر آن كاسلسله جومر مجر چار ہااس کو صرف تقریر پر محدود و میں رکھا بلکتر را بھی اس کوسوالم العرفان کے نام سے بیس طویل جلدوں میں مخوظ کیا جوعلاء امت کی رہنمائی کے لیے گنج محرانمایہ ہے ،حضرت صوفی صاحب کا طرزییان بالکل سادہ قابض شرم وجد خطابت كے جو براؤند تے ليكن تاثير بيان أكى خصوصيت تحى جسكى وجد ساللہ تعالى نے ان كردر كو تول عام بخشاء طبيعت على بالكل سادكي تحى ليكن سوق كاعتبار سے بظاہر يد فقير آدى بهت بوا انقالی ذائن رکھا تھا، معاشرے کے بگاڑ پر پوری نظرتھی اور اسلائی تہذیب و تدن کے فقدان کا دکھان کے مواجنله دوروس بيس واضح طور برعيان بهوتا تعابه سلمانون كي موجوده دكر كون حالت يرخت كؤهن كااحساس اكل قادیے جھلکا تھا،اوراگر چائداز میں بری تھی لیکن معاشرے کا بگاڑ بننے والے اسباب پر برتے تھے۔ طلماء كرام سے خصوصی شفقت فرماتے تنے اور خاص طور پر كم ورطلباء كوزياد و توجه كاستحق سجح كران پر خصوص عنایت فرماتے تھے کداگر ہم بھی ان کو دھٹکار دیں تو ان کا والی کون ہوگا ، طلبا ، کو اپناسر ما پر بجھتے تھے ، حفرت صونی صاحب کے کئی شاکردوں نے ان سے حاصل کردہ فیوش کو گوام تک پہنچایا جم یہ ہیں ایک جانی پچانی مخصیت حضرت مولانا مجداملم شیخو پوری صاحب ہیں جن کی قرآ ٹی خدمات پورے ملک میں معروف الى اعظرت صوفى صاحب ملاه وهفرت الدس مولانا سرفراز خان صاحب بعى خدمات قرآن ك اللہ سے الی مثال آپ ہیں اور شاید بر کہا جائے تو بے جانبہ وگا کہ موجود و دور کی آخری نشانی ہیں جن کو د کھر کا کارگی یا د تا زہ ہو جاتی ہے جمین قر آن اور اسلاف کی زیارت کوسعادت تھے والے حضرات کیلئے وہ ليك فيم المهيرين الى ليان كي زيارت كوفنيمت يجهته ووئه حاضرى ضرور ديني چاہيے،اللہ تعالى حضرت کُنْ مُنْ برکت فرمائے اورتا دیمان کا ہز رگا نہ رایہ م طلباء کے سروں پڑتائم رکھے۔ (آ بین ثم آ بین ) - نااکویه۱۰۰۸

بواحن معاون مديرة فلدحق سر كودها

مصلح لمت

مین ۱۹۰۱ مل می بات ہے جب پیسینیٹریش ایسٹ انٹریا کمٹنی کے نمائندہ نے بادشاہ دیلی ہے کمی انظام کا پردانسہ بابرانسٹریقہ ہے کھر ملک شمل اطلان کرادیا کہ:

. خاق خدا کی ، ملک بادشاہ سلامت کا بھم تمینی بہا در کا ،اس اعلان کے بعد برصفیر کے اکابرین ملت نے ہند کو دارالحرب قرار دیکر آزادی کی جد د جہد کی گریاضی کی دوصدیاں عیاں کر رہی ہیں کہ ایک طرف انگریزی استبداد ذور پکزتا گیااور دوسری طرف مسلمان قوم داحت و آرام ادر به حسی کی دلدل شی غرقاب موتی چلی می مرا کایرین ملت نے اپنے فرائنس کو بھی فراموش ٹیس کیااول اسلامی قوت دفتہ کو بحال کرنے پراپناز ور مرف كيا محركروش ايام في حالاً ك ارخ كمي دوسرى ست عى بليك ديا اسلاى اقتدار توكيا مسلمانوں ك ا پیمان ،اخلاتی ،تهذیب ،ثقافت بود د باش اور رئین کین کانظام محاملات ومعاشرت کا بیما نامجمی د شوار بهوتا چلا ميا، چنا في قافل تن كم بدى خوانول في وقت كي بدلتة تيورد كيدكر فيصله كيا كدملت كما خلاق ونظريات بھانے کی مضبوط تد بیرافقیار کی جائے چنا نچدادرالعلوم دیو بند کا وجود مسود عل شی لا کرفرزندان ملت کودعوت حق کا پیغا مربرنا دیا گیا اگریزئے ایک طرف اپنے غلامول اور چاکروں سے بندکی زیمن کومتخر کرنے کی سی لا حاصل كى تو حضرت قاسم العلوم والخيرات ،حضرت امداد الله مهاجرى ،حضرت كنكوبي ، وغيره حضرات نے علوم وعرفان کی بہاروں تے تیم رخلوب کی راہ اپنائی اپنانے دار العلوم دیو بندئے قرآن پاک سینے ہے لگا یا اور مجدول کے بور بے سنجال کرصدائے قال اللہ سے قلوب انسانیت کومنور کرنے گئے بیٹا کدیدیند منورہ کے اصحاب صفر کی تقلیمی جلینی ، اصلاحی ، فکری و جهادی تشکیلات کے بعد دار العلوم دیو بند کی تشکیلات اور مدنی و د یوبندی تفکیلوں میں ممبری مناسبت اور ایٹار و قربانی پیجرت و نصرت کی مضبوط مشاہبت کی مثال کی دومرے دورے نددی چاہئے گی کردونوں مقامات کی تشکیلات میں جیدمسلسل کی لاڑوال تاریخ قم ہے،البتہ

- اگسة بالكور ۲۰۰۸ و

يەرق خرور باتى رىپى گا كەمغىرى تىنكىلات، آپ ئۇڭىۋاكاز مانىيانى تارىخ كا تابىرەردىۋى دورادر كورى كى ابنا تعاادر دور حاضر زوال کی انتها، اور شاید سمتی رگ حیات کا دورا نیر بو مصفه کی طرح دارالعلوم دیو بند ب مى چىچاتولىدى پرقرآن پاك كى صدااوردل انسانى جاه كارى پر بيدهدېر پيتان قدا، دارالعلوم دېو بند كـابر علم دعر فان مے فیض یاب کرا چی بی جا پینے آو دہاں کے باسیوں کی کا یا پلیٹ دی، شیر الوالد لا مورکی زیمن پر ور مرزير فرمايا تووبال كے ساكنول كو صدائح تے تاكر ديا مانان كا خير المدارس مويا خانيد ركامخزن العلوم كيروالدكا دار العلوم ہويا شجاع آبادكا بهلوى خاتدان الغرض جو جہاں جابسا بصدائے قرآن سے وہاں والول ك ولول كو يسا ويا ان فرز عمان دار العلوم ديوبند مل حصرت مدنى " ك ظاهرى و باطني علوم ك الأن، معلى لمت، مرددرديش ميزرت اقدس صوفى عبدالحبيد سواتي "كي ذات گرامي مجي بهال دل كيستي مي تر حعزت موصوف محتاج تعارف نہیں ممکن ہے دل کو تکی اور دلی تکی کے فرق سے نا بلد شاید علم وعرفان کے بحرب كرال سے نا آشنا ہول بلاشبر حضرت موصوف كى حيات طاہر والى با كمال اور ہمہ جہت تھى كہ جس پہلو ہے بھی دیکھا جائے دور دورتک اٹکا کوئی ٹائی نظر نیس آتا ، تصوف کا میدان ہویا علوم قرآن میں نظار دانی كا علوم عقليه كى راه مو ياعلوم تقليه كا ، دور حاضر كے نشيب وفراز ، نت شے جنم لينے فتے ، اغميار كى اسلام ك ظاف سازشیں، اہل اسلام کی ربون حالی و بے بسی، ملت کے زوال کی وجوہ واسباب اور ا نکا علاج، غلامی کا مرض اوراس سے شفاء کی تذہیر میں سیاست کے زیرو بم اورا تارج ھاؤ ،ارباب علم کی کمزوریاں اورا نکا انسداد ، حس پہلو ہے بھی حضرت موصوف کود مکھا جائے ، گہری نظر رکھنے والبھیج اب دائے کے حامل اور فکر اصلاح یں ہر تن مصروف نظر آتے ہیں بہمی ہاتھ میں قلم تو بھی ابوں پرصدائے جس بھی بارگاہ ایر دی میں آ ہوزاری توجمي چرے كے تغيرات ہے دل يس موجود حزن وطال كاصاف اظهار عمال طور برمحسوں ہوتا ہے محر حضرت موسوف کے نمایاں کارناموں میں نورسجد کے بوریہ برصدائے قر آن کابرطا اعلان ہے، جومعالم العرفان فی درد کا القرآن کے نام ہے اُمال اسلام کے لئے گراں قد رفعت کی صورت میں موجود ہے، قرآن یاک کی سے تغيرب الرخصوصيات كى بنايرا متيازى وصف ركعتى بساده اورعام فبم زبان كااستعال منتكوش كمال درے ک منجدگی اور متانت، قرآنی اسرار و رموز سے عقدہ کشائی، اسلائی نظریات کی راو اعتدال بنیری نكات، عقا كدونعتبي مسائل، معاملات، معاشرت تبذيب وثقافت كابيان اسلام كانظام عدل، نظام تعليم، نظام

حکومت نظام معیشت وغیره کاواضح اورصاف لقظ میں اظہار ،اغیار کے مرتبہ نظاموں کی ٹرابیاں ،ا کے غلط خيالات ونظريات، باطل عقائد كا با خوف لومة لائم بيان، ارباب اختياركى براه روى، الل اسلام كى پتی ، زیوں حالی ، تنزلی و غلامی کے اسباب ومحرکات اور اس سے نجات حاصل کرنے کا سھل الحصول طریقه،اوامرونوای کاعام فهم بیان کرنا، تقص وواقعات انبیاء کے احوال اقوام کے اتاریخ هاؤ کی تاریخ اور اس سے حاصل شدہ اسباق کا آسان طریقہ سے قلوب شہری بہنجادینا ،معالم العرفان کے چند خاص اقبیازات ہیں جو بلاشہ دیکر تفامیر میں بھی موجود ہوتے ہیں ، گرآ سان و عام فہم طریقتہ ہے عوامی مزاج و نماق کے قریب قریب مطابق ارشاد فرمانے کا جو خاص انعام حضرت صوفی صاحبؓ کو بخشا گیا ، بہت ہی لوگ اس ہے نیش یاب ہوسکے ہیں، خدام قرآن کی جب فہرست کھلے گی اور صدائے قال اللہ سے لبریز زبانوں کا جب تصر چیزے گا حضرت موصوف کا ذکر خیزان نمایاں ہستیوں ٹیں موجود ہوگا جنہوں نے کتاب مقدس کے لفظ لقظ سے علم وحرفان کے موتیوں کی مالا کیں تیار کر کے تشدگان علم ومثلا شیان راہ حق کے گلے بی ڈالنے کا فرض ادا کیا ،نصرۃ العلوم کے روح روال منبر نورمسجد کے آباد کار کی زبان کیا بند ہو کی کو یا کتاب اللہ کو غلاف يس محفوظ طريقة سے بند كر كے ركاديا كيا اب اہاليان كوجرا نوالہ چراغ رخ زيباليكر بھي انہيں كہيں يانا جاہيں کے دیدان کے داسط مکن ندہوگا، جانے والول میں بہت کم ایسے جاتے ہیں جن کا مندنشیں اکی صورت ملنا مكن ثين بوتا ،حضرت صوفى صاحب كي ذات كراي اينه باقيات الصالحات مين معالم العرفان جيبا اييا عدیم الشال سرماییچیوژ گئے جونامیج قیامت انظماسم گرای کوانے نامیا تمال کی طرح زندہ و جاری رکھے گا۔ بارگا و رب العالمين سے التجاء گزار بيں مالک كريم حضرت موصوف رحمة الله عليه كواييخ محبوب فالتيم كا جوارتھیب فرمائے اور پسما ندگان کومیرجیل واجر جزیل عطافر مائے ، آبین۔

> وصلی الله علیه وعلیٰ اله وصعیه اجمعین پروزبده ۲۰ بمادی المائی برطانی ۲۵ برن ۲۰۰۸ از ماقم ایم ایراکس بخی میر پوتسایک سیکزات:

معاون مديرسه اي قافله حق سرگودها مركزي ناظم اتحاد الل سنت والجماعت پاكتان-

اگستااکزی۸۰۰۱م

برمحلة مصطفل بهاوليور

### زاہد فی الدنیا

حضرت الدس المام المست مولانا تامجر مرفراز خان صفوروامت بركاتهم كے برادراصفر ( جامعه لعرق العلوم" موجرا توالد کے بانی ، شخ العرب والحجم حصرت سید حسین احمد مدنی نورانلد مرقد و کے شاگر درشید ، بیس جلدوں بر مشتل عظيم تغير "معالم العرفان" اور بييول كتابول كمصنف حضرت اقدس مولا ناصوفي عبدالحريه صاحب سواتى نورالشعرقده ٢٨ رئيّ الاول ١٣٢٩ هر بطابق ١٧ يريل ١٠٠٨ وبروز اتواركور حلت فرماميّ " ان للله و انا اليه راجعون ""انْ لله ما اخذو له ما اعطى وكل شيء عنده الى أجل مسمى "\_

حضرت صوفی صاحب ۱۹۱۷ء عل كر منگ بالا بزاره شلع باسمره على بيدا موے ، اور ابتدائي تعليم ايے برادرا كېر،حفرت امام ابلسنت مدظله كے بمراه '' فيه '' (صلح مانسموه كي ايك بستى ) پين حضرت مولا ناغلام فوث ہزاروی صاحب کے مدرسہ میں حاصل کی اس کے بعد ملتان ،میا نوانی ، ڈسکہ گوجرا نوالہ، اور دیگر کی مقامات رتعلی سنرکو جاری وساری رکھا،حضرت صوفی صاحب انہی مبارک ستیوں میں سے تھے جنہیں فضل باری تعالی نے علم دین کے حصول کیلیے منبع فیوش و برکات دارالعلوم دیو بند میں پہنچا دیا،انہوں نے وہاں بر موجود ا کابرین دیوبندے علم بھی حاصل کیا ، اخلاق بھی سیکھے، اخلاص بھی سیکھا،علوم قرآن وعلوم نبوت کے نور کواسیے سے ٹس محفوظ کیا امت کی خیرخوا ی کاسبق لیا ،وین پر زندگی کی آساندوں ، آرائشوں کو قربان کرنے کا جذبہ سیمها، مجرا نمی اکابرین کے طرز زندگی کواپنا کرانمی کے نقش قدم کوشعل راہ بنا کراپی زندگی گزاری۔

" مدرسه هرة العلوم" كي بهاري ، قرآن كي تغيير سه حد درجه لگاؤ ، احاديث نبويير كافيز كيسه والبانه محبت ، سنت نبویه پرمر مثنے کا جذبہ صادقہ ،اعلاء حق اور اعلاء کلمۃ اللہ شن جراً ت و بہادری ، دین میں تصلب اور پچتگی غرض تمام خصوصیات صوبی صاحب میں تھیں ،ا کابرین دیو بند کی صحبت اور فیضان دار العلوم کا متی تھیں ،حضرت صول صاحب ملكة ثنا هراه تصوف كي بهترين شناور عظيم مفسر بكرشاه ولى الله يحاجين ، تكته رس اور حالات حاضره

" اگرویتااکؤیر۱۹۰۸م

ر نظر رکنے والے بہترین مصنف مجی شے وان کا اٹھ جانا بھینا ہم سب کیلیے ایک عظیم سانحہ ہو ان کے بیلے جانے سے جہاں دنیا کی تاریکی شمل اخذاف والے والے کا کا ایک جاب مجم مسدودہ کیا ہے۔

مركارود عالم تاليخ كاارشاد كراى ب:

ا) ..... " أن من اشراط الساعة أن يو فع العلم" ( كرَّ العمال جهاص ٢٣٣)

قامت کی نشاندں میں سے بیہ کم علم اٹھالیا جائے گا۔

٣١: "إن الله لا يقبض العلم اندزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض
 العلماء" (مكاوتاً م)

من الورت يراون المسلحون الدول فالاول ويسقىٰ حفالة كحفالة الشعير والتمر لا ٣) ..... " ينذهب المصالحون الاول فالاول ويسقىٰ حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله بالله "(مكان ة س/۵۸)

> مہ وہ اٹھا تی اس ادا سے کہ رت تی بل گئی اک فخض مارے ٹیر کو ویران کر گیا

تمہیرے میکن بعض جانے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے یس میکرانے جانہ ہوگا کہ:

حضرت صوفی صاحب او دالله مرقد و کے سانئ ارتحال سے جہال امت جمدید ایک عظیم مضر، ماہر حدث،

یا عمل صوفی اور نکته زس وکلته بین خطیب سے محروم ہوئی ہے وہاں امت کے غم میں کی چیلنے والے رات کی تاریکی میں رب کریم کے حضور گر گڑانے والے ایک عظیم انسان سے بھی امت محروم ہوگئ ہے، حضرت صوفی صاحب كاوجود جهال امت محديد كيلي دب كريم كالك عظيم احمان تعاويال فرق باطله اوفتن باع ضالدك مقائل ایک روک تھا،ان کے سانح ارتحال سے احت مجریداس روک سے بھی محروم ہوگئی۔حضرت صوفی صاحب نورالله مرقده کوحق تعالی نے جن خوبیول ہے نوازا تھا اور جس فعت عظمیٰ کی خدمت کا کام ان سے لیا وویقینا عندالله ان کی مقبولیت یک علامت تھا جیسا کر قرآن کریم میں خود حق تعالی شاند کا ارشاد گرامی ہے: " فیم اور فسا المكتاب الذين اصطفينا من عبادنا" كريم اسية وين عالى ك ضرمت أيس سے ليتے ميں جو ہارے فتف اور چنیدہ ہوتے ہیں .....حضرت صوفی صاحب نورالله مرقعہ نے ساری زندگی قرآن وحدیث کی خدمت میں گزاری ہے، پھراس پر نہ کوئی فخر نہ ریا ، نہ دکھاوا بلکہ استدر عظیم مفسر ہونے کے باوجود ملنے والول كيما مضائي عاجزي بمعلمي اورتواضع كاليهااظهار كدمن والاس كرياني ياني بوجائي بالشدسال ١٣٢٧ ه ك اداكل من بنده چنداحباب كى معيت من حصرت كى زيارت كے لئے كوجرانوال حاضر مواتو فرمایا کیے آنا ہوا؟ ہم فے عرض کیا کہ آپ کی زیارت اور آپ سے دعالینے کیلئے عاضر ہوئے ہیں تو اس بر باربادایک جملدار شاوفر مایا کرتم میری زیارت اور جھے سے دعا کرائے کیلئے کیوں آئے ہو؟ " میں ناتو عالم بول، نه بزرگ اور نه بی مستخاب الدعوات'' الله الله!ا تنایزاعالم ،مفسراور زامِد فی الد نیا.....؟اسیکن عاجز ی اورا تھاری کا بیاعالم سننے والاسششدررہ جلئے، نیز ای علمی شخف اور علم دین سے عبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت انتہا کی بڑھا یے کے عالم میں جب ہرآ دمی میں ازروئے حدیث دنیا کی حرص بڑھ جاتی ہے وہ دنیا ہی کی ہاتیں كرتاب، كرحفرت كامعالماس كے برتكس تھا، جارے ساتھيوں ميں سے جس ساتھى نے بھى اپنا تعارف كروايا ادر بتايا فلال علاقد سے اس كاتعلق بو حصرت كا يهلاسوال بيدوتا كروبال براعالم كون ہے؟ بخارى شریف کون پڑھا تا ہے؟ شیخ الحدیث کون ہے؟ بیسوالات حضرت بے علی شغف علم دین اور اہلیان دین سے مبت کا پید دیے ہیں ..... ہائے افسوس ..... آج علم دین ہے آئی شدید مجت رکھنے والا بھی ہم ہے جدا ہو گیا ، الله ان کے درجات بلند فرما ہے ، اکلی جمیع علی عملی ، روحانی تبلیغی اور اصلاحی مساعی جمیلہ قبول فرما ہے ، اور ہم مب كوان كے نقش قدم بر چلنے كي تو فيق عطافر مائے \_ ( آين بحياه النبي الحاتم الكريم كَالْتَيْلِمُ )

اگست تااکوی۸۰۰۱م

مولا نازكر ماخان ساقى كالثميري فاضل مدرسه لعمرة العلوم

### ملت بیضاء کے عظیم سپوت

"زىرگى ، جداست

میں کیا میری بساط کیا کہ ایک ذات کے بارے میں اٹی مقیدت کے جذبات پیش کروں جسکی قدرلیں و تسانیف کی شمرت دنیائے اسلام کے ہرزاویہ کوشہ میں اپنا جاوید نشان رکھتی ہے، جنہوں نے اپی زعر کی میں اگر چنستان روحانیت کوتازگی پخشی اور علم کے میز ہ زاروں کو پینچا اور طالبین ند بہب کومبر واستقلال متانت فکر بر اصابت رائے یقین محکم اور جید مسلسل کا سبق دیا تو ند ب کوایک نیا جوش ولولداورنتی امنگ مجمی عطا و کی اور دین کے منارہ کو بلند کیا،

> ـة عَــــآ اِلسَّىٰ السَّلْسِهِ فَـــالْ<u>ـ مُسْنَدَ مُنِدِ كُــوْنَ بِـــ</u>ـهِ مُنْتَسَمْسِ كُسوُنَ إِسحَهُس إِخَيْسٍ مُسندَ حِسم

جنبوں نے لوگول کو ضا بھائی کی طرف بلایا جوآپ کے داستہے واسطہ ہوئے وہ درحقیقت اسکی مضبوط ری چرے ہوئے ہیں جوٹوٹے والی نیس۔

امام دنت ، المل العارفين في النيرسيدي دسندي دمولائي ومرشدي اشرف العلما وحفرت مولا ناصوفي عبدالحميد سواتي" كيات ادركيانه تعيج بيعض دوسر عقدول كي طرح الجي تحكيم شده تاريخ كاوراق يس محفوظ ب پاكتان في اين تاريخ كريكس ب كردهرت سواتي " رقام الفائ اس مك عربايول ك موانُ حيات الجي بحك يحدُ جميل بين ال مرزين ركيا بحرة منين بوكيا؟ د ماغون بر بوجه والنيسوجة جائية السرزين بمن ارج في ابناسوم تعلل كرلياب حضرت والى أود وبستان فعرة العلوم الازم ولزوم تے دونوں بین گل دلیل کارشتہ تھا، چا بھاور چکور کا رشتہ ، قافیہ اور ردیف کا آ بنگ ، سراور تال کا لاز مہ، حضرت مواتی " مدرسەنعر ة العلوم كيليا وي مچوتے جس طرح ايك جسم دوسرارون ،ايك زبان دوسرا بول ايك لفظ دومرامنى، ایک آواز دومراللکارایک مواتی دومراهرة الطوم به متانا توسیرت نگار کا کام ب کدکهال کهال

أكست نااكؤر ١٠٠٨م

ر مے رہان کے آبا دواجداد کہاں کے تھے کیا کرتے تھے کب وقات پائے غرض اس سلسلہ کی جتنی کڑیاں . بن وه ایک مختل یا مورخ عی کا کام ہے کہ ان کی جیچ کرے اور ان کی کھوج لگائے ہم نے معزت سواتی " کے ۔ ان خاوخال برغور کرنا ہے جود بستان لھر قالبطوم کے بعد ہارے سامنے ہے ہم جن کے اور دہ ہمارے بن مء جو بلا ناغة ميں طبع مرروز طبع بين جن كے طلقه احباب كے كروبيد وقتے جو بادشاہ شہونے كے بادجود ادثادى تع جو بزاره سے چاورحمول علم كيلي مختلف علاقوں كو چرتے يلے ميے \_

بالآخر ١٩٨٠ مين آپ نے دايو بندے كوراره علوم مين واخله لياد بال حصول تعليم كے بعد في الاسلام حفزے مولا ناحسین احمد منی " سے تمام کتب اور فنون متداول کی خصوصی سند بھی حاصل کی اور آ ب کو حضرت فی الاسلام کے ہاتھ پر بیت کا اعزاز بھی حاصل ہے اور حضرت مدنی دوخوش قسمت انسان ہیں کہ شاہ و ل الدىد داوى ت في البرمولانا محود الحن تك جوسر حريت طع موامولانا مدنى اس كي أخرى ميركاروال تے معرت مواتی " مجی حضرت مدنی کے اخلاق وعادات کاعملی جامہ تھے،ان کی زغر کی ان کا اخلاق ان کے ارماف تاریخ علم دعمل کے صفحات برزندہ جاوید ہول کے بیعلائے الل سنت کا قافلہ جرکا سلسار معزات محابدة البين تب موتا موارسالت ما ب ني محرم كالتيخ عير امواب جنيول في فكر واحقاد كاليك متند طرز ا بنایا اوراعمال واخلاق کامثانی نظام پیش کیاجن کے چروں سے احتدال کاریگ ٹیکٹا نظر آتا ہے۔ ر مِنْ كُلِّ مُستَسِدِب لِسَلْسِهِ مُسحَيِّب يَسطُوُ سُسُنَا مِسلِ لِلْكُفر مُصطلع

(الكافكركا براك بهادر خداتعالى كرعم كاتالى اورايزعل عدة خرت على أواب كاميدوار ياور الكاكوار يوكفركو برك كاف والى اور بربادكر في والى بحلمة ورجوتا ب-)

حفرت سواتی " کیا تھے؟ ارباب فضل و کمال،الل علم اور اصحاب نظر آپ کے علم وعمل کے مختلف ميدانون ش آپ كے افكار صالحه وخدمات كے معترف بين ان معنول ش آپ كي ذات كراي ايك ذات فی کهان؟ آیکاد جود مقدس وگرای مرتبت علم واوب فکر وفظر، ندیب وایژار وگل ، فریمیت اورا خلاق وسیرت ادر ذای دفل فی علوم دفنون کے مختلف د بستانوں کا ایک د بستان اور سینکٹروں انجمنوں کی ایک انجمن تھے آپ ك وجود مقدل سے فيضان اللي كے ينتكر ول جشم چوئے آپ كي خدمات كا وائر و بهت وسيع ہے آپ كي

- اگر-نااکة ر ۱۹۰۸

دموت آغاز کارے کیکر آج تک مندوری وقعیم اور ذوق عمل کی تربیت سے کیکرمیدان عمل تک دموت وتبلغ اورمواعظ رشد و بدایت بے لیکر جاداسانی کے لی وقوی میدان تک پھیلی مولی ہے آئ دل و د ماغ برانکار، شہات، ادیت اور غلط عقائد ونظریات کی جو بلغار ہے اس سے تفاظت اور اس کے مقابلہ کی صرف یمی صورت بے کدول کی اس منفی طاقت کوا بھارا جائے ایمان دیفین اور عشق و مجت کی چنگاری کوسلگا یا جائے جس کے مقابلہ میں باطل افکارہ بے جاشبهات اور غلاحقا کد ونظریات نے بمیشد پر ڈال دی ہے، معزت مواتی لورالله مرقدة كي بهر جبتي زندگي ش بيه جز برطم عمل اور سوزش وعبت بهت نمايال عيال تحي ان كي سيرت ان کے اعمال واخلاص اور واقعات اپنی سادگی کے باوجو د تلوب ش تیر دنشتر کا کام کرتے ہیں علم عمل ، ور دعبت شوق مطالعه التباع سنت ،احتر ام شرایت ،علوم نبوت ،اور درس و قد ریس کے ساتھ وابتکلی ان کی زندگی کے ا ہم محرکات میں سے نتیے علاوہ از ال حضرت سواتی " کی زندگی میں فنائیت اور زہد واستعناء کے ایسے موثر واقعات کثرت سے موجود میں جو کدور پرتی کے اس دور ش تزیاد یے میں حضرت اقدال کی العلق، سادگی اور سم درداج اورتکلفات ہے آزادی ان کی عملی زندگی کا ایک منفر دادرنمایاں عضر ہے مرصہ یا بخی مرجع مالوں ہے جھے گنہ گارکو حضرت کے متعلق بے شار مشاہدات نصیب ہوئے حضرت کاعلمی مقام دیکھا ، محدثانہ جلالت دیکھی، سیاسی عظمتیں، بصیرتیں دیکھیں، قیادت علمی سیادت کا مقام دیکھامجو بیت اور مقبولیت دیکھی ذ كرونكراورعبادت ويدريس اورافاده عام كے مناظر ديھے كربخدا" ربلم يزل " نے حضرت سواتی" كے قلب وباطن کوحب جاہ ، ریا بشہرت کے جذبات ہے پاک کر دیا تھا جس کے بارے بی آئمہ صدق وصفا کا ارشاد ہے کہ صرف طالبین وسالکین ہی نہیں بلکہ صدیقین کے قلوب سے جوروحانی بیاری سب سے آخر میں لگاتی بوه حب جاه کا جذبہ۔

"آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الجاه "

حضرت مواتی "فروالله مرقده کا لگایا ہوا سیایہ دار پورا چے ہم نفر ۃ الطوم کے گورارہ علوم سے یاد کرتے ہیں جس کے سائے سلے آج اسلامیان کے لکئر بناہ لیے ہوئے ہیں جس کے قدر کی فیضان کی دجہ سے اور علمی کمال اور قدر درکی مہارت نے اتی شہرت حاصل کی کہ' 'جمان النہٰ'' ونیا کے اطراف وجوانب سے عالم اوار محوام الناس اس گجوار معلوم کے دیدار کیلئے آتے ہیں ہودی ادارہ ہے جہاں اس بدرگ متی نے 1942 مگ ہے چھپڑے کنارے ذیرہ لکا بایدوں آ ماجگاہ ہے کرچھا شارا تی طک کے متنداداروں بھی ہونا ہے اس مرکز کے طابا واپنے الخل منات ، بہترین اور مثال کردارے فروغ کیر ہوئے کے بعد ایک عالم کومستقید کررہ ہم ہیں حدرے اقد س کے اطلاع کی اجدے الاکھوں انسان میری طرح کئیگارتے ، بیکن دیندارہ دیے ، فاکن وفاج تے افتی و پر چیز کارزین کے بیکٹوں کے اعمال وفقا کہ اور اطاق کی اصلاح ہوئی اور اب تو پاکستان اور شمیر

عے: کا دیویر روزی سے کوروں سے معن و معدود مدان استان بروزی استان میں اور سیاری سال میں اور سیر کے سال مدر کیر کر ایند سر امجام نہ دے رہے ہوں میدا تھی بزرگوں کی نصف صدی کی تدریکی برکات جی کہ ہر مجگہ قرآن مدرجہ وفقة تحقی اطاعت رمول تاکیج کہ حدم جابہ "اور حب ادلیا واللہ کی وقتی کا ایک فرد پھیلا ہوا ہے۔ حسن اطلاق حسن اطلاق

حضرت مواتی" کی سیرت داخلاق تمام زائرین نے دوئی کیلم رح محموں کے بین جس کے بیش نظر آپ زندگا کے ہرموڈ پرواڈ مسین سے بید نیاز متائش کی تمناسے بے پرداہ بدلوٹی اور بیٹرس سے طلق خدا کی خدمت کرتے رہے اور ان سے مجبت کرتے حضرت اقداں " کے سیکٹو دل طاخہ ، مجمین دوست و اجاب جی کرداتی خالفین مجمی اعتراف کرنے پر مجبور بین آپ برآنے دالے کیلئے مرایا اور مجمد دھا میں ماتے ہے۔

اور ناہرے بیطروشل نٹام اوگوں کیلئے اپنانا بہت بھنگل ہے، داتم اٹھ کو کسکس پارسال طابعلی کے دردان حضرت کو تربیہ ہے دیکھنے کا موقع لمالیکن موسوٹ کی خفوت وجلوت میں کوئی تفادت میں نظر آیا، خلوت ادر جلوت، ظاہر و ہالمن حضرت کا حال کیسال ہوتا قول وضل میں کوئی تشاوئیں تفاالفرض حضرت اخلاق بڑی تائیڈ کا کا تھا اور مجمد تھے۔ وجدان سلیم

رب دو الجدال نے دھڑے مواتی کو وطوط دفتر میں دور ان و قدر لسی ادر اشاعت دیں اور مدرسے انظام دافعران ہے۔ انظام دافعرام ، افترض تمام دینی خدمات کے ساتھ ساتھ عہدے ، انا بت الی اللہ فائن کیت اور بندگی واطاعت کا مجی و دق سیم مطاع فر بایا تھا، حضرے اقدائی نے آگر چہ کئی سیاست شدم مملا حدثین ایا کیکن سیاست کو مجرائی سے بحصے سے ، حضرت کی سیاس بھیرے اکی تصافیف شدر چمکی جاکتی ہے ، اگر چہ انگل سیاست کا وبدان رکنے والے جو بھی صاحب بعیرت ان سے لیے بی آو وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں ، حضرت کی تسابق سامت معلیت کا حکای کرتی ہیں۔

عبادت

حضرت اقد س الل دوجہ مے عمادت کر است میں این بول نے بھی مجام دو اس کو موسی تھے ہی ہو دیا ان کی عمادت اتن پوشیدہ تھی کہ شاہد میں کی نے آپ کو اس پر سے ہوئے دیکھ اود اور ان کی عمادت کی تا بتیجہ ہے کہ انہوں نے بھی کی سے الداد کا سوال تیس کیا بلدان کا اکا دُٹ کا سسٹم قائم کیا ہوا ہی تک رواں دواں ہے مدر سے جس مدش اداد میں آئی موسوف میں لگائی ہے ساراسٹم مدر سے کی صدود میں ہے، مگر کو اس سے صاف مکھا ای لیے اس مدر رکا فیش اس وقت تک جادی وسادی سادی ہور ترتی کی شاہراہ پرگا عمران ہے۔ طلماء سے شفقت و محبت

حضرت مواتی " قاموی طبیت کے باوجروطلباء سے استدر شفقت و مجت فرماتے تھے اسکا اندازہ اور احساس مدر سراهمرة العلوم کے برتر بیت یافتہ فروک ہے جب سے بیا قامت گاہ قائم ہوئی ہے اس کے معرض وجود سے کیمرا بھی تلب برطا لبعلہ بتا سمال کے محصرت کی تشخیصت ومجت ان اطلیاء سے ہوتی تھی!!!

میرے طابعلی سکند ماندیش کی طابه عمر اور مفرب سکددرمیان وقدیش مدرسدی جهت پر کھیلتہ نئے، حضرت اس وقت میں اندسائی کیویت صرف سر پرس بی فر بایا کرتے نئے آو حضرت مہم صاحب مرحکہ العالی فیط او پر خطرات کے بیش فقر پایٹری لگا دی کرجہت پر کسی نے ٹیمن کھیا آو حضرت مواتی ''کو چہ چھا آتو انہوں نے بہتم صاحب اور ناعم صاحب کو تی سے شن فر بایا کر میرے بچے دور در از علاقوں سے پر ہے آ ہے ہوئے ہیں۔

اثیل کیوں دو کتے ہو؟ درحقیقت حضرت کا طلبا وسے قلی لگاؤ تھا اٹیل ہے بات قلعا تیول نہی کہ طلبا ہو تکلیف و پر بٹانی پنچے اور بیقلی مجت کی کڑی المی مضبوط تھی ہے مجدسیت کوئی محمد سے کا شاکر دنظرا عماز فہیں کرسکا۔

ادر تاریخ شاہد ہے کدا میے محن وشفق استاد کی طلباء کس تا بندگی علم کے بود محمی معاشرے میں ناکام فیمیں ہوسکتی، حضرت کی دومانیت کے اثر است کلشن اخر قاصلوم میں قیامت تک رئیں گے، آج بم اپنے شخ

أكست نااكتوير ١٠٠٨ و

ك فنعقول كونظرا عدارتيس كريكتيـ

- 'كَتُمْ يَسَعُنُ وَنَسَا إِسَمَا لَعْسَى العُقُولُ بِهِ - وِسِرْمُسَا عَلَيْ سَا فَلَمْ لَدُوْسُ وَلَمْ يَهِمْ"

واجسزال السلسه مساعيهم

سفرآ خرت

اں جہاں آب دگل ش موت ہے آخر کی دوستگاری ہے اوراس قانون خداو نمری ہے کوئی ڈی روح مجمع منتی میں کین مسلم رح انسان ایک دوسر ہے سے مختلف ہوتے ہیں انکی حیات حیات ش فرق ہوتا ہے ای طرح انہ مانسانوں کی موت مجی کیاں فہیں ہوتی بعض اوقات ایک اموات کا مشاہر وہوتا ہے کہ چگڑنے والا فرد واحد ہوتا ہے کین اس کا جانا پورے گلتان کی ویرائی کا سب بن جاتا ہے اور جزاروں انسانوں کی

- اگست تااکتوید ۲۰۰۸ه

آ رز و کس اور دی سکون اس سے متاثر ہوتے ہیں اور پچٹر نے والا عالم دین ہوتو اس سے اہل جہاں کا کتا نقصان ہوتا ہے جیسے نطق نبوت ہے ارشاد ہوتا ہے" موٹ العالم موٹ العالَم" مصرت صوفی صاحب نوراللہ مرقده كاشار بمي علم كروش مينارول مين موتاب بلاشيده جهال كي تمناؤل اورآ رزول كامركز تعيم، بزارول قلوب کی دھ کشیں آ ب سے وابستہ تیس اور گلستان فکر ونظر کے باغبان تقے آ پ کے جانے کے بعد ہزاروں چېرے آب ديده نظر آرے ي

آج ہم سب دل گرفتہ ہیں اس چنستان کو جرانو الہ میں رونق اور بہارا گرچہ و چھوڑ کر کئے ہیں لیکن ان کی عدم موجودگی ہے اواس ، کی میراث آن کے عقیدت مندوں کو وافر کی کوجرا نوالہ کی محیاں آج حزن و مال کا سال پیش کررہی اس مرآب کے ارادت مندادرعشاق قدرت خدادندی کے فیصلہ کو تبول کرتے ہوئے ربط وضبط سے مبر کا دائن تھا ہے ہوئے ہیں، دونو ل بزرگوں کے خاندان کے روش ستارے اور چمکد ارسورج باہم مل مل کرانیں کے داستہ پر چلتے ہوئے کوشاں ہیں دب ذوالجلال کا بے حدا حسان ہے کہ جس نے انہیں یے بہاعلمی دولت سے نوازا ہے اور بفضلہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطاء کر دو فعمت کو اس کا شکر بہ اوا کرتے ہوئے ارشاد و تبلیخ اور تصانیف وقد رئیں کے کامول شی ترقی سے ہمکنار ہیں اللہ تعالی حضرت صوفی صاحب کے اس گلشن کوتا قیامت آبادر کھے۔

> وَأُذُنْ لِسُحُسِبِ صَسِلَوْ وَمِسِنُكَ وَآلِسِمَةِ عَسلَسى السُّواتِسِيُ " بِمُنْهَ لِ وَ مُنْسَجِمِ خدایا بی دائی رضت کے بادلول کو حکم دے کہ حضرت سواتی" پر برستے رہیں۔ داقم اثيم ذكرياخان ساقى كاثميرى فاضل مدرسه نصرة العلوم خطیب جامع متجد خاتون سوپ بی ٹی روڈ ککھڑ r-10/01.

> > **ተ**

مانط فليدق احمر بن مولانا عبدالحفيظ يعريا نواله كالرنز دميا نوالي بثكبه

### ایک بیاری تقیحت

ولى كال استاذ العلماء حضرت صوفى صاحب الله تعالى آب كى قبرمبارك يركروزون رمتين نازل فرائے، من .....آپ كا اعداز رتبلغ بهت شيرين اورخوش كن تعااور يمبلي عى موقع يرقلب وسيدكوايمان سے مؤدكر ديا تعامية ب كي منت خاصر تحى ، جوايول كديمر ب والدمولا ناعبد الحفيظة صاحب سان كابهت مجت مجر اتعلق تھا کیونکہ وہ آ ب کی بیزے شدہ تصانیف کا بغور مطالعہ کرے بریس سے چھوڑے ہوئے الفاظ حروف اورآ بات ش زبرز برود مگر حركات كي تھي كرك آگاه كردية اورآ كنده الديشن اس كےمطابق شائع بوتا تو حفرت کی ڈمیرساری دعائیں جارے جے میں آتیں ، اللہ قبول فرمائے۔

تواس كام من بطور قاصد والدصاحب مجھے نصرة العلوم بحج ديتے ، كاغذات ، اوراق وغيره ميں حضرت كى خدمت من بيش كردية اس طرح مجهة حاضرى وزيارت كالمجريور موقع مل جاتا اورخوب لطف آتا فيوض درکات اور دعا کیں حاصل ہوتیں، بیان ونوں کی بات ہے جب حضرت صوفی صاحب کے بیٹے عماض صاحب سواتی جہت ہے گر کرشہید ہو گئے ،اللہ ان کی مففرت فرمائے اور اچا تک وفات کوشہادت کا درجہ دے،آشن۔

ابتداه میں، میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، والدصاحب سے خطوط لے کر حضرت کی خدمت میں ماخر ہوا والدصاحب کے حوالے سے تعارف کرایا، بہت خوش ہوئے اور بغور میری طرف و کیھنے لگے اور فرمايا قرآن يادكيا بواب؟ من نے كبابال من بدريش قنا جھے شرم محسوس بوري تقى ، حضرت نے قرمايا اللہ كى بنرے داڑى بڑھاؤىدكياكيا بواب، داڑھى دالےلوگوں كے كھرانے ميں تو ويسے بى بغير داڑھى فخص عجب لکتاہے یہ بیاراا ہواذ مجھے بہت اچھالگا اور ہمیشہ کیلئے میہ بات میرے دل میں پیوست ہوگئی، میں نے کھر آ کردالدصا حب کوبلورلطیفه بات شانگی که حضرت صوفی صاحب نے <u>جھے دعوت دی ہے میرے ل</u>ے بہت



مافظ لقمان احمد فاروق

# بری مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیداور پیدا

نحمدة ونصلّى على رسوله الكريم ،امّا بعد "كُسْلُّ نَسفُسسسِ ذَالِسفَةُ الْسنَسوْتِ"

الله تعالى في سارى كا كات كوائية وسب قدرت سے پيدا فرمايا ، اپني وسيع وهر يش كا كتاب مين أيك فردانسان کواین باتھوں سے بنایا ، پھراس کی رہنمائی کیلنے طرح طرح کے انتظامات کیے، ایک ہدایت و ر رشمائی کے اہم سلسلوں میں ارسال الرسل اور انزال کتب ہے، خود انسان کی اپنی ذات میں اللہ تعالی نے الی استعدا دولیافت اور صلاحیت وابلیت و دبیت فرمائی ۴۰ که انسان الله تعالی کی ان و دبیت کرده محاس کے در بعير صرف اپني على ذات بر صلاح وفلاح اور بدايت وريشما كي كاتمغة امتياز نبيس سجاتا بلكه بعض انسان بسا ادقات اپنی ذات کوهم دین اورعلوم وی کے لباس کافر واور ضلعت عظیمہ ہے آ راستہ کر لیتے ہیں ، پھر بیعلوم قرآن دسنت کی گورانیت اس کے باطن کوایمان وابقان اورایٹار وقر بائی اور توکل واستقامت سے معمور و منوركرنے كا ذريع فتى بين، اور ظاہركوحب دنيا،حب جاه، اخراض اور حرص كے موذى امراض اور جارح كانول سے تحفظ دے ليتے ہيں، اور پیخصیت پورے عالم، ملک بصوبہ یاعلاقہ مجركے لوگول كيلنے قيادت و سادست اورامامت ورہنمائی کی صفات کی حامل ہوتی ہے۔

راقم الحردف،ال تمهيدك بعد،الى شخصيت كالذكره كرنا جابتا بي جوكه زمرف مفرقر آن تع بك دارالعلوم دیو بندجیسی عظیم بو نیورش کے فاضل، دینی درسگاہ نصرة العلوم کے بانی وجہتم ، پیاس سے زائد کتب م كمست في العرب والعج حفرت مولاناسيد سين احد من "ك شاكر وخاص ، يرمغير ك متازعالم وين ، محدث جليل بموندا كابرعلائ ويوبندم يادكا يراسلاف بهوت ويوبند حصرت مولاناصوفي عبدالخميد خان سواتي ماحب جركه مؤرند ۱ اپریل ۴۰۰۸ و پروز اتوار عالم اسلام كوداغ مفارت ديكراپيخ خالق حيتی ہے جالے. انالله وانا اليدواجعون ،حضرت صوفى صاحب ٌ كا وجود عالم اسلام كيلية كمي فعت سے تم تيس قعاء يقيياً الل الله كا

- اگستااکویه۱۰۰۸م

وجود می الله تعالی کی فعتوں میں سے ایک بوی فعت مواکرتا ہے۔

حضرت صوفی صاحب" این ذات میں ایک الجمن تھے، انہوں نے اپنی اہم یادگار کے طور بر، مدرسہ نصرة العلوم کوچھوڑ اہے، جس کواب ان کے جی فرزھر ار جندہ و الشین حصرت مولا نا فیاض خان سواتی صاحب مد محلاف اپی شب وروز کی محنت سے جار جا ندالگا دیے ہیں ،اور بیادارہ عالم اسلام میں حضرت مولانا فیاض خان سواتی صاحب مد کلد کی جید مسلسل کے نتیج ٹس ٹمایاں مقام رکھتا ہے،اس ادارہ سے ہزاروں کی تعداد میں علائے کرام د می علوم وفون سے آ راستہ و پیراستہ ہو کر علم کی روشی کو جہار سو پھیلا کر جہال حضرت مولانا فياض خان سواتى صاحب مرظله كامحنت كوعيال كررب إي وبال يرحضرت صوفى صاحب كيلي صدقه جاريه کاباعث بھی بن رہے ہیں، کیونکہ یہ یوداجواب تناور درخت کی شکل افتیار کر چکا ہے، حضرت صوفی صاحب " كاعل لكاما مواي

> بحر قرآن کا پیغام پھیلاتا ہر مکزی اسلام کی تبلیج فرماتا رہا دوست داران جؤل کا دل برحانے کیلئے ایے تکوے رارہ کے کانوں سے سہلاتا رہا گوشہ زعمان میں دارہ رئن کے ساز بر واستان جرأت اسلاف دمراتا سد خیرالبشر کے علق کی تصویر خما اں منم آباد میں توحیر کی ششیر تھا

حفرت صوفی صاحب ذندگی کے آخری ایام ش کافی حد تک ضعف وشد پدعلالت کے باحث مدرسہ نعرة العلوم مي اسباق تونيس يزهات شخيكن جحها كاره جيسول كوشرف زيارت كي سعادت كيك مدرسه أ کے دفتر کے سامنے جلوہ افروز ہوئے ، جھے جیسے ناکارہ اور طلباء دعلائے کرام شرف زیارت اور مغیدمشوروں ے متنفید ہوتے تھے،جب بھی بھی بندہ ناچیز کا گوجرا لوالہ ٹی آنا جانا ہوتا تو ضرور حضرت صوفی صاحب " کی خدمت الدس می حاضر ہوتا ، شرف زیارت و طاقات کے بعد مفید مشوروں سے مستفید ہوتا، حضرت مین صاحب طلباء کے ماتھ تھوتی جوب وشفقت فریائے اور بہت ماری کامیائی کیلئے وعاکی فرائے چے باک مرتبہ بندہ کو یا دہے کہ جب بندہ چاصر قامیرشان فہرا گوجرانو الدیں تیلیم حاصل کردہا تھا، پکو دوست واحباب کے ماتھ حضرت صوئی صاحب کی خدمت الذس شی حاضر ہوئے اور فرف زیارت و بلاق سے کے بعد بندہ کے ماتھ آئے والے ایک دوست نے حضرت صوئی صاحب سے کسی بات مہمودہ

یں۔ حضرت مونی صاحب نے مورہ کہ جوراس دوست سے فرمایا کہ آپ کی بزرگ تخصیت کے بعدت بیں، اس دوست نے موش کی کر حضرت بش کی ہے ایمی تک بیت چیل میوں، بعد بش دھزت مونی صاحب نے آبا کے کہ آپ کی بدرگ شخصیت سے بیت بوج ایکی جرکہ کی معنوں بشکی فٹح کا ال بود، مجراس کے حدرت مونی صاحب نے آبئی زندگی کا ایک واقد سالج آب نے فرایا کراکے دفعہ میں جعرات کے دن مجرج اوال ہے چیدا مزاب کے ساتھ حضرت الا بودی صاحب کی زیادت و طاقت اور کاس ذر شم

من ارتبی کی ان کے بدور معول کے مطابات مجل کر کر ہوئی مگر حضرت الا ہود گئ نے اپنے معمول کے معالی کے اسکان وعلا کے اپنے معمول کے بدو حضرت الا ہود گئ ہے اقات کی درخواست کی اقت معالی وعلا کے اسکان وعلا کا است کے اور کا کا طاقت محضرت نے اما والے کہ کی دربے انتخاب کر کی، جب حضرت الا ہود کی گا طاقات کے ایک کی اسکان کی حسال کے باہر کا نے کا درب کے اور انتخاب کی اور کا کا فاقت کے باہر کا نے کا درب کے اور کا کا درب کے باہر کا درب کی اور کا کا درب کے باہر کا درب کے باہد کا کر کا کی درب کا مور کی گا کی مواحد کے باہد کی اور کی کا کی درب کے باہد کی کر احت ہے، میر دخطرت اور کی کر احت ہے۔ میں کر ادام کر احت ہے کہ دور کر احت ہے کہ دور کی کر احت ہے، میر دخطرت اور کی کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کہ دور کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے کر احت ہے۔ میں کر احت ہے کر احت ہے

شرک کی غرض سے شیر انوالہ کیٹ لا ہور حاضر ہوا۔

حضرے صوئی صاحب شاہے داوین کی گئیشوں کے اشاورد ٹی آگر دسیار کا آئیسار بھی آئیس دیکر کا سلاف کے اخلاص دلیائیت ، جسلّب فی لقد تین اورد ٹی غیرت دعیت کا چند چائی تھا، وہ علوم نبوت کی طرح اظافِ تبدی کا گفتاً کا خوصاد را دگار تنے روہ دار اطوام نو نیز بندے محاتا فضلا میں سے تنے ، ان کا حضر سے موانا میر شمین اجمد دئی "کے بعد حضر سالا ہور گئے تصویمی تعلق تھا، وہ مرف چراغ نیس کو ہرشب تج اغ تھے تمن کے بعد اب چے اقول میں دو شنگینیں دی ۔ ان کے الافرہ کی تعداد بڑاروں بھی ہے جو کہ جو پی ایڈیا کے تنقب طانوں سمیت دنیا مجر بھی و بی خد مات مرانجام دے دے ہیں اس کی متوز جیس سے طائے رہا تین کا ایسا تو رجملکا تھا کہ دل کی مجرائیں سے ان کے خدار سریدہ ہوئے کی معدالیندہ وی تھی ، انہوں نے 1901ء جس مدر سر قاطوم کی بغیادر کی جو کہ آئی ملک کی ممتاز دینی در سرگاہ میں جی ہے دو ایمان دیقین جلیم ورضا اور مہروا متعدامت کا چیر ہے، کم دیش میکائی برس انہوں نے مدر سر ہو الطوم عمل تغییر قرآن کرئے کے علاوہ محاح ستر کے اسہاق پڑھا ہے اور سامی راہم انہ میں میں مدر سے با حصد قدر کس سے الگ ہو گئے تھے، دو دھر ف فہ بی کشعید معالم سامی راہم انہ کی ہے ، دو صورت مولانا عبد اللہ سندی کے افکار کی مجی تر بھانی کرتے تھے، ان کی تغییر معالم

حضرت موٹی صاحب اپنی تبریش منول ٹی نے آم امافر مارے ہیں و دنیا ہے آو جا نا ہرائیک نے ہے مگر بعض او کول کا جانا انسان کو ہا کر رکھ و تاہے ، صغرت موٹی صاحب کی یادیں بھیشنی شفتشیں جب یاد آئی ہیں تو ول چرکررکھ وی جیں کیونکساس ششری مجمادک سے موف ہم ہی جیس بلکہ پوراعالم اسلام ایک مشرقر آئن سے عورم ہو کیا ہے اس کے کہ

بدی مشکل سے ہو تا ہے جمن عل دیدا در پیا

حضرت مونی صاحب تو چلے مے ہم اپنی باری کے انتظار ش ہیں، جب بھی اجل کا پیغام آیا تو جانا ہے، کن خدا وصدۂ لاشر کیا ہے سک التی ہے کہ وہ ہم سب کا خاتر یا لخبر وبالا نمان کرے اورشہادے جسی تھے۔ حفلی سے مرفر از فر مائے ، ہمن ۔

الله تعالى حضرت معوفى صاحب كى كاوشون كوشرف قيد ليت سانواز كر حضرت مجرهم في تَأْفَيْرُا كالإون لفيب فرمائ ، آسين ثم آسين \_

> آنان تیزی که په شنم ننانی کرے تلکشکشکشک

> > أكست تااكؤر ١٠٠٨م

می اکرام جاوید را ولینڈی شریک دور و کا حدیث عدر سراهسر قالعلوم

### انقلا بي شخصيت

الله اپنی بندوں ش سے بچولوطام مقاصد کیلیے جن لیتا ہے شاہ معقرات انہاء الله کے ختی بندے ہوتے ہیں اور الله أنهن ایک مقصد کیلیے و نیا کے اعرابیجتا ہے جیسا کر ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں ش سے جے چاہتا ہے جن لیتا ہے تاکہ دولوگوں کو بینا مرسانی کریں۔

کیونکہ جومعیاراس نے جوت اور سالت کیلئے مقر و کر رکھا ہے وہ خوب جانا ہے کہ کون اس معیار پر پر ہار تا ہے اسلے کہ وہ دلوں کی باقوں کو خوب جانا ہے۔

ای طرح بعض فریقی متنا یا یکواس نے مقدس و پرکس دالا بنالیا ہے بیسیا کہ مجد حرام مہم العلیٰ م مجد نہوی اور صفاء مرود ، ای طرح کچر دوشی المجسی پکھ بری پکھ ورضت طیب پکھ درخت غیب کھو ارضت خیب کھ انسان ایسے اور پکھ برے برش کی صداللہ تقائی نے بنا کے دکلی ، جو تناسب اللہ تقائی نے قائم کر رکھا ہے وہ تو از ان ہے جب بہتے از ان اللہ کے تم کے گزتا ہے تو جاتی آ جاتی ہے ، اس و تیا کے اعد رحقی بھی چڑ پر اللہ تعائی نے بیما کی ہیں وہ ایک شرایک دن فتا ہوئے والی ہیں ، اسمالی تا رخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس

\_ اگست نااکور ۱۰۰۸م\_\_

(ماينام حرة الولمر) 642 (منور وله لمر)

#### در ۱ قر آن وحدیث اور کو ا

حاتی ش اند مرحوم سوئی کیس والے کا کی روڈ کو کرا اوالد نے بتایا کہ وہ شروع سے ای حصرت صوئی صاحب کے دری شمی شریک ہوتے رہے ہیں۔

نجرکی نماز کے بعد جب آ پٹٹر آن کر کے اور مدیدے مبادرکا ودیں ارشاوٹر یا تے آوا کیے عمومہ تک شمس نے خود شاہدہ کیا کہا کیک کو اورس کے آغاز شدا و پر بچھے پر آ کر خاموثی سے پیٹے جا تا اور وزس کے افتاع م داوگر جا ابنا تا ماللہ جانے وہ کیا تھا۔

(ناض)

\*\*\*\*

ا اگست تااکتوبر ۱۰۰۸ه <u>- -</u>

# آه!میرے شفق محن ،مربی اورروحانی باپ

میری کیا جیثیت ہے کہ شی ولی کالی مضرقر آن داستاذ انعلماء ، فٹی القرآن والدینے کے بارہ شی کیوکھوں۔ میں قوصرف افتروی سعادت کیلئے آپ آئی شان شی نذرانہ عقیدت بیش کررہا ہول کہ حضرت اور سوبی صاحب میں ونیا کے ان چندجیدعا وحق اوراکا برین وئی بند شی سے ایک بنے بری کوانشر نعالی نے فٹی بقو کیا وو فی اضیام وقد رئیس، اطلاقی تربیت اور تصفیف و بن حقد کی اشاعت کیلئے جن رکھا تھا۔

مرے لیے ایک اور بہت بین معادت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بھے اس و کی کا کُن کُن متول موام و خوام شہرہ آ فاق آئنسے ''معالم العرفان فی دروس القرآن'' کی ضف نے زیادہ کی پروف ریڈ تگ کی او ٹیک مطافر ہائی جوکہ میں نے آپ کے بیغ مہتم جامعہ لفرت العلوم حاتی مجہ فیاض خان صاحب مرفلہ کے ساتھ ل کر کی ،اس کے طادہ اور مجی نصف ورجن کا کیوں کی پروف ریڈ تگ کی سعادت نصیب ہوئی، ہمارے ای طرح مجدی بین کاره کو جامد هر قاطوم چید تقیم جامدیش دوسال پرحانے کا موقد مجی با ، اور تعریباً چارمال بچھ جامع محد کورد درسر المواج مش اپنے استاز کمتر ما کی تحد فیاض خان مواتی صاحب مذکلہ کا دخشان المبارک بنی سامع کی حثیث ہے آن پاک سنے کا موقد مجی بلا، بیس از اس موقد پر اپنے میروم شرحضر شقیس شاہ صاحب کے افغاظ دیرا تا ہول،

ے کہ یں قواس قامل شقا (رب نے مجھ پر کرم کیا) میں قواس قامل شقا

مفرتر آن منظم القرآن والحديث حضرت مونی صاحب کی اولا وصافي مي ته پربه شفقت فرمات بين بيري دعا هي كداند تعالى حضرت مولانا حاتی اگر زياض خان سواتی محضرت مولانا صوفی مجر رياض خان مواتی اور حضرت مولانا مجرعر باض خان سواتی کو محت و عافيت سے رکھے اور ان کا سايية دريا قام ووائم در محمد مشرت موفی صاحب کے سائحد ارتحال على مجى برابر كا شريك بون دائد تعالى مير وقل سے بدراشت كرنے كو فرقتى عطافر مائے كے بين۔

حافظ محمرا شرف مجراتي كوثله ارب على خان تحصيل كهاريال ضلع مجرات

اگست مااکؤیر ۱۴۰۸م

مدر مامنامه المفكرة الاسلاميه مجرات

### ''اکابر کی نسبتوں کے امین''

دارالعلوم ديوبنداوراس كفرزندول كى تاريخ كون ناآشاب؟ كيفوتو دارالعلوم ديوبندرواتي طرزی درسگاہ ہاس لئے کم فہم لوگوں کو خیال ہوسکتا ہے کددار العلوم کے فرزندوں کا بھی ندہی پیشواؤں کی طرح دائرة عل محدود ووكا ليكن حقيقت عن "وارالعلوم ديوبند" انسانيت كے لئے" بيفام اسلام" كا دومرانام ب\_ عالم كے اطراف واكناف تك اسلام كى كائل و حقيقى تصوير پنجانا اور اسلام كا دفاع كرنا وارالعلوم كے فرزندون كامشغلة زندگى ب-

باری تعالی نے دارالعلوم دیو بند کے فرزندوں می فضل و کمال کے درجات دمراتب رکھے ہیں۔ان یں بعض کواینے اپنے دور میں وہ جامعیت و ہمد کیری عطافر مائی کدان میں سے ایک ایک فرزند ایک ادارہ ،ایک جماعت اورایک المجمن ثابت ہوا۔ان اس سے برایک فرد نے تن تبادہ خد ات انجام دیں جن ک انجام دی کے لئے ایک جماعت بھی ناکانی مجی جاتی ہے۔

هاري فيخ حضرت اقدس حضرت مولاناصوفي عبدالحميدخان مواتى نورالله مرقده كالعلق بحي علاي عن علائے دیوبند کاس قاظے اور قبیلے سے تھا۔ حضرت نے اپنی حیات مبارکہ میں جو دیٹی ولی خد مات سرانجام دیں ان خد مات کا سرسری جائزہ لیا جائے تو ان کی زعد کی کے ایک ایک پہلوپر طنیم کتابیں مرتب ہوسکتی ہیں۔ حفرت صوفى صاحب نورالله مرقده في جس وارالعلوم ويوبند يفيض عاصل كياس كانخفر تاريخ اورحفرت کشیوخ کے تذکرے سے حضرت صوفی صاحب نورالله مرقده کی حیات مباد کہ کے روثن پہلووں کو بھے یں آسانی ہوگی<sub>۔</sub>

ہندوستان اس کرہ ارض کا وہ خطہ ہے جہال سب سے پہلے افراد انسانی کے ابوا آیا وحضرت آ دم علیہ اللام كابوط واقع ہوا۔ چنا ٹير بمضمون كتب احاديث كى متعددروايات سے ثابت ہے۔ برصغير كے نامور

اگستةاكۆيد١٠٠٨م

#### (منىر فرائى دىبر)

محقق اورمؤرخ قاضى المهرم باركوري اسلط بن چندروايات ذكركرت بي كدا

امام این انی حاتم رازی ملام ایوعبدالله حاکم امام این جریطبری اورامام بیوفی نے حضرت عبدالله بن عمال سے بیردایت کی سے اور حاکم نے اس کی تھے کی ہے کہ

"ان اول ما اهبط الله آدم الى ارض الهند وفي لفظ بدجني ارض الهند \_ "

حفرت آدم مب سے پہلے مرزشن ہندش اتارے گئے تھے۔ ایک دوایت ٹی ہے کہ مرزشن ہند کے دکمن ش اتارے گئے تھے۔ " ( قاضی اطهرم ار کیورگیا عرب وہندم پدرسالت ش ام ساندا)

حضرت ابن عباس سے دوسری روایت منقول ہے کہ!

" فتخطى فاذا هو بارض الهند فعكث هنالك ماشاء الله ثم استوحش الى البيت" آدم كمد مل كريندوسمان يخي اورجب بك الله في جاباد بال رب اور مجربيت الله كى جانب لوث آئ (العدار من 16)

مشہورتا ہیں عالم حضرت عطاء بن الی رباح " حضرت آدمؓ کے بارے بٹس بیروایت بیان کرتے ہیں ما

" أن آدم هبط بـارض الهـنـد ومعه اوبعة اعواد من الجنة فهي هذه التي بتطيب الناس بها وانه حج هذا البيت "

آدم مرز شن ہندیش اتارے گئے اوران کے ساتھ جنت کی چار شائیس بھی تیسی جن سے لوگ وہو حاصل کرتے تھے اور دہاں سے بیٹن ہنرستان ہے انہوں نے بیت الشد کانٹی کیا تھا۔ (ایسنا سے ۱۵۲۷)

ان ردایات مصطوم ہوا کہ عالم انسانیت شی تغییم ربائی کا آغاز ای سرز بین ہے ہوا کین بیدعالم انسانیت کا عبد طفولیت تھا۔ چرجب بیر عزقی دھرتی آرٹیزل ہے آبادہ ویے گئی قوان کی امسال و ہوایت کے لئے دخل فو قما خدا کے برگزیدہ بندے آتے رہے اوران کوراہ میں دکھاتے رہے۔ چنانچی قرآن تکھیم کی تصریح ہے کہ!

" وأن من أمة الاخلا فيها نذير" (الفاطر ٢٣٠)

اوركو كى فرقة نيس جس ش كوكى دُرسنائے والا شاكر راہو

\_ اگست تااکوبر۲۰۰۸م\_\_

طرف بیجیاجا تا قادر علی تمام دنیا کی طرف بحیامی با بدول "(سیجی بخاری بهیچ مسئلم کماب المساجد) اس معنی کی روایتی کتب احادیث عمی بگرت روایت بین اور اس کی طی دسل مطلوب به وقر مرار سے پیٹیروں کے حالات پڑھ جائے بہت کے بائے والوں کوان کی زندگی عمل آپ اس کا محک اور وقوم عمل محدود پاکس محرجس ملک اور قوم کی طرف ان کی بعث بوق تھی کیس آتخفرت پر ایجان لانے والوں عمی خود آپ قال میں اس طیاح بھی جم کو بال جبعتی بصعب روی اور سلمان فاری کے نام مجی کیلیں سے اور شاہان عالم کے نام جما آپ کے دین املام کے دوکوت ناسے روائد فرائے تھے وہ مجی عموم دوک ایک ایک بدی مجاری کھی ارس

اس ہذا ہر دین اسلام وہ اپر دحت تھا جواس و نیا کے چپہ چپر پر برساگر فیش برایک نے بقر راستعداد الھایا۔ ہمارے ہندوستان کی قسمت ش بھی اس باران دحت سے فیش اٹھانا مقدر تھا۔ ڈازیاں ہندوکو فتح ہیز سے تئی صدی کمل بہ بشارت دی جا بھی تھی۔

" عصابتان من امتى احرزهما الله من النار عصابة تفز والهند وعصابة تكون مع عيسي بن مريم "

عیسی ان مربع " میری امت کے دوگردہ ایسے ہیں جن کوئن تعالیٰ نے آتش دوز رخ سے بچالیا ہے ایک دہ جو ہندوستان

کے فردہ ش شریک ہوگا اور دو سرادہ چو حضرت شیسی این مریم کے سماتھ ہوگا۔ صادق وصد دق رسول اللہ کی زبان سرارک سے جو بھے لگا وہ آخر کار پورا ہوکر رہا۔ جیسے کیریا می

صادق وصددق رسول الله کا زبان مبارک سے جو بکھ نگا وہ آئر کار پر راہ وکر دیا ۔ جیب کیریا نی اکرم کی عالی نبدت و رسالت کا فیش جس طرح دیگر خلوں بھی پہنچا ای طرح بندوستان بھی اس سے فینسیاب ہوا بلکہ بندوستان کو اس وول علم و عرفان سے حصد وافر طلہ بندوستان بھی محابہ کرام ہے جم بہ مبارک بی بھی اسلام کی دو ٹی بھی کھی نے ظیفہ ولید بن عبد الملک سے جم بھی ۱۳ ھے بھی محربی تا ہم شخفی کی مرکزی بھی اسلام کی فوج سندھ کی تھا ور بھی فاور 40 ھی مسی اسلامی فتو مات کا بیالب سندھی تمام صدود پار مرکزی بھی اسلام کی فوج سندھ کا تمام علاقہ اسلامی آخر و بھی وائل ہو کیا اور ایک عرصہ تک اسوی مباہی طفاعہ مرکزی جس سے والی مقرر ہوکراتے تہ رہے ۔ چم بچر تھی صدی کے اواثر میں ساطان محمود و وزود تی نے بندرستان کا رخ کیا اور موسانت کے برے کوتا رائ کر کے والے اے اب غرفی سے اور تک اسلامی رائی تھا۔ سلطان محمود فردنی کی وفات کے بعد ان کی اوالا دقتر بیا دوسوسال بک غرز نین سے لا ہور تک عالم و تعمرف دی اب بیم سلمانوں کی حکومت لا ہور تک تقی ۵۹۹ هده شر سلطان معز الدین سام فوری کے بعد و حتال ہے آخری فر ہا زوار اوید رائے 'چھو را بیخوی رائے کو حکست و سے کر وفلی کو وارالسلطنت قرار دیا ۔ اس وقت سے لیکر ۱ مارائ کے اس پر مشیر پاک د جنو پر مسلمانوں کا تسلمو افتد اور با ۔ اس ملک کے اولین عاق تی آخرت کی چھو کی کا می حصد اق بیں ۔ ان حضرات کی برکت سے ظلمت کدو بعد و راسلام سے جھم گا افعا ۔ بندوستان شی ان قانوین کے قدم رکھنے کے ساتھ مساتھ مسوفیا وائل ول اور طاع کی آ مرشر در کا ہوگئی اور باشد میں بند جو تی ور

ہیں ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کو فتح تو بادشاہوں اور خازیوں نے کیا عمر مسلمانوں سے دول کو فتح کے بادر کارنے اور اے پروائے کی اسل کی آبیاری کرنے اور اے پروائے کے بادر کارنے اور اے پروائے کی مسلمانو یا اس کرنے کا کوشش کی علاجے اس بعد اور ایک کارنے کی کوشش کی کارنے کی کوشش کی کئی وہ در گان اور ایک جو جو میدان مگل شرا انر کرمیوز پروائے ہوئے کے انہوں نے نصرف کھٹن اسلام کی حفاظت کی اور اے پال ہونے ہے بچایا بگلہ اسلام کے گھٹن کواجے خون پیدے سراب کر کے بھٹر شاداب دکھا کے اور اے بال ہونے ہے بچایا بگلہ اسلام کے گھٹن کواجے خون پیدے سراب کر کے بھٹر شاداب دکھا ہے بیائے تھی کواجے کو اس میں میں میں اور کر ایک کے کھٹن کواجے خون پیدے سے اسلام کی مربز وشاداب کی گھٹن کواجے خون پیدے سے اسلام کی مربز وشاداب کھٹن کواجے خون پیدے سے اسلام کی مربز وشاداب کھٹن کواجے خون پیدے سے اسلام کی مربز وشاداب کھٹن کواجے خون پیدے سے اس کارنے کی کھٹن کواجے کی اسلام کی مربز وشاداب کھٹن کواجے خون پیدے سے اسلام کی مربز وشاداب کھٹن کواجے خون پیدے سے اسلام کی مربز وشاداب کے کہٹن کواجے کی کھٹن کواجے کی کھٹن کواجے کی کھٹن کواجے کو اس کارنے کر ان کارنے کی کو کھٹن کواجے کی کھٹن کی کھٹن کواج کھٹن کواجے کی کھٹن کو کھٹن کی کھٹن کی کھٹن کی کھٹن کو کھٹن کو کھٹن کو کھٹن کے کھٹن کے کہ کھٹن کی کھٹن کو کھٹن کی کھٹن کو کھٹن کے کہ کھٹن کو کھٹن کو کھٹن کواج کو کھٹن کے کوئن کی کھٹن کو کھٹن کی کھٹن کو کھٹن کو کھٹن کو کھٹن کی کھٹن کو کھٹن کو کھٹن کو کھٹن کو کھٹن کی کھٹن کے کہ کھٹن کو کھٹن کے کہ کوئن کو کھٹن کو کھٹن

بندوستان کی تاریخ مین حضرت مجد دالف هائی" کی دین اسلام کے لیے خد مات کا ایک منبری اور دو تن باب بے۔ جب مغلیہ سلخت کے بادشاہ جال الدین اکبر نے اسلائی تبذیب وقد ان کاسر ما پر چھینے کی کوشش کا تاکہ سلمان اور دیگر ذرب کے لوگ اس کے دین باطلی تجدیل کر کے آئیں شمی گذشہ ہو جا تھی اور ان کی کوکھے ایک بے نے ذرب کے چیز وکار پیدا ہوں۔ جو اکبر کو باوشاہ شمیم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک شے دین کے بیٹیری حیثیت سے بھی تعلیم کرلیں اور اس طرح سملمانوں کا کی شخص شم ہو کر دو جائے ۔ اکبر کو دین الی کی سرکوبی کر افتے بھی دالف جائی " بیدا ہوئے جس کے بارے شرعال ساتھ آئی " نے قربا کہ ا

جس کے نش گرم ہے ہے گری احمار

### وہ بند میں سرمایہ لمت کا تکہبان اللہ نے بروتت کیا جس کو خبردار

حضرت محدوالف ٹائی آئے آئی مجدوائت کا وکوشٹوں سے الحاد کا مقابلہ کیا زندقہ کے اس جال کے تارو ہود بھیر کرر کھوسیے اور اس وین کی وجیاں فضائے آسانی میں اس طرح بھیروی کی کماان کا وجود ہی باقی شد ہا۔

اس نے بعد جب شاہ جہاں کا بڑنا دارا تکوہ ان پی نظریات کا طبر دارین کرمیدان مجل شمی آیا تہ خذائے اسے استحدت و سینے ہمائے اور گزریب عالمیش نے اسپنے ہمائی اور گزریب عالمیش نے اسپنے ہمائی اور گزریب عالمیش نے اسپنے ہمائی دارا مگر و کا کو استحد میں مقدس اور اساس مقدس ہمائی دارا مگر و کا کو اس مقدس بھی کو تشک کرتے ہیں۔ جبسیہ بات اپنی جگہ پر ایک جب کہ برائی جگہ بر ایک مشدس مسلم حقیقت ہے کہ بریش و باطل کی جبک تھی جس میں اور نگ ذیب عالمیش نے اسلام کی را جنمائی کا مقدس فریض مرانجام دیا اور دور کی بات و بال ماشکوں نے اس ماداعی و نے اکبر کے زین انجی کی طبیر داری کی۔

اگستةاا كۆر ۲۰۰۸ و

-يرياياكيا-

اگریز ہندوستان علی تاجروں کے میس علی آئے اور اپنے مکر وفریب سے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ ہندوستان کے طالات فراب سے فراب تر ہوتے گئے۔ بہاں سے تحریک ولی اللّٰی کا آغاز ہوتا

ہر کے بیروستان کے حالات تراب سے حراب ر ہوئے سے ۔ یمان سے مریک وی اس ماہ میں ہے۔ ہے۔ان اساعد حالات میں رب تعالی نے امام البند حضرت شاہد ولی انشد محدث دولو گی ادوان کے ها ندان کو پیرافریا ہے۔انہوں نے حالات کا مروانہ وارمقا بلہ کیا۔ حضرت مجد والف ٹائی " کی طرح بیرها غدان مجمی نسبت

پیدا فرمایا۔ انہوں نے حالات کا مروانہ دارمقا بلہ کیا۔ حضرت مجدوالف ٹائی'' کی طرح بیرفا ندان مجی نسبت فارد تی کا حال تھا اورا لیے موقع پران کی رگ فارد قیت بھڑک اٹھتی تھی۔ خاندان دل المٹنی نے فرنگ کا مقابلہ کیا ادر علمی خدمت مجھ کی ۔ ایچ تھا نیف کے ذریعے علم دسکت کے موقع بھیرے اور وعظ وارشاد کے

یارو ہاں سے دور ہو مات کا مقابلہ محمی کیا اور رافضیوں کے غلاعقا کد کا قتل فتح مجمی کیا اور ان کے

ورے چین کیسن ایریوں افران اللہ "کے دورش مرینے ایک یائ وت کی حثیت ہے امر کر سائنے آئے شاود کی اللہ" کی

روروں میں میں میں میں سے اور اسلاف کی وہ کوششیں رائیگاں جا کیں گی جو وہ کہنے اسلام کے لئے مرانجام دیتے رہے ہیں چنا ٹھے آپ نے اجمہ شاہ ابدائی کو بعد وحتان پر جلسا آورہ وسے کی دموت دک اورا عدرون مکسے ٹھیں الدولہ کومر بھول کی سرکونی کے لئے مامور کیا۔ ۱۲ کما عشی پائی ہت کی تیمری کالوائی شس مرامول کو

فکست فاش ہوئی جس کے ساتھ ہی اسلام کے خلاف پیشلہ میں ناکام ہوااور یوں قافلہ اسلام ہند بیں مشکل مراحل مے کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور دین اسلام کے بنیادی اصولوں کے دفاع کا کام ضوا کے تیک اور

مراس محررتا ہوا اسے بوطنا کیا اور دی اسلام. پاکیزہ انسانوں کے ذریعے پالیٹھیل کو پنچنارہا۔

سلطنت دبلی کے ایک بوے عہد بیار ترفق خان ایرانی کوشاہ دبی الند" سے اختلاف خیا ۔ ان علق می کے اس رومانی فرز ندیے شاہ صاحب کے بہت میچ نگلواد ہے۔ بعد ش ان کے نابذروز گارفرز ندول کے ساتھ مجی اس نے مالمان برینا کا کیا۔ شاہ عبدالعزیز "کوودوفد قررویا گیا۔ ان کے بدن پرچھکلی کا ایش کلوادیا۔ جن سے ان کوبری ہوگیا۔ چاروں بھائیزل کوشپر بدر کردیا گیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ " کے بعد ١٨٥٧ء کی جنگ آزادی تک کا دور الل اسلام کے لئے ایک تی افراد

اگست تااکؤیر ۱٬۰۰۸ء

اپنے ماتھ دالیا۔ آگر بر مماری اور در مادی ہے کا م لے کر بھد متان ہے اعدا فیات ہا کی طاقت ہا گم کرنے شی کامیاب ہوگیا۔ آگر چہا کی دور شی مجی مسلمان او استعمال میں مرشان موکر کئی سرائ الدول کی تیادت شی ہے 20 ما ہی جگے بائی شی داد بھا عت دی تو مجم مسلمان او 29 ما دشی سلطان نجی کی قیادت شی انگر پڑی چر واستبدارے طاف افراز سے حمل مقدرت کو بھی اور منظور ہا ہے ہندوستان کے انفر مسلمانوں کو قیم بھی طابی کے دن دیکھتے تھے ایمانوں کی فعادی کی فید سے جہادی ہو کہ بیتا میں بائر کا کام ہو کئی ۔ حمیر جھم واور عمر صادق اسے ذاتی مفاد کے لئے مفاد سے خداری کے مرتب ہو کہ بیتا میں تک کے لئے مستقب و مردود ہو تھے۔

> جعفر از بگال و صادق از دکن نگ لمت ، نگ دین ، نگ ولمن

پنجاب میں رابد رکھیے۔ بھو خدا بنا جھا تھا۔ اس نے بھی مسلمانوں پر مظالم کے پیاز تو نے کا سلسلہ
شروع کیا ہوا تھا۔ بنجاب کے مسلمانوں کو کھے بنتے پر جمیور کیا جاریا تھا۔ ساجد کو گھوڑوں کے اصطلابوں میں
تبدیل کردیا گیا تھایا گھرہ بال شراب خانے بھائوں کو تھے ۔ شموں کے مظالم کی داستان جب مصرحہ سیز
تبدیل کردیا گیا تھایا گھرہ بال شراب نے شعوں کے خطا نے مام جاد بلتر کردیا ہا۔ گوگ جوتی ورجری اس کے لفکر مثال ہونے کے لئے نگلے۔ پٹان ورن کے اسمانہ
شامل ہونے گئے۔ پالا تو حضرت سیدا ہم شہریدا ہے تبرید بول اور جا شاروں کا لفکر کے کہاڑوں کے بھاڑوں کے مقالم بھی جون مارا دوبا شاروں کا لفکر کے کہاڑوں ہے کہاڑوں کے تعالم
کے لئے لئگے۔ پٹورٹ جوارسدہ اور اتمان نے شہر خون مارا۔ دوباد ان کی اقاد ہوگیا یا لآخر کم می سامامہ
ہم بروز اتو اور تبدید کے دات میں مشامل میں مشامل میں مشامل ہونے کہا میں تو میں ہم کا سامامہ کی مربداد جوائیس شاہ اسام کا میں تقالے بھی نے شامل جنوں کے مقام ہر بریاں تو ہوگیا اور ہوں

ہندوستان میں انگریزول کی چیرہ وستیال جب حدے بدھے کیس تو علاے حق نے جگ آز ادی گڑنے کا فیصلہ کیا۔ چنا نچے ۱۸۵۷ء میں انگریزول کے ظلاف ہندوستان کی سب سے بدی جنگ آز ادی گڑی گئی حین بدھتی سے اس جنگ میں محمد الول کو ناکا کی ہوئی سے ۱۸۵۸ء کا بدھتر کہ اسے جلو میں موادث کا اك ندر ك والاسياب اورمصاعب كاليك ندخم مون والاسلسلة لت موت وقوع عن آيا- مؤرخ كاللم جی طرح پورش بغداد کے واقعہ ہاکلے کا ذکر کرتے ہوئے خون کے جیمینٹے برساتا ہے ای طرح ۱۸۵۷ء کے جاد حریت کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی وہ خون کے آنسو صفح قرطاس برچھوڑتا ہے۔

رواقعہ کی محرفین آیا؟ اس کے اسباب والل کی تفصیل کیا ہے؟ یہاں اس کے ذکر کا موقع نہیں اور ندی ان مفات میں اس کی مخوائش ہے۔البت یہ تناویا ضروری ہے کہ اس کے نتائج کن صورتوں میں وقوع پذیر

تاریخ جوں جوں اینے عروج و زوال ہے گزرتی ہے قوموں کے خدوخال بیں تبدیلی ای انداز ہے آتی جاتی ہے۔واقعات کوسنجالنامورٹ کی دیانتداری ہے۔ورندرائی کا بہاڑ اور پہاڑ کا رائی میں تبدیل ہوجانا کوئی دشوار ٹیس ۔اس طرح کا تماشہ مح بھی اقتدار کے سہارے بھی کھیلا جاتا ہے اور یہی وہ موڑ ہے جال ے تاریخ ابنارٹ تبدیل کرتی ہے اگر مؤرخ اسے ضمیراورائے قلم ہے غداری نہ کرے تو آ تدھیوں کے ہزاروں طوفان بھی راستوں کی متعینہ پگڈیٹریوں کو بگا ڈنیس سکتے ۔ ۱۸۵۷ء کے حالات نے انگر ہزوں کا اس ائداز میں ساتھ دیا کہ وقت کے بگاڑ میں کوئی دیر نہ گئی فیصوصاً ہندوستان کا مسلمان جس نے ہنوز گزرے ہوئے کل ہندوستان کی اٹھارہ لا کھ مرابع میل زشن برایے اقتدار کے محور وں کی جاہے من تھی ، برطانوی پرچم کی از انول پر سرد حفظ لگا - خیرات باشنے والے ہاتھ دیلی کی جامع مجد کی سے حیوں پر جمیک اتنے گے جو یاؤں مخلی فرشوں پر زخمی ہوجاتے تھے دولو ہے کی آئی نرٹیروں میں جکڑ دیے گئے۔اذا نوں کی جگرجوں کے گھڑیال بجنے گلے۔فلائ کی زنجریں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جلی کئیں۔ند صرف بدرو الی کا لال المعدائي كينول كے لئے جبل خاند بن كيا بلك سادابندوستان فركلي سلطنت كرزيرافقد ارآحما

ظلّم وسم کی انتہا کردی گئی مسلمانوں کے ایمان وعقیدے کو تباہ و برباد کرنے کے لئے گلی کو چوں میں عيمائيت كي تبلغ كا جال بجياديا كيا \_مسلمانوں ميں چندنگ ملك ولمت غدارو بےايمان عناصر كوقر آن مجيد می تحریف اوراحادیث نبویہ کو صفح بستی سے مثانے بر مامور کردیا عمیا جعلی نبی کھڑا کرکے جہاداورختم نبوت کے تصور کو نیست و ناپود کرنے کی کوشش کی گئی۔ چند حزید غداران ملک ولمت کومجد دوں ، پیروں اور صوفیوں ك روب بن كراكيا كيا \_ انہول في ساده لوح عوام ك دين وايمان بر دُاك دُ الني شروع كرويے \_

اگستىنااكتويم١٠٠٨م

روسری طرف اگریزوں کے بعد مسلمانوں کے پرانے تریق بعد وفتروں نے جوصدیوں سے کینے کی آگ اپنے سنے میں چمپائے پینے مقد مسلمانوں کو بعد وہ وجانے یا بعد و تنان سے نکل جانے یا گھر تل ہوجانے پر مجود کرنے کا سلملہ یوے دھٹے اشاعاز میں تمروز کا کردیا۔

تاریخ کے اس نازک موٹر اور دردناک طالات ہیں شاہ دلی اللہ کے چندشا گردوں نے اسپنے مروں پر کفن یا ندھ کردہ یارہ ہندوستان شدہ احیاے اسلام کا علم بلند کرنے کا عزم وادادہ کر لیا اور بیرمزم معم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ دنیا مش کرکے پنچ چاہے جش کی مشیوطی ہے کیوں شرکز جا کیں۔

> چيں ہے تھم اذال دوا ا

کا تورہ جیس ہر حالت میں بلند کرنا ہے۔ خوف، بدائنی ، سازشوں اور کفر وافواد کے ان گھٹا فوپ
اند چیروں بن بچو لوگ جو واقعتا وقت کے اہام تھے وہ زیٹن پر کسی ایکی جگ کی خلاش میں تھے جہاں پر وہ
سلمانوں کے ایمان وصقیہ ہے کہ حفاظت کا بندویست کرسیں۔ ان کا چھٹا ہوائت وہ تا آن کو وائیس والسکیں
سیکا مظاہر آنا جمکن اور محال نظر آتا تھا کہاں آگر پر ی جبر وتشدوا ور بنا و وجلال اور کہاں ہے۔ یہ وسائل اور کہا
چے ملال کران کی نظر تو بجائے تین کے آسان پر تھی۔ بینا ہم انگر پر یہ کسکتی تیس میکڑے ہوت کے خطران
کے دل وہ مائے عمل طور پر اگر برح کی فلا کی ہے آز او تھے۔ وقت ان کا سائٹ خوش و یہا تھا تھر یہ وقت کو خاطر میں
لانے والے کہاں تھے۔

چنا نچدان عالے درہائین نے ایک سے عزم نے حوصل اور نے واب کے سماتی تجدید واحیا ہے دین کہ اہم فریضہ کے لئے کر بستہ ہونے کا ارادہ کیا۔ ان شیر پرگڑ ارد کرنے والے بیر وال بیڈو افٹر وفٹا کے خیال سے جہنے ناز ہوکر میدان عمی کور چڑے۔ ایوبکر وتم رحزان وفل وفنی انڈم ٹیم کے نہی وروحانی فرز تماور فراچگان چشت و تعتید کے جاشی زوروڈ رکے مقاتل میدان عمی اثر چڑے۔

چنا نچہ جہادشا کی بھی شجاعت کے جو ہر دکھانے والے باصفایز رکوں نچیۃ الاسلام والمسلمین ، قاسم العلوم دالخیرات حضرت مولانا کو مقاسم نا فواز کی ، قطب عالم علامہ دشیرا اجر کنگو می اور دیگر اہلی افٹد کے ہاتھوں ۱۵ محرا لحرام ۱۸۸۸ عد برطالق ۱۸۷۹ء کڑائی ہندوستان مے صوبات پردیش کے ضلع مہار چور کے ایک پسماند دگاؤں دیو بندے الل اسلام کار بی ملمی، کی وجند میں اقد ارکے تحفظ اور اسلام کی فٹا ۃ تائیکا آغاز ہوتا ہے۔

انارکا ایک ووخت،مجمودنا می استاذ اودگودها می بی شاگرداس مدرسکا آغاز تھا یکن در هیقت بین خاندان ولی المنی سیختم معدیث، قافلہ میدامیر شیخترییڈ کے جذبہ جہاد وشوق شہارت، اور میال بی تو دوگر اور حاتی امدا والند مباجری سی عارفانہ علام کا ایش و دارش تھا۔ خاا ہری نظر ش ب بدسائل دکھائی دینے والا بیچوٹا سا مدرسہ برمینری تمام سلم آبادی کی شروریات کا نشرای تھا۔

" اہل نے بحرامدادی نے فیرش حاصل سے بیکن ڈکارند لی، اس نے قامی نہریں کی لیس گریمشم کرگیا، اس نے رشیدی گھٹاؤک اور دھوان دار بادلوں کو چین لیا گھر ہے اختیار ند ہوا ۔ ڈوکئ کیا نہ شطحیات منا ٹیس – استقامت سے نہ بنا بھر ہیست کونہ چھوڑا بھٹق مٹر کھل کرکٹڑی ہوگیا گھروش ندارا۔" (امیر مالنا)

مید هنرت مدنی " نے اپنے شخ اوراپ استاد کے بارے میں ارشاد فر بایا میر خود حضرت مدنی " کا یکی حال تھا انہوں نے بحرامدادی ہے فیوش حاصل کے .....شیریک کھٹاؤں ہے فیض بیاب ہوئے ...... شخ الہٰد کے طوم کواپنے اندر تمولیا محرکوئی ڈوکن نہ کیا۔۔۔۔۔ جادہ استقامت سے نہ ہے۔۔۔۔۔ ادرسب پکی حاصل کرکے تمام عمراس طرح گزار دی کو یا آئو پکی حاصل نہ وا۔ حضرت مولانا المالی کٹے آپ کے بارے عمی ادشاافر مایا کہ

"جمراد یا کا ایک پیالد شیط کرنا شکل ہے حضوت مدنی "مات سندر چر هاسے وہ نے ہیں گرکیا جال ہے کرماغر چنگ حاسے "

ادر پکر حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید شیمین اجرید نی سی علوم دافکار کی ترویج داشا حت کے کے اللہ رب العرت نے مضروا عظم ، محدث کیر ، فقیدز بان ، ولی کال ، استاذ العلم ا ، حضرت مولانا صوفی میر الحمید خان مواتی نوراللہ مرکز ، دکونتی فربایا۔

عزت میں خطاط المواد نامید حسین اجمد دنی "کے بارے میں خود حضرت معوفی صاحب نوراللہ مرقد ہ اپنی ذاتی ڈائری میں کھیتے ہیں کہ

دین دور حاضر سے تحقق ، استاذ العرب والحجی ، بیٹی الشرق والفرب ، ایگاند روزگار ، ہند کے باہوش راہنما،
دین دور حاضر سے تحقق ، استاذ العرب والحجی ، بیٹی الشرق والفرب ، ایگاند روزگار ، ہند کے باہوش راہنما،
ہوں کہ همر ، تجاز بشام ، افغالستان ، ایران ، تکی اور ان کے طاوہ دیگر نما لک اسلامیہ شر مجی ان جسا تجر ،
ہوں کہ همر ، تجاز بشام ، افغالستان ، ایران ، تکی اور ایر ، کسی و نیا اور اس کی لذتوں ہے بے رغیت ، کیثر
مہائی وال اور جود والحال نمیں ، وگا ۔ ہار ہے آخری دور شی تقو نی ، بیٹو حت اور تزرک کے بیان میں فرق کی انتہا ان کے بیان میں فرق کی فائم
۔ اس دور شی وہ علیا ماسلام عمل افضل ، علم ، علی ، ور مرکز است ، جود دستوا اور تق صرت کے بیان عین فرق کی فائم
۔ سامنے کو کی بات کے جرم عمل متعدد بارتید و بندر ب وہ عمرے شی میں میں استاد ، میر سے مرشدا ور تیا مت ہے کہ وہ سیار ، عمر سے استاد ، میر سے استاد ، میر سے استاد ، میں استاد میں استاد ، میں استاد ، میں استاد ، میں استاد میں استاد ، میں استاد میں استاد میں استاد میں استاد ، میں استاد میں استاد ، میں اس

حفرت مونی صاحب اوراللہ مرقدہ کس خصیت اور کس جیٹیت کے مالک تنے؟ حضرت مونی صاحب اوراللہ مرقدہ اس برمغیر بیل الحالات کے تاقالہ اور قبیلہ کے ایک فرو تنے ۔ وی قافلہ اور قبیلہ جس کے شلسل

اگستةا كۆرە١٠٠٨م

ی چد جھلکیاں چھیے اوراق عمی و کھائی کی جی ۔ حضرت موٹی سا حب اورالشدم قد و حضرت مجد دالف کائی۔
کی تضیمات کے مثل اعظم ، حضرت شاہ دلی الشد محدت دبلوئی کے افکار وظریات کے ایش ، بائی دارالطوم
دو بدرہ جید الاسلام والمسلمین موال نامجد ہام کا فوقو گا کی حکمت اور قائلہ کو کے طبر دار ، موال نا رشد احمد
میکری کے عقد اور موال نا طبل احمد سہار نیوری کے علم وضل کے تکبیان ، حضرت شخ البند کے مثن کے
پاسیان ، موال نامشی کھائے۔ الشد کے اظامی واللہت حافظ احمد موال نا السید تھر اور شاہ شمیری کے تیمر علی اور
تھیم المامت موال نامجہ اکثر نے طاق اور گئے۔
تیم مال امت موال نامجہ اکثر نے طاق اور گئے۔
تیم مال مت موال نامجہ اکثر نے طاق اور گئے۔
تیم مال مت موال نامجہ اکثر نے اس نامی کے اس المام حضرت موال نامید کے اس مال معشرت موال نامید

حضرت مولانا صوفی عبر المحید خان سوائی فورانشه مرقده نا بغدود کا شخصیت تنے - بیک وقت بشعره محدث نظیمہ مصنف، میرت نگاره و بی افکار دنظریات کے عظیم سکتا ، عابداور شخصیت تنے آمیوں نے لیوری زندگی دین کی مرفرازی اور مریکندی کے لئے صرف کردی۔ انکا تیمرعلی بے شال نکھا۔ حضرت کی بیرفر کی تھی صاحب بیان اور صاحب تھم ہونے کے یا دجود عقائد ونظریات اور اعمال کے اعتبار سے نہاہت شرت کے بہت شرت کے بہت شرت کے بہت شرت کے بہت شرک نہائیں اور اسے اللہ کے بہت صوری مارٹ کے بالک تھے۔ حضرت صوبی صاحب نے خصور اکرم کی کو بات کی حفاظت کے لئے تمام ادیان اور فرق ہائے باطلہ کے مطول سے دین اسلام اور صلک والیہ ندگو تھا نے کے لئے اٹنی جان و بال جرات و آبر دو کو مرف کردیا اور اس مناظمت دین کو ایا اور حفاظت دین کو ایا اور حفاظت کے التے اٹنی جان و بال جرات و آبر دو کو مرف کردیا اور اس

" ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا "

کا پیرامصدق شے۔احماق تن اورابطال باطل کےحوالہ ہے معرکدتن وباطل میں حضرت کی جدد جہد کا جائزولیس آء

" الا ان حزب الله هم الغالبون "

كايرمسرت مظرمائة تاب دعفرت صوفى صاحب كمصائب وآلام كود يكها جائة

" ان اللين قالوا ربنا الله ثم استقاموا "

كابهترين نموند تق الرعم واخلاق اورعمل وكردارك آئيني جس ديكها جائة

" الذين أمنوا وكانوا يتقون "

كاحقيقى مصداق تصه

یام نے خود تراشے ہیں منازل کے سکب راہ ہم دہ قبیس جن کو زبانہ بنا ممیا

مفرقر آن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان مواقی " انجهاد کول میں سے <u>تق</u>یش کے اعدائ است کا جم برچکا مجرا نبی کے حصل تخرصا دق <sup>س</sup>ے ارشاد فربایا کہ:

" خير الناس من ينفع الناس "

"لوكول من سب بهتر ١٥ ٢ جولوكول كوفع بينيائ

يهال جرالناس فرمايا - خير السلمين فيس فرمايا - شايديمي حكمت ب كرقر أن مجيد مين ايسالوكول ك

بارك يس الله تعالى في ارشاد فرمايا بك

آگست نااکویر۱۰۰۸ء

" و من احياها فكانما احياء الناس جميعا "

"اور جو خض كم فخض كو بيائے كوياس نے تمام آ دميوں كو بياليا"

ائر سلف میں سے حضرت امام اعظم ابو حفیظ کے شاگر دوشید حضرت امام عبداللہ بن مبارک کے بارے میں تذکر ونگاروں نے تکھا ہے کہ وعلمی وعملی کمالات کے ایسے گلدستہ سدا بہار تنے کہ ان کی جس کسی خصلت کو و بكها ما تا نگاونجسس محوجيرت بو جاتي -ابن مبارك شي علم ، فقه ،ادب ،لغت شعر ، فصاحت ، بلاغت ، زېد ، تقوى، فاموشى، قيام الل عميادت، جي بشهرواري، شجاعت، تندرتي، فضول اور لغو باتون سے اجتناب، اپنے رانعیوں سے اختلاف کم کرنا تمام صفات جمع تھیں۔

این عینید فرماتے ہیں کہ " میں فصال کرام کے حالات میں فور کیا ہے اور اد ہرامام عبداللہ بن مبارک کے حالات بھی دیکھے ہیں اس بیتے پر پہنچا ہول کرحفرات محابہ کرام اللہ کو ابن مبارک پراس وجہ ہے فنبلت بي كالبول في الخضرت كامحبت كاشرف إيا بادرآب كي ساته فزوات يل شريك موت יט

الحداللة! بهم دعوے سے كهديكت بين كه حضرت الماع عبدالله ابن مبارك كا وه كوشا وصف كمال ب جو بهار يضخ حضرت مولا ناصوني عبدالحميد خان مواتي ش نبيل ياياجا تا قعار آب تنفير قرآن بشرح حديث ، اصول فقه، فقه خنل ، فرائض ، تو حيد وعقا كد ، سيرت وآ داب ، اور ديگر علوم وفنون نيز فرق مائ باطله عيسانيت ر ہریت ، مرزائیت ،مما تیت ،مودودیت ،غیر مقلدیت اور شیعوں کے ردیش نیز دین مینن کی حفاظت اور مبدعين كرديس يشاركت ورسائل تعنيف كا-آب عبارى كردهدرسدهرة العلوم كافيضان يورى دنیایں جاری وساری ہے۔ ونیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہوجس شیں مدرسد اصرة العلوم کا کوئی شہوکی فرزند قال الله وقال الرسول في في المار من بلند نه كرر ما مو-

حضرت صوفی صاحب نورالله مرقده کی زندگی کے جس پیلو کودیکھیں ہزاروں باتیں لمتی جا کیں گی۔ بزاردن یادین تازه موتی جا کیں گی لیکن تذکره خیر بے اختام نظر آتا ہے اور سب باتیل یادیں بن کرره جاتی یں اور صرتی باتی رہتی ہیں۔ ٹایدا ہے ہی کسی صوقع پر شورش کا ٹیمری نے اینے جذبات کا اظہار یوں کیا کہ! عب قیامت کا مادند ہے کہ اشک ہے استیں نہیں ہے

- اگستاناکویههاه

(ماينامه قصرة (العلي)-

زین کی رونق جلی گئی افق ہر میر مین نہیں ہے تیری جدائی بر مرنے والے کون ہے جو ترس نہیں ہے محر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یفین نہیں ہے کی دانوں کا ایک انسان سوچا ہوں کہاں گیا ہے قلم کی عظمت اجر گی زبان کا زور بیان گیا ہے اتر کے منزلوں کے چمرے میر کیا ؟ کاروال کیا ہے گر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یفین نہیں ہے يه كون الله كه وركي و كعيه فكسته دل خشه كام بيني جما کے داوں کے رہم خواس کینے موام بینے گر تیری مرگ نا گہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے م نے والے تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو جگا چکا ہے زمین کے تاروں ہے اک تارہ فلک کے تاروں کو جاچکا ہے مر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے

**ተ** 

عطاءالله شاه کوبا فی حعلم مدرسه لصرة العلوم

## ميدان علم وثمل كالشهسوار

مضحکف السصسر عنك وای صسر لسمساء السز لال اسمسطنسسان مسن السمساء السز لال (پس كرار مرءة بريدان يادون پاك ي اردي اكرار مرءة بريدان في اكسنافهم ويست في خلف كرسلد الأجرب ويست في حلف كرسلد الأجرب

( پلے گئے وولوگ جن کے سائیوں شی رہاجا تا تھا اور ش چھلوں شن ایے رو ایس چیے فارقی اوٹ کا چرد (منظر ب)

> رابكسى السليسن اذا قسونسى مسودتهسم حسيل اذا إسقيظ ونسى السلهسوى رقساوا

(ردہا ہوں میں ان اوگوں کو جنہوں نے مجھے اپنی عمیت چکھا آئی یمال تک کر جب آنہوں نے عمیت کیلیے مجھے بیدار کیا تو خود سرکئے )

> داغ فراق صحبت شب کی جلی بولک اک شمع ره گئی حمّی سو ده مجمی بجه گئی

سے قال ۱۳۰۳ م یا ۱۳۰۳ م کا واقعہ ہے کہ ایک دن بیٹرہ اپنے والد ما جد حاتی محصاص ان صاحب وظار کے امراضح موہرے ندر سر افر العلوم آیا تو سامنے چار پائی پر ایک نورانی صورت بزرگ کو بیٹے و بیطا، وو والد صاحب مدخلاسے نہایت بشاشت سے لمے اور پہنو زیان شربا بھی بیس، والد ماجدنے بمرات اور ف کہا یا اور میرے لیے رعاکی ورخواست کی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پیمبرا اور دعا کمیں دی، نا معلوم اس بزرگ

اگست تااکویر۱۰۰۸م

۔ شخصیت بٹن کس تشم کی مقتاطین کشش تھی کہ جس نے جھے اپنا گروہ بنا لیا ان کی نگا ہوں بٹس کس خضب کی جب تھی کہ شمان کاف ہوکررہ گیا۔

> ے نہ جانے کس اداسے میری جانب اس نے دیکھا تھا ابھی تک دل میں تاثیر نظر محسوس ہوتی ہے

میری زندگی کابیرسب سے مبارک دن اور سیوتر کن کھڑی تھی میری بیان سے پیکی ملا قات تھی، بیش مس که معلوم تھا کہ یکی ہتی میری زندگی کا اعسل اور میری خوار تختی کا نظفار تا زین جائے گی۔

ادر بھی اپنا شیدائی خدائی دویاند بنا کراچا تک اس طرح دد پائیں ہوجائے گا کہ شرکاہ طاش کرتے کرتے عمر نوع علیا المسام مجی تمام ہوجائے قدا قات ندہو سکے جس کا زیارت کیلئے بڑارد ال اکھوں ٹسل کا سڑھی کیا جائے تو بھی ناکام پوکروم ہی وائیس لوٹا پڑے بہش پردت ردے آ تکھیں مورج جا کیں تب ہمی شخ ادار دوسات سندر آ نسون کر بہر جا کیں جب مجی مکون قرار میسرند ہو۔

> ر دل مایوں عم وہ خور خیں بر یا خیمی ہوتمی امیدیں اس قدر ٹوشی کہ اب پیرا خیمی ہوتمی جوا جوں اس قدر افرود رنگ باغ ہتی ہے جوائیں فعل گل کی مجی نظاء افرا فیص ہوتمی

اگست اکور ۲۰۰۸ه

پہلے نے ٹیں ہیں ان کی اقد دو مزلت سے 1 آشا ہیں اس دار قائی سے ان کے دی کرنے کے بعد الموس کریں گے کہ ہم ان کو چیان نہ سکے بلا شہری فرمایا، اور بھا خیال آقا لوگوں نے در هیقت حضرت موتی ساحب ورائند مرقد مو کیچانا تا ہیں ، آن ویا کف الموس ال روی ہے کہ اس چیچہ وسے عارف بالشرخ ، ہم مرکم طامی گراہتی تو تم کیچان شہر کے مند در کر سکھ اور بے ما خدز بان سے بیا افاظ لگٹے گلتے ہیں،

#### ومسن قبسل مسسا فسرطنسم فسبى يسوسف

بلا مبالغه حضرت صوفی صاحب رحمه الله وسحت نظر دوسعت علم، وسعت عظرف، وسعت مطالعه، و کارت طبع، و کاوت حس، دسوت فی العظم والعمل شی افخی اظهراً پ بینے مان بھسی ہر کیرستی کا اس وقت عالم بی ملیا مشکل ہے حضرت موفی مباحب تدکیر سرونے اپنی آمام تو آنا کیاں اور ملامیتیں اسلام اور دی کیلئے وقت کر رکمی تیس، وین تیس کی تمایت کیلئے جدوقت اور جدی معروف تیے مندا و بزرگ و برتر نے ویلایمی بھی اس کا صل افیس بید یا کرمتین کا امام مسالحین کا متشرق مقروف تیے مندا دیا۔

يفدا رحمت كنداي عاشقان ياك طينت دا

> منسؤلسسا مساعة ثسم ارتسحساسا كسفا السدنيسسا رحسل وارتسحسال

> > اگست تاا کوبر ۲۰۰۸ء <u>-</u>

اور ہم كف افسوس ملتے ہوئے بكارر بي بين،

ے میا سے کیوں نہ دورہ کر کھوں میں حالی ول اپنا یکی قاصد ہوا کرتی ہے اکثر کوئے جاناں کو

اور آج مونی صاحب کامحیب کمره جس ش آب نے تو بف فر بابور دومالم العرفان فی دروں القرآن جو رکا میں اور گی طاق فی دروں القرآن فر ترک خوات کا اور گی علی تمایوں کا اور گی علی تمایوں کی شروح تو یو دومرے کم دو الا می میرون میں احب کے دجود پر دومرے کم دو الوں پیلخ آسان آب وی کی دجہ ہے مہلک تھا، اور کیلئے آسان کی دومرے میں اوالوں کیلئے آسان کے متاب میں اور کیلئے آسان کے متاب دوہ کم واقع کی تقدیم ہے، بے نور خالی پڑا ہے، اس شری کام کرنے والے دھرے مونی صاحب کے متاب شریع کی ایک کام کرنے والے دھرے مونی صاحب کے متاب شریع کی کہ کے میں شریع کی اس خور میں دون کی صاحب کے متاب شریع کی کے دیا کہ وحدید میں الوں کی اسے بیادگی، بے ویادگی، بے جران وششدر ہیں۔

اس سال تو طلباء حضرت صوفی صاحب کی زیارت کیلنے جاتے رہے تھے، اور چشرت صوفی ا صاحب ملاقے اور درجہ کا شرور پر چینے تھے، اور پر چینے کا ایک خضوص شریری اعراز تھا، جس کے ہم عادی بن مجھے تھے، آج ایمین بیشن آج کہ اب ان کا لوں بھی وہ شریرین آواز بھی شآھے گی، جادی آ کھوں کواس سے مستنید و تھا جس کا اب ونیا شریع موقع کھی نہ کے گا۔

> ، سائھ گیا دنیا ہے دل عزات گرنی کیلئے یاد تیری مل گئ ہے ہم کشنی کیلئے یہ جہال طلل ہے ہے جا تین ہے مجروسہ حیات کا دو ہے کون باغ جہال عمل گل جلی پر باد قرال ٹیس ار دین وہلی گارا تا در سرنا کی ہم زحضہ معرف صاحد شکاری میں

کہاں ہیں وہ ملی کھلی ؟ اما مذہ سے ساکرہ نے تصریت صوفی صاحب " کی صورت میں بدر وہائی۔ کود کھا کھی مج بخاری کی مشکلات کی مستواں سمجھار ہے ہیں۔خطابی " اور طبی" کود بھا کہ مدیث کے لطائف و ظرائف بیان فرمار ہے ہیں مزمی اور ڈبی " کو پایا کہ دواۃ حدیث کے نام ونسب، طبقہ ورتب اور حالات و

اگست نااکتوبر۱۰۰۸م

واقعات كالذكره فرمار بين ، غزال أورشاه ولى الله فظراً عجودين كامرار ورموز مجمار بين ، رازي اورآ لوي تظرآ ئے جو قرآن كے حقائق ودقائق كا ظهار فرمار ہے ہيں، اين رشد وابن تير يو تفاف فقي ز اب كامقار شركت او كا ياءا ورطك العلماء كاساني" طولاني كي مباحث كي تهذيب وتنقيح كرت ہوئے نظر آئے ،این تیمید کی وسعت نظر، این تیم کی سلامت فکر، دوئی کی مقل دواش، این عبد البر کے رنگ اعدلال، ابن هام مُ كَ قوت استدلال ، سيولي كي تجروتوس اوركوثريّ كة تصلب وتعقب كامشابد وكميا - يهال بين نالوتوي كى حكمت ،رشيدي تعتبه جمودي عزم وبهت ، مدنى سياست وجذبها يثار وحريت ، الوري علم و تجرءاشر في درع ولطاهت ، كفايت اللَّبي استحنا راورعطا والنَّبيُّ رعب وجلال كالشين گلدسته نظرته يا ، بلا شبها يك عالم كي صورت ش عالم ديكها\_

> ماوليسس عسلسى السأسه يسمستك ان يسجمهم السعساليم فسي واحسد

برولی شاعرانه مبالغه آرائی نین اور ندهدیث خواب نے، حضرت صوفی صاحب کی محفہ کروار اور کماب زندگ کے برصفی بران کمالات کی جھلکیاں یا آسانی دیکھی جاسکتی ہیں۔حضرت کے بہت سارے کمالات اليه تع جنكاتعلق مشاهره على تحريرا ورتقرير كاصاطه ش أثبين لا نامكن نبيس بلك بعض كالواوراك بعي ند بوريا \_ دو كما شخة كمالم فضل ، جود و تخام الم و وقار ، نظافت وطهارت ، عماوت ورياضت ، حميت وغيرت سب كو این ماتھ لے گئے۔

> اٹھتے جاتے ہیں اب اس برم سے ارباب نظر كفت جاتے ميں مرے دل كو برحانے والے

الدعوال شعور يرحفرت موفى صاحب قدس مرؤكاس قدرتسلا بكر بروقت الار عمامن

مرتے معلوم ہوتے ہیں،

مر صرنے لاکھ جایا اٹھا نہ اس گلی ہے اب تک غبار ایا خاک رہ وفا ہے كين دومرى طرف آكسين كيدرى بين ول أو نا جار باع وماغ معطل بحواس مادف مورب

- اگستااکور۱۹۰۸ء

بین سکون کامر کز کمین نظر نبین آتا،

ے کس غضب کا ہے معاذ اللہ طول روز اجر

حثر جھ پر ہو گیا لیکن یہ ڈھٹا ہی نہیں

إالله يركم الوكراع إرب يركي الاكران الله عليها فان ويعلى وجه وبك فوالجلال والاكرام.

بهای فراق صفرت مونی صاحب فرا مروسه علی شد تر تری صاحب بهت نازت بونی اور به از اور به از ادر به از ادار به از ادر به ادر به از ادر به از

آ مان جری قبر پہ جینم افغائی کرے اوران طرح حضرت موئی صاحب مامادی کا ایری تھوں سے او مجل ہوگے، یہ نے جایا تھا نہ ہو جین ہوتی مسح فراق موت کا وقت جب آ جاتا ہے گل می کیس

تد فین کے دقت بھی جب قبر مبارک پرٹی ڈالی اور گھرا کیک گوشٹے میں بیٹھ کر ساتھیوں ہے دل ہی ول میں سکتار ما ہ

> ے ٹی ٹیل کیا حجمہ کر چمپاتے ہو دوستو حجیتہ علام ہے یہ کٹخ زر نہیں

اللَّهم اغفرله وارحمه وارضه وارض عنه اللَّهم نور مرقَّده و نصر وجهه و روح روحه وقدس سره واجعل قبره روضة من رياض الجنةوصلي اللَّه على حقوة البرية سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين وعلى من تبعه الى يرم الدين وبارك وسلم.

اگسته نااکوی ۱۰۰۸ء

م احس بوس ماجدى نوشيره وركال حدام ررسد هرة العلوم

# اب ڈھونڈانہیں چراغ رخ زیبالیکر

طالات کی گردش مجی عجیب ہوتی ہے کہ کل تک جوالم جوالم جوالر جو ذہن حضرت شخ المضمر میں والمحد ثین حضرت مولانا صوفی عبد المحمد سوائق کو کا طب کر کے مید قرطاس پر چانا تفاء آج وی آگلم وہ ہی ذہن والگر حضرت صوفی صاحب کے مرحوم تصور کر کے رحمتہ الشرطیة اور نوراللہ مرقد ہے کہ القاب سے یاد کرتا ہے وہ تا تھم ان کا تخضیت کے تکمرے ہوئے موتین کو تی کرنے کہ سی کردہ ہے۔

آپ پہائی برس منی نصف صدی تک جائم مجوفر میں خطابت کے ذرائش سر انجام دیے رہے گی بارش کوئی کی پادائش میں جس کا ٹی اور چھٹڑ یال پہنیں۔ ضیاء التی کے مارش لاء میں آپ کواشتراری مجرم قرار دیا گیا۔ ایو سے خان کے دور میں آپ پرزیان بندی ہوئی سے 19 مرکم ٹم نیت کی تو یک میں آپ نے مجر پور انداز میں شرکت کی۔ اور کیا برختر نیت کی حشیت سے گرفتار کھی کیے گئے۔ آپ کی این خدمات کو دیکھ کر ادردود سے کالیک شعر یاد آر دیا ہے جوائی مردظ مدر برصادتی آتا ہے۔۔

> جو گر حفرت نے فرایا ہے انتخفار و ہمت کا مرامر اکبیر ہے اصلاح امت کا

> > وفات

آ خر كل نفس ذائفة الموت كاوقت آ پئنا حضرت كافی عرصطل رہے چر بودى اس ویا میں آیا ہاں نے بالآخر انباط شدہ وقت گر او كرا يك ندايك دن موت كامر و چكستا ہے۔ وہ ون است كيلئے ايك ما گهاں جراكي طلوع بواكمى كوكيا ترقمى كه آن ته اور شخ تعادے مرفى الارے مقتل او اس سے ميدا او وہا كي سے علم و مشارخ ايك بيد شكل و بندا و سے محروم او وہا كيں گے۔ علما وكي آ رو دوك كا مهاك ابر وہا سے محافظ تو الا

> ا اگست نااکویه۴۰۸م

تے تو ایک ایک فجر کر جمس نے ہوارے حال یافتہ کردیے۔ کہ آج ال علی میدان کا شاہ وارونیا سے کوچ کرے داخ مفارقت دے چکا ہے۔ اناشد دانا ایر راجون۔

اب سب طلبا واس نا گهال جَر کی تصد اِق کیلئے کا شاندا قدس کے دروانے کی دلیز کے پاس محق میں کہ ا چا تک مجد ٹور کے پیکروں ہے جہال ہے بھی اس خراب و ممبر کی زینت والے کی آ واز کو ٹی تھی آئ ان کی وفات کا اعلان مور ہا ہے۔

آپیکی نماز جناز او کاوقت رات فریج تحقی کیا گیا اور آپ کی و فات کی تجریج گلی کی آگ کی طرح مک کسے کے طرح الک کے کے طرح الک کے کا طرف اللہ جائے کی اور حقید سندوں کی آ مرکا سلسلہ جاری و صادی را اور ایک گئی ۔ فرائش اوا کرنے کے محصل قمال جناز و اوا کی گئی از جناز و جامع محمید تو و مدر سر تھر قالطوم علی اوا کی گئی۔ آپ کی فراز از و سے قمال اور کی انتخاب کی اور کی محصول اللہ کیا ۔ اور آپ کی فراز آپ کی قابل اور واجھی کیلی میرجس کی دوا کی مجلی کی سرت آپ کی فراز جناز دات کے ایک اسلامی کا اسلامی کی میروز میں مواقعی میں استان المعلمات کی فراز اور واجھی کیلی میروز میں مواقعی کی سرت آپ کی فراز جناز دات کے واضی استان المعلمات کی فراز کی مواقعی کی سرت آپ کی فراز جناز دات کی جناز میں اسلامی مواقعی میں مواقعی ما دیا گئی تحد فیاض مال میں مواقعی مو

ایک افران ایران کے مطابق آپ کی آناز جناز اقتریباً آپ کی افراد انداد کی ایود میں میت آپ کی وصیت کے مطابق شمر کے عام قبرستان کی طرف ایجائی گئی۔ بڑاروں افراد نے اپنی پڑم آ تھوں ہے اپنے مجدب شنج کو میرد دخاک کیا۔ اور مرقد مبارک پردعا شنج الحدیث مدر مدھرۃ العلوم مولانا نازا ہوا اس شدی صاحب مظمد نے کم بائی۔

اب ہمارے شیخ ہم ہے بہت دور جا بھے۔ وہ اس بتی میں جائے کر اس بتی میں جا کر بہنے والے بھی دنیا کی طرف رٹ بیس کرتے۔

ی یارب وہ ہتایاں کس دلس میں گہتی ہیں اب جن کے دیکھنے کو آٹھیس ترتق ہیں اب ہم ان کیا دیم آ مول کا فار ایس المحلون کی الا۔اب وقت کروٹس لیتار ہے گا اسان کتم عدم

اگست تاا کوبر ۱٬۰۰۸ و

اور مزیس کے کرتا ہوا تروب ہوجائے گا۔ تارول کا مختل تجی رہ یہ گیا نا عظوی فرقروب کے ضابطے پورے
کرتا ہوا تروب کو ضابر قطرت اذال سے اید کی طرف قدم اضائے بزجے دیوں کے سمجر جوروج جو ما بتا ب
خروب ہوا ممی طور تم جس ہوگا جو جا بھا آئی رات چھیا بھی فلک کے دو بچوں ہے ٹیس جہائے گا۔ اس مظلم
مرافرے کئی مدارس اپنے مر پرست سے محروم ہو سکے خصوصاً بابنا سرفرۃ المحفوم اپنے مر پرست سے محروم
ہوگیا۔ اور ندر سرفہرۃ المحفوم اپنے مظلم ہور آئی تو لیست سے ہاتھ دہو بیشا۔ حضرت موتی صاحب کی وفات ہ
ہوگیا۔ اور ندر سرفہرۃ المحفوم الیس طوا کہ پور آئیس کیا جائے گا۔ اللہ تعالی حضرت موتی صاحب کی وفات ہ
ہے اسا خالی ہور آئیس کی المحب کیا جائے گا۔ اللہ تعالی حضرت موتی صاحب کی دفات ہے
ہما بھی بھی بھی منازم کے مادور میس ان کی تعلیمات پھی بیرا ہونے کی تو فیٹی فصیب فربائے ، آئیس اس

جہاں میں تو اسلام کے دیشنوں کو مجھ کا کلہ پڑھاتا چاہا جا نظر رکھ تو اسلاف کی زعدگ پ آئیں مفعلِ راہ بناتا چاہا جا

فخصيت

 اوران کی مجاہدائد سرگرمیوں کی حیثیت ہے و کیگا ، دول تو وہ کیے شاہ آسمنشل شہید کی جم اُتوں کے ایش نظر آتے ہیں۔ اور ش جب اُنیس شاخیا موسکت کے میدان شی و کیکا ہوں تو وہ شخصا دولی الشرمحد دولون کے فلف کے جاجد اِنظراتے ہیں۔ اور شی جب آئیس پیکر صدق دوفا واور تاریخ کی انتقاب آئیر شخصیت کے اعتبارے دیکیا ، موں تو بھے حضرت شخصات اور جابر بادشاہ کی آتھ شمس آ کھرڈال کر بات کرنے والے کی حیثیت سے دو کیکا ہوں تو وہ بھے احمد من شرکا اور شخصات والج بادشاہ کی آتھ میں آئیرڈال کر بات کرنے والے کی حیثیت سے دو کیکا ہوں تو وہ بھے احمد من شرکا اور شخصات والججم مولانا سیدھین احمد مذتی کی جمکسان

آگریش آئیں طب و محست کے میدان شدن و کیا ہوں دو جھے تیم اجس خان کی محست کے پاسہال افکاری محست کے پاسہال افکاری وہ تو است کے باسہال افکاری کی دو تو است بھی کیا کیا صفات بھال ہوں گی دو تو است کی کیا کیا صفات بھیاں ہوں گی دو تو است کی خوب کا نام ہے جو برائی کی دو تو است کی خوب کی ان کی محسب خود دو ارزی اصلاب در است کی خوب کی کا خوا کہ سال کا دوالد میں کیا کی طرح مصاف کی خوب ان کی طرح است کی خوب ان کی طرح مصاف کی خوب ان کا طرح مصاف کی خوب ان اور محسوف کی طرح است کی خوب ان اور محسوف کی خوب کی کا طرح است کی خوب ان اور محسوف کی خوب کی کا خوب کی خوب کی کا محسوف کی کار کا محسوف کی کار کی کا محسوف کی کا م

وہ لوگ تم نے ایک ہی طوقی میں کھودیے

اب دھوش انہیں چہائی رہٹے زیبا کیر

یمی میں جن کے مونے کو فضیلت ہے عبادت پر

انگی کے اتفا پر ادار کرتی ہے اسلمانی

انگی کی شان کو زیبا نبرت کی ورافت ہے

انگی کا کام ہے دینی مرام کی تحبہانی

مشاداحمه فاروقي تشميري

### بحرطر يقت كاشناور

دیا شد بهت کم ایسے چول کھے بین جدو در رای کی جولیوں شدن خوشود، چول ادر پھل ڈالے جلے

ایسے دس سلوک، اصاب ، ایش و قربانی، وعظ وصحت، قل حراتی، خود داری، اوب و احرام،

پیاد جوست نی فرع انسان کوایا فوازا چیے فواز کی ایش قدان کے خلوم کواہل عالم کیا، دب الحوت المحقود المحقود المحقود کی المحقود کے بعد المحقود کی دوحانیت کی موجود کی المحقود کی الم

کیوں خوشی ہے جان دیتا ہے جہاں کوئی جو ہر خیرِ قاتل میں ہے دورو دانی خشیو ہے بحر بچور بھول وہ بلندیوں پر چیکنے دالا بےش ستار ، مشغرب راوں کواطمینان وسکون

> . اگست تااکوبر۱۰۰۸ء <u>-</u>

جو مجی لل آپ سے سرور ہوگیا من کے قریب کفر سے دور ہوگیا

دیا میں آئے والے ہر انسان کا اعاراتکا ما اعراز میان اعاد ترس سکوں الگ الگ ہوتا ہے مجرعا ام کی ہر چڑ قائی ہے حمر پھڑ تصدیقیں زبائے میں ایک ہی جادہ کر ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے کردار، اپنے اطاق، حس سلوک اور فیٹن ویرکات ہے اپنے امنٹ اور حمین نفوش چھوڑے ہیں کراچ چیچے آئے والوں سے بھی مردہ وال قدم کردھے ہیں۔ بھرائے ان ہے کہا لیے لوگوں کی شعرف روح آذی و ہوتی ہے بکہ جم بھی زعرو یا تحدو ہیں جول شاعر

> مردہ دل واقف قبیل اس راز ہے زعم دل ہے آشاۓ درد دل درد جس دل میں قبیل وہ دل قبیل دل وی جد وہ جلاۓ درد دل

میرے شق دمر لی حضرت مولانا صوئی میرالمیرسوائی رمته الشدهایے کا مقطم بختر مادر مختشم ہمتی اپنی ماری عمر تی وصداف ،میرووفا، این روتر بائی، اخوت و دبیرروزی، الف وصفا، جرود تقا اور اور واحرّ ام کے امول موئی بخیر کی لا رخی اور فوش کے براوڈی وائل انسان کی جمولی شدی ڈائی رہی ۔جس' <sup>ج</sup>را رہے کہ مقدر میں جو تعاوہ مجرو اکساری، خلوص وحبت ہے جمولی مجیلا کر لیا تا چاہا کیا۔ یہ تشمیم کرتے رہے اور ڈیائے کی تحریر رمیستی معرفین

ان کی محبت نے دکھائے سب کو منزل کے نشاں

فی ک داموں پر چلا کر بخشا پھر درد نہاں

آب کو نیاے ملے جانے کے بعد آئ میں ان فیش ای طرح جاری و مادی ہے اور انشا واللہ تا آیامت جاری رہے گا۔

ان کے عالم سے تفریف کے جانے کے بعداں ٹیش شم کی طرح کی ہذا کی ہذا کی ہددا ہے ہے طف ارٹید جانشی استاذ تحرّ محترت مولانا فیاش خال مواتی صاحب دامت فیشہ کے آئے دی ہے۔ صعرت مولانا معرفی عبدالمبیہ خال مولانا ورقد الله علیہ (اللہ ان کی تجر پر کردؤ وں رحمّیں ناز ل فر باہے ) نے اپنے کار ہائے نوایاں سے ایسے نفر شمبائی جوڑے میں جن کوکردا کہ ذاتہ شدہ سے تھے اور بہدآئے والی کسوں کے لیے مشخل مادہ باہد ہوں کے ادو پر مشکل مرسلے مجمود صادب میں کر دہشائی کریں ہے۔ اللہ رب المعرب بھی ان حضرات کے تھی قدم بے مطبح کار ڈیٹن مطافر ہائے ہیں۔

### جن بھاگ جاتے

احتر کا اپنا مشاہد مسلم کم برای میود می زاد بین جو دہارے گھریش اکثر روئی تھی ، اس کو جنات کے دورے پڑتے تھے اور اس میں عاضر ہوئے والے جن سیسا کی تھے جو بہت ہی موذی تھے ان میں سے ایک کانام جرائے وی تھا۔

ہ ادر کھر کی سب سے آوپر دائی جیت پر اسے دور ویز جاتا تھا، جب حضر سوئی صاحب کو بتا اجا تا اور دہ امھی میٹر میاں چڑ صنائی شروع ہوتے تو جنات بہ کہتے ہوئے فر آبھا گ جاتے کہ ''اومونی صاحب آ کے داومونی صاحب آ کئے ۔'' تو اس کے بعد وہ انگل تھیکہ ہوجاتی۔ ( نواش )

0000000

اگست نااکتوبر ۱٬۰۰۸ م

ام حذیفه خان سواتی

يربيل جامعه نصرة العلوم للبنات كوجرانواليه

### ميرى آئيڈيل شخصيت

يس 13862 يل محل مائے درد شامل

حضرت مولا ناصوفي عبدالحميد خان صاحب واتى "الله تعالى ان كي قبريرايل رحمول كى بارش برسائه، آ بین۔ وہ نہ صرف میرے سرتنے بلکہ استاذ اور میرے چھوٹے داداتی بھی تتے، میں ان کے بارے بیل کچھ کھنے کے قامل تونبیں ہوں اور نہ بی زندگی ہیں بھی اس سے پہلے کی ماہنامہ ہیں کھتا ہے، کیکن میرے شوہر مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی صاحب کی خواہش تھی کہ بیں بھی ان کے بارے میں کچھینر ورکھوں ، چٹانچہ ر چندسطورا بے جذبات پرمشتل کھوری ہوں۔

میں نے ان کو بحیثیت باب مسراوراستاذ کے جیسے پایا،اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، صرف مختریہ ہے کہ وہ میرے لئے ایک آئیڈیل شخصیت تھے، بہت ہی زم مزاج، رحم دل اور شکفتہ طبیعت کے مالک تھے، بڑے بڑے مشکل معاملات کوانتہائی خوش اسلوبی سے طل کرویتے والے، بڑی بڑی آن ماکشوں کو صرے برداشت کرنے والے اور شکل سے مشکل تکالیف کا بہت سے مرداندوار مقابلہ کرنے وا کے انسان تے،ان کی ہربات،ان کا ہرکام اوران کی ہرعاد شے بی قائل رشک تھی،وہ ایک بلندیا پیعالم دین اور عمر رسیدہ بررگ ہونے کے باد جود ہم چھوٹوں کے ساتھا ہے پیش آتے تھے بیسے وہ ایک دوست ہوں ،ان سے ہرایک بات ہم بغیر کسی ڈر، خوف اور جھ کے کے کرلیا کرتے تھے، جس پرانہوں نے بھی بھی برانہیں منایا بلکہ ہربات میں مفیدمشورہ دیتے بھیجت فرماتے اور حوصلہ افزائی کرتے ، وہ ہمارا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے ،جب

كرماننامه تصرة العلي) 675 ، ۱۹۹۹ میں ہماری شادی ہوئی تو اس کے فور البعد وہ بہت خت بیار ہو گئے آئیں بارث البک ہو کیا تھا جس کی ر المراق المراقع المرا ان سے مرے میں جاتی تووہ اپنی تکلیف کے باوجود پوچھے" نیزتم ٹھیک ہو، کوئی پریٹانی تونہیں" ان کی سیاوا میں زیر کی بخرنیں بھول سکول گیا۔ رات کوعشاء کی نماز کے بعد جب وہ سجدے داپس آتے تو کانی دیر تک وہ ہم سے درمیان بیٹے خوب باتیں ہوتیں، حزاح اور گیس آئتیں، بچوں اور بڑول مسبت دہ ہمیں اپنے بانے واقعات ساتے اپنے پڑھنے کے زبانے کی باقی بتاتے ،ہم بھی ان سے باقیں یو چھتے ،موال کرتے تروویزی تفصیل اورشوق کے ساتھ ہر بڑے چھوٹے کے سوال کا جواب دیتے۔ انہیں میٹھام نوب تعادہ میرے ہاتھ کی بی ہو کی سویٹ ڈش بہت پسندفر اتے تھے ،میرے ہارے میں ور بھی دن ظن رکھتے تھے کہ ' بیب مہذب گفتگو کرتی ہے'' مجھے ادے کہ جب میں نے انہیں وہلی بارروثی ي كردى تى تو وه بهت زياد وخلك موكى تى ،اس وقت دومير ، ياس عى كن ش بيشم موس من من من م رمیشت کی وجہ سے پیس میچ شہ بنائے تھی ،انہوں نے روٹی کو پکڑ کرفر مایا کہ'' پتر اے تے بیس نہیں کھاسکدا'' بعد یں مجروہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی بھی پہند فرماتے تھے۔ وواسينه بجول كے ساتھ بے صديبار كرنے والے اور نہايت شنق انسان تنے ، بجول كے كھانے يينے اور يارى كابهت بى زياده خيال ركمة تقى، بركهانے كنائم الك الك يح كانام في ريو حيمة تف كمالال في کھانا کھایا ہے؟ فلال نے کھانا کھالی؟ ای طرح بچول کی بیاری پر بھی وہ بہت بے چین اور بے قرار ہو جاتے اسے مرے سے بار بار آ کر یو چیتے کہ اس نے دوائی کھائی ہے؟ اس کو آرام آیا ہے کہ نہیں؟ ان کی بض ديمين، اتح بر ماته ركمة اورز بانى تىلى ديت-مائمی توسب بی این بچوں کابہت خیال رکھتی بیں لیکن ایک باپ کی حیثیت سے بعثنا میں نے ان کو خيال ركينه والا ديكها بيكي اوركونيس ديكها، وه فرين داري كوبربات يرتر فيح دية تقطحي كماين برك بينے ما في في ش صاحب كرماتھ بهت ادب واحر ام كرماتھ فيش آتے تھے، مجھے ياد ب كرانهوں نے مجی ان کوتم یا جمیس کی کرفیس بکارا ، وہ انیس بھیشہ آپ کہ کر بلاتے تھے، اور ان کی بر بات کوتر ج ویتے ہوئے انتے تنے وہ فرماتے تنے کہ جو حالی صاحب کہیں گے بس وہی ٹھیک ہے بہب بچول کو وہ بیل

اگست نااکوبر۱۴۰۸م

سکھاتے تنے کہ حاتی صاحب ہمارے بڑے ہیں اگی افزت کرنی چاہیے تی کر کھر والے اگر حاتی صاحب کو کوئی کا م کمبدھے تو دوخوت نارائس ہوتے اورڈاشنے کہ ان کوکام نہ کہا کردو خود مجی ان سے جسمانی خدمت خیس لیتے تنے ، کیڈ فرماتے تنے کمبیدہ اور سالم اورخلیب ہیں۔

وہ اپنی تمام بہودک کو اپنی علیوں کی طرح ہی تھتے تھے۔ ہم ماہ جس اپنی طرف سے ملیمرہ جھیے خرج دسیتے تھے ہمرویوں، گرمیوں اور عیدین کے مواقع پر بمسی اور بجون کو نئے کپڑے سلوا کر دیے : فرضکہ ہم موقع کہ ان کی نظر ہودتی تھی کہ کئیں جس کوئی گئے صوبی نہ ہوں اپنے بوتے ، بہر تیوں ، اواسے نہ اسیوں سے بہت لیا دو بار دعجت کرتے تھے ، نے بتاتا مجمع شور الم کرتے کئی وہ منگ نہ ہوتے۔

جی دن ان کسب بے بند میں تے صفیف فوسال کی تریش قرآن کری خطا کم کی اقال اس کرے خطا کم کی اقال اس دو بدت فر اس کرے خطا کم کی اقال اس دو بدت فرق میں بہت ہوئی اور اس کے دو بدت کی اس سے دیا وہ فرق کا دن ہے، اور اس کے کے حفا کر لیا ہے ہیں کی تو نگی گئی سب سے ذیا وہ فرق کا دن ہے، اور اس کے لئے کی تو فیق کی دے ساج دو مرے کی ہے تو بیر اوو وہ انٹر خاندان کی سادی خصاتین یا کی جاتی ہیں ہے کے لقب سے کیا در قر خاندان کی سادی خصاتین یا کی جاتی ہیں ہے پیشانوں کی طرح کر اور کا کی گئی ہیں گئی ہاتی ہیں ہے پیشانوں کی طرح کر اور کا کی گئی ہیں ہے پیشانوں کی طرح کر اور کا کی گئی کے باس مار اور محالی کی دو کر اس کی خوار میں کا خوار کی گئی کے باس مار اور محالی کی جاتی ہے دادا کی چار بیشانوں کی گئی کے باس میشر کر ایش کی طبح کے ساتھ کی جاتی ہے۔

عید نبرب چیونی آخانو ہو سے میند فی است و کی کر حزات سے فرمات را مین میندا " ہے جب وہ نگا ان کے کہ سرے شد است کے اور داند کر کر حزات سے نہائے کہ وہ سبت زیادہ بیار کرے شد کا جاتے کہ دور اند کی بیٹ دیا ہے اور ان کی تعلیم کے بارے شرائی کی چی کی کرتے تھے بیجاں کو محل است دادہ بیار اندازہ بیار اندوں بیار کا اندازہ بیار اندازہ بیار اندازہ بیار کا بیٹ میں اندازہ بیار کا بیٹ میں اندازہ بیار کا بیٹ میں اندازہ بیار کا بیٹ کی میں جاتے ہا دو انہوں نے کہ سے میں جاتے ہیں جب کی میں جاتے ہا دو انہوں نے کہ میں میں جاتے ہا دو انہوں نے کہ میں میں جاتے ہا دو انہوں نے کہ میں میں اندازہ بیار کی میں میں کہ کہ میں میں کہ کہ اندازہ بیار کی تعلیم کی کہ کہ کہ بیٹ کہ کو کہ بیٹ کی میں میں کا کہ کو کہ بیٹ کی کو کر کے میار کی کو کی کو کہ بیٹ کی کو کہ بیٹ کی کو کی کو کی کو کہ بیٹ کی کو کر کی کا کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی ک

اگستهااکوی۱۰۰۸م

وت مارى زندگى كابهترين وقت تحاجيهم مولنامى جاين و بحالميس سكت

وہ بر سامات کی جے ان کے پڑھائے کا اماز قبایت گلش قاء وہ کیلے حواج اور سراح کی طبیعت رکتے تھائی گئے پڑھنے کے دوران بہت سرا آتا قاء وہ کچائے کے لئے لئے بھی بات پڑھی ساتے تھے میں سے سی وہیں او ہو با تا تھا پہیں ان سے ڈراور تو ف محری ٹیمی ہوتا تھا جو بات پوچھنی ہوتی ہا سانی پوچہ لیے ، بھی نے ان سے مرف، نجو ادر فرانی کی گئی کا بیل پڑھی ہیں قرآن کرنے کا آخر جد رقعیر اور یا میں الصافحین بھی انہوں نے میں پڑھائی، دو قات المدائر کے جا لوبید عامد کے کورل کی کما تین بھی انہوں نے میں پڑھا کی دور گا البت ایک سی سے اپنے میں اپنے میں میں ہو ھائی دور گا البت ایک سی میں اپنے ووٹر اردا پی مرشی کی بھی جمہیں پڑھائی کا جائی میں تھی تھیں پڑھائی دور کا البت ایک سی میں بڑھا سے دور کے البت ایک سی میں بڑے میں بڑے دور کے دوران کی سی بھیلے دوران کا البت ایک سی میں بڑے میں بڑے سے میں جائے ہیں ہوتھائے دوران کا البت ایک میں بھی ہوتھائے کی میں ہوتا ہے دوران کا البت ایک میں بھی ہوتھائے دوران کا البت ایک میں بھی بھی بڑھائے دوران کا البت ایک میں کہائے کہ بھی بھی بھی بھی ہوتا ہوتا ہوتا ہے تا کہائے کہائے میں بڑھائے داران کا انگریاتی کہائے۔

اس کے بعد دو بیار ہوگئے مجومیس آئے پڑھے کا شرف ان سے حاصل نہ ہوسا ، بجو سال آو وہ

پار پائی پر ق رہے کئن پر کی تی کہ دہ کھا پی لیتے تھے ، بات چیت کر لیتے تھے بیکن آخر شمل تی چار ما وہ وہ

بہت فی زیادہ کلیف شمی رہے ، جگر آخری ڈیر ہے ماہ او وہ تقریبا ہے ہوشی کی حالت شمی تھے ، ان کو تکلیف

بہت زیادہ تھی ان کا ساماد جم دخول سے چور چیرہ کیا تھا مدود کی جیہ سے ان کے کرا ہے کی آواز کی آ من جمی

ہمارے کا اور شمی گوشی ہیں اور دل وہا کر رکھ دی ہیں ، بیان کی جی ہت ، حوصل اور جمر تھا کہ وہ ان تکلیف

برا شدت کر گئے ہیں ہمی سکور چور ٹی ہیں ، بیان کی جی ہت ، حوصل اور جمر تھا کہ وہ ان تکلیف

برا شدت کر گئے ہیں ہمی سکور شمی اور چھور ٹی جور میں کہا تھی اور عمل میں ان کے ان کی بہت زیادہ عدمت کی

ہمی انہ تھی ان ان کو بڑا نے تم وصلا فر اے کا وہ ان کے کہا تھر سکا فر کے دعا دے۔

الشرقبائی بم سب کوایین اس پر دگ کے تقش قدم پر جلاست اوران کے درجات بلند قربائے ،ان کے لگائے ہوئے پورے کوشاداب رکھے اوران کے مش کوالشرقبائی تا قیامت جاری وساری رکھے ،اور میس اس مش کواستنا مت اور خلوش کے ساتھ آھے بڑھانے کیا قدیشتر وسے آئمن ۔

> ہر اک بار یہ سوچ کے دل مجر آیا ہے آئی عمر عمل کیا کھویا کیا پایا ہے

ام حذيفه

(مانيامه قعرة اللعلو) ( 4878 ) ( مغير فراكه لعر )

شاز پیخر بلوچ فرام شجاع آباد

## صوفى عبدالحميد سواتي

حضرت صوفی عبد الحميد سوان " کا انتقال ہوگیا ہے بیا لفاظ میری ساعتوں شمی اقریق چیے لیے آدید ہے اسے تکھو ہم کیا اور ایک لیے در ایک کی بودر ، برور ، برد بارسا بارسٹن چیرہ آ کھوں کے سائے کھو ہم کیا اور شمی نے فورا " انا الدوا الحب المجاون کی جائے ہیں انہوں نے تایا کہ سیاطلاع میں کر جھیٹیں آ رہا تھا کہ کس صاحب نے فون کر کے دی اور اداس سے لیچ نئی انہوں نے تایا کہ سیاطلاع میں کر جھیٹیں آ رہا تھا کہ کس سے تعزیت کروں اور دل پر برت او چھا تو سے اور چھیٹر کا مرابات کا تعزیت کروں اور دل پر برت او چھا تو جس کو گئی تر ابت کا محمد کی تاریت کا حساس کے بھیٹر کے بیاران سے کو گئی تر ابت کا محمد کی بیاران سے کو گئی تر ابت کا حساس کے بھیٹر کی کہا تاران سے کو گئی تر ابت کا حساس کے جمہدی دور کی جمہدی کے بھیٹر کے کہا تھی میں کہا ہے اور کی کے تاریت کیا ہے اور کی کر تاتو ہے تک ہے۔

صوفی عبر الحميد مواتی کی ذات پیشت ادران کام کامی نے ؤیر حدال تک بردا محتق مطالعہ کیاادر اس کی تغییر مالا کی کام کامی نے خوج حدال تک بین المیس کے اما خوج کی بین المیس کے اما خوج کی بین برب میں سے مقالد کے موفان کی منافع میں کی تغییر کی چید مبلد و کام سرم کی جائز دیا ادران برایک خوان کی ادران کے موفان کی ادران کی میں کی تغییر کے جدا کرم اناصاحب کو دکھایا ادران سے اس تعلیم کے بارے میں Discusion کی اور مجران کے دوران و بخیار کو اوران مالا کے دار میں کام میرک کی اوران کے کی اوران کے کی اوران کی کی اوران کو کی اوران کو کی اوران کی کی اوران کے معلی ایک میں معلی کے ایک کی اوران کی کی اوران کی کی اوران کے معلی ایک میں مادہ کی کی کہتے تھا مطاب موال کے اوران کے معلی ایک کی کہتے تھا مطاب موال کے اوران کے معلی کے انہوں نے بوری وجمع کی کی اوران کے معلی کے انہوں نے بوری وجمع کی کہتے تھا مطاب موالی کی کی دیکھی تھی اوران کے معلی کے انہوں نے بوری وجمع کی کہتے تو انہوں نے بوری وجمع کی کی انہوں نے بوری وجمع کی کی کہتے تھی کی ان اوران کی کی کہتے تھی کی کہتے تو انہوں نے بوری وجمع کی کی انہوں نے بوری وجمع کی کے بارے میں موالات کے تو انہوں نے بوری وجمع کی کے انہوں نے بوری وجمع کی کہتے کی کام مطابع کی کہتے کی کہتے کی کام مطابع کی کی کہتے کی کام مطابع کی کھی تاہموں نے بوری وجمع کی کہتے کی کام مطابع کی کہتے کی کام مطابع کی کہتے کی کام مطابع کی کہتے کی کہتے کی کہتے کی جمع کی کہتے کی کہتے کی کہتے کی کہتے کی کہتے کی کہتے کی جمع کی کہتے ک

سرجامات دیداوراگر کی موال کا جواب ان کے ذہن میں تبین آ رہا تھا تو انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ انہیں ان مالوں کا جواب دوب جس سے مجھےان کی دلچین کا اندازہ ہوا، کیکن چینکسان کی ذاتی زندگی پرکوئی خاص تحریری مواد مہیں تھااور مجھے بیر واقعصیلی طور برجا ہے تھاس لیے میں نے ان کے فرزند مولانا فیاض خان سواتی ہے رابطہ رکھا اور فہوں نے جمعے معلوبات ارسال فرما کس ، بہر حال ان سے الاقات کے بعد میں نے اس Topic کوفائل کر دیاوراس کے بعدان کی تغییراوران کی دوسری کتب کابار یک بنی سے مطالعہ کیا توان سے کام کے اور شخصیت ے مردے برت ور برت محلتے محتے اور میں ان کے کام اور شخصیت سے متاثر ہوتی چائی تی کہ اس مقالے کے درران ش ان کے کام اور اگل خو بول سے اتن متاثر ہوگئ تنی کہ یو نیورٹی شرکس Topic یر بحث کے دوران ہیں جو بھی دلائل دیتی اس میں صوفی عبدالحمید سواتی " کا حال شرور ہوتا حتی کہ چرمیرے پر دفیسرز اور کلاس فیلوز مجھے کیے کداس Topic رصوفی عبدالحمید سواتی کیا فرماتے ہیں کیونکہ بیں ان سے بہت متاثر ہو چکی تھی اور بیں نے ان کی تغییر کا جائز ہ ذراع تلف انداز ش الیااوراس کودور حاضر کے سائل کے تناظر شن دیکھا، پہلے باب بین ان کی ذاتی زندگی کے تمام پہلوسا نے لائے ،ودسرے باب میں ان کی تغییر Over alll جائزہ لیا ہتیسرے باب میں معاثی ، جو تھے میں سیاسی ، پانچویں میں معاشر تی اور چھٹے باب میں موجودہ دور کی تمام خرایوں کا جائزہ ل جس كانام بم نے اس تغير كااصلامي ببلوركھا،ان كى تغيير بركام كرتے ہوئے بم نے ان كے خيالات كا تقابل اورتائل بزے بوے جیدعلاء کے خیالات سے کیا ہاو تحصب سے بالاتر ہو کرکیا ہے، اگی تغییرے ایک بات ہ زرق کی طرح عیاں ہے کہ مولانا ، حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا عبیداللہ سندھی کے خیالات ہے بہت متاثر ہیں اور میں نے مقالہ کے آخر میں جو سفارشات دی ہیں ان میں سے دو بہت اہم ہیں۔

(1) ملكان كى B.Z.U در دوسرى لائيريريزش من مولانا صوفى عبد الحميد سواتى "كى تمام كت كوركها جائے۔(٢) فکرسواتی کوعام کیاجائے۔(٣) مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مولانا صوفی عمد الحمید سواتی " كى دردى الحديث يركام كرول كى مانشا والله تعالى ، و ليصوفى صاحب كي تغير ير يبليد و Chapters كو ما کرتاب شائع کرنے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ تعالی بصوفی عبدالحمید سواتی " اسلام کے افتی پر دمکیا روثن ستارہ تے اگرچہ وہ ہم میں نہیں رہے کین اپ مثالی کام کی بدولت ان کا نام بیشہ روش رہے گا اور ان کا کام آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے مشعل راہ بتار ہے گا ، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ آمین -

(ماينامه فصرة (لعلم)

ام عمران شهید بنت حضرت مولا نامحد مرفراز خان صفور مهتمه جامعهٔ عمران شهیدا چیزیال شلع بانسموه

# چپاجان.....میری عزیر<sup>نهس</sup>تی

آ ان تیری لد پر عبنم افثانی کرے سبزہ نور ستہ تیرے گمر کی تکہبانی کرے

ایک بہت ہی عزیز بلکہ جان سے عزیز ہتی کی جدائی ش ۱۱ بریل ۲۰۰۸ء کا سورج میرے لئے کیا بلکہ سارے کفیو غیرہ کیلئے بہت ہی دکھ محراون تھا، جس دن میری طبیعت تو دیسے ہی ہے چین تھی کہ پیڈیس اب کیا ہونے والا ہے جب کہ گھریس کچھافراتفری کی فضا پیدا ہوئی لیکن کسی کی ہمت نہیں ہور ہی تھی کر خبر جھھ تک مہنجائے اور ش بار بار او چوری تھی کد کیا ہوا ہے ، کافی دیر کے بعد جھے بتایا گیا تو جھے ایسا محسوس ہوا کہ آسان مير برا مرا ماايد الإرام المراج ين الماري المراجع المراجع الماليدا جهون يزهر بهدول كو مضبوط کرنے کے باد جود بے بسی ہے میری چینی نکل سمیں اور پھر بچیے نیں معلوم کرسٹر کیسے کٹا راہتے میں بار بارائے بین بھائی سیتے وغیرہ فون کرتے رہے کہ اب کہاں پیٹی ہیں،اب میرے دل میں ایک بی آرزوتی کہ یااللہ آخری ویدارے محروم نہ کرنا ، بزی مشکل ہے ہم گھر پہنچے جب میں نے دیکھا کہ جناز وتو موجوز میں ہے میری آ بھوں کے ماشنے اند چرا چھا کیا جھے کی نے آواز دی کہ جنازہ مدرسہ یں ہے جب باہر نظے اور جنازه لاكر ركعا كميا اورش نے اپني بياري تن كوديكھا اور ش اس انظار ش تقى كرائجى آئى تيس كھول كر جيھ ے يوچيس مح كدكومرے آئى بين، كيونك في مرسكراكرآپ كا بهلاسوال بيهوتا تفاكدهرے آئى بين، کین دونوا پی خوشیوں میں تھے۔میرااورمیرے بچاجان کاتعلق بھین سےتھااوراگر میں بہروں کہ میں ان کی چین تقی توب جانبیں ہوگا ، دافتی میں ان کومیر سے ساتھ محبت بہت زیادہ تقی و یسے تو آپ کی ستی عی ہر کی ہے مجت كرنے دالى تقى ،سب كے ساتھ الجھا برناؤ ،زم زبان خوشكوار گفتگو بدآ ب كا خاصة تا، مجھے اب محى باد ب کہ جب چیا جان نے نصرۃ العلوم مدرسہ کی بنیا در کھی تھی تو ابتدا ش ایک عی ممرہ ہوتا تھا اس میں تکوں کے

سة بنا كور ١٠٠٨ و

كاننامه تصرة العلى پورٹر یرے ہوتے تنے اور میں روز اندع عرکی نماز کے بعد اپنے نانا جان کے ہمراہ بچاجان کے پاس جایا کرتی تمی، شام تک آپ کے ساتھ اور شام کو پھرواپس نانا جان کے صراہ آ جاتی جو کہ شیرانوالہ باغ کے سامنے د ہوی والے محلے میں مقیم تصاور میں نے بچین کا کانی ٹائم وہاں گر ارا ہے اور جب بھی میں نہ جاتی تو پچا جان مارے ایک کزن تھے جومقام لمی سے بڑھنے کیلئے آئے تھے ،عطاء اللہ شاہ شیرازی مرحوم ان کو بینجے اوروہ بھے لے کر آتے تھے اور چھوڑ نے بھی جاتے فرض کہ ٹی نے بچین کا کانی حصہ اس مزیز ستی کے ساتھ گزارا اس كے بعد ملاقات شرق كى آكى كين مجت اور اخلاص شركى نيس آئى آپ كافى عرصه بعد كمروتشريف لايا کرتے تنے اور وہ دن ہمارے لئے دی عیدوں کے برابر ہوتا تھا جب آپ کی واپسی کا ٹائم ہوتا تو میں اکثر ہا ہر دروازے برتالا لگا دیا کرتی تھی اورخود جیپ جاتی تا کہ آپ رہ جائیں کین آپ اپے ٹائم پر جب والی یلے جاتے تو ہم سب کا ٹی ون تک پریشان دیتے اکثر مجھے بگی کہا کرتے تھے ،شادی کے سلسلے میں ہمیں بہت عول تنا کر آپ شادی کریں لیکن آپ شادی سے اٹکار کردیے ٹس اکثر آپ پرشادی کے بارے بی زور د یا کرتی اور برنگ خطانقر بیاً روز انداچها خاصا آتا لگا کر پوسٹ کرایا کرتی تھی کیکن دوسرے دن جب ابا جان والی آئے تو کہتے کے صوفی خطاد کھے کرنس دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نگلی کا خط ہے، جب آپ کی شاد کی کا معاملہ شروع ہوا تو ہماری چی صاحبہ جو کہ ہمارے کھریں آئی جاتی تھی لیکن بہت سادہ طبیعت تھی وہ میں میں میں ورس ے واپس آئی تو ہماڑ کیوں کو خواب سایا کہنے گئی آئ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجد کی سرحیوں سے مجھے ایک بہت خوبصورت پراندہ ملا ہے تو ہم نے خود ہی وہاں بیٹھے بٹھائے خواب کی تعبیر بیان کردی کدواقع میں آپ کوایک خوبصورت برائدہ لئے والا ہے اور ہم سب نے ان کو برائدے کے نام سے چیٹر ناشرون کر دیا، بالا خراللد محصم سے بدرشتہ یا بینجیل کو پنھالیس میری برنستی کہ بی شادی میں شامل شہو کی کیونکہ ایک ا ير همينه سے ميري شادي بو کي تني، شن اس دن بهت رو کي تقي كيونكه يكيين كاخواب يورا يوا اتحااور شن و كھے ند س کھے دوں کے بعد جب میں واپس آئی تو جھے ان سے ملکر بہت خوشی ہوئی بھوڑ اعرصہ آپ مکموٹیس ر اکش يزير بري بحرجب كوجرانواله يط محيزة بس بحي ان كيماته كافي كافي دن و بال تغيرتي بما كي راشدي صاحب بھی وہاں ہوتے قارن صاحب بھی ، چیوٹی بہن بھی وہاں پڑھاؤر پڑھا رہی تھی ہم سب مکرخوب عِياثَى كرتے، پچاجان ايك فرشة صفت انسان تھے ندآ ب شورے نگ يڑتے كدي كول شور كارے إلى، ست تااکؤیه۱۰۰۸م

(ماننامه نصرة (لعلي) یاتم لوگوں نے کیوں انتااودهم مچایا ہواہ، پھر کے بعد دیگرے آپ کے بچے بھی ماشاء اللہ ہوتے رہاور شور على بظامول على اضاف موتا كياليكن فيحية ب كالحبيت على محى ما كوارى محسول نبيل مونى ، حقيقت على اس میں ہماری بچی مان کا بہت کردارے کہ انہوں نے بھی برامحسوں نہیں کیا تھا کہ یہ کیوں اتنا یہاں رہے میں یا کیوں شور کرتے ہیں بلکہ وہ خود ہمارے ساتھ ملکر شورشرا یہ کرتی نہ اق کرتے بچیا جان کو بیرے ہاتھ کی كوكك بين خاص طور ير چيلى دى بين كى بوكى كيراوركباب دغيره بهت يسند تقع مير ، باتھ كى كى بولى روٹی بھی ان کو بہت پیندتھی جب میں جاتی تو اکثر ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہو ہے اہتمام سے یہ چیزیں میں يكاتى اور بخاجان مارے درميان حن ش بيشے موتے بلك بعض اوقات بميس بياز وغيره اور كھورر وغيره بحى کاٹ کردیتے اوراینے مجھلے مالات اور واقعات ہمیں ساتے ساتھ ساتھ شاکستہ نمال ہمی ہوتا، آپ کے بع چونک میرے بچوں کے ہم عربھی ہیں اور دشتے کے لحاظ ہے بھی اس لئے مجھے ان کے ساتھ بہت محبت ہے اپنے بھائیوں نہیں بلکہ بچوں کی طرح۔شروع شروع میں فیاض صاحب اور ریاض صاحب وغیرہ عیر پرمبرے پاس ہوتے اور مجھے مہینہ مہینہ پہلے انظار ہوتا کہ بیلوگ کب آئیں گے اگر کسی وجہ سے لید ہو ماتے یاندآتے تو جھے ایسا لگ تھا کہ عمیدآئی ی نہیں ہے، جناب پی اجان میرے باب بھی تھے بی مجل تھے اور ہمدرددوست بھی تھے اپنی ہر پریشانی بچاجان ہے شیئر کرتی تھی اور سہیلیوں کی طرح بدینے کر بلا جھیک آپ ہے ہر بات کر لین تھی میرا ذاتی معاملہ ہوتا یا گھر یلومعاملہ یا کوئی نجی معاملہ ہوتا تو میں آپ سے شیئر کرتی آپ جی تملی دیتے احادیث کی رو سے محتی کرتے بعض و طائف بھی پڑھنے کیلئے بتاتے اور مشورے دینے اس لے ش ایک بزرگ بتی سے خیس بکدایک اعدرو گھاردوست سے بھی محروم ہوگئ موں موقین سال پہلے ک بات ہے کہ ش اور بدی بعانی صاحبہ پچا جان کے گھر شی وات کورہ کے اور ہم آئیں میں با تی کررہے تھ ت آپ نے بچی صاحبر کو چھا کہ یا ہرکون ہے بچی صاحبہ نے نتایا تو آپ نے فرمایاان سے کیواندرمیرے پاس آكر با تقركري بابركيول ينفى بين بهم دونو ل المركش أو رات تين بج تك بم الني خال اور باتي كرك ر بے مجد عرصہ بہلے امجی آپ پڑھاتے اور ابا جان مجی مدرسرآتے تھے مج جی ابا جان کا پیغام الماکر آپ نے آئ برے ساتھ مکمر جانا ہے میں جمائی قارن صاحب کے گھر میں تھی آنے کے نائم پر جب میں بچا جان کو لے کیلے آئی آ آپ کین ٹی بیٹے کر کھانا کھارہ نے شخ سرا کر کہنے گئے کہ پر بیزی کھانا ہے آپ جی کھالیں اگستة اكتوبر ١٥٠٨م

می نے وہاں بی دوسری کری پر پیٹے کرآپ کے ساتھ کھانا کھانا شروع کردیا کیوں کہ ہم بلاتکاف اُٹھا کھانا كالياكرتے تھے، پچاجان كے باتھ ين سيب تھا آپ اس كے چوٹے جيوٹے كرے كاث كرچيل جيل كر مجے دینے گئے چگی جان نے کہا کہ اپ مٹوکو کیے کاٹ کاٹ کر کھلا رہے ہیں تومسکرا دیتے ہیں نے اشحتے ہوئے کہا کہ اجمی آپ کے بھائی صاحب کا ضرہ بلند ہوگاتم تیارہ در کھڑی ہوجاؤ بہت نے کہتے ہیں کہ آپ تو بعالی صاحب کاذکر آیے کردہی جی جیےعزدائیل کا اس بات پرہمسب بنے اور جب میں جانے کیلئے مڑی تو آ ب نے اپن چھوٹی پٹی جو کباب بنار ہی تھی ہے کہا کہ کتنے کباب کیے بیں بیرمارے ڈال کراس کو بیدوا ہے . كاب التح لكت بين ادراس في وه كماب جي لقاف ش ذال كرديدي، اور بين والي ككورا ملى الكورا د فدرمضان میں چچی صاحبہ کی طبیعت خراب تھی تو شن سحری کو آھتی اور پیا جان جھے آواز دیے کر جگا یا کر ہے تے ایک دن آپ نے جھے آواز دی تو ش سوتے میں ڈرگی اور چینیں لگانا شروع کردیں جب میں نے دیکھا تر بیاجان بنتے ہوئے دروازے سے نکل رہے تھاس کے بعد پھر آ ب سواک کے ساتھ درواز و کھکھٹا دیا كرتے اوردن كو خداق كرتے كيا بي آ ب كوجن نظر آيا تھا كه آپ نے چيخنا شروع كرديا بزرگوں كى بركت ہے ہارے بچوں کا دوستانہ بھی آ لیس شر بہت تھاء عام بچول کی طرح ان بچوں نے بھی بھی نہیں کہا تھا کہ بیہ باہرے آ کر ہمارے محرم کیوں قابض میں اور اللہ کے نفل سے بچوں میں بھی جھڑا بھی نہیں ہوا تھا، آ ب کے سال پہلے (۱۹۹۹ء ش) اچا تک ہمارے ہاں تشریف لائے جھے کسی نے آ کر بتایا کہ صوفی صاحب آئے ہیں جھے یقین نہیں آ رہا تھاجب میں دروازے ٹس گی تو واقع میں آپ کی گاڑی کھڑی تھی اورساتھ نیاض بھائی اور عریاض بھائی بھی تھے میری خوشی کی انتہاء ٹیس تھی اور وہ دو دن جو آپ نے میرے یاس گزارے میری زندگی کے بہت اہم دن تھے کیونکہ آب ہمارے بال نہیں بلکداس علاقہ میں کافی عرصہ کے بعد آئے ،اور میرے پاس قیام کیا ان ونول ٹس بہت سے زندگی کے گزرے ہوئے واقعات اور خانمانی مالات كاعلم بيّا جان كي زباني بوا، اور بهت ى باتول ك متعلق آب ني آگاه كياجن سي بهم ناواقف متے، آپ کی ستی ایک بجیب ستی تھی میں نے آپ کو کھی غصے میں ٹیس دیکھا،کافی موصد پہلے میں یہاں (افچٹریاں) ہے کچے مجبوریوں کی وجہ ہے ڈیڑھ سال بعد گئاتو آپ نے مجھے دیکھتے ہی مسکرا کرکہا کہ کیابات بال دند بزے موسول کے بعد آئے ہیں اور موسول کے لحاظ سے بل نے پچھ کے سے کہا،

اگستة اكتوبر ١٩٠٨م

یہ دل میں رہنے والے دل سے نیس نگلے برایس بزار موس رشتے نیس برلتے

كينے لكے لاحل ولاقوة الاباللہ بيكائے كہال سے كيھ لئے ، ہم نے تو آپ كو صديثيں پر حالى بين، ميں نے کہارگانانین ہے شعرے آپ فرمانے ملی نیس برگانا ہے قوش نے کہا کداب پنہ چال ہے کہ آپ کو گانوں ہے بھی نگاؤر ہا ہے کہنے گئے بالکل بگل ہو، لاحول ولاقوۃ الا بالله، جب میری شادی تھی تو آ بے مگرو تشریف لائے اور رفعتی کے وقت آپ نے کہا کہ کسی مھی تم کی کوئی پراہلم ہوتو براہ راست میرے ساتھ رابطہ كرناجس كومير برسسرال والول في بهت الإمالاكرة ب في ايسي كون كها ب اور بحرايب على مواكد برقم کے حالات میں میرار ابط آپ تل سے ہوتا تھا، میری آپ سے آخری الماقات بیاری میں ہوئی جب میں شام کے بعد گئی تو ابھی میں وروازے میں تھی چی جان نے کہا کدو طن سے کوئی حورت آئی ہے فورا آپ نے میرانام لیا تو بھی جان اورکوئی اور مجی ساتھ بیٹے ہوئے تنے کہنے لگے کہ ہم اعدا تے ہیں تو آب یو محتے ہیں لیکن چی جان کینے لگی کرآپ اس کے پاؤل کی آ واز جی بیچائے ہیں، وہی میری آخری ملاقات تھی اورای رات ميري موجودگي ش آپ يربيهي طاري بوني اوروي تكليف آپ كوآ خرىك رسي كيكن على تو مي والي آگی اور بدشتی سے دوبار ہیں جاس جس کا دکھ جھے قبرتک اندری اندر گلا تاریے گاس کے بعد کی دفعہ ون مل كركوشش كرنى بون كديثريت دريافت كرول يكن فون طاكر صت بي نبيس برزتى كدكيا يوجهول كس كالوجهول ، كى دفدون طاكر بندكرديق مول ،اب تووبال جانے يعى دل محبراتا بكريديشى ى آ واز كمال س آئے گی " کہاں ہے آئی ہو؟ اوئے انیال اول جلدی کھ کھلا یا و ہو"۔

دعا ہے کرافد تعالی میری اس پیاری اس کا کروٹ کردٹ جنسے نعیب قربات اور پیٹی جان کو صحت کا لمد کے ساتھ در کے، جمالی فیاض صاحب دیاش صاحب و براض صاحب اور ہم سب کوان کے کئی قدم پر چلے کی تو نیش حطا فربائے اور ان دولوں بھائیوں کے لگائے ہوئے ورشت کو بڑھانے کی تو نیش عظا فربائے : میرے بھائیوں کے داستہ عمل ودیش شکلات آسمان فربائے، دوشنوں اور حاسدوں سے مختوظ رکھے، آسی تم آج میں۔

(امعمران شهيدا خادمه جامعه عمران شهيدا حجيزيال/٢ جولا ئي ٨٠٠٥ ي

# کچھیادیں کچھیاتیں

نحمده ونصلى على رسوله الكريم امّا بعد بسيم الله الرحين الرحيم "قُل هل يستوى اللين يعلمون واللين لا يعلمون" . وقال عليه الصلوة والسلام:

من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام بينه و بين النبيين درجة واحدة (او كما قال عليه الصلوة والسلام)

إكست تااكؤير ١٤٠٨م

مچوڑا یہاں تک کدان کا جنازہ اس مجدور درے اور بزرگوں کے ساتے میں اٹھا۔

جعزت موٹی صاحب کی بری پٹی اللہ پاک اے محت و تعدی عافر بائے ، ادراس کی بناری کو دور فرائے ، دو جب ذراس شعور کو پٹی آو حضرت موٹی صاحب نے اے دیٹی کب پڑھائے کا ارادہ کیا تیا ہی کے ساتھ کی ساتش کی ماش مورت محمول کی تا کدرول کر پڑھ لیس تو ان کی نظر شفت بھے پر پڑی، ادراللہ پاک نے محمد تعرفر مایا، داور بداللہ پاک کا بہت بڑا احمال ہے کہ اس نے تھے آپ کی شاکر دہ ہونے کا طرف بخشا مرف شاکر دہ تی تیمیں بلکہ بیش نینے کا طرف بخشاء آپ نے بھٹ میرے ساتھ دوی معالم فرایا جو کہا پڑ

میرے شب وروز آب بی کے گھر میں گزرے حضرت صوفی صاحب کی اہلیہ جنہیں ہم یا می جان کہتے تے اور آج تک یمی کتے ہیں وہ بہت پیار اور شفقت فرماتی تھیں، اور آج تک شفقت فرماتی ہیں کہ جیے ماؤل کو اپنی بیٹیوں سے ہوتی ہے، جب مونی صاحب اس دار فانی سے رحلت فرما محیز تو مجھے برایک نے اطلاع دی کیونکدوہ بمراان کے ساتھ تعلق جانتے تھے، لیکن میری روحانی مال نے جھے ایکیشل پیٹا م مجوایا کہ كبيل شي ره نه جادًا ، اطلاع ملند يرجم فيعل آباد ، وجرانوالدروانه بوت ، جاكر الي عظيم ستى كي زیارت کی جوکه خلد برین کی دارث بن چکی تقی ، ایک عظیم استاد اور ایک عظیم بای کا ساید ہمارے سرے اپنے میا، بدوه خلا ہے جو می می بورائیس بوسکا،ان کی یاد ہمارے دلول شل مرتے دم سک رہے گا،اوران کی دعائيں أبارے لئے سائبان كى طرح سابي كان دين كى وان كى دعاؤل كى بركات كو ميں كيبے بتاؤل، ميرا نکاح مسنونہ بھی میرے روحانی باپ نے ہی پڑھایا تھا اور نکاح کے بعد جو دعا نمیں دیں ان کا اثر میں اپن زندگی شن د کیدری بون، الحد دادشم الحد داد میری گریاد زندگی ش مجی غم کی شام مین آئی اور ند بی ان کی دعاؤل کی برکت ہے آئے گی ، شرمرف دعاؤل ہے جھے رخصت کیا بلکملی جیزے بھی نواز ایورا کارون مجر كركما بوك كا اوراكيه انتهائي شائدار جائة نماز اوراكيه اين ذاتي تغيير عثاني جس يروه نود رزحة تقر، مجمع عطافر ائی، ده آج تیک میرے پاس موجود ہے، اوراق پوسیدہ موسی میں، مگروہ میرے پاس میرے اکابر ک نثانی ہے۔

میں جب آ پ سے ملنے جاتی تو ہو چھتے ک<sup>عل</sup>ی مشاغل کیا ہیں، جب میں بتاتی تو بہت خوش ہوتے اور

رمافراتے ، آپ کی ٹرانگ کا در کی ور رسی عمل می گر رئ ، ان کی وفات کے بعد قواب علی مجھے ان کی دیارت العب بعد گرا میں اس مجھے ان کی دیارت العب بعد کی امیر کی دیارت العب بعد کی اس کی معلم عمل دیارت العب بعد کرد عمل آخر آپ ہے ہوئے بین استاد کی آب کی طبیعت کی ہے؟ ایس کا محمد میں اس مجھے کہ اس میں مجھے کہ میں اس مجھے کہ اور میں میں مجھے کہ کہ استاد ہوں بھر کہ آخر کھے کہ ایک شعب کہ میں اس مجھے کہ کہ دیارت کا کام مونوب دیا ہوگا ، اس کے بعد مجھے ایک اور قواب آپا کہ بڑے اس مجھے ان کی محمد والے کہ میں اور خواب آپا کہ بڑے اس مجھے ایک اور خواب آپا کہ بڑے اس مجھے ایک اور خواب آپا کہ بڑے اس مجھے ایک اور خواب آپا کہ بڑے اس مجھا کیا تو میں نے دیا میں مجھے ایک اور خواب آپا کہ بڑے اس مجھا کیا تو میں نے دیا کہ میں اس کے بعد مجھے ایک اور خواب آپا کہ بڑے اس مجھا کیا تو میں نے دیا کہ میں کا دار مجھا کیا تو میں نے دیا کہ میں کہ اس کے اور خواب آپا کہ بڑے اپنا سر مجھا کیا تو میں نے دیا کہ کا کام رہونا کو تھی۔

نرمانے نگے ہیں باز دتو اب کام ٹیمل کرتا ، با کمیں ہاتھ ہے تھے دیار دیا لینی کہ بیرے استاد محترم مون صاحب بڑے استاد تی کے دسید راست تھے، بڑے استاد تی بھی بیرے ساتھ بہت شفق فرہاتے ہیں، بائی سالوں کے بعد ایک دفیصان کی زیارت کے لیے ککمبروگی، نگر دانوں نے بیرے بارے میں بتایا تو فرانچیان لیا کہنے گئے کہ بال السے انفرنگی دو بیرے خاندان کا کوئی محق فرد بیرے والے سے اپناتھارف کروائے تو فورانچیان جاتے ہیں، شی انفرنگی، سلام کیا بیرے بھائی حاتی محد ایک صاحب بیرے ساتھ

ہم بیٹے کے حال افزال پو چھا پھر میں نے حرض کی کہ آپ ہے بھی میں بچھر پڑھنا چاہتی ہوں بقربانے گے دو کتاب اخاد بیس نے اضافی فر ما یکھولویش نے کتاب محمد لا وہ میکنو تشریف کی کتاب تھی بقربانے کے پڑھریش نے ایک مدیث مرارکہ کی عمارت سنائی اور ہوں مجھے اللہ پاک نے ان کے شاکردوں میں مجمی شامل فرمادیا۔

شمی اپنے ان عظیم اساتذہ کی دعاؤں ہے ان کے مشن کو آگے بڑھا دی ہوں،اننہ پاک <u>تھے میری</u> زندگی کے آخری سائس تک اپنے دین کی خدمت کرنے کی تو ٹیش عطافر مائے ،اور میری اولا وکو بھی ، آئین خم آئیوں۔

مولا ناصوفی محمد ریاض خان سواتی ناظم مدرسه نفرة العلوم کوجرا نواله

## تعزي پيغامات وبيانات

'' مضرقر آن حضرت سولانا صوفی عبد الحمید خان سواتی تعدی سره العنویز کی دفات پرتقر بیا آیک اککه آدمیوں سے زائد نے ان کے بخال دہش شرکت کی اور بعدش تعربت کیلئے تشریف لانے یا خطوط کے ذریعہ تعربت کرنے والوں کا اصاطر نکن ٹیمیں ہے تا ہم ویا مجرب تعربی چینا بات کا سلسلہ عالی جاری ہے اور متعدد سرکردہ خشمیات نے ٹیلی فون پرمولانا حالی مجد فیاش خان سواتی مولانا محمر سرفرزان خان صفور مدولانا زاجا الراشدی اور دیگر حضرات سے تعویت کی اور حضرت کی دینی مکمی خدمات پرفران محقیدت بیش کرتے سرے ان کے لئے منفرت اور بلندی وجات کی وہا کی۔''

سے نفیلۃ اپنتی حضرت مولانا عبد الحفیظ کی ذامت برکاتیم اورشؓ فلام رسول نے حضرت معرفی صاحبؓ کی دفات پر گھرے ردیؓ ڈمؓ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی دیٹی شدمات پر شرائ حقیدت جی کیا اور بتایا کہ بہت سے احباب نے حضرت صوفی صاحبؓ کی طرف سے محرہ کیا ہے اور حزم پاک بیس وعاول کا سلسلہ حادثی ہے۔

مدينهمنوره:

ے استاذ القراد هنرت قادی محدالا رصاحب نے حضرت موتی صاحب کی وفات پر مجربے درخ فرنم کا اظہار کیا اور کہا کہ هنرت کی ساری زندگی وین کی خدمت میں بسر ہوئی انہوں نے بتایا کہ مرم بدید پاک میں هندت صوفی صاحب کے لیے خصوص دعاؤی کا اجتمام کیا جارہا ہے۔

:04

ے مولانا قاری عزیز الرحمٰن خان شاہر، قاری محد اسلم شنم او، مولانا قاری محد اور بس ، مولانا شبیر احم،

ان کے در جات کی بلندی کے لئے اللہ رب العزت کے صفور دعا کی کہ دہ ان کو اعلیٰ علیمین میں چگے نصیب فرما ئر۔

> ر<u>ات</u> ما تک کا تک:

ے اسلائک سنٹر سے سر براہ مولانا قامری تھ طیب نے بتایا کہ حضرت معوفی صاحب کی وفات پروہاں سے مسلمانوں نے بے صدر بڑ تی کم کا اظہار کیا ہے اور ایصال آؤ اب کے لئے قرآن خوافی کا اجتماع کیا گیا ہے۔ ور بو بیکہ:

۔ ے حضرت مولانا سرد جمہ انظر شاہ کا تشیری نے حضرت صوفی صاحب کی وفات پر مجمرے رہنج و فحم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مفضرت اور بلندی در جات کی دعا کی ہے۔

كويت

ے مدر ریسر ۃ احلوم کے فاشل مولانا قارئ میدار کوئن فیا وادر جناب عمدالرجیم چینا کی نے فون پر بتا کہ معنزت صوفی صاحب کی دفات پر وہاں مجمیرے ریٹی وشم کا اعلیاد کیا گیا ہے ادر خصوصی وعا واک کا اہتمام کا بدار

کیاجارہاہے۔ دو بئ:

ے حافظ بشراحمہ جیمیہ نے حضرت صوفی صاحبؓ کی وفات کوتمام و فی طلقوں کے لئے صدمہ قرار دیا ہے اور کہا کہ ام ایک دردیش اور شیقش بزرگ سے حجوم ہوگئے ہیں۔

شارحه

ب. ہے جناب مجد فارد تی شخ اور حافظ عبیدالرطن قر کئی نے فون پر تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت معوثی

صاحبؓ کی دفات کا ثم دریک تا زور ہے گاوران کی وفات ہے پیدا ہوئے والاخلا بھی پرٹیس ہو سکے گا۔ چیکرین

ے میں بیاض الرحمٰن نے حضرت کی وفات کوعالم ہاسلام کیلئے ایک بوانقصال قرار دیا۔ جنا ب مجمد رفیق تا رثر سابق صدریا کستان :

اسلامی جمپوریہ پاکتان کے سابق صدر جناب دفیق تارڈنے فون پرتعزیت کرتے ہوئے کہا کہ

أكست تااكتوبر ١٠٠٨م

ھرے مونی صاحب اس دور کے متاز الی تن میں سے تھے جن کی ساری ذعہ کی دین کے فروغ اور فن کی سر بھری میں گزر کی اور ان کی زعم کی طاوح تر کے کئے بھید مشتمل رہاور ہے گی۔

بدی بن از ری اوران فازند فامان کے لئے بیشہ مطل راہر ہے ل۔ مفتی اعظم حضرت مولا تا محمد رقع عثانی صدر دار العلوم کرا چی:

نے مواد نا حاتی تھے میاض خان موائی ہے فون پر تعریب کرتے ہوئے حضرت کی و بی وظمی خد مات کا ہوران کرتے ہوئے ان کی بائندگی ووجات کے لئے دعا فر مائی اور تمام خاندان کے ساتھ بھی تعریب کا ابھی فر ما اے خصوصاً حضرت صوفی صاحب کی ابلیے محتر صداور ان کے صاحبز اوگان اور حضرت مواد نا زاہد اراشدی ہے تعریب کی اور ہمرددی کا اظہار فریا ہے۔

حضرت مول نا ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر مہتم الجاسعة العلوم الاسلامية بنوري ناؤن كرا يى: خصرت مونى صاحب كى وفات پر مجرب ريخ وغم كا اظهار فريات ہوئے ان كى وفات كو عالم اسلام كے لئے ايك بذاصد مد قرار ديا اور ان كى دينى ولمى خدمات كومراج ہوئے ان كے ليے بلندى درجات كى دعافر الك -

حفرت مولا نا قاری مجمد صفیف جالند هری ناظم اعلیٰ و فاق المدارس العربیه پاکستان: نے فون پر بتایا کروه مصرت کی وفات کے موقع پر شمن ثرینین میں نئے وہاں ان کی وفات کی خبری دل کو بیزام مدمہ دارہ و ایک عظیم والداو را کیے عظیم انسان تھے دجمین شریعین میں آگی بخشش و منفرت کی بہت دوا کی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفروس میں جگی فعیب فرمائے۔

حقرت مولانا مفتی مید الرجم رئیس جاسته الرثید کرا بی، حضرت مولانا محر اسلم شیخو پدری کرا بی، حضرت مولانا مفتی سید الرجم رئیس جاسته الرثید کرا بی انتظیر، من مقدت مولانا مفتی است خان بادری آزاد تنظیر، مناظم المواد عضرت مولانا المحد حضرت مولانا محد مناظر اسلام حضرت مولانا محد مناظر اسلام المحد المواد تنظیر المحد المواد المحد الموسف المرافق منافق المحدود المواد تنظیر المحدود المحدود

یے حضور دعا فرمائی۔ تعزیت کے لئے تشریف لانے والے

اوربهت عدمزات فيدر العرة العلوم آكر تويت كيجن مي مولاناعلى شرحيدرى سنده وافظ حسين احد کوئند بمولا ناعبدالففور حديد ي بلوچشان بمولا نافضل الرحن ايم اين اے بمولا ناسميع الحق جمر اكرم دراني سابق وزيراعلي سرحد مولانا ارشد الحسيني انك، مولانا ميان عجد اجمل قادري لا مور مولانا سيد عطاء المومن شاه بخارى ملتان بمولانا سيدعطا والهيهن شاه ملتان بحضرت مولانا محمرعبدالمعبود راولينثري بمولانا سعيد عنايت الشدد رسرصولتيد كمدكرمد مولاناعزيز الحق بزاددي برينلے برطانيد بمولانا طارق جميل فيصل آباد بمولانا البياس چنيو في ايم بي ايم، مولا ناعزيز الرحمٰن جالندهري ملتان ،مولا ناظهر ولحسين اظهر چكوال ،مولا ناعبدالخبير آ زادخطیب بادشای معجد لا مور، مولانا حبیب الرحن درخواتی خانپور، مولانا قاضی مجر یونس انورخطیب شهدا و معجد لا بهور، مولاتا ارشاد احميم بتنم وأرابطوم كبير والا بمولانا بيسن گلغام كرا چي بمولانا عبد المالك بزاروي كوئد ، مولانا سيدرشيد ميال لا مور، مولانا مفتى محرطيب فيعل آباد ، مولانا مفتى عبد الشكور آزاد تشمير ، مولانا محر ز بير رد حانى بازى لا مور مولا ناسيد عبد المجيد شاه نديم راولينزى مولا ناسيد امير حسين شاه كيلانى ادكار ومولانا عبدالله شام مظبركراجي مهولا نامفتي فضل الرحن غليل اسلام آباد مهولا نامفتى عبدالقد وس ترندى سركودها مهولانا صاحبزا ده خليل الرحمٰن ورخواتی خانپور، مولانا محتِ النبي لا بور، مولانا فيم الدين لا بور، مولانا بشيراحمه شاد چشتیال،مولانا کلیم الله رشیدی سابروال،مولانا علیم عبد الواحد سیالکوث،مولانا حافظ عزیز الرحمٰن قامی سيالكوث، مولانا عبد الني طارق رحيم يا رخان، مولانا قاضي عطاء الله كوجرانوال بمولانا مغتي محرفيم الله گوجرا نواله بمماتی مکتبه فکر کےمولانا لیفتو بستیسم گوجرا نواله بمولانا عبدالرحمٰن گوجرا نواله ، بریلوی مکتبه فکر کے مولانا خالدحسن مجددي كوجرانوالد، الل حديث مكتبه فكر كرشخ الحديث مولانا محد عظم كوجرانواله، مولانا احمد سعيد بزاردي كوجرا نوالد بشخ الحديث مولانا عبدالما لك منصوره بمولا ناعبدالحميد وتوقلعيد ويدار تنكي مولانا مفتي محمد دليس خان ايو بي آ زاد كثيم برمولا ناسيد محمود ميال لا مور بمولانا عبد الرؤف فاروقي كامو كي ممولانا محمه ا قبال نعماني على يور چنفه مولانا سيدمجر يوسف شاه اكوژه خنك، مولانا شاه محمد لا مور، مولانا عمد الغفار لا بور مولا نا عمدالروّف چشتی اوکا ژه ،مولا نا محد شفیع قامی سابیوال ،مولا نا عبدالکریم ندیم خانپور مولا ناعمد ہے بر کوئن مکہ مرمدے فضیلہ اٹنے حضرت مولانا عبد الحفیظ کی شادجہ ہے حافظ عبید الرحمٰن قریشی ، کویت مولانا قارى عبيد الرحمن ضياء افغانستان سے مولانا محم معموم، كماليدسے حضرت مولانا محمد احمد لدها نوى، جی ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقارا حمالت التر التشارات کے مسلم التراث التراث التراث التراث التراث التراث الت ورىء فاروق، ديره اساعيل خان مد مولانا حافظ سلطان مولانا احرشعيب مولانا حفظ الرحن ، لورالا أي ے مولانا محت الله اسر كودها سے مولانا محرالياس محسن ،كرا چى سے مولانا معيد احمد جال يورى ،مولانا مغتى بالدمحود ملتی مجیرطیب بن مولا تا ایوسف لدهیانوی مولا نامجیر بن مولا نامنتی جیل خان ملتان ہے مولا نا اللہ بها با خاندر ب مولانا تها والله ورخواتي ، دُيره اساعيل خان ب مولانا قارئ خيل احد سراح ، منسمره ب مولانا مغتى عبد الرشيد سواتى ، آ زاد تشمير ب سر دارعبد القيوم خان ، لا مور ب مولا ناختيق الرحمٰن بن مولا ناصو في محمه سر ور مولانا غلام في المجيزيان مهولانا رشيدا حمد زاه إيب آباد بهولانا خليل الرخن كوجرا أواله بهولانا غلام اكبرليه، مولانا هيم الله فا روقى لا مور بمولانا خورشيد احمر كتكوي لا مور بمولانا عبد الرشيد خاكي رحيم يارخان ، مولانا قاضي حمد الله خان سابق ايم اين اي كوجرانوال ، مولا ناعيد الجبار خفي لا بور ، مولا نا عطاء الرحمٰن شهباز سمندرى ، مولا تامجه رفيق لا مور ,حصرت مولا نا ﭬ اكثر شيرعلى شاه اكوژه خننك بمولا نالطيف الرحمن لا مهور بمولا نافريدا حمد تقانى لا بور، مولا نامفتي مجراويس كوجرانو الديمولا نامحرنو ازملتان ممولا نامحمود الرشيد حدوثي لا موريش أنحديث حضرت مولاناعبدالجيد كبروزيكا-

برطانیہ موان نامجر بحرفار وق صدیق ،املام آبادے با معد خصد گی کی ٹیس محتر سام حسان اوران کی ساجز ادی آخر بنید الا مجل اور حضریت تھوتی ساح ہی اہلیدا ورصا جزا و پول سے تحز ہے کا ، داولینڈی سے جناب طالب امجوان ، بری بور سے مجد اور گُڑنے امجوان ، برطانیہ سے سوادنا قاضی شاہد اقبال ، با مح سم الفائم دیمیان کو سے سے خطبہ جعد مجمی ارشا و فر ماہا کر ایا بھی تحز ہے کے لیے تشویف لا سے اور ہام محمد کو فرور مدرسہ شرق المحلوم میں خطبہ جعد مجمی ارشا و فر ماہا کرا ہی ہے در بنا کرد کر کر اگر ڈاکٹر موانا خاطفہ قاری فیوش الرخمی ، آز اور مشیر سے موانا فا ووق صابر ،موانا فیاش اور حافظ ملیمان ، امپیریاں سے موانا دیکر میلی اور حضر است کو ایک بین اصد سر اور دیا اوران کی بخش اور بلندی ور مبات کیلئے خدا اعراف کرتے ہوئے ان کی رحلت کو ایک بین اصد سر اور دیا اوران کی بخش اور بلندی ور مبات کیلئے خدا

کے حضور دعا فر ما کی۔

الله تعالى ان كى تمام دى خدمات قبول فرمائ\_

ان کے مشن کوزنرگی کامتھ مدینا کر کام کریں گے ،اللہ ہمیں ان جیسااخلاص نصیب فرمائے ، آین۔ ق

میرے مربی میرے شخ میرے استان میرے داہیرہ میرے مرشد کال اور میرے انجا کی شنیق والد محتر مردول المنبی سے امان اور میر سے کیلئے برکتوں ووائٹرائی کاخی تھے ان کی پوری زیدگی در سر اطور ہا اطور و جائم مجد فرد اور وین کی فدمت سے میارت رہی، حضرت صوفی عمید الحمید سواتی اب اس و نیا عمی فیمیں رہے، الشدان کی مفقرت فرائے، آج میں۔

گرولی الملمی کے حوالے سے ان کا کام اور معالم العرفان وثما زمسنوں جیسی کتب ان کی شاندارو یل خدمات بیں الشان کی ان تتام و یکی کاوشوں کر آبول متحور فرمائے والم میں۔

الله تعالی ان کے لگامے ہوئے گلٹ کی حفاظت فریائے ، حضرت مولانا حاتی تحد فیاض خان مواتی مہتم مدر سراہر والعلوم و جاشین حضرت مونی صاحب کی " دوارت ' سے تفظی

| المار مرزاليس) 695                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یے بنوی نہ تھے بلکہ وہ مرشد کال جارے داہیر ہوئے کے ساتھ ساتھ جارے انتہا کی شفق ومہریان والد                                                                                                                  |
| یں تنہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی فلر کے بیچ معنوں میں ترجمان اور اثین بھی تنے وہ نہ صرف جمارے ہے                                                                                                               |
| یں۔<br>یک اوارے کے ساتھ ساتھ پورے شہر کی برکتوں دراہنمائی کاشی سے انہوں نے کہا کہ انجی پوری زندگی                                                                                                            |
| بین کا<br><sub>در ر</sub> هر والطوم د جارع محید نوره دین کی خدمت ہے عہارت تھی ، بالنسوس فکر د لی الملی کے حوالے ہے ان کا<br>در رہے والطوم د جارع محید اس میں میں میں میں ان ان کا                            |
| الإرمالم العرقان كي مين هيم جلدي ونماز مسنون جين عظيم نمايب اور لا يحون شاكر دان ان كي شائدار                                                                                                                |
| ر بی مند بات ہیں جوان کے لئے بہتر میں صدقہ جارہے ہیں الشدان کی ان تمام دعی خد مات کو تجول فرمائے اور<br>ان کے لگائے ہوئے گلٹس کی حفاظت فرمائے آئی میں یار سبالعالمین۔ (ہفت دوز دوزارت کا ہور ۱۳۳۳ اپر بلی تا |
| ( * 4                                                                                                                                                                                                        |
| ی میران می این از می این المران ایم این اے اجناب محمد اکرم درانی سابق الله این اے این ایم این سابق الله الله می الله می الله الله الله الله الله الله الله الل                                               |
| وزيراهلي سرحد                                                                                                                                                                                                |
| حضرت صوفی صاحب بمد جب شخصیت کے مالک تنے ،وہ اپنے اکابرکی میج تصویر تنے ایکے مشن کو                                                                                                                           |
| آع بوهائيں مے بیٹے النفیر حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی " کی بوری زندگی اخلاص، دینداری اور                                                                                                                |
| دین کی خدمات ہے عمارت بھی ، قائد جعیت مولا نافعنل الرحمٰن کا اظہار خیال _                                                                                                                                    |
| حفرت مونی صاحب بیسے اکابرین کے جوتوں کا معدقہ ہے کہ آج ہم میں تھوڑی بہت دیداری قائم                                                                                                                          |
| ے بربان وزیراغلی مرحد محمد ایکرم خان درائی کالفررة العلوم شن اظهار خیال ۔<br>- بربان وزیراغلی مرحد محمد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                               |
| موجرانوالد (طاہر قیوم چوہدری) شخ النفیر معزت مولانا صوفی عبدالجمید سواتی ہمہ جہت شخصیت کے                                                                                                                    |

کو جرانوالد (طاہر قیوم چوہری) ثن الشیر حضرت مولانا صوفی عبد المحمید سواتی ہمہ جہت شخصیت کے
مالک تحد دوا ہے اکا بری تھج تصویر تحد ان خیالات کا اظہار تاکہ جیت علیا و اسلام مولانا نفض ارخمان نے
لفرة الطوم آمد پر حضرت موفی صاحب کے لواحقین وعلماء ہے تحریت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ
حضرت کی پوری زیمگی اظامی، دیمیداری اور دین خدمات ہے مہاری تھی، اند توبائی ان کی تمام دینی خدمات
کو تول فرمائے کا جمن ۔

ال موقع پر مولانا فضل الرحمٰ سے ساتھ آت ہوئے سابق وزیرانگی سرحد تھ اکرم خان درائی نے حفرت کے ماجزا دول بھیرایوں وعلاء سے تعویت کرتے ہوئے کہا کہ حفرت موٹی صاحبہ جیسے اکا ہرین واسلاف کے جوان کا صدقہ ہے کہ آج ہم میں جو تعوادی ہمیت دینداری قائم ہے انہوں نے کہا کہ حضر ت کے مٹن کو ہم ضرور آگے بیڑھا کمیں گے ای میں ہماری و نیادی و افزوی کامیائی کا راز ہے۔ ( ہفت روز و وزارت لا ہور ۱۳۲۴ پر کی ۲۰۰۴)

(منىر فراھ ئىم)

حفرت مولانا حافظ حسين احمر

حضرت مونی صاحب علا من وحضرت شیخ حسین اجمد فی سیسی جا انتین مینی مانشین مینی ان کا وجود مسود بهت ماری نیرویرکون کاشی تماه اکارین کی تنش قدم بر جل کراسلام کی عظمت کاظم بلند کیا به متاز پارلیمنظیرین کا اظهار خیال۔

موجرانو الدافر اندر نواکده و خصوصی انگرولی النبی کے تر بیمان شخ وقت حضرت مولا عاصوفی عبدالحمید بسراق" علامتن اور اسپنے شخ حضرت حسین اسجد مدنی کے تحکی معتوں بھی جائشیں سے ان طیالات کا اظہار میتاز پارٹیمنٹیر مین حافظ حسین اسجد مرکزی را بہنا جمیت علاء اسلام نے اپنی نصرة الحطوم آمد پر حضرت کے صاحبزادگان سے تعزیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ حضرت صوفی صاحب" کا وجود مسعود بہت ساری نے دور کرتیں کاشیح تھا انہوں نے اپنے اسلاف واکارین سے تشکی قدم پر جل کراسلام کی عظمت کا تمل بلند کہا ہے۔ انشدان کی کوششوں کو تجو لڑمائے اور کہماندگان کو ان کے تشن قدم پر چلائے ، آسمین یا رب العالمین ۔ (ہنت دوز ووز ارت الاہور)

صاحبزاده مولا ناصوفي محدرياض خان سواتي

والدكراى هفرت مولانا صوفى عبرالحيد مواتى" كى زعرگ نارخ كالي منهرى باب تمى بثيق باپ تقيم. استاذ كال في كى دعادك سے مورم بوكيا بول.

والد بزرگوارم حضرت صوفی صاحب مشن اوزنده و کفته کیلیے کی بھی تم کی جانی و مالی تریانی ہے در بطخ نمیس کریں مے ، اللہ بیس صوفی صاحب والا اطلاس تصیب فرمائے ، آن و نیا میں برجگ پر حضرت مونی صاحب مشاکر وقر آن و منت کی شکی دوشن کیے ہوئے ہیں، جوان کا فیش اور مبترین صدقہ جاریہ ہے ، معونی محمد یاض خان مواقع کا اظهار خیال۔

موجرانوال (طاهر تيوم چوبردي) والد گراي قدر بزرگوارم حضرت قبله شخ النفير حضرت مولانا صوفي

حضرت مولا تاعلی شیر حبیدری شخ النیر حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان مواتی" اکابرین علاء دیوبند کی یاد گار نشانی ہے ، و ذکر ول

ن المبیر سرحت وقاء موں میں مید عان موں اوم یا صادبی مدور مدون اور دروں اللّٰ سرح تر جمان منے ان کے جانے سے شرمرف ہم بلکدالمیان کو جزائو الدمجی میتم او کئے ہیں، المبار خیال۔

گوجرانوالد (نمائندہ خصوصی) شخ النیرو فکر ولی اللّی کے تر بھان حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی" 'اکابرین طاہود پر بندگیا دگار فضائی تھے ان خیالات کا اظہار حضرت مولانا تا کی تیم خیدری مرکزی را بہترا البلسند والجماعت نے نصر قالطوم آ مد کے موقع پر کیا انہوں نے کہا کہ حضرت فکر ولی اللّی کے تیم ترجمان تھے ان کے جانے سے نصرف بم بلکہ الجیان کوجرانوالہ بھی پتم ہوگئے ہیں اوران کے وجود کی برکؤں سے محروم ہو گئے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ رہا معزت ان کی و بی خدمات کو تیول فرمائے ، آ مین ۔ ( بفت روز ووز ارت لاہوں)

حفرت مولا ناطأرق جميل

جاث محيد نور ( چھيٹر والی محيد ) و مدر مه العلوم جيساعظيم ادار و شخ النفير حضرت مولانا صوئی عبد الحمير مواتی کے اطلاس کی نشانی جین مولا مانچہ طارق جميل۔ بد حضرت موقی صاحب کے خطوص کی شنائی ہے کہ اللہ تعالی نے آئیں انجائی مقبولیت سے واز اتھا، ان کا فیض آئ می جاری ہے اور افشاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا نہ یہ در سر میں جو ان کی کتب، ان کی تغییر الفرآن ان کے تقالمہ و میر طاقہ و کے طاقہ و میں سب ان کیلئے بہتر من صوفہ جاریہ ہیں، تھر ہا المعلوم علی تعزیت کے موقع میں تعلقہ

میری خوش بختی ہے کہ حضرت صوفی صاحب" میرے استاد تھے، حضرت" ہے گلستان سعدی وغیرہ پڑھیں، ان کا ظام محی پڑتیں، دوسکا، مان مے مشن کو آ کے بڑھانے کی اللہ جسین ہمت عطافر ہائے۔

موجرانوالد (نمائندہ خصوصی) فٹی الشیر حضرت موانا اصوفی خید المحید سوائی" ناریخ کا سنہری باب تے جو بد حتی ہے اب بند ہو گیا ہے، ان خیالا ہی ان خیالا کے المدر سراہ اطوام کہ پر حضرت موانا نامید عظاء الموس شاہ بخاری این امیر شریعت سید عظاء الشرشاء بخاری " نے حضرت کی توریخ مختل میں کیا آمہوں نے کہا کہ میں حضرت کا شاگر دموں اور تھے امیر فور ہے میں نے امیر ۃ اطوام کے ابتدائی دور میں حضرت ہے گھتان معدی و فیرہ کتب بڑھی ہیں انہوں نے کہا کر حضرت کا طاق تب مج بھی بڑیس ہو مکا، الشدرب العزت سے دعا ہے کہ الشدان کے لگاہے ہوئے گلاش کو کہ بادر کھی اوران کے مشی کو آگے بڑھائے تھی ان کے ما جز اوگان کو ہے کہ الشدان کے لگاہے ہوئے گلاش کو کہ بادر کھی اوران کے مشی کو آگے بڑھائے تھی ان کے ما جز اوگان کو

حضرت مولا نامفتي صبيب الرحمٰن درخواستي

اگست تاا کویر ۱۸۰۰۸ء 👱

صوبی صاحب این نیادی کشور سے ساری تر آئیں سے تقش قدم ہم بے جس این کال ہے کہ ان کے ساجر ادگانان کے لگا ہے کہ ان کی سے جس ان کار میرو سے میں ان کال ہے کہ ان کی ساجر ادگانان کے لگا ہے ہوئے معنوں عمل آجادی کریں کے انشدان کا حالی ویا مربود کو جرائوالد (نمائندہ صوبی ) تر بھال آخر وی الله شخص المحتمد من الله نے ان کو اکا بدوا ساقت کی معنوں عمل تصویر سے اداروہ ساری جم انہیں کے قتش قدم پر جلتے دہ الله نے ان کو سے معنوں عمل تصویر الله بن کا مجمد الله الله بن کا مجمد الرحمان ورخوا کی متی وصد در در در احد رب الله نے ان کو سے معنوں خاتم و کہ ان کو سے محمد و خاتم کی کہ جمیر الله رب العرب المحمد من کا کہ جمیر الله رب العرب الله کہ ان کے انگا کہ جمیر الله رب العرب المحمد کی ان کے محمد سے کہ المحمد کی طرح ان کے ماج دور کے محمد سے کہ ان کے انگا کہ جو سے محمد کی کہ وہ سے محمد کی کہ میں الله ان کا حال کو حال کہ ان کے انگا کہ جو سے محمد کی کہ وہ سے معنوں شرح آباد کی کو کہ سے معنوں شرح آباد کی کو کہ سے ان کا حال کو حال کہ معنوں شرح آباد کی کو کہ سے معنوں شرح آباد کی کہ میں الله کہ ان کے انگا کہ جو سے محمد کی کو میں کہ معنوں شرح آباد کی کہ کہ معنوں شرح آباد کی کو کہ سے کہ سے معنوں شرح آباد کی کو کہ سے معنوں شرح آباد کی کو کہ سے معنوں شرح آباد کی کو کھ کے کہ سے معنوں شرح آباد کی کو کھ کھ کے کہ سے معنوں شرح آباد کے لگا کے موسود کے کہ سے معنوں شرح آباد کی کھ کے کہ سے معنوں شرح آباد کی کھ کے کہ سے معنوں شرح آباد کے کہ سے معنوں شرح آباد کی کھور کے کہ سے معنوں شرح آباد کی کھور کے کہ سے معنوں شرح آباد کے کہ سے معنوں شرح آباد کی کھور کے کہ سے کہ س

حفرت مولانا حاجي صوفي محمد احدكريم قاعي

روارت المولانا قارى جميل الرحلن اختر

حطرت کی دروی القرآن کے بغیر آج بھی دری ویے کا عرفیمی آتا ، کی سال تک حضرت کے سامیا عاطفت میں رہا کی شفقتیں میری زعر کی کاسر مایہ بیری ، الشدان کی مففرت فرمائے۔ کوجرانوالد ( کیلی فون کفتگو ) حضرت صوفی عبد الحمید خان سواتی " کی معالم اضرفان کیخی دروی الفرآن کے مطالعہ کے بخیرآت بھی بھی درس دینے کا حرفیش آتاس کی اپنی تی ایک روحانیت ہاں خیالات کا اظہار پاکستان شریعت کوئس بینواب کے امیر موادا قادی تحمل الرحمن اخر قادری نے ہمارے فماکندہ سے کمی فون مرکفتگو کے دوران کیا مائیوں نے کہا کہ جس کی سال بکے حضرت کے ذیر سارورا کو خرق انظوم میں پڑھا بوران کی شفقت اور جم یا نیاس میں ہری زندگی کا سریاد ہیں الشدر بالعزب النوزسان کی خد مات کو تحول فرمانے واقعی سے (اخت دوزہ وزارت لا بور)

حضربت مولا ناعبدالخبيرآ زاد

حضرت ہوتی صاحب کی ساری زعرگی ہارے کیے خطن راہ ہے، انہوں نے اھت میں اسلامی شعور بیدا کر سے انسان بیت کو اسلامی طرز معاشرت سے دوشان کر کیا، مدر شعر قاطعی آند پر اظہار خیال۔

کویرانوالد (نمائنده ضویعی) شخ النثیرتر جمان گردن اللّی نے اپنی پوری زعد کی کلرتن باشد کیا ہے ان می زعد کی اور سے کیے مشامل دائیہ ہے اللہ اس سے تنش قدم پر چلاے ان خیالات کا اظہار موال نا عبدالخیر آزاد خلیب بادشان مجدلا ہونے این اخر آباطهم آمد پر تقویت کے دوران کیا بائیوں نے کہا کہ معزیت صوفی صاحب نے امت سلم بھی اسمالی شھور بروادکر کے اندائیے کو اسمالی طروصا شرحت سے دوشاس مرایا وہ وہ ادارے لیے ایک آئیل شخصیت تھے واللہ اگل خدمات کو تیول فرمائے واسمالی مردودہ دواردت لا ہور)

حفزت مولانا قارى عبيدالله عامر

میری فرق بختی ہے کہ ۳ سال سے حضرت کی خدمت میں ہوں مالیا شیق میریان اور ڈیپلن والا استاد پوری زندگی شد کیصافہ سنا ماللہ کے وہ تبویل بندوں میں سے تنے موز ارست فورم میں اظہار خیال۔

مح جمالواله (وزارت فورم ش) میری انتهائی خوش بخش و خوش تستی ہا آپ پر بتنا بھی اللہ کا شکراوا کروں وہ کم ہے کہ ش پڑھنے سے لیکر پڑھانے تک ۴۰ سال حضرت کی طومت ان کے زیرسا بیکام کررہا موں۔

عال دعالم باعمل مولانا قاری عبیدالله عام نے وزارت فورم میں معنزت مونی عبدالحرير مواتی " ك

\_ اگستاا کۆپر ۱۸۰۸م

بارے ٹل گفتگو کرتے ہوئے کیا آمیوں نے کہا کہ ہمنے عمر محرابیا مہریان قلم وضیط کا پاینڈ ٹیٹن استاد شدد مکھا شینا آمیوں نے کہا کر حضرت موٹی معاملیہ الشہری حقیق کرتی بندوں میں سے بھے انڈران کی آتمام خد مات کرتی لڑنے کہ آئے تا میں نے امت دورہ ووز ارت لاہور)

قارى محمدا كرم زبيري

شہر کے سارے داری ویڈ پر حضرت صوفی صاحبؓ کا صدقہ جاربے ہیں، ہ نع صرف حضرتؓ کی اولادیا در ر اصر و العلوم کی تکمل کا کسر سادے داری ویڈ ہی ہے ہوگئے ہیں۔

گوجرانواله (ایریاد پورش) گوجرانواله شبر کسرار سه نداری زینیه حضرت مولا ناصوفی همیدا لهید مواقی " کالیش ادر صدقد جانه بیری ادر پیش انشا دانند قیامت تک جاری رسیگاان خیالات کا اظهار تاری محدا کرد زیری پیش اقراء اکیڈی نے نمائندہ دوارت سے کتھ کو کر ہوئے کیا انہوں نے کہا کہا تی حضرت صوفی صاحب کی اولا دیا در رسد موز الطوم می تیمی بلکسرار سے داری دهید یتم ہوگئے ہیں، تم اندیز کر جے ہیں کران کے جاشین حضرت مولانا حاتی تحدید نیاش خان مواتی پیسلسلہ ای طرح جاری رکھی ہے۔ ( ہفت دوزہ دوارت لاہور )

حضرت مولانا محمدا بوب صفدر

مرت في معرت صوفى صاحب كوجرانواله كيلي فيرويرك تق

حفرت کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ یس آج می العقیدہ موں ، دو بری شفق ستی تھے۔

گوجرانوالد (پیلس ریلیز) بیرے شیخ کال بیرے مربی بیرے استاد حقرت شیخ مولانا صوفی عبر الجنید مولی " مارے شیم گوجرانوالد کیلیے بیدی ثیر و برکت کا باعث میے معدانسوں وہ آئ آس ویا بین میس رہے۔

الشدرب العزت ان کی تیرکو انوارو ثیر نے بخرو ب ان خیالات کا اظہار متاز عالم و بیای راہنما مولانا محمالیہ صفور نے پہلی اوٹ میں کیا ماہوں نے کہا کہ بیصرت صوفی صاحب کے جوان کا ہی صدقہ ہے کرائم آن مجھ العقید مسلمان بیں۔ (بخت روز دوز ارت الا بور)

## تعزيق مكاتيب

حضرت مولانا سميع الحق

ممبر بیشت آف پاکستان/مهتم جامعه دارالعلوم نقانیه اکوه دخک ضلع نوشهر د*انیکرز*ی جزل جعیت علا دامرام پاکستان/مرکزی نامب مدر تحد دمجلس قمل یاکستان/ایشیر شابیاسهایی آکود دخک

> برادران گرای مخدوم زادگان کرشن مولا تا محدریاض صاحب مولا تا محد فیاض و برادرگرای مرتبت مولا تازا جدالرا شدی هشلم الشدود یکم شعلتین

> > السلام عليم ورحمة اللدو بركانة

حضرت اقد کن صوفی صاحب رحمد الله کا دار دار تمال کا موالی و نیا کے لیے تحقیم ساتھ ہے المندس کہ فیمر کرکے اللہ مورک کے دیا تھا کہ موال کا مورک کے دیا تھا کہ اللہ مورک کا دیا تھا کہ اللہ کا دورک کا دیا تھا کہ اللہ کا دورک کا

شخ الحديث حضرت مولاناسليم الله خان

### مدرد فاق المدارس العرب پاکستان الهجتم الجامعة الفارد قيركرا جي حضرت مولانا زاية الراشدي صاحب زادت مكارتكم

زی کی بیاب ہے۔ برگ ہے ترے بغیر چو سکوں آباد رہتا تھا جوار قلب میں آودو صد کمل وصد فرجگ ہے تیرے بغیر اب داحیاں سرت ہے نہ کچھا حساس فم دل کے آئید ہاک زنگ ہے تیرے بغیر ایس کی ظلت الم کی جار مع تاریکیاں میج فردافرود مجی شہر مگ ہے تیرے بغیر

جناب دین مجر مرحوم کے احوال قائل رشک والک تھید ہیں پر رکوں سے معبوط تعلق اور اس سے متبعد طاقعاتی اور اس سے متبعد شما قائل می الشکی دولت سے سرشار وسرفراز حقوق الشداور حقوق العجاد کی ادائیگل میں مستعد وقتاط بیدالی مفات ہیں کہ آن آن ان کا قحد روز افزوں ہور ہا ہے۔ الشد تعالیٰ سے دعا ہے وہ مرحومین کو جنت الفرودی میں جلندو بات مطافرہ کی اور دس ما تدکان کو مبر جس واجر بڑیل مطابعد احترکی طرف سے تعزیت کے کلمات مطرب موانا مرفراز خان صاحب اور حضرت صوفی صاحب کے صاحبز ادگان تک بھی پہنچاوی تو ممون بھرانگ والمسلم بیشم الشرفان کم جامعہ فارد قیر کرا تی کہ الاربی کا 17 اس کا آن کی ۱۳۲۴ سے ۱۳۲۴ میں ۲۰۰۸ء

حضرت مولانا محرعيساي منصوري

چيئر مين ورلڈاسلا کمفورم لندن

يخدمت گرامی اقد کن دهنرت شخ الحدیث مولانا مرفرا زمینورصاحب دا مست برکاچیم السلاملیم درجمة الله ویرکاند.

امید ہے حزائ گرائ بوافیت ہوں کے دیگر حضرت مونی صاحب قدس الشہر و کے انقال کی فجر یہاں برطانیے شن نہایت صد ساور الحسوس ہے تی گئی پاکستانی چیلوں خاص طور پر چور پر حضرت مونی صاحب رحساللہ کے وصال کی فجر بعض انجابرین کے تعزیق جملوں کے ساتھ سارا دان چاتی رہی برطانیے میں علا وفون کرکے ایک دوسرے سے تعزیت کرتے رہے بدہ وائی بہت سے تعزیق فون آئے۔

بعضرت موقی صاحب آدس الله بروا آن کے شرفداد کے دور میں الله کی بقائیوں علی سے ایک نظائی استحد بعض ما سے ایک نظائی استحد بندہ و خصرت موقی صاحب آلو کا تجائی اکساری او آئی ہے دور میں اللہ برائی جادو استحد کی صاحب کی صدرت علی صاحب کی صدرت علی صاحب کی صدرت علی صاحب کی صدرت علی صاحب کی صدحت علی صاحب کی صدحت علی صاحب بعث الاول میں الله تعقید کا جائے تھا کہ بیان کی محمدت صوفی صاحب المسالی کی المسالی کی اللہ تعقید کی محمدت صوفی صاحب کی اللہ تعقید کی تعقید کی تعتمید کی اللہ تعقید کی تعقید کے تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کے تعقید کی تعقید کے تعقید کی تعقید کی ت

اگست تاا کوبر۸۰۰۸ء پ

المار الراف الراف

على كالموف فرق كفاليدادا قرما ينده كرزديك آب حضرت شخ البند"، حضرت شخ الاسلام مدن" كم برورية وبابدانه سلسلة الذهب كي كزى تقدآب كي زعرك علاء كيلة عضل داه به يدهم سع حرصه على كار مخان اجتما كي ندمدار يون اور مكل ميدانون سے فرار يوكر رسكون كوشوں عمل بيشيركر قدر رسى، فتسي، النياج المرك كي طرف بلا عدرا ب

حفرت مولانا مجامد الحسيني

بالتركز 10- بيلزكالوني فيمل آباد

برادر کمرم موادا نا زاج الراشدی صاحب ذید فضله نائب چیئرشن شریعت کونسل پاکستان

السلام عليكم ورحمة الله!

آخ اخبارات مين آپ كيم محترم شخ النفير حفرت مولانا عبد الحميد سواتي رحمة الله عليه كم ساخره

\_ اگست تااکتوبر۱۰۰۸ء ارتحال كى خرير عكر بهت مدمه پنجالانا لله وانا اليه واجعون

حضرت مولانا عربا فی بین با معرف المدیس می ادارات کے دیدرتق کی کے بادسف ان کی نگلفت مواجی برزائز ادر ملاقاتی کو کرد دید و بنالی تھی بالم وادر اک اورقهم و شعور کے اعتبارے پاکستان کے تجر اور بیابان میں حضرت معرفی مواتی صاحب نے اسلام کے تھی عقایہ وظریات کی اسک تم ریزی کی کرد دیانہ بہار آئری مجش شن کے آرات ہوگیا اور معاشرواں کی مطریق کی سب اٹھا او حضرت موالا عامیہ الرحد اگر دی اُلی کے بحث شن اور وختر تر جمان سے بیس وہ اور کی کہ کے تبریت کے دوران حضرت موالا ناصفی موالا اور در حسانشکی رفاقت میں وہ وفتر آزاد الله بعد میں گئی موریت شخص نے اور آئی گر الفار تھی ما صاحبی کا کی عمریت پر دکر ام بنانے کے بادجو حرام ال کسان کی بیما دوران کے سال کے مواد سے کو جماؤ اللہ میں حاصری کا کی عمریت پر دکر ام بنانے کے بادجو حرام اللہ میں مانسکا کی اس بریت پر دکر اس بنانے کے بادجو حرام اللہ میں الم تاکہ اللہ کی سال کے انداز کی سے مواد کی اللہ میں المیان کو جند الار دوران میں مقام طبیت سے خطاق ان اور کمان اور کے سب بالمی خاند ادرام اب واقع بار کو میں کے افتری کے اور تیا میں المیان کے میں ان کا تاکہ اور کے سب بالمی خاند ادرام اب واقع بار کو کی گئی تبدیت المون الکورون کی میں مقام طبیت سے خطاق اور کے سب بالمی خاند ادرام جارہ کی کی دیکھ کے اور ان کے میں اسے الور کے میں اس بالمیان خاند ادرام کے اور ان کے میں اس بالمی خاند ادرام جارہ کے اور کی گئی ترین کی کورون کے اور کی میں مقام طبیتی سے کورون کے اور کی سب بالمی خاند ادرام جارہ کے دورائی کا تیا دیا کہ میں اس کی ان کی میں کے داروں کے میں کے دوران کے دوران کے دوران کی میں کے دوران کی کر میں کی کورون کے دوران کے دوران کی کوران کی کورون کے دوران کی کورون کی کورون کے دوران کی خوالوں کی کوران کی کورون کے دوران کی کورون کی کورون کے دوران کی کورون کی کورون کی کی کورون کی کورون کی کورون کے دوران کی کورون کے دوران کی کورون کی کورون کے دوران کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کے دوران کی کورون کے دوران کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کے دوران کی کورون کے دوران کورون کی کو

796

حفرت مولانا عبدالخمید سوائی کے دائی خوارقت ہے پاکستان ایک تقیم اور عبری تخصیت ہے موم ہوگیا ہے میں مرف شہر گوجرا اوالہ پاپاکستان کا تی ٹیس عالم اسلام کا قاتل تافی قصان ہے آپ کی و بی ملی داول اور حقیق خاندانی دوبایات کی کڑی ٹوٹے ہے جو ظاہیدا ہوگیا ہے دہ شکل تا ہے میر ہوسکے گا، اللہ تعالیٰ غیب ہے ایسے اسلیا ہے اور میں مارے کہ دھرے مونی صاحب کی دوش کردو و ٹی ملی مش جرح و دوخش و تا بھر رہے اور میس استفاذے کے مواقع فراہم کر کے جارئے لگھے کدو تکر دُونگر کو توفر کا تارہے۔ آئین رہے اور میس استفاذے کے مرد کے خوالم کر کے جارئے لگھے کدو تکر دفائر دفائر کو تاریخ کا تارہے۔ آئین

والسلام: آپ كاشر يك غم، جابد الحسين/ ٢٩ري الاول ٢٣٠٩ ه ١ ١٠٠٠ ع

جناب قاضی حسین احمه امیر جماعت اسلامی یا کستان

كرمى جناب مولانا محرفياض خان مواتى صاحب ومولانا محررياض خان سواتي صاحب

أكست تااكتوبر ١٠٠٨م

السلام يليم ورحمة الله

یہ جان کر بہت افسول ہوا کہ آپ کے والد اور میناز عالم دین حضرت مولانا صوفی عبد الحبیہ سواتی صاحب کُر شیز دنوں راحلت فرمانے جیں۔ اناللہ دانا البیراجون۔

صحرت مواد نا کی ملی ، روحانی اورتر بی خضیت کمک و ملت کے لئے یا حث ثیر و برکزی تھی۔ ان کی
وقات نے آم ایک حظیم ، تنی سے محروم ہوگئی ہے اور بالخسوش د پی طبقہ کو نا قائل حالی تقسان ہانچا ہے۔
انہوں نے ٹیمی کی آقر آئی اوقت اون دیا اورشر کی فر آئی کو کرزود کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور جامد انسر انسرا انظام میں طبیع تھی تھی ہیں تھی اوار سے کی آئی سے وقتی تھی ورتی تی مجر پورکردار ادا کیا اس کی خوش اظالی ، آواشح اور ابدوار انسکی وجرسے انگیس محام وقواص شرقی لیے عام حاصل تھی۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا صوفی عبد الحبید صاحب کے اعمال صالحہ اور خد مات جلیا کر شرف آبد لیت شخصہ آئیمل اسپے مقرب بندول میں شائل فر مائے ، آپ اور تمام اللی خاندان پر ان کے فیوش وہ بکات جاری اربی اور آپ سب ان کے لئے صوفتہ جاریہ سبنے دہیں۔اللہ تعالیٰ آپ اور تمام خاندان اور مولانا کے حلقہ شائر دان و مشتقد میں کو مولانا کی عدائی کا صوف میں دوصلہ کے ساتھ برداشت کرنے کی آئید ٹیش دے آئین دالسلام : خاکسار (قاضی حسین احب ۱۸ سام ۱۳۵۰ میں ۱۲ سام ۱۳

> حفرت مولا ناعبدالقيوم حقانى مرياهنامهالقاسم مبتم جامدابو هررية نوشره

السلام ملیکم ورجمته الله ذیرکانیهٔ مصرت اقدس طوم و معارف کے بحربے کرال ، الجابہ الکیبر ، ختی الشعیر حضرت مولانا معوقی عمد الحمید موالی "کے معاقد ارتحال کی تجربے صد دوجہ درخی قباق ہوا ای روز جا معدالا ہم میرہ شمد ووروز ورومانی اجماع تحاملاء مشاکع بمعونیا و مالیل الله اور طلبہ کا ابتجام تحالیہ بیشتر مساحقہ بن اکرکری ، فورا معارے معمولات درک کر حضرت کیلئے ایسال آئی اب اور والے منتقرب کا اجتمام کیا گیا۔

مولانا مرحوم کاملی تھنینی مقدر کی خدمات مسلم بین شعرف آپ بیٹیم ہوئے بلکدا مت بیٹم ہوگئی ہم سب آپ کے ساتھ آم میں برابرے شرکے بلکے تقویت کے متن بیل۔

والسلام عبدالقوم حقاني/ ماريل ٢٠٠٨م

حضرت مولا نااحمدالرحمن

خطيب بإركينث إؤس اسلام آباد

محترم برادر كرم فياض خان مواتى صاحب دامت بركاحة

السلام عليكم ورحمة الله!

بعد از سلام مسئون حضرت اقد تر مشعر قرآن به دولا ناصر فی عبد الحمیه شان دواتی صاحب فورالله مرقده کے انتقال پر طال کی نجر ان کرانتهائی الموس بواب بینده کی محت کھیکے نیس تھی جس کی دید سے نماز جنازه می حاصر نہیں بور سکا۔ اس عظیم میس کے انتقال ہے جود ین کا نقسان بواج شاید عزاید میں معد بین بیک بورا بوسکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سمیت تمام دونا وکو بینظیم معدد سرد داشت کرتے ہوئے اج نظیم عطافر مائے۔ آپین ۔ فظار المارات

حضرت مولا ناسيدمحمرا كبرشاه بخاري

<u>:</u> اگستةاا كۆير۲۰۰۸ و

محترم القام برادر مرم جناب مولانا فياض فان سواتي صاحب زيدمجده

المام الكرورمة الله ويركانة - مزارج كراى؟

موض ہے کہ آج اخبارات میں بیانسوسناک فجر پڑھ کردل پڑنلی مگری کے مصرت اقد س فٹی الحدیث

را المير موال عمد الحميد مواتى قد كرم و وطت فرباك في سانالله وانالله وانالله والمون -والغير موانا عمد في مورقت الله كان وفات حرسة كانت المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية

ي ن العالم كالمح مصداق ب-آب كيلي اورد يكر براوران كيك صبرا زباءوت بحق تعالى شاندا ب \_ حفرات کومبرجمیل عطافر ما کمیں -اورحضرت اقدس رحمہ اللہ کو درجات عالیہ نصیب فرما کمیں \_ آمین \_ حرت کی و فی ملی بلینی اصلای او تصنیفی خدمات جلیله تاریخ میں سہری حروف ہے کھی جائیں گی۔ آپ ئے کو جرانوالہ میں ویٹی مرکز قائم فرما کر اہل علم اور طالبان علم پر احسان عظیم فرمایا۔ پھرتفسیر قرآن تالیف فر اکرتمام سلمانون خصوصاً علاء والل علم و دانش برحرید احسان فرمایا - بچاس سے زائد تصانیف آپ کی علمی بصيرت كابين ثبوت ميں۔علاوہ ازيں آپجيسي اولا دِصالحہ ماشاء الشعظيم ورثه اور آيكا جامعہ نصرۃ العلوم اور تصانیف سب عظیم صدقهٔ مجاربه بین جن تعالی ان کی نه ات کےصلہ ش درجات مائیہ مطافر مائس \_اوران كى يادگاردن كو بميشة قائم ودائم ركيس، آين بنده تاجيز ايل طرف سداورا حباب مجلس صيلة اسلمين كى طرف سے ادرائے مدرساشر فیداخشام العلوم جامع مجدع شاندے اراکین دمبران کی طرف سے دل تعزیت تول فراسية - بم ني يهال حضرت كيليخصوص دعائ منفرت اورابيسال أواب كيليختم قرآن كاابتمام کیااور مجلس کے اجلاس میں حضرت کی خدمات جلیا۔ کوز بردست ٹرائ تحسین چیش کیا گیا۔ ہم آ ب مے غم یں برابرشر یک بیں اور دعا مو بیں۔احقر محمد ا کبرشاہ بخاری عفی عند / ناظم اعلیٰ مرکز تبلیغ مجلس صابة المسلمین مدرساشر فيه حاصل بور شلع راجن بورا ٨٠٠٨ مام/ ٤

حفرت مولا ناعبدالسلام

السلام عليكم ورحمة الثدو بركاته

آئ دات 10 بيج كوجرانوالدے دوا كلي يرحفرت شخ الحديث قارى معيدالرطن صاحب مرفلانے بر افسوسناك خبرسنائي كدحفرت شخ الفيرصوني عبدالجميدخان رحمة الله عليه رحلت فرما محتم بين - انالله وانااليه راجعون ـ

الله كريم حضرت مرحوم كومغفرت \_ درجات عاليه نعيب فرمائ \_ اودان كي عمر بحركي ديني خدمات كو قبول فرمائ اورآب سب كومبرجميل عطا فرمائ في آج جيش بمع تمام اسائذه كرام وطلبا كرام ان کے حالات بیان کر کے دعاء مغفرت کی ہے۔

بروقت علم ہوتا تو جنازہ بیں شرکت کی سعادت حاصل کرتے انشاء اللہ العزیز حضرت قاری صاحب مد خلد کی معیت میں دعا کیلیے حاضری دیں مے تمام اساتذہ، طلباء کرام کی طرف سے اظہار تعزیت اور بالخصوص فيخ المحدثين حضرت مولانا محد مرفراز خان صاحب دامت فيضهم كى خدمت ش تويت اور درخواست دعادسلام به

> فقظ والسلام طالب الدعا عبدالسلام خادم الجامعه كم رئيخ الثاني وسما<u>ل</u>ه ها **، 2008-04-8**

> > جناب محمر حنيف قريشي ايم اي ١٨٩\_ بي سيولا ئث ٹاؤن راولينڈي

- اگستهااکتوبر۸۰۰۸م<u>-</u>

#### باسمه بحانه دفعای محترم دکرم جناب حاتی صاحب دام ظلکم العالی

اسلام ملیم ورحمة الله و برکانة مرات بینی نے تبایا کراس نے فُن وی پر ایک شیب چن ابوا و یکھا ہے۔ جس
میں صفرت قبل معونی صاحب کی وفات حسرت آیات کی تجربی سے کرخون دی ارزی جوا ۔ الله تعالی اپنے فضل
ورم حضرت رحمة الله علیہ کو اپنے جوابو وصحت ملی جگہ دے۔ اور درجات بلند فر باتے آئی اپنے فضل
ورم حضرت رحمة الله علیہ کو اپنے جوابو وصحت کی جار کراری کو گئی درت دکھا یا۔ اور سی تعلیم ہے آئی کیا۔ یمی
ورم وروری کی بہت خوامت کی ہے۔ اور جزاروں لاکھوں کو تی درحمظ یا۔ اور سی تعلیم ہے آئی کیا۔ یمی
عدار کروری کی بہت خوامت کی صحت کے پاس کیا انہیں بھی بھر اللہ کی جوامت کی جار اللہ وی ایک کیا انہیں کہ جوامت کے بال
میں میں میلی کے واقع محقوظ صاحب ہیں۔ انہیں بھی بہت آخری ہوا۔ گئی تھی ادوری آئی کا فقام می ایپ کے بال
میان برداران کی عدار میں کو دعات کی دعات کے گئی وی اس کے اللہ میانی کیا دیا ہے کہ اللہ کی عدار میں کہ میرک کا تعلق باور میں بات بات کہ اللہ کی اور انہا کہ وی ان اللہ و رات اللہ و ان اللہ و اجس کے کا دن علیما فان۔

عرار دوری بردیا چاران اللہ او ان اللہ و ان اللہ و اجسون۔ کی میں علیما فان۔

عرار دوری بردیا چاران اللہ او ان اللہ و اجسون۔ کیل من علیما فان۔

آپ کا گزشتہ نظ بیال میری غیر حاضری شدائے۔ میں پہلے واہ چئی کے پال اور پگر اسلام آباد مینے کے پال خار دانت نگل قر حوصہ سے تھے ہیں نیاڈ بچر جوانا خار اس کے لیے متعدد مرتبہ ڈو شخٹ کے بال چانا قدار (انک کام باق ہے) خیال تھا کہ ذرافا درخ اور کھاکھوں گا۔ یا حاضری دول کا سگر جوالشہ کو منظور جڑا ہے۔ یمی نے اپنے بامون واد کو کہا تھا کہ وہ آپ سے حضرت کی حالت پہتر کے بھے بتا ہے۔ اس نے گئی کہنا کمان کی حالت و یک بات ہے۔ اور کو کہن بھتری کنا ہم ٹیس ہوئی۔

محترم حافظ دیاش صاحب ، عرباش صاحب اورسب بزدگوں سے بھی بحری طرف سے اور بیرے الل خاند کا طرف سے تعویت کردیں۔ بیرے بچے تھی درخ کا اظہاد کردہے ہیں۔ بیرحال ہوارے تو قبلتات و بسرحی بہت پرانے تھے۔ اور تم نے ال سے سب چکے سکھا۔ اور استفادہ عاصل کیا۔ تو عیداور (ماندام عمرة اللعلي) المحالة ا

برر کوں سے واقعیت اور انجی کتب سے آگاہ کرنا آئی کا بہت بڑا کا رنامہ ہے۔ اللہ توالے درجات بلر فرائے۔ آئین۔ فقط والسلام بجر صفیہ قریقی ، ۱۳۹ ترکھالا ول ۱۳۳۹ هذا کر کر ۱۳۸۰م

> حضرت مولا ناعبدالجبار حنى سلفى خطيب مام مهرثتر نبوت كعاذك لمان دردلا مور

بخدمت جناب حضرت مولا نامحد فياض خان مواتي مرظلهم

السلام عليكم ورحمة الشدو بركاتة

جناب والا کے والد گرامی مفرقر آن حضرت مولانا صوبی عبد الحمید سوائی "کے انتقال پرملال کی تبر موصول ہوئی۔ انافذ وانا الیدرا جھون۔ وفات اور تدفین کا تصوراً تے ہی شخ الہند مولا ، مجمود سن کا ووشعر بیساخت نوکسہ ذہان اور پھر' فوکسے آئم' کہا جما ہجآ ہے تجہ الاسلام مولانا مجمد قاسم نا فوقو کن کی تدفین کے موقع کہا تھا۔

مٹی جس کیا مجھ کے دیاتے ہو دوستو؟ مجھیرے علی ہے یہ ، مجھ زر نہیں حضرت جسی علی مجلی اور ہائی تضایت کے جھڑنے سے بول الگ رہا ہے جسے دور دور تک چھلے ہوئے محوالے تھول کی زور دیت کے طول کراور کی ''ہا کو فتال'' سے آئی دکتی ہواؤں کے درمیان ہم اسکے دو کے ہول۔ انسان ہرنے کے بورز نوال سے دور ہوجا تا سکیل حضر سے تعدالی نہیں ہے۔

اگستااکوبر۱۰۰۸م

'''ایی دھاؤ میں از تبلہ جہاں آ میں یاڈ'' بہت جلدا کیک تفصیل خصوان کہر قائم کر کے بیش خدمت کروں گا۔انٹا واللہ آپ کے آئی کا برائز کا طرک کے عبدا کہار تکی کسی عبدا کہار تکی کسی حبدہ کا بہار تکی کسی

حضرت مولانا زابدمحمود قاسمي

مهتم جامعة اسيروجرة (۱۳۷۶ ساست ظام هم آ با دکاوتی گرفیس آ باد پاکستان محترم النقام جناب معفرت مواد نافیاش خان مواتی صاحب بهتم جامعه هم آباطوم کوجرا نوالد به محترم النقام جناب معفرت مواد ناریاض خان مواتی صاحب ناهم اینکی جامعه هم آباطوم کوجرا نوالد السلام نلیم ودیمه الله و برکاند می احراج گرای بخیرا

کن ارش ہے کہ آپ سے دالدگرای قد در مر بایہ طاح و پیز مثن افھر یہ حضرت موان نا عبد الحجید سواتی
رفتہ الشعابی و فات کی تجرم موسول ہوئی۔ حضرت میں ساتھ ارتجا بات کا سی کر بے مدد کھ اور اقسوس ہوالے کی
شمار برطانیہ سی کیلئی وورے کی وجید نے آز جنازہ شمی حاضر شدہ دسکا جس ماری زندگی افسوس
ہے حضرت کے وصال سے ملحی و خیا کے اندر جو فال میرین اجوا ہے وہ مجمی کرتین ہوسکی حضرت کے اللہ ال اللہ میں معرف کے جس سے مطابع دیا ہے ایک اندر جو فال میرین اجوا ہے وہ مجمی کرتین ہوسکی حضرت کے اللہ اللہ میں ا اللہ میں کہ حضرت کو جنت المروس حطاح فریائے۔ اور آپ دونوں ہمائیں کو اپنے والدگرائی کے مشرش کو آجے اللہ میں کہا تمکم کی کو تین مطاح فریائے اور حضرت کے راگائے ہوئے گھٹ کو مزید ترقیوں اور کا میابیوں سے اسکنار فریائے۔ ادار اقدادن ہجید آبے ہے سماتھ ورجائے۔

والسلام: صاحبز اده زام محمود قاس مهمم جامعه قاسميه غلام محمر آباد فيصل آباد

حضرت مولا نامحمرا ساعيل شجاع آبادي

مرکزی ؤیٹی میکرزی ، مالی مجلس توخط خزید: ارابط میکرزی، آل پادیٹر بجل عمل تحفظ فتم نبوت انمائکرہ خصوص بعث دوزہ تم نبوت ، کرا چی

معنى مى المائد المائد كى صاحب دامت ظلكم العالى المعالى

مناه الله ويركمة الله ويركانة . . ملاملا عليكم ورحمة الله ويركانة .

حضرت اقد م موادا ناصونی عمدالخمید صاحب رحیة الندهایی دفات حسرت آیات سے ، مکسا کیے جیر عالم رین عظیم مشر القرآن اوردا گی الی الشدے و م بوگیا۔ انا الله دانا الیدراجھون - حضرت صوفی صاحب کی باقیات الصالحات عمل جامعد لھر قالطوم ، تیک اولا د، وردکن القرآن اورد مگر تضیفات انشاه الله العزیز معمد تہ جاری بول گی۔

اللہ پاک ہے دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ ہے اپنے شایان شان معالمہ فرمائس ۔ اورائیس کروٹ کروٹ جنت الفرون انصیب فرمائیں۔

۔ میں دوئی انکٹر مولانا فیاش خان صاحب مدخلہ کوخلاکھ چکا ہوں۔امید ہے کدل چکا ہوگا۔انشاءاللہ العزیرش کی سے دسلاش حاضر ہول گا۔

والسلام: مجراسا عيل عفاالله عنه رفتر ٥ حسين شريث مسلم ناؤن لا موراً ، 26/4/08

حضرت مولا نامفتى شيرمحم ملوى

دارالا فمآء جامعها شرفيدلا بهور

بخدمت برادرم حغرت مولا تاثجر فياض خان وحغرت مولا تاثجر دياض خان صاحبان سلمكم الزمن السلاحليج دوجد الغدوبركانية — حزاق شمريف!

عرض آ كد حضرت اقدس صوفى صاحب نورالله مرقده كى وفات حسرت آيات معمولى حادثين بك

اگستةااكۋىر١٠٠٨م

وری امت کیلئے بہت بڑا سانحہ ہے۔اللہ تعالی حضرت مرحوم کی خدمات جلیا کو قبول فرمائے اور حضرت کی . دہل مغفرت فرمائے اور آپ حضرات کومبرجیل نصیب فرمائے۔

عظم الله اجركم واحسن عزاء كم وغفر لميتكم یزاروں سال زمس اپی بے نوری پے روتی ہے ین مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدور پیدا حفرت يقينااس كےمصداق تھے۔

احقر جنازه ش حاصر ہوا مگر ججوم كيوبيت آپ حضرات سے لما قات اورتعز بت شد ہو كى ببهر حال اللہ تعانی صفرت والا رحمداند کو جنت الفرووس میں اعلیٰ مقام نصیب فربائے اور ہم سب کو حضرت کے نقش قدم پر طنے کی تو فیق نصیب فرمائے ، آمین۔

فظ والسلام مع الأكرام شريك فم حتاج دعا/شير مجدعلوي/خادم دارالا فياء جامعداش فيدلا مور ميريع الثاني والااه

> حفرت مولا ناسيدعبدالقدوس ترندي مبتم الجامعة الحقانيه سابيوال من مضافات سر كودها\_

بخدمت گرامی حضرت مولا نامحمد فیاض خان صاحب مواتی زیدمجد ہم

السلام عليم ورحمة الله ويركانة

احوال آئكداحقر ايك طويل سفرير تفاملتان ينج كرحضرت اقدس جناب صوفي عبدالحميد صاحب مواتي ر مماللّٰہ کے سانحہ وہا ت کاعلم ہوا ہے صدافحسوں ہوا۔ انا للہ وانا البہ راجعون ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلندفرماوي اوربسما ندگان كوصرواجرعطا فرمائيس

آ پ حضرات جن تعالی کے فضل وکرم ہے حضرت کے حجے جانشین اور خلف صالح ہیں اللہ تعالی حضرت کیلئے آپ کو بہترین صدقہ جار میداور باقیات صالحات بنائمیں ایجےعلوم ومعارف کی مزید فشروا شاعت اور

اگست نااکور ۱۸۰۸م

الحاداره كي اورزياده خدمت وترتى كي توفيق عطافرها كي ، آمين -

فقاواللام: وعاجوا حقر عبد القدوس ترفدي ففراله ورج الآلي والماره ١٣٠٥ مريل ٢٠٠٨،

حضرت مولانا محدالياس كصن

ناهم اللي: اتحاد اللي الرئة والجراحة بإكستان القليفة مجازة معارف بالله حضرة القدس موالانا شاه مكيم عجد اختر دامت برياتهم العاليد اسر برست اللي سركز المل الدئة والجماعت 87 حزبي لا موردة مركز دها-براور مخدوم وكم حضرت حوالا الحقد في مناسبة مناسبة بدير مجدم

السلام عليم ورحمة الشدويركانة

بعد از سلام مسنون او حضرت شخ المنير تقدوم العلماء وحضرت مولانا صوفى عبد الحمية مواقى كوراند مرقده كانقال برطال في از حد محووان ومفحوم كرديا ب، تا بمرضاه بالتضا داود مرضى موفى از بهداه في كي يش أخر بم حضرت والاكي اسيخ رشن ودجم برورها دركم باز كاه شن حاضري برسم تعليم تمركس هي انساليك و اذا البه واجعون ، اللهم اعفوله واز حمد وارفع هر جاته في هاد السلام .

### والسلام عليكم ورحمة الشدويركانة

## فيخالحديث حفرت مولا ناعبدالما لك

مرق ی اسملی این اے 21 / صور دابلته المدارس الاسلامیہ پاکستان اصدر جعیت اتحاد العلماء پاکستان بخدمت محرش جناب مولانا زاج الراشدی صاحب دامت برکاتم العالمية

السلام عليم ورحمة الشدوبركانة عفرت مولا ناصوفي عبد الحميد صاحب كي وفات حررت آيات كي خرس كرانتها في صدم موار (الدالله والما المیہ واجعون )مرحوم نے ساری زندگی وین کے لیے احتکاف ش گز اردی اورفاضل المذواورو قع ملی تعینات کی شکل میں بہت براسر مابیامت کودے کئے۔ گوجرانوالد کی شاخت حصرت مولا نامجر جراخ " حضرت مولا نا مفتى محير شايل " حضرت مولا نا محمد سرفراز خان صاحب مرطله العالى اور حضرت مولا نا صوفى عبد الحدماحب عف متنول بزرگول كے بعداب والدمحرم حضرت مولانا محدمرفراز صفررصاحب كاسمايد عاطفت قائم ہے، جوملت اسلامیہ کے لیے تعت عظلی ہے، اللہ تعالی حضرت صاحب کوصحت وقوت عطا فرائے ،اللہ تعالی ان عظیم اور بے مثال علمی فحوض کی حال شخصیات پر ابر رحت سے بارش برسائے ،اللہ تعالی ان کی مغفرت فریائے اور گرال قدر ضدیات قبول فریا کراعلیٰ علیین میں انبیاء،صدیفتین،شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرمائے ،اولاد ، خاندان اور تمام تلاند واور متعلقین کومبر جمیل ، اجر جزیل سے نوازے۔ آمین آ ب كوالله تعالى ان كاسيا جانشين بنائ اورصدقد جاريد بناوے - انشاء الله آب، فياض خان صاحب ادریاض خان صاحب کے ذریعان کے چشمے جاریہ ہے اٹل علم سراب ہوتے رہیں گے۔ آمین میں ایل اور محترم جناب قاضی حسین احمد ( امیر جماعت اسلامی یا کستان ) کی طرف سے تعزیت کے ليے ها خر ہوا تھا۔ جناب دياض فان صاحب ہے تعزيت كي تھى ، آپ ہے تعزيت بھى ضرور كى تھى ، بير مريضہ ارمال كرك آب مخم من شركت كي سعادت حاصل كرر با مول الله تعالى جميس بزرگان امت مع مبت ومقيدت كاجرعطافر مأكر علم وعمل بين اضافه فرمائ - آين

### والسلام: (مولانا)عبدالما لك/شخ الحديث، جامعه معوره، لا بور

حضرت مولانا قاضى محمداسرا يُسَارَقَى

خطیب جامع مجرمد یق اکبر بانسی *ار برست مکتب*انوار بدینه مانسیره محترمه مالارود به مداره احرامی نام از ایران

محترم النقام حضرت مولانا حاتى مجر أياض خان مواتى صاحب دام مجر بم السلام يليم درهمة الله ويكانة ، حراج كراي!

حضرت صوفی صاحب رحمة الله عليه كي وفات يرجوصد مه واوه روحاني اولا وجم جي تروي محية آب يهج گزری وہ اللہ تعالٰ بی جانت ہے۔اور آپ جانتے ہیں محرآ پ کے حوصلہ اوراعیا داورانے بزرگوں کے دامن کومنبوط تھامنے کی وجدے برکت دیکھی۔وہ بھی آپ بن کائق ہے حضرت کے جنازہ پہ جا نمری اور تبر حاضری اور چرو بال قبر کا پرسکون ایمانی اور دوحالی مظراور خوشبوا میصحسوں بور باتھا کہ جمارے شخ اللہ کے فضل وکرم سے جنت میں ہیں۔حضرت کی مہریا ٹی اور شفقت اور ہم جیسے سیاہ کا روں برکرم نوازی ہے۔اللہ ان کی دعا کیں ہمارے حق میں تبول فر ما کیں۔ جب مسلحمر میں حاضری ہوئی تو وہاں حضرت شخ صاحب کی خدمت میں وہ مظرمازندگی یا درے گا۔خان الفرصاحب \_معلوم کرنا حضرت فی صاحب مذاللہ نے مجھے یہ جوكرم كيااوروحاني يادول كوتازه كرويا حصرت كي اليك محضر كياد كار طاقات ايك دوسر مضمون شآري ب-حضرت فيخ صاحب في دادى جان اور ماموول اوروالده محترمه كانام كرامي بهي بتايا-حضرت منظله في ہمایا کہ ہماری دالدہ کا نام بخراور تھا۔ نانا جان کا نام فقیراللہ تھا وہ ڈنہ کے رہنے والے تھے ۔ گوجر تو م کی چھی اوت سے تعلق رکھتی تھیں۔ حاتی صاحب عجیب بات ہے کدمیری گوت بھی چی ہے۔ اور مین حفرت مولانا مفتی عبد الستار مفتی خیر المدارس ملتان اور حافظ عبد الحق سیالکوٹی کی گوت ہے۔ ہمارا سلسلہ نب حضرت عیس بن معنرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیم السلام سے جا کر ملتا ہے۔ موجر قوم کا آئید واش مصنف مولانا قارى شير محد ميل ملاحظ فرمائي \_

حضرت شخ صاحب نے وہ ہاتیں بتا کیں جوزندگی مجرمجی معلوم نہیں تھیں۔ معزت چوہدری صاحب

اگست تااکؤبر ۱۸۰۸م

مرم ومحترم مولانا محرفياض صاحب! عافاني واياه الله

السلامية مورقية الله! المام أمغر من وألحد ثين حفرت موفى صاحب كى وفات كى خبر باعث الموسى موفى صاحب كى وفات كى خبر باعث الموسى موفى الأنهداد في حفرت ميريشن شاه صاحب رحمدالله كالمراج مد مده محك ما والموضوك به الله تقال كوم كى توقيق مدد محك ما والموضوك به بالمام كالمواج ومديد إبركات كا باحث الاولات وافتون ساحتنا تقت كا باحث بهنا جالله تقال كم مهل المولات والموقون ساحتنا تقت كا باحث بهنا جالات مام كالمواحد من المولات والموقون المواجد في كواد كل محمد الموقون الموسى الموقون المواحد المواجد الموا

خيىر من العام اجرك بعده والله خير منك للعباس

مونا ؛ زابد الراشرى، مولانا عبد القدول قارن وديكر اقارب داعره كي حدمت عن سلام وكلمات تعربت يش كرين - والملام بشركيكم أم إعبدا لميد خزلرا ١٩٩٨ وخالا ول ١٣١٠ ه

حضرت مولانا ابواحمه نورمحمه قادري تونسوي

مهتم الجامعة العثوانيه (رجراره) / ترغره محديناة تصيل لياقت بورشلع رجم يارخان خطيب مركزى جامع محيرتر غرة محريناه

السلام يليم ورجمة الله وبركاته مخدوم زاده مولانا محرفياض خان صاحب واتى

تفدوم كرم في منظم آپ كه داد محر مل مدان كا مدمد بودى بناه ما المست كيف ايك ما لحد به الشرق في مس خصوصاً آپ كواندان كوم مرا الداس برا يرفطيم حطافر ما مي ما من انسا لله وانا اليه واجعون - اعظم الله اجو كمه احسن عزاكم وغفو لمينكم آمين باوب العالم سن عزاكم وغفولمينكم آمين باوب العالم سن عنزاكم وغفولم يناه المراق الما في الاسترائية في في المراجع المرق المرافي المراجع المرقع المرافي المراجع المرجع المرج

حضرت مولا نا ڈا کٹرسیف الرحمٰن

بِهُم وفاق المداوس العربية بإكستان/ ناهم تعليمات جامعه عربيه مثل المطوم حداراً باو ككرى ومجترع محتصرت مولانا زا بدالراشدى صاحب داست بركاتم العالم

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ، حزاج كرامي؟

موض کرفی الشیر واقع بیت حضرت مولانا صوفی عبد الحمید مواتی رحمة الله علیہ کے خبر بڑھ کر انجائی معدمہ ہوا۔ اتا اللہ واتا الیہ راجھوں ، بلاشہر حضرت صوفی صاحب سرحوم ہدارے اکا برداسان ف سرسلسلہ الذہب کی ایک دوشن کرئی تھی جن کے انقلال سے ایک بہت بڑا خوا میدا ہوگیا ہے لیکن رب کائٹ کے قائم کردو نظام موت وحیات کی حکمت سربری ہیں اللہ ب المحرث حضرت موئی صاحب کی جملہ دی خد مات کرتی ارقر باکر ان کے لئے صدقہ جارہ بینا کے اور ان کے قائم کردو گھٹن علم وحرفان جامعہ لعرق اطلاع کوئز بیز قیات سے لوازے تا میں بارب العالمین جامعہ کے محترت مولانا نافیاض صاحب اوردیگر حفاقین اوا تھی کی خدمت میں کھی امار کا طرف سے تعزیت بہنجادیں۔

والسلام: سيف الرحلن/مفاح العلوم حيدرا باد

حفرت مولانا محمدا مجد سعيدلا مور

محتر می دکتری جناب حضرت اقد تن مولا نامحمد فیاض خان مواتی صاحب الملامطیم در تعبة الشدویر کاند :

دد پر کونماز ظہرے قارع ہوکر پیشے سے کہ موہائل کی تھٹی بچی جوں تی فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے چونکا دیے والی تجربنائی گلی کر حضرت اقد س شخ المنسر استاد العلماء والصلحاء علامة الدحرمولانا عمد الحمید مواتی صاحب رتمة الشد علیہ رتمة واسعة ، فضائے اللّٰ ہے انتقال فرما تھے ہیں، انا للّٰہ وانا الیہ داجوں۔ ادمان خطاہو تھے ، ایک لور کیلئے ہاتھ یاؤں نے کام کرنا چھوڑ ویا۔ تھوں سے ب افتیار آئون کی لڑیاں نیکے لگیں میکر بھی میں میں آ م افقا کیا کروں اور کیا شرکوں آخرکار دل کو سنجالا۔ اور یہ
سوچہ لگا کہ جب دنیا شمر کی گوٹیات بھی آ م افقا کیا کہ وہ اوا کیا شہر کو اسلام کا ساتھ اپنے اپنے
اجل مقررہ پر دنیا ہے پر دوفر ما گئے تو بھر باتی کوئن ہے جس نے یہاں رہنا ہے۔ قبروا ترحت میں جدیج کام
آنے والی ہے وہ تو اعمال صالحہ ہیں اور حضرت اقد میں رحمت الشعابہ اپنے بچھے معدقہ جاریکی وہ قطار اور
لا تمانای افراد کی وہ وقع تجھور کر کئے ہیں جرقیا مت کی تیج تک بھی شرح ہونے والی ہے۔ حضرت اقد میں بر معیدان کے جمودار بھے تغیر ہو کر مدیدے، فقد ہوکہ تاریخ، ادب وکر کئر تا تصوف دسلوک ہوکہ والوت وارشادہ فقو کیا تھی ہوکہ دور کئی قرفرن کے میرمیدان شات کی تعقید کار شرکت انسوف دسلوک ہوکہ والوت وارشادہ

ول کی کافین جاہتا کہ بزرگوں کا سایۂ بابرکت ہادے سروں سے اٹھے لیکن نضائے قدرت کے سامنے سرحلیم تم کرنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت انقدس کے بعد جب نظران کی انٹر علم اوال در پر تی ہے اور مدرسر کی تعمیر متر تی کوریکھتے ہیں تو الکمینان تنجی حاصل ہوجاتا ہے۔ اور ول سے بیآ وارٹکتی ہے

\_ جہال میں اہل ایمان صورت خورشد جیتے ہیں

إدهر دوب أدهر نكل، أدهر دوب إدهر كك

د عا ہے کہ اللہ جارک وقعا کی حضرت اقد کس رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ کا لگایا ہوا ہو والبدالاً ہا وتک قائم ووائم رکھیں اور آ کو خیز امل خانہ کومبر جمیل عطافر یا نمیں۔

والسلام ننگ اسلاف المحدامجد سعيداء ١٠٨٠/ ابعداز نماز فجر لا مور

حضرت مولا ناحسين احمد قريثي

ر کھے جا تھں گے۔!

بان مهتم معرضتم نبرة ومدرسة طوم الصحاب "/ بمقام: جيم رهرد وْ اكانه يمونُ كَاوْ براسته فاروقيه حلارامثيث تصيل صن ابدال شلع الك

بخدمت مخدوم وكرم برادرمحترم إحضرت مولانا حاجي مجمد فياض خان صاحب مواتي برظله العالي واحوانه

اگست تااکتویه ۱۹۰۸ء

اللامليكم ورحمة الله وبركاند، المراج كرام!

اشر قبالی کی بار گاه عالی می دعا و در قواست ہے کہ وہ آپ کو صحت دسما تی اور عافیت سے سم تھر کھ۔ حدرت اقد کس میری و مشدی و موالی کم مفر قرآن موانا مونی عمد الحمید خان صاحب مواتی رہم اللہ علیہ کی منازت کا صدمت مرف آپ کا یا آپ کے خاتم ان کا صدم ہے گدآپ ہی کی طرح میرے اور میرے خاتم ان کے لیے مجان کیک بیز اسافی اور صدمہ

> حال ما درفراق ربير كم از يعقب نيت او پسر هم كرده ومايدر هم كرده

الله تعالی جل شانهٔ کا نظام ہے کداس نے آ مدورفت کا سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ای نظام رہانی کے تحت ہارے حضرت رحمۃ الله عليہ بھی دنياہے بروہ فر ما گئے ہیں۔اور دنیا کے مصائب و تکالیف، بریشانیوں اور دکھ، غم ذکراورسوی سے نجات یا کرآ خرت کے بھیشہ بھیشہ کے آ رام دسکون راحت وعزت کامیا بی اور فوز کو یا کر عالم بالایں آ رام فرما گئے ہیں۔میرے اور آپ کے خاعمان کی ایک طویل یا ہم وابتنگی ہے اور امید ہے کہ الله تعالى اس كوديرتك باقى ركيس ك\_اورآب تي تعلق دنياوة خرت مي انشاء الله بمارك ليها فع موكا\_ حضرت والد كرم في الاسلام مولا نامفتي عبد الحي قريثي نقشبندي رحمة التدعليدني بميشة شخين كاتذكره بہت ہی محت بتعلق اور احترام سے فرمایا اور بیہ بات فرماتے تھے کدورس قرآن مجید جیسا حضرت صوفی صاحب ارشاد فرماتے ہیں امیدا درس پورے پنجاب ش نہیں ہوتا۔ ہماری کم علمی کہ ہمیں حضرت والدصاحب رهمة الله عليه كابيار شادمعالم العرفان في «دوس القرآن كي اشاعت تنك مجھ نسآيا۔ آج جول جو ساس تغيير كي عندالله متبزليت اورعلاء من محبوبيت اورم جعيت بزهتي نظراً تي ہے تو حضرت رحمة الله عليه كا ارشاداس قدر زنده وتابنده نظرة تا بيدموريد 7 ايريل كوحفرت مولانا الحاج قارى معيد الرحمن صاحب مدخله العالى! ( جن کی ذات گرامی کو خارانیورا خاعدان اینا سربراه اور محترم جانا ہے ) سے ایک ولیمد کے موقع پر ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت صوفی صاحب رحمة الله عليہ كے تذكرے میں حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كا ند کورہ مکتوبہ قول سنایا تو حصرت قاری صاحب ما ظلمالعالی نے فرمایا کہ اس کا بین ثبوت معالم العرفان ہے۔ حفرت قاری صاحب نے بی بھی فرمایا کہ حضرت صوفی صاحب کی مغفرت تو ہوچکی (انشاء اللہ) میں

أكست بتلاكتوبر ١٤٠٩ء

آپ سے اظہاد رکھ اور قم کے ساتھ انتہائی عالا کی سے عرض کرتا ہوں کہ میر ، تقو کی ، حوصلہ اماخت، 
دیا ت کے ساتھ محترت شخ بد ظلہ کی سر پر تی بش صفرات برادران کی مشاورت سے تھر میز حاستے رہیے۔
الشدخان کی مدد دهرت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا اس گرائی حضرت صوفی صاحب کی صفت نیا شی کا عظیم
ہے۔ اور میٹین ہے کہ افتاہ اللہ حضرت صوفی صاحب کی مرشی اور جاہت کے مطابق آپ پوری امت کے لیے نیا شی جائے ہے جہ اس کے مطابق کی احم فی سے سے اور حضرت والدھ احت رہی ہے۔
لیے نیا شی جائے ہے جہ کی الی طرف سے اور حضرت والدھ احت رہی ہے۔
لیے نیا شی جائے ہی اور حقوظین کی طرف سے اور حضرت والدھ احت رہی ہے۔
کہ ما تھا ہے سے محتقافین اور حوظین کی طرف سے آپ کے ساتھ اس اور تھی ہیں ہو احترام اور عقیرت اور اعتجاد
کرتا ہوں وہ دور اور میشین در بانی کر احتاج ہے اس کہ دوران اور انگا ہوں میں جو احترام اور عقیرت اور اعترام وہ موجود کی وہ اس محترب موتی صاحب درجہ اللہ مالے کی دائے بھی ہو کہ ہے۔
محترب موتی صاحب درجہ اللہ مالے کی ذات بر تم اور اور انگا ہوں میں جو احترام اور عقیرت اور اعترام

الحقعر بركمة الشعالي بالمراسي ليم حضرت من في صاحب رقمة الشعالي بالمربعين \_ دعاؤل كي درخواست سيم سائفر استقر الماللة حمين اجرقر بي مخفر له جاهين حضرت شخط الاسلام موانا ماضق مميرا كي قريش تشتيد بي روحة الله عليه

## ١٠ ريخال في ١٣١٩هـ 17 ابريل <u>2008م</u>

دوضروری گزارشات

 ا: تمام دی ارسائل کوایک مختصر ما معنون حضرت موفی صاحب دهمة الله علیه کے حالات زندگی پر کلو کردیا حاسمة تاکه متنفاد معلومات شاتک نید بول.

۷: - حضرت صوفی صاحب دحمته الله علیه کی زندگی پر ما پنامه " نصرة العلوم" کا خاص نمبرشا که کیا جائے جس میں حضرت کی زندگی کا احاط کیا جائے۔

افقرالی الله: حسین احمد قریشی /خطیب مرکزی جامع مجد/ بحوتی گاڑ ، براسته فار و قیضلع ایک

مولا ناعبيداللداسلام آبادي ابرهبي الامارات العربية المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم0

"ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادى وادخلي جنتي" (صدق الله العظيم)

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

أتقدم أنا وزملاتي واصدقائي المقيمين بدولة الامارات العربية المتحدة بخالص الغزاء وصادق المواساة الى اسرة المغفورله باذن الله تعالى شيختا واستاذنا وقدوتنا ومولانا عبد الحميد السواتي رحمه الله

سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع

رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون" . اخوكم وزميلكم عبيد الله بن عبد النفور (اسلام آباديي) ابو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

حضرت مولانا محمميال

مسناظم جامعهم إح العلوم عيدكاه لودهرال بإكستان

مخدوق وعظمی حضرت مولانا زا بدالراشدی صاحب زیدمچرکم وشخ الحدیث جامعدهرت العلوم گوجرا اوالد السلامطیلح درترته الندویرکاند،

ا خبارات ش حضرت مونی صاحب نورالله مرتده کی دفات حسرت آیات کی نیر پڑھ کر بہت افسوس ہوا۔ اناللہ دانا الیدراجھون معرفوم کا خفا میں ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ بندہ کو بارث اقبکہ ہوا ہے ہوں ا چلنے چھرنے سے معذود ہوں میری طرف سے آمویت آبول فرہا کیں۔ اللہ تعالیٰ پورے خاندان کومیم ٹیمل کی تو ٹیتر حطا فرہا کیں آتا ہیں

والسلام: محتاج وعامجم ميان/ء2008-4-12

حضرست مولانا تا قاصتی مسعودالحسن ناغمانگی مدرسرجرپیددادالعلوکه ورکوششل بشکر جناب بحق مرکزای قدرمزلانا فیانش خان صاحب سلسالوکن

السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته

اگستهااکتوبر۲۰۰۸ء

اخبارات میں حضرت مولانا صوفی عمید الحمید صاحب دحمۃ الشعاطی وفات کا پڑھ کرول کو صد مدہوا۔

در سے کا طرف سے ایک بھا گا کی اجلاس ہوا جس کی صدارت ناظم اطلانے کی سولانا عمید الحمید صاحب دحمۃ

الشعابہ کی اوجائے موفات پر رزقی ڈٹم کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کی ویٹی خدمات کو تراح حسین چیش کرتے

ہیں۔ ان کے لیے دعائے منظرت کرتے ہیں۔ الشحال ان کو اسے جوار وحمت میں جگر عارض کرتے ہیں۔

ہیں ان کے لیے دعائے منظرت کرتے ہیں۔ الشحال ان کو اسے جوار وحمت میں جگر علی ہیں۔

ہیں التر آپ مسئون تمان و مدین الحدیث ، خطبات مواتی کی قیت سے آگا ہو فریا کی تاکی تاکہ ران کو منگوا ا

دعا كو: قاضى مسعود ألحن واراكين وطلبا مدرسه بدا/ارتيج الثانى ٢٠١٥ هـ و ابريل 2008 م

عافظ محمر عمر

دري: اقرانفرةالقرآن أكيدً<sup>مي</sup> وُئه

ایڈیٹر: ہفت روزہ کا شتکار مستونگ

محتری دهمری بزرگوار حضرت مولانا محمد فیاض خان مواتی صاحب مدخله د - انثر در کا- به

الملام يمكر ورحمة الله و يركانه، حضرت الدس حضرت صوفى صاحبٌ كي وفات پر جمّنا مجمي الموس كيا جائے و و كم ہے يقينيا آ ب كيلے

محرت الدکن تھر ہے جو ہے۔ یو فیم مدمہ ہے آپ اپنے آپ کو اس فم عمل اکیلا نہ سجین آپ کے اس فم عمل ہم سب اور حضر ہے کے معتقد بن شاگر داور تمام علما دو یو بندشر کید ہیں۔

کی بہات ترفے ہے بید نیاستقل اُلفائد ٹین ہے۔ بقینا ایک ناورونایاب بسیال مدیوں میں بیدا ہوتی ہیں۔ حضرت والا اپنج بیجی صدقد جاریر کا تقیم میدان چھوڑ کئے ہیں انشاء اللہ بیدسلسلہ تا قیامت جاری

مجصالفاظ ميس ل رب كه ش اي دل جذبات كالظهار كرسكون الله تعالى حضرت كوجنت الغرووس

أكست ةااكتوبر ١٠٠٨ء



لائن تحسين بين صدقه جاربه بين تاحيات طالب علمان زنده وتابنده ربين ك\_

عن آب كغ مل برايركا شريك مول دور مول توكيابات بيميرى دل كى دحركن آب كرماته ب-ان کی عدم موجودگی ایک خلاء د بگ جس کا برکرنانهایت مشکل ب\_

۔ بدی مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدہ ور پیرا

ہائے باتی ہے باغباں كاردال 6, روال

-- اگستهٔ اکتویه ۲۰۰۸ه <u>-</u>



آپ کے دالد گرائی ، حد در العلماء حضرت مولانا صوبی عبد الحمید سواتی قد می سرو کے انقال کا ہے حد معد مد بوا ، انا اللہ دانا الیہ راجعون ، مرحوم علم حقا کہ وظ نفر ، تقسیر وقعوف حکست ولی المتنی علی خاصی مهارت رکھتے تھے۔ ان کے انقلال سے ایک چراخ اور بچھ کیا ، ایک اور مشد خالی ہوگئی۔ آپ کی مقرح خدمات کے معرفی ا احتر سیت بڑاروں ، الکھوں افراد کو لیش یا ہے۔ احتر وعا کو ہے اللہ تعالیٰ آپ صفرات کو میر حمیل

عطافر ما نخیل ، حضرت کے درجات کو بلند فر ما نخیل ۔ آئین ۔ دن اور محترب میں مدار مارد کا میں میں اور کا میں استعمال کا میں استعمال کا میں استعمال کا میں استعمال کا میں ا

خدو می حضرت مولا ناز اہدار اشدی صاحب مذکلہ کو انگ تشویق خطاکھا ہے بمکن ہے انہیں نہ ہلے اس کئے میرے بیدجذ باحثم ان تک بھی ممائیوادیں۔ میریائی ہوگی۔

والسلام آپ كانياز مند: مشاق احد چنيوني ارس جامعد كربيد چنيون شلع جملك/١١١ بريل ١٠٠٠م.

حضرت مولانا حافظ تنويرا حمرشر لفي

فاخش جامعه ريسفيه ينود بيرايي، فاشمل وفاق الداري العربيه پاكستان خادم كتب تضيم القرآ ل ماشر يغير كراچي، ناظم مجلسيا دگارش السمال پاكستان كراچي ناظم ايني تنظيم القراء وافعا ظافرست پاكستان، نائب خطيب جامع مسجد شما شيش كراچي مسيعة المحتر م حضرت مولانا فياش خاص حب مواتي خطام

السلام عليم ورحمة الندؤير كانده

استاذالانیا تقو د هشرنده الدیم به ولاناصوفی عبدالخمید صاحب مواتی ( فر الفترة قائی مرقد و) کی رصلت پر دلی رنج وافسوس به واستعشرند الاستاذ ممولانا قادی شریف احمد صاحب بدظام اور میری طرف سے ، غیز کارکمان مجلس یادگار شخص الاسلام پاکستان کی طرف سے تقویت مسئوند تجول فرمائے ۔ الفترقائی حضرت رحمہ الشکواسیخ جمار مرفقت میں جیک مطافر بائے اور خدمات عالیہ کو تجول فرمائے ۔ آپ کو اور تمام رو حاتی اولا وکو ان کے تشکن قدم مرجعات کے آئین

حضرت کی رحلت سے ایک ایسا خلا ہوگیا ہے جس سے اکابر دیو بند کے ٹانفین اور حصوصاً وہ لوگ جو

ر پیذی کالیمل لگا کر جارے اکا بر پرالزام تراشیال کرتے ہیں، ان کو جواب دینے اور دلوائے والی ہتی بلی گئا۔

حفرت قادی صاحب طلیم صاحب فراش ہیں۔ لکتے ہے معذور میں اس لیے یقویت ان کی طرف یے تک ہے۔ وعاد کی کا تصوص کھتائ ہوں۔ کل دات ورس قرآن جید کا ٹواب حضرت موفی صاحب علیہ اور کہ پنجا آگیا۔ اطلاعاً تحریب۔

والسلام: تنويرا حدشر يفي / يم ريج الثاني ١٣٢٩ هـ ٨١ريل ٢٠٠٨.

جناب پروقیسر خواچه الوالکلام صدیقی (گورنسهٔ کاغ بون رود ملکان) /قرآن کل چرون پاک گیٹ ملتان بخدمت عالیہ حضرت عوالا تاقحہ فیاش طان صاحب مواتی ویماوران دامت بریکاتم العالمہ

واجب الاحترام حفرت مولانا محمد فياض خان صاحب وبراوران محرّم ومحرم!

\* آدم طیرالملام جب زیش برا تارے گئے اس وقت ہی اللہ جارک وقعائی نے انسانوں کو آگا فر مُدایا : کم آبادا دیا بھی رہنا عارضی ہوگا اور یہ دیاوی زیرگی جنت میں آنے کی کوشش کے لیے دی گئی ہے جس نے الله جارک و تعالی کا اتاری و دل برایت کے مطابق دنیا دی زندگی امر کی وہ حقیقا کا ممیاب ہو کمیا اس کے مواہر وہ صورت جس کوالل دنیا کا ممیال جارکر ہی وہ کا کا کی کا صورت ہے۔

عالم دخایش تکلیف موس کے لیافت ہے پہلے مرحلہ مل گانا ہوں کے کافارہ کا اور دومرے مرسلے مل مار دور مرسے مرسلے مل دور ہوت کی بیٹر ہوتا ہوتی ہوتی است کی بائندو کا اور دومرے مرسلے مل دوجات کی بائندو کا اور دومرے مرسلے مار مسال کی محدث کرنے والوں کی جی سعادت اور ان کے ایجر او اب کا ذریعہ بنا مادشہ تارک وقت ان اپنے فشل و کو مسال کی بھی سعادت اور ان کے لیا تر دوا باک اور یونا کے اس مال کا در اور بنا کے ان کس سے ان کے کیک ایک کی کہا تھا کہ وہ کہا گانا ہوت کے مطابق اضاحت واکر اماست کا ور اور بنا کے ان کس سالت کا در اور بنا کے ان کس سالت کا در اور بنا کے ان کس سالت کی دور اور کو برائے اور ان کی کی کا تا کی اور پر محمود کر مارے اور ان کی کی کا تا کی اور پر محمود کر است کے مطابق اور ان کی کی کا تا کی اور پر محمود کر اسے معاور کر اسے معاور کر است اور ان کی کی کا تا کی اور پر محمود کر است سے مصاف فر است و آئے میں۔

امام الما والمقدة مقترت مولانا مرفر از خان صاحب مقدد دامت بركاتم العاليه جامعة في المدارس ك ممالانه جلسه شي تشريف لات وسيته شفح او دحترت الن اكابرين ش سے بين جن كابيان ش اسكول كا طالب علم بعدنے كيا وجود و مشتل الو و بائدى سے شفے کے ليے حاضر بونا تھا اور ان كى كماب احس الكام می بن نے کالج کی طالب علی جس پورے انجاک سے روحی تنی بعد میں مولانا عبد الرحل مبار کیوری ما دب کی تحقیق الکلام پڑھنے کا موقع ملاتو اس کے بعداحس الکلام کا دوبارہ مطالعہ کیا مگر کیونکہ حضرت صوفی ما حب رحمة الشعليد مدارك كي روكرامول عن آخريف فين لاتح تقداس ليجان كي كام ومقام ہ کای بنمی کیکن ۲۰۰۲ء میں جب حضرت کی کما ب نماز مسنون کلال کی پہلی اشاعت آگی اور حضرت نے مت بحرتے حریری کلمات سے اپنے دستھا کے ساتھ جدید کے طور پر ادر سال فرمائی ان کلمات اور یا دفر مائی ہے هندے کی اخلاتی عظمت ذرہ نوازی اوراصاغری سرپریتی اور حوصلہ افزائی کی خصوصیات عالیہ کا احساس برا آباب کے مطالعہ سے ان کے حسنِ استدلال اور حمیّق میں توازن واحتدال مے بھی آگا ہی ہوئی اس ئا۔ کے گن ایڈیشن جھپ بچے میں اور اس اٹناء میں اس موضوع پر چھوٹی بزی کئی سی میں آجی ہیں مگر افادیت اور جامعیت کے لحاظ ہے آج بھی اے ایک منفر داور ممتاز مقام حاصل ہے۔

اگر چه حضرت کی زیارت اور بالشافه دعا کرانے کا شرف تو زعدگی ش صرف ایک بار حاصل ہوا مگر ال حققت ك اعتراف على مجيح كوئى تيكواب نبيل كد حفرت مير ال على محسنين كمالي اساتذه اور ا كار ك على سے بيل جن كى تحريرول إوركما بول سے على نے بجر پوراستفاده كيا ہے حضرت كا اعماز ميان انبائي ساده، برخلوم، جامع، وسيح المعلومات، معتدل، مؤثر غرض كرقول بليخ كا اعلى موند ب الله تعالى حفرت كے المي فيوش كا دائر و وسيع سے وسيع تر فرمائ ان كى بشرى خطاؤل اور لفوشوں كومعاف فرمائ مفرت ورصت ميں فقل وكرم كامعالم فريا ي متقين وابراد هي شائل فرمائ آ م كي تمام منزليس آسان فرائ تیامت کے دن صدیقین کی جماعت میں کمڑا فرمائے کی کا کھٹے کی شفاعت ومعیت نصیب فرمائے اوران امرازیافته افراد می فرمائے جن کی رسول الله کالینجابم جیے گناه کارول کی شفاعت کے لیے سفارش تمول فرمائیں!اللہ تعالیٰ حضرت کے جملہ لواحقین کومیرجیل اور اجرعظیم عطافر مائے اور ان کی اولا دسمیت ہم ب کوایے دین کے لیے ایسے تبول فرمائے جیسا کہ اس نے محابہ کرام رضی الدعنیم کو تبول فرمایا آسمین! الأدات البواكلام مديق المراء والسلام دعا كوو محتاج دعا: الوالكلام صديق المراء والسلام دعا وعدا المواكلام مديق المراء المراء

٢٦ريُّ الثَّانِي ٢٣١إهده من 2008ء بروز مفته

حضرت مولا ناإيازا حمد حقاتى

مهتم وفيخ الحديث جامعداسلامية فريد بداردز:

كأنكره شبقد رفورث بثاور

برادر كرم حضرت مولا نامحد فياض خان سواتى يرظلكم العالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ہم سب کے رومائی والد اور یادگار اسلاف تربیمان عالمے و اپنید مضرفر آن حضرت فٹی القرآن والدیث حضرت مولاناصوئی عمدالخمیر مواتی صاحب نوراللہ موقد ہ کی وقات حسرت آیات سے مطلق ہوا۔ حضرت والا کی وفات کا صدرت بمب کے لیے بڑا ہے۔ آپ کے لیےزیا وہ جہاس ہو۔ کہ آپ کا رومائی اور جسمائی دونوں طرح سے والد ترسم تھا اور آپ الحدرفلہ حضرت والا کی زیمرکی مشمی تھے جاشمی ماور

وارث ٹابت ہوئے۔اللہ تعالیٰ آپ کواورتمام خاندان کو میرجمیل عطافر مادے۔ حضرت صاحب چیے کا برکی وعائد کن اور قرجهات کی عالم اسلام کواشر خرورت ہے۔لیکن جس نے آٹا

ہاں نے جانا تھی ہے یہ قانون خداوندی ہے۔ لین ہم تیم رہ مجنے۔ دوئر قرآن اور دومر علمی تصانیف ہے ہم بہت فائد وافعار ہے ہیں دوخواست ہے کہ حضرت والدیر با بنامد تھر ڈالطوم کا تھیم نمبر نکال ویں۔

آپ کو اور تمام خاندان کو انشد قعال مبرجیل عطافر مادے آبین وعادُن کی درخواست ہے۔ دونوں ہدارس میں ایسال قواب کیا گیا۔

از هرف مولا نالیاز اجرهانی مبتهم وثیر الدیث جامعه اسلامیه فریدیدیا گروهبتد رفورٹ چارسد دابنتگم حافظ تو حیدالله خادم حضرت شیخه مطلبی/۲۰۱۲ کالاول په ۱۳۴۷ ه

> جناب حافظ محمر يعقوب تمب باغ آزاد کشمير

اگست تااکوبر ۴۰۹۸ء

#### ۷۸۱

عرية محترم مولانا محدفياض خان صاحب واتى وديكر برادران ، زادكم الشرقعالى علما وعملا السلامليكم ورحمة الشدو بركات الميدب مزاج كراى بعافيت بوسك \_ تدامت ب كرآب ك والد گرامی کی وفات پر تعزیمی خط بری تا خیرے رواند کرر با ہوں سملے پرد گرام تھا کہ خود حاضری دول لیکن علات کی وجہ سے سفر کے قائل شدتھا گزشتہ موسم سرمایش گوجرا اوالہ قیام کے دوران ٹین مرتبہ حضرت سے لما قات كى ايك دفعة بهت التصح انداز على ملے اور يراني يا دين تازه مؤتميں طالب على كاد دريا وكر كے فرمانے گئے بھائی بیقو ب وہ دورکتنا احجا دورتھا پرانے ساتھیوں کے متعلق بوچینے گئے کہ ان کا کیا حال ہے میں نے یٹا کہ حضرت کچھ تو اللہ کو بیارے ہوگئے ہیں کچھ زندہ ہیں جس چونکہ حضرت کے ساتھ عدرسہ انوارالعلوم میں راحتا تعاحصرت في سرفراز صاحب حضرت صوفي صاحب ميرب بزي بعائي مولا نامحرا كبرصا حب اورمفتي عبرالتین صاحب پیرحفرات درجه کتب میں پڑھتے تھے اور میں حفظ کا طالب علم تھااس دور کی یادیں اب بھی میرے ذہن میں تازہ ہیں۔حضرت صوفی صاحب اس وقت بھی سب ساتھیوں میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے شروع میں شریف الطبع اور کم کو تھے آخری الما قات کے لیے جب میں مدر سربھرت العلوم کیا تو عزیزم قاری وریس مجھے کہنے لگا کہ حضرت کافی محرور ہو سے جی حضرت سے کلام کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ بس زیارت كركے واپس آ جانا ميں نے ايسے ہى كيا، بوش شرفيس تنے، ميں نے زيارت كى اور واپس چلاآ يا ارادہ تعا كه انشاء الله دوياره جلدي حاضري دول كا گعر آكر ميري صحت مجى كافى خراب بوگنى ، يمي حسرت دل شريقى که اجا یک بیا ندو بناک خبر ملی که حضرت الله کو پیارے ہو گئے ہیں زبان سے بے ساختہ اناللہ وانا البہ راجعون جاری ہوا بور بر محترم نظام قدرت ہے کہ اس جہاں میں جو بھی آیا فااس کا مقدر ہے کا تنات کا ذرو ذرو فانی ہے بقامرف ادر صرف خالق کا کتات کوئی ہے۔ دنیا میں کچھ ستیاں ایکی ہوتی ہیں جن کے انتقال پراہل خانہ اور متعلقین بی نبیس بوراجهان روتا ہے، حضرت صوفی صاحب جھی ان عظیم استیوں میں سے آیک تھے حضرت کی زندگی جهارے لیے ایک نموزی می و داہے کہ اللہ تعالی حضرت مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفرووں میں اللَّ مقام عطافر مائے آپ سب بیما ندگان کومبرجیل کی تو فیش عطافر مائے ، آپین ، آپ سب بھا ئیول کواللہ نمالی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے گلشن کی آبیاری کی توفیق عطافر مائے ، بندہ ناچیز بھی آپ کے

- اگستااکوی۸۰۰۱ء



ھنافرہاتا بے حضرت الذمن الدمن الدمن و کوچی اس سے حظ وافر وطافرہائے اس لئے کہ انہیں نے اپنی حیات مستدار شمن گھر اسلاف کی تر بھائی کا فتق اوا کیا اور آپ حضرات کو اس نا قابل پرواشت مصدمہ پرمبر جمیل وطافرہائے اور چمراس میر پر اچر عظیم مطافرہائے حضرت کے علوم اور پر کا ت کے سلسلہ کو تا تیا مت جاری دراری فربائے آئیں تعیادہ آئی الا کی انگریم مسلی الشریط پر کلم۔

مختاج دعا جحرمحمود عالم صغدراو كاثروي

نوٹ جمعومی اشاعت کے لیے چند طور حاضر خدمت ہیں۔ حرقبول انڈز ہے ورشر ف

حضرت مولانا قاری خلیل احمه

ناظم اعلى جامعه اشرفيد وخطيب جامع مسجد بندو تحرسنده

محرّ م وکم م حضرت مولا ناز نهرالراشدی صاحب دامت برکاتهم وحضرت مولانا فیاض احمد خان صاحب زید فصله اسلامه یکی ورثدنا الله و برکاند ،

استاذالطهما وحضرت مولانا عمد المحيد مولانا رحية الشرطيب انقلال پر طال كي تجرس كر وكاودال موسى بوا (آل الله والنا الله واجعون ان الله مااعطي وله منا عداد كل شند عنده باجل مسسمي) الشرقوائي كايد ظام كائنات ب كوكي آد ما ب اوركوكي جادم ب ليسي ميش جائي والدائي ايسي وحت بيس كرووائي نصب اليمن اورد في منصب اورجيت كروائد الساق التيمن المحتال المواثق التيمن الساق التيمن المواثق التيمن ال

(کل من علیها فان و پیغی وجه دبک فوالعدال و الا تحوام، اللهم الاتحر منا اجره و لا تفتین بعده) حشرت مولانا سواتی رحمة الشعابی تکی ان استیون علی سے تنے بنکو دیکے کر اسپے سلف یا داراً جاتے تھے اسکے طور طریقت اورا کی سادگی ہے اکا بر کی خوشوۃ آئی تھی ہیں شحوس ہونا تھا کردہ میتے تھ سلف کے قاللہ کے رکن حین بیان سے چھڑ سکے تھے بھے جوں حشرت کے افقال کا علم ہوا تو جامعہ کے دارالا ہتیا ہم عمل تمام ام انڈوکرام نے حضرت کی ترقی در جات اور جت کے اعلیٰ متام کیلیا و عاکراتی صن انقائی سے جامعہ کے



- اگست ناا کویر ۲۰۰۸م <u>-</u>

بندہ چامعہ ہنوری ٹاڈن کرائی میں زیر تعلیم تھا اپا یک حضرت منتی شامو کی فورانڈ مرقد وکو دیکھا کہ حضرت صوفی صاحب مرحوم کے استقبال کے لیے آئے دوڑر ہے تھے بین معلوم ہود ہا تھا کہ بیسے مجموز ابوا پچہا تھی ماں سے لن رہا ہے اس وقت سے کیفیت و کھے کر اچا تک آمجموں میں آنو آئے۔ اور دارالطوم دیج بند کے ورود پواراورائے کھے محرسے ہوئے موفی یادا تھا تھی میں تعلق وتجتیب مارۃ کی۔

> باب کہاں وہ دن کہاں وہ طقہ میر مظاں اب کہاں وہ ذات اقدیں تھی جو روح سے کشاں وہ حزا وہ خط وہ دور سے کئی جاتا رہا زعمگ اب کیا ہے کیف زعمگ جاتا رہا

بہر حال حضرت مولانا مرحوم د منفور کی جملہ خد مات رب کا نتات اپنیار گاہ این دی جس قبول فریا کر ان کے لیے سرمائیا تحریت بنادیں۔ اور ان کے غیر ضائت ہے جمیع مستنفہ فریادیں۔

يه مرماييا ترت بنادين اوران به يوضات به ستندير ما دين. بهم دعا کو بين که پسماند گان کورب کا نئات انجى کشتن قدم پرگل جي اکرين. والسلام: از بنده حقلت الذينوي

جناب پروفیس*ر عبد*الخالق بلوچ

تحرمی و محتر می جناب حضرت موادا نا زا بدا کراشدی صاحب دامت بر کاجهم السلام ملیم و رحمه الله سابعد - امید ہے حزاج کرا می تخیر ہوگا۔

حضرت مولانا عبدالحميد صاحب كے مانحدارتحال كى نهر پڑھكرد لى صدمہ وار حضرت صوفى صاحبٌ كور في وظمى خدمات بے اشارائر ہيں، اللہ تعالى ان كى خدمات كوتول فرمائے اوران كے املى وروات كا سب بنائے ، آھن۔

میری طرف سے ان کے صاحبز ادگان کی خدمت میں دعا کیں اور سلام پینچیں۔

الل قلم كانفرنس لا يودكا يرو كرام رواند خدمت بشركت كياستدعاب-والسلام: خاكسار يروفيسرعدا لحالق بلوج/، 10-4-2008

جناب ضياء كھوكھر

کنساننت میذیاریلیشنز/ بادس نبر 18 ماین بینارد ؤ میکنر 10/3- ی ماسلام آباد محرّ مهولا ناز ابدالراشدی صاحب

السلام عليم!

گزشتہ دنوں حضرت مولانا صوفی عمیر الحمید سوائی صاحب کی دفات کی خبر لی۔ اس خبر سے جھے انتہائی د کھاد د معد مدہ واے۔

اذیت اور اعمدہ کے ان کھات بھی میری ہور دیاں آپ کے ساتھ بیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں بلند دوجہا و املیٰ مقام مطافر مائے۔ آھیں۔

میری دعائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے موکوار شاعدان کے سادے غز دہ افراد کو حصلہ کے ساتھ مصد مدیرداشت کرنے کے لیے مم اور صد عطافر بائے۔ آپش

آپ ہے بیری ذاتی استدعا ہے کئیر یقوی آجا احساست اپنے والدصاحب سیت تمام موگوار افراد تک

Please بنهادین

نیک خواہشات اور تکلماند دعاؤں کے ساتھ آپ کا تلاس: ضیا و کھو کھر اء 12/4/2008

> جناب خالدر حمٰن ڈائر کیٹر جزل

اكستاكة ١٢٠٠٨

### (منىر قراق دبر)

### Institute of Policy Studies

Nasr Chambers, Block 19, Markaz F-7, Islamabad

محترم ذابدا لراشدي صاحب

السلام عليم ورحمة الشويركات اميدب مزاج يخربوكي

موادنا عبدالحمیر مواتی صاحب کے مانحہ ارتحال کاظم ہوا۔ بم آپ کے فم عمل برابر کے ٹریک چیں اور ' وعا ہے کہ انڈاوانظمن کومبر جمیل مطافر ہائے۔ بیڈ عمر ف آپ کے لیے بکارتمام افرائلم کے لیے ایک بہت بڑا مرانحہ ہے۔ انڈمر حوم کوفر وول پر پری عمل حکار ملاقر ہائے۔ آپھین

اسٹی ٹیوٹ میں ہمارے سمارے سماقیوں کی جانب سے تعزیت ٹیول فر اینے اور ان کے اہل خاند ہے می آخو بت عرض کرد سیجئے۔

والسلام: خالدر طن/ ۋائز يكثر جزل/8 اپريل2008ء

جناب ڈا کٹر محمدامین

سينترايدُ يثرار دوانسائيكلو پيدُيا آف اسلام پنجاب يو نيورش اولدُکيميس لا مور

محترم مولاناصاحب

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانده

مولانا سواتی صاحب مرجوم اورد آکا کو مجد دین صاحب سیانتقال پر دل تقریمت قبول فر انگیر -چند سال بیشتر صوفی صاحب کے کام کی تجر بی تھے تک پنجیس تو ایتدا و مل مجھے لیتین ند آیا کہ دو آپ کے نسبی کاریز ہیں میر بے تصور ملی میر تھا کہ آپ پنجائی میں اور دہ پٹھان کیکن بعد میں کنفرم ہوگیا کہ میر پر کا علاقتی تھی۔

الله تعاقى مرحومين كوجنت الفردوس عطافر مائيس اورامت كوان كابهترفهم البدل-

اگستة اكتوبير ١٠٠٨ -

-اگستاا کور ۲۰۰۸ و <u>-</u> (منىر فراۋە ئىبر)

مولانا قارى عبدالما لك توحيدى كى رفاقت ومعيت عن ظهركى نمازك بعد كوجرانوالد كي ليےرواند موت شدید بارش کے باد جوداللہ کی توثیق ہے ہم لوگ عشاء کی نماز میں جامعہ لعرق العلوم میں بیٹنج گئے اور نماز جناز ہ مِن شركت كى سعادت يالى \_المحد لله على ذا لك بظاهر موى حالات اور سفرى مسافت كيوير ، يمكن لك نبيس ر ہاتھا۔ یقیناً بیدحفرت مولا نامرحوم کی کرامت اور مقبولیت عنداللہ کی علامت ہے کہ دور دراز سے علماء کرام اور سٹائخ دیوانہ دارنماز جنازہ میں شرکت کیلئے چلے آ رہے تھے اور مسافتیں سٹ دی تھیں۔ نماز جنازہ میں شرکت کے بعد حضرت مولانا ریاض صاحب اور حضرت مولانا فیاض صاحب سے ملاقات ہو کی اوران ہے تعزیت بھی کی تا ہم تلاش کے باوجود آپ ہے ملاقات وزیارت نہ ہو تکی ۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مرفراز خان دامت بركاتهم اورحضرت مولا ناصوفي عبدالجميد رحمة الله عليه كافيض بجمه الله يوري ونيايس ان كي تصنی ، تدریکی کاوشوں کی صورت میں جہال موجود ہے وہال آ زاد کشمیر میں بھی موجود ہے، آ زاد کشمیر کے اکثر علاء کرام نے دورہ تغییر کے علاوہ بھی مختلف انداز میں ان شیخین کر پیمین سے استفادہ کرر کھا ہے۔جس کیدے سے حضرت مولانا مرحوم کی رحلت اور جدائی کا داغ مرجگ شدت سے محسوں مور ہاہے۔ ای لیے آزاد تشمیر میں اکثر ویٹی مدارس میں تعزیق اجلاس اور قر آن خوانی کا اجتمام کیا گیا ہے۔ راقم اپنی طرف سے نیز جامعه دارالعلوم الاسلاميه غظفرآ بإدك اساتذه كرام طلباء بهوا داعظهم انل السننت والجماعت آزاد تشميراور جعية علاء اسلام آزاد کشمیر کی طرف سے آپ سے جامعہ نعرت العلوم کی انتظامید ، حضرات اساتذ و کرام ، صاجزادگان،طلباء کرام اورتمام متعلقین سے تعزیت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ دعا موہ کہ اللہ تعالیٰ حفرت مولا نا مرحوم کوایے خاص اور مقرب بندوں میں شال فرمائے اور حضرت والا کے لگائے ہوئے باغ کو بیشہ بیشہ بہاریں نصیب فرمائے اور استحقام صدقات جارید کی بمیشہ حفاظت فرمائے (آمین) احقر قاضى محمود الحن اشرف/٢٩ربيج الاول ١٣٣٩ ١ه

جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ

اسلا مکسنٹر پنجاب یو نیورش لا ہور

- شاکویه۴۰۰۸

فضیلة اثنیخ الاسخادمولانامرفراز خان صفودصاحب دامت برکالهم محرّ م چرکم چناب ایونار زابدالراشدی صاحب زادمجده برادونزیزیخر محارخان ناصرصاحب "دیریالشریع:"

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانته

مودند 7 اپریل <u>2008ء</u> کے اخبارے بیدوت فرماخبر پڑھنے کوئی کہ باٹی نصرۃ العلوم مول ناصوفی عمیدالحمید مواتی واردا تی ہے وادب کی طرف دوانہ ہوگئے ہیں۔ بدایک فخض کا ساننز ارتحال فیس ایک دوراور علی تحریک سے بحروی ہے۔ مدیث مہار کد کے مطابق علم تیں اختیار المنساحیان علم اٹھ جاسے ہیں۔

بلاشیه صوفی صاحب کی زندگی کا بر لوی ملم نبزت کی ترویج شن گز را، نسرة العلوم کی صورت میں ایک شا ندار علی درس گاه قائم فرمانی جس کا فیش جاری ہے اور انشاء اللہ جاری رہے گا۔ ان کے بزاروں پھیلے ہوئے شاگر دائے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ ان کی نجات کے لیے اس سے بڑھ کر دسیلہ اور کو کی ٹیس ہوسکیا۔

ہوئے شاگر دانتے کے صدقہ جاربہ ہیں۔ان کی تجات کے لیے اس سے بڑھ کر دیلے اور کو گی ٹیس ہوسکا۔ گھر دوری القرآن کا سلسلہ جو مرتب و مدون ہوا ہے ہیں علی دنیا کے لیے ایک سر ماہیہ ہے ہم اس صدمہ شی جملہ اللی خاند کے ماتھ برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے جذیات موٹی صاحب کے اہل خاند تک مجھی پہنچاد ہے جائیں۔

الله تقالی ان کے فیض کو سمدا جاری ارتصے اور جنت الفر دوں بیں جگہ دے۔ ان کی علمی و تد رہی تھینی خد مات کے چیش نظران کی یا د بین خصوص نشست رکھی جائے نیز الشر بید بیں ان کی خد مات پر جامع مضمون شائع کیا جائے۔

یش نہایت شکر کر ار دول کر آپ نے راقم کا مضمون، شیاء الدین اصلای پر شائع کیا اشاء اللہ للی تعاون کا سلسلہ جاری رہےگا۔

والسلام: خيرانديش/ دُاكْرُ مِحرِ عبدالله أسلامك منشرينجاب يو نيورش لا مور/ ارتيج الله في ٢٣٦م إهد

جناب پروفيسر سيد شفيق احمرتر ندى

اگست ناا کویر ۱۹۰۸م



### محترم محمد فياض خان سواتي صاحب

السلامعليم

اخبار کے ذریعے آپ کے والد تحتر مصوفی عبد الحمید خان سواتی مرحوم کی وفات کی تبر پڑمی ۔ دل امن اوا۔ خدا تعالی ان کوکروٹ کروٹ جت نصیب کرے اور آپ کومبر جسل مطافر ہائے۔ میری طرف لیفزرے تجران فرمائیں۔

ہم اپنے محلے کی محید عمل شام کے وقت وزئ قرآن دیتا ہوں۔ اور در کن صرف معالم العرفان فی وردی القرآن سے دیتا ہوں۔ بردی ایسی اور کارآ چیشٹر ہے۔ اس حوالے سے روز اندیثام کومر وم کے ساتھ رومانی طاقت ہوتی رئتی ہے۔ چند برس قمل وائے ویڑھے ہاری کھکیل آپ کے چاچا جان کی مجمد واقع محکمومنڈی ہوئی آؤ آیک دن میں نے کوجرا نوالدا کرآپ کے والد محترم کے ساتھ یا لمشافہ طاقات اور ان سے دعا کیں کی تھیں۔

می گورمست میری خوابش بیدا ہوئی کہ مرحوم سے طاقات کرلوں ایک تو ایسے ایک عالم وین سے ملنا ایک معادت ہے دوسری ہی کونسیر دووی القرآن کے مطالع سے دوران پھی اشکالات پیدا ہوئی تیس جا ہتا قالم خوان سے مگر بدا شکالات کا کردوں۔

علاده از یں مچو کتابت کی فروگز اشتیار مجی میں ان کا تھے کرانا چاہتا تھا۔ نیر خدا کو پکواور منظور تھا...اب آپ سے ملاقاتی میں وقی رہیں گی۔ خدات مائی آپ کوزند گی دساور انہیں (مرحوم) نے علم کی جوٹش روٹس کی گی۔خدان ان آپ کو اس کو جلائے رکھنے کی قذیقی حطافر ہائے آ میں ٹم آئیں۔

یم نے دروں القرآن کی تمام جلدوں سے تھیج طلب الفاظ جلد وار انکھے تھے ہیں۔اگر آئر سمدہ ایڈیشنوں شنآ ب ان کی تھیج کرانا چاہیے ہیں تو میں وہ تمام دور ذر بیدڈاک بھی سکتا ہوں۔

جواب كامنتظرر مول گا۔

والسلام: رو فيسر سيد شفق احد زندى/٣ريخ الثانى <u>١١/٣/٢٠٠٨</u> هـ ،١١/٣/٢٠٠٨

أكست مااكوي ١٩٠٨ء

# جناب قارى *عبدالرشيد* كلاچى

وْرِه اساعيل خان

السلام عليكم ورحمة الندو بركانة

سلام مسنون و د ما کے بعد عرض ہے کہ حضرت مولا تا تحد فیاض خان موائی دامت برکاتیم مشمر تر آن محضرت مولا عرف مولی عدد کے بوا۔ اللہ تحالی مخترت معلائی مولی علی اللہ تحقیق معلائی مخترت معلائی مولی علی میں اللہ تعالی محضرت مولائی میں اللہ تعالی مولی ہے۔ یہ آپ کے لیے معلائی ہے۔ یہ آپ کے لیے معلائی ہے۔ یہ آپ کے کیے معلائی ہے۔ یہ تعلی مولی ہے۔ یہ تعلی مولی ہے۔ یہ تعلی ہوائی مولی ہے۔ یہ تعلی ہوائی مولی ہے۔ یہ تعلی ہوائی ہے۔ یہ تعلی ہے۔ یہ تعلی ہے۔ یہ تعلی ہے۔ یہ تعلی ہوائی ہے۔ یہ تعلی ہے۔ یہ تعلی

والسلام شكرية قارى عبدالرشد ولد غلام صطفى أابراتيم زكى بمر فت فعت ميذ يكل/ مين بازار كلا في بشلع دُروا ساميل خال/ هم 2008-13

-----

حضرت مولانا مدايت الأدكوئية

مدرس جامعة عربية مركزية تجويدالقرآن مركى روذكوئنه

محترم وتحرم مولا نامحد فياض خان سواتى مرظلهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ،

داعی تن مفرقر آن حضرت مولانا صوفی عبدالحبید سواتی قدص مرهٔ کا سانی ارتحال جهاں حضرت کے پسماندگان اور خاندان کیلیے عظیم صد سے وہاں حضرت کے بڑاروں عقیدت مندوں اور حالہ و کیلیے بھی

اگست تااکؤیر ۲۰۰۸ و

یقینامت آئ المیدود مند مسلم اور نظرے محروم ہوئی ہے جوامت کے محمح مبل شاس اور حال ق میسم -

جامد لفرۃ العلوم کے قیام بتنیر معالم العرفان اور دیم علمی خدمات کے ذریعے جس خاموثی کے عالم میں حضرت نے جوئینل کے چشتے جاری فر ہائے صدیوں تک اسے امت سیراب ہوتی رہے گیا۔ حضرت کی وفات کے صدمہ بش آپ تیم اتیس بلکہ الل حق علماء والمباء اور معتقدین مسلمانوں کی ایک بزی جماعت حضرت کی جدائل سے افسر دو ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جنت الفر دوں علی الخل مقام ضیب فرمائے ان کے جاری کردہ چھمہائے فین کی ها طنت فرمائے اور جملہ اوا تقرین کو مجرجیل کار قریق مطافر مائے ، آئین

فقلة بهايت ال*ذل عدن جامعة فربيه مركز يدجو يداخر* آن مركارد وُك*ونشا الخرشا* من دورة الثغير جامعة همرة المنطوم محرجران المراسم

مولاناابو يوسف محمر طيب لدهيانوي

بۇرى ئاۋن جىشىدروۋىراچى ت

حضرت اقدل مولانا تحررياض احمد صاحب دمولانا تحمر فياض احمد صاحب مطلم الملاملة كادرهمة الله ديركانة ،

ملام مسنون کے بعد خدمید اقد می شرکد ارث ہے کہ حضرت والدمحتر م حضرت موتی عمد الحمد سواتی" کے اس دارہائی سے دعلت فر ماجانے کا بے حد صد مدہ وا۔ آ ہے تمام حضرات کے صدموں میں ہم مجس کی پورے شرک بین۔

اکارین کال طرح بے در پیاٹھ جانا بیر آب قیامت کی نشانی ہے۔ قط الرجال کا زبانیآ چکا ہے۔ بیکے بعدد محر مسلسل اکارین علاء کرام رضت ہوتے چلے جارہ جیں۔

\_ اگستاا کؤیر۲۰۰۸م

ك ناط بدائبًا صدمه بكربيان س قاصر بول ببرحال حالات زندگى ير خفراً مضمون بذريع خط ارسال كرديا ب-اميد بكرل جكا موكا-

دعا بے كدالله تعالى حصرت والدمروم كى بال بال مغفرت فرمائة تمام حسنات كو قبول فرمائے \_اعلى علتین میں جگہ نصیب فرمائے۔

باتى آپتمام الى خاندكوم جيل عطافر مائ ائمام عزيزوا قارب رشته دارول كوهفرت كفش قدم ير چلنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔

نیز حضرت کے بڑے بھائی امام اٹل سنت حضرت مولانا محر سرفر از صفدرصا حب دامت بر کا جم کوخوب خوب مبرنصیب فرائے۔حفرت کی عرض پرکت عطافر مائے۔

فقذوالسلام بمنجانب:ابويوسف محمرطيب لدهيا نوى اين مولا ناعبدالرزاق لدهيا نوى *اكرا*حي بنورى ناؤن مبشيدروذ

مولا ناسعيداحمه قادري چشتيال ضلع بهاوننگر

الستةاا كوبر ١٥٠٨ م

تعزين بيفام

محرم القام واجب الاحترام معترت مولانا حافظ فياخ احرصا حب مدظام بتهم جامعه هرة العلوم كوجرا نوالد سلام مسنون! بعد عرض يدب كدسيدى وسندى واستاذى عارف ربانى عالم حقانى منسرقرآن استاذ العلما ومعزت مولا ناصوفی عبدالحميد سواتي رحمة الله عليه كا واقعدار تحال وانقال ندصرف آب كے ليے بلكه تمام امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے جوکہ نا قائل حما فی نقصان ہے دین اسلام، طلب اور علاء کے لیے آپ ی خدیات تا قابل فراموش میں خداتعالی حضرت استاذ صاحب مرحوم کی روح پر اینی بیشار رحتیں نازل نر ائے اور جوار رحمت میں جگد عطافر مائے اور پسماندگان کومبرجیل عطافر مائے اور علم وفعنل کے اس عظیم مانواد بے کوئی تعالی حفظ وامان میں رکھے آمین اور بیر تقیقت ہے کہ حضرت استاذ صاحب مرحوم اکا برعایاء ر بدری یا دگار تھے اور موجودہ ارتد اداور بے دینی کے دور ٹس ایس ستیوں کا چلے جانا علامات قیامت سے ے حضرت مرحوم کی زندگی علم وتقو کی وسنت رسول سے مزین تھی اب تو آپ کی ذرداریاں پہلے سے بھی زبادہ برھ می بین آ پکواور ہم سکواللہ تعالی حضرت مرحوم کے تقش قدم برچل کردین من کی خدمت کی توفیق عطافر مائے آمین حضرت استاذ مرحوم کے انتقال کی خبر 18 اپریل 2008ء کو حضرت مولانا حافظ محمد رمضان صاحب مالک فینس جیولرز مین بازار چشتیاں ضلع بھاؤنگر نے سنائی کرروز نامہ یاکستان میں آیا ہے کہ گرجرانوالد كى عالم دىن كانتقال بوگىيا بىكىن بىمطومىتىن كدەكون بىن تواخبار تاش كر كےمعلوم بواتو پر انہوں نے بندہ ناچیز سے تفصیل ہوچھی حضرت استاذ صاحب مرحوم کی خبر ایک بھی کی طرح دل بر کری۔انا للدوانا اليدراجعون -

حضرت استاذ مرحوم کی رحلت پر ہے صدد کی صد مدیرہ بابندہ ناچیز کی دلی تحزیت تبول فرما نکمیں۔ آپکی خدمت اقدس نئس نہاہے سود باشر خمش ہے کہ بندہ کے والدصاحب شدیریتار ہیں دعائے محت کی انتمال ہے۔

فقلوالسلام: بندوة چزسعيراحمة قادرى عفي عنه فاضل جامعه فعرة العلوم دوفاق المدارس پاكستان/556 بليو بلك سيلا شنه اون چشتان شنع بمافترا . بلك سيلا شنه اون چشتان شنع بمافترا .

### جناب محمطلحه جاى نقشبندى

جلال يورييروالاملتان

.....عدے بحیر مضرقر آن دھڑے اٹنے موانا عبد الحجید خان صاحب مواتی رحمۃ اللہ دھنہ و کہدید کی وفات تقییم ساتھ بے شدید چرے تھی دل وہ بارخیا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ دھڑے اٹنے کو اپنین خصوصی جوار دھت شما الحل مقا مافصیہ فرمائے آتی میں ۔ ہم ماع کان کومبر چسل سے نواز کریا آتین ۔ جبری طرف سے دھڑے اُٹنے موانا ناز اہدا کر اندی کے دورات النجی موانا نازیا میں مان سامت ہدھلکو کی سلام اور توجہ سنوند۔ والسلام جمائی تو وہ خریب اللہ یار دبچر طور جاک تشنیدی کا دون کر بھر طورجا کا تشنیدی

مولانا نیک محمه

كرى كوث واناجنو في وزيرستان

جناب محترم حضرت مولانامحمد فياض ومولانا محمد رياض زيد مجدكم

السلام عليكم ورحمة الشدوبركانة،

عرض آئد بدور فی چیسے ماستاد اگر م کے حادث وقات کی ٹیرٹی ایدا محسوں ہوا کہ چیسے وُس عمل پر کھا کر پڑی ہو تکفیف کی جشدت ہے دل خت پر بیٹان ہوا چوکٹ کہ ایک شفت عظیم استاد کے طاقات سے محرف کا ہوئے لیکن ملی موجھا ہوں اب عمر کرنے کیا حاصل ہوگا پر تقدیر کا ایسا انسان مل بات مدیسے کر تقدیر اور تہ بیر کے جگ ملی فقود کا امرانی بیش تقدیر کی ہوئی ہے۔ انسان کے پائی تقدیر کے حق میں اپنی امار وکلست مشام کرنے کے طاوہ جاد کا کو بیش رہتا تقدیم کا فیصل اگل ہے۔ لایسندل مقدر اپن فیصلہ افقار کرتی ہے انسان کی پریشانی سے تقدیم کو مروا کو بین کھی سات اور اس کے مطلعے کے مطلعے کے اور اور ملک سے ابر کیٹر تقداد میں بہت ذیادہ مائر کردھتے ہیں اس کیلئے صدقہ والدیں ہے اور بیاں وانا میں حضرت



الاستاد صاحب کے بہت زیادہ شاگر دموجود ہیں اے عمل میں بھی کال حصہ تو اب رکھتا ہے۔ صرف امارے

ساتھ 200سے زیادہ طلباء کرام پڑھتے اورائے عمل ش بھی استادصا حب کا تعمل حصہ ہے۔

مارے اور آپ معزات کیلئے یہ لی کافی ہے۔ ابنا میں استاد اکمتر م کی وفات برخم ہے لبریز دل کے ساته تعزيت ويش كرتا مول اللد تعالى استاد صاحب كوجنت عطاكرين بمين اورآب حضرات كومبركي توفيق ہے نواز ہے۔

### فقلا والسلام: منجانب: مولانا نيك مجمد فاضل تعرة العلوم بمورنيه 1991 م

### مولانا حافظ خيرمحمه

مهتم جامعه خبرالمدارس العرببيكوئنه

مخدوم عظم دكمرم حضرت استاذ المكترم مولا ناابوهمارزا بدالراشدي صاحب وخاندان السلام عليم ورحمة الله وبركاته ، اميد ب كدم ان بعانيت مو كلك \_

آنجاب حضرت مولاناصوفي عبدالحميدصاحب لورالله مرقده كيدفات حسرت كي خبرلي أنالله وانااليه راجعون اس خبر کے ملتے ہی الیامعلوم ہوا کہ بخل کری اورایک غیرمتو قع واقعہ پیش آیا۔ آنجناب اس دنیا میں جمآيا بوه جائے بى كيلي آيا ب-اورعلاء كرام اورايسے اكابرين كا توبي معاملہ بك

ر دن گئے جاتے تھے اس دن کیلئے۔ الجمولة حضرت مرحوم نے اپنے چیچے علمی خدمات اورالی اولا د چوزى بجوان كيلے صدقہ جاربياور باقيات الصالحات بير۔

حفزت دالانورانندمرقد ہ کی موت ایک عالم کی موت نہیں کے صرف ایک گھر انے یا ایک خاندان کی ہلکہ موت العالِم موت العالَم (الحديث)\_

الله تعالی حضرت مرحوم کو جنت الفر دوس میں جگہ دیں اور تمام پسماندہ گان کوصبر جمیل کی توقیق دیں۔ بدومب كے ماتھ اس فم من برابر شركك ب\_\_

اللهم اغفرله وارحمه وادُحله اواسكنه في الجنة (آمين)

. اگست تاا کوبر ۲۰۰۸ء

### تمام از با المرادشيده الفارد و برگزند ملام پيش خدمت ہے۔ والسلام: آپ كاشا كرورشيده الفار غير محرم محل عدل الاسلام هانيا كور وختك/سروج اللاني ١٣٠٩هـ

حافظ لقمان احمه فاروقي

محتر م و مرم جناب مديرصاحب (ما بهنامه لعمرة العلوم) السلام عليم ورحمة الله و بركانه،

مسنون سلام کے بعد عرض ہے کہ بندہ ما چیز در دول سے بید بات عرض کرتا ہے کہ حضرت مونی صاحب کر اموت کا ساتھ بہت کا قابل فراموش ہے۔ سب ہے جوکر ایم میں کیلئے حروق یہ ہے کہ حضرت مونی ما حب سے بعد عرف بھنے میں تھے جو بہت کا قابل ہے بھی ایم میں مصاحب دادا کیے بین در الشخصیت کا دعا وَ اس ہے گاہم ما مواقی صاحب کی ایم خواش میں اللہ تھا کی ہے۔ اور ایک برز گرفتھ ہے۔ کہ در محترت موال نا جمہ فیاش خان مواتی صاحب کی جائشتی اور ہمارے سرول کے اور پران کا سامیہ تاریخ آئم دوائم فرائے ۔ آئیں۔ سب ہے بڑ ھر کہ بندہ اچنے کہ بندہ حضرت مولی ما میں بر صرحہ کے بیات ہے کہ بندہ حضرت مولی ہے مارے سے کہ بندہ حضرت مولی ہے جائے ہیں وقت بندہ اپنے مدرسے سلسلہ میں میں برحمہ کے بیات ہے کہ بندہ وسیم سرحمہ کے بیات ہے کہ بندہ ویشر کا بیات ہے کہ بندہ ویشر کی کیسر کی کا بیات ہے کہ بندہ ویشر کی کی کا بیات ہے کہ بندہ کی کا بیات ہے کہ بندہ ویشر کی کا بیات ہے کہ بیات ہے کی کی کی کی کی کے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ

بیایی مفعول آپ کاطرف بنده ف بیجاب جو کرهنرت صوفی صاحب محتصل بیر بیا بیدی سعادت بودکی کرید آپ شفقت فرماتے ہوئے ابنا سررسالد انھرة الطوم "کی تصوصی اشاعت میں اس کو کھی شال قرما کمیں -

فقة والسلام: حافظ لقمان احمد فارو تي عفي عنه

جناب قارى حبيب الرحمٰن زامد

اگست تااکوبر ۲۰۰۸ء

سينئز كالم نكارروزنا مهزوائ وفتت لاجور

محترم المقام جناب حضرت مولا نازيدمجده

السطام عليم منزاج عالى، جناب محترم قبله معنرت والارحمة الله عليه كوصال برملال كي خبر يزهد كراز مدافسوں ہوا ہےا نا نشدوانا الميدواجعون o حضرت والا كا برايرعاطفت و يى غد تبي طلقوں كے ليے سائران كي ييت ركمًا قال أكل تغير معالم العرفان على علقول عن الفرادي حيثيت ركمتي ب- كل من عليها فان٥ ی تحت بہال کی کی بھی چیز کودوام و ثبات حاصل نہیں ہے وقت مین کے بعد ہرذی روح کوانلہ جل شانہ کے صور حاضر ہونا ہے۔ جناب محتر م بیا لک حقیق کا فیصلہ ہے۔ دب العلمین کے فیصلے میں کوئی دنیل میں ہے۔ رب تعالى آب كوبهن بها تيول كوعزيزول كورشته دارول كوح صله اورمبر عطافر مائ \_ اوراس صبر براج عظيم عطافر مائے ۔حضرت والاکی روح طبیب کو جنت الفردوں میں سکتیت عطافر مائے۔

محترم جناب حضرت مولانا زابدالراشدي مدفله العالي يحسسرها حب كي وفات يرتعزيت كرتا بول روزنامدلوائے وقت لا مور میں تعزیقی بیان چھیا تھا اسکا تراشدار سال خدمت ہے بقیہ اخبارات میں مجمی توتى بان يصح بين ريكار دُو كيدكر باتى تراشه جات ارسال خدمت كرونگا اس تعزيق بيان كو ما بهنامه نصرة العلوم بیں حیماب دیں۔

> فقط والسلام: قارى حبيب الرحمٰن زابد/سينتر كالم نگار روز نامه نوائے وقت لا بور كورنمنث ماذل بائي سكول ماذنا ؤن لا بور

> > مولانا محرصديق اشرفي

كوثى ضلع آ زاد تشمير

مخدوني محترى ومكرمي حضرت محدث العصرمولا ناسرفراز خان صغدرصا حب دام ظلكم محترم ومعظم جناب حضرت مولانا فياض مهتهم بدرسه نصرة العلوم اورد يكرلواحقين وتتعلقين السلام عليكم ورحمة الثد

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید مواتی صاحب نورالله مرقده کی وفات شصرف یورپ یا کستان کے

ندائی اور علی طلقوں کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک نظیم ساتھ ہے۔ بعض میز مین ایسے ہوتے میں کدان کے متو ف ہونے کے بعدان کی میکریڈ کرنا پڑا دشوار ہوتا ہے۔ حضرت صوفی صاحب مروم کا شار

ہیں کران سے متوٹی ہوئے کے بعدان کی جگہ نے کرما ہوا دھواں جے حضرت صوئی صاحب مروم کا تاہر آئیمن میں کرما جا ہے ۔ حضرت صوفی صاحب رجمہ الشعابے کا علی زعدگی کی ساری علی صلاحیتیں و جی علوم کی خدمت سے کیے وقت روی ہیں۔

آپ اظافتم سے مضرفر آن کریم اور محدث تھے آپ روتھ انشطانے گا تم آم نزنگر کا ٹھی کی فدمات ہے عبارت ہے اس حامت ہے اس حیارت ہے ۔ آپ روتھ انشطانے کی علامت ہے عبارت ہے۔ آپ روتھ انشطانے کی اقامت ہے ہے اور دارالطوم جوآپ روتھ انشطانے کی با قیات میں ہے ایک عظیم ترکہ ہے جب تک یہ چشم شریر میں جاری اور دارالطوم جوآپ روتھ انشطانے واساری رہے گا آئے والی کسلیں اس نیش بایب ہوتی ہوتی گی اور 3 در مطاق صوفی صاحب روتھ انشطانے کے نامہ انگا کہ کی اس فیر کیشر سے مزیر کی کہ و رہی گے۔ اور جوآپ روتھ انشطانے کے طافہ دو بی اور طاق م

آپ رحمة الشعليكي بيش بهادي و لي وللي هدات بين حمال المراس مقتم كا فعالم اس مقتم كا فغد پر مثانيا نيس جاسكنا \_ داقم
الحروف محى آپ رحمة الشعليد كا هي جوار وحمة الشعلية عندت مدول من سے بدور بارگا ورب العزب شاوت بدعا به
كدآپ رحمة الشعليد كافي جوار وحمة ش جكد عظافر مائة حضور بودور تائيخ كل شفا حت نصيب فرمائة
آثان اودا آپ كن متوليلين كوم وحوصل كرمائة آپ رحمة الشعليد كرمش و بدائرام كو بوداكر في في في تحقق در يا آپ رحمة الشعلية كرم وحوصل كرمائة آپ بودجة الشعلية كرمش و بدائرام كو بوداكر في في في مقتمة دير كركا كا بي شوت كافي به كرة پ رحمة الشكافين وجوائل اور بحرار مامل في منافر من كل في خدم من من من مرف بودكي به بركوني الدي سعاد تي كرونيا سي تحقور الدي اوقيا بيد بين من خواص كرا يعد من من من من من من بودكي من بركوني الدي سعاد تي كرونيا سي تحقور الدي اوقيا بيد بين من خواص كرا

الملهم اغضرله وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نرله ووسغ مدخله واغسله بالماء والصليج ولقه من الخطايا كما نقيت الارض من الدنس وبدله داوا عيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيراً من زوجه وادخله الجنة واعده من عذاب القبر ومن عذاب النار - 7 شن

بزاروں سال زمس اپی بے فوری پیروتی ہے بدی مشکل ہے ہوتا ہے چن جس دیدہ ورپیدا۔ آيًا شريع ثم احتر العباد محمصديق اشر في/ بمقام وباند ذا كانه اندر لد كوثيز والتصيل وشلع كوفي آزاد تشمير راقم کابینامحد خیب اشرنی آپ کے زرتیلیم رہاہے اورگزشتہ سال فارغ ہواہے۔

> جناب غلام حسين احرار ايرشلعي مجلس احزاداسلام، مركزى مبرجلس شور كاتحر يك تحفظ ختم نبوت دُيرِه اساعيل خان

محترم بكرم جناب مولانامحمه فياض مواتي صاحب دامت بركانه ،طول عمره

السلام عليم ورحمة الله وبركانة ، إنسليمات كے بعد شخ الحديث منسر قر آن ، سرتاج الموفقين ، رئيس تحرير كي رحلت برد لی قلق ہوا ہے۔اللہ یاک مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوں میں اعلیٰ مراتب، درجات بلند فرائ ، اورآ پ سوگوار تمام احباب، اداره كتب مرتبه كان كوان كفش يا اورمش يراستقامت كام کرنے کا دینی و دنیاوی فریضہ برعمل کالل کی تو فیق عطافر مائے۔

حقير بنده شام 6 بج 6 ايريل 2008 ولا بوري پيا- و بين حضرت پير جي ابن امير شريعت سيد عطاء الميس شاه جارى مظلم نبانى يد جلا جوكدرات رچنيوث على الدربسلم 7 الريل 08 مركزى جماعی مجلس احرار کا انتخاب تھا۔شور کی کے اجلاس برتمام اراکین پینچ کیکے تھے۔ بندہ بھی سنر کی اذیت جمسلنے کے بعد لا ہور وار د تھا۔ طبیعت میں تھکان اور عدم قوت سے اورٹریفک کی مزیداضا فی تکلیف سے حاضر نہ

علاه برآل كتب خانه قاسميدلا مورسے دوسيث معالم العرفان في دروس القرآن بمعرنمازمسنون دو طلاجى حاصل كرچكا\_جوكرمير التيم يد بوجه كااضاف ووكيا\_

حقیر بنگرہ جماعتی احراب سیدمحرکفیل شاہ صاحب گاڑی ٹیں جگدند ہونے کی وجہ سے بھی محروم ہوگیا۔ انبول نے جنازہ میں شرکت کی۔ اللہ یاک سے دعا ہے کہ خداوند کریم جل جلالہ آپ کو بمعدائل وعیال

. اگست تااکتوبر۱۴۰۸م

غائدان ، احباب اواره ناویر سلامت دیسکے اوروالدگا تیا جاتشین بنائے۔ والسلام ملتم ورتمة الله در برکات آپ کا تلف حقر بندر و فلام شین احرار ، لایرواسا شکل خال/ 10 مار بل <u>2008</u> م

> جناب حا فظ طهیر محمود قاسمی ناهم اعلی جامعه فاروتیه انوار افتر آن زبان چک و ڈیال شلع میر پور آزاد کشیر

ابلسند دافجها عن آزاد جمول وتشیر کاتشویتی اجلاس طاقه اندرلی کی مشهور دینی درسگاه جامید فارد قیر انوار الترآن جس قائد ملت اسلامیه جمول وتشییر حضرت مولانا عنقی همیدانوا معد ڈیالوی کی صدارت مشعق بورا جس ش ابلسند والجماعت جمول وتشمیر کے راہنما ڈل کے علاوہ جامعہ کے تشخیمین اساتذ واور طلبہ کرام نے کمیر تعداد عمل شرکت کی۔ کمیر تعداد عمل شرکت کی۔

اجلاس نے قائد ین اہلست والجماعت نے پاکستان کے ممتاز عالم دین مشہود مشرقر آن شخ الحدیث حضرت موان شخ الحدیث حضرت موان ما مودی عبدالحجد اللہ ہوئے حضرت موان کا دروشی فالے ہوئے حضرت موان کو دروشی فالے ہوئے معتمرت موان کو دروشی کی درجات کی بلندی اور مختش و معتمرت کی دعائی ہوئے کہ اللہ کا موان کے المقبار موان کی المقبار کا المقبار کی المقبار کی المقبار کا المقبار کی المقبار کا دوروازی محرکی وعال نا المقبار کی المقبار کی

مرسل حافظ ليمر محود قاعي/ ٥٨٠٠٠/١٣/١٣

جناب خالد بهوترال

معاون اليهيش روزنامه برنس ناتمنراسلام آباد

بغت روز وانس اسلام آباد

جناب مولانا فياض سواتي صاحب

السلامعليم

آ پ کے والدمحتر م اور وطن عزیز کے متاز عالم دین جتاب مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب کے انقال کی فبر پر جھے از صد دکھ پہنیا ہے۔ میری دعا ہے کہ الله تعالی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کواور آپ کے دیگر اہل خانہ کورٹی فخم کے ان نازک لحات میں صبر جسِل کی ہمت اور تو فیق رے آمین فم آمین - خاعمان اور معاشرے سے ایک جدرو، وحم دل اور نیک فرد کا رخصت ہوجانا بلاشبہ نا قابل تلافی نقصان ہے۔

مرحوم کی دینی وساجی خدمات کو بمیشد یا در کھا جائے گا۔

والسلام: طالب دعا، خالد بموتر ال رادلينذي/ 1/4/2008

جناب محمة عبدالحئ ليدكريانه سثور نزدر ملوے بھا تک لیہ

السلام عليكم ورحمة الثعرو بركاتد،

منها خلقنكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً اخرى ٥ واستعينوا باالصبر والمصلوة إن الله مع المصابوين ٥ في الحديث مولا تاعبدالحرير واتى صاحب رحمة الشعليري وقات كاعلم بوا ،الله تعالى جارك وتعالى حضرت شيخ الحديث صاحب رحمة الله عليه كى كال مغفرت فرما كي سيئات كو صات مدرل فرمائي باقيات السالحات كوقيامت تك باقى رهيس-

اگست تااکتی ۱۴۰۰۸م

| العام قدرة (العلو) - 758 (منام وَلَهُ نَمَ)                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بلاشر حفرت في الديث صاحب رحمة الله عليه اسلاف كي شاني تصاسلاف كالحروبا الرب تيامت                  |
| ينتاني ہے۔                                                                                         |
| بندوآپ کی دعاؤں کا بے صوتاح ہے جم عبدائی ۲۹۱ری الاول ۱۳۲۹ھ                                         |
|                                                                                                    |
| جناب <i>عبدالستار</i> شيخ                                                                          |
| عليم باؤس نزدمسجد بلال بلديدكالوني حيدرآ بادسنده                                                   |
| محترى ولانافياض سواتى صاحب                                                                         |
| آج اخبار مين خبر روهي كم حصرت مولانا عبد الحميد سواتي انتقال كرميخ _ انا لله وانا اليدراجعون _ بوا |
| صدمه اواسير بات تق ب كل من عليها فان ،الله كاراكاه من دعاب كرالله ياك حفرت كدر جات                 |
| بلند فرما ئیں اور آپ کواور تمام متعلقین کومیر جسل کی تو فیق عطا فرمائے آ مین _                     |
| اندازادس سال قبل میں جماعت کے ساتھ آپ کے تین دن مجد و مدرسہ میں آیا تھا۔ حضرت کی                   |
| زيارت نصيب ہو کی تھی اور آپ سب حضرات ہے بھی ملاقات ہو کی تھی ۔حضرت کا معالم العرفان پوراسیٹ        |
| الدے مرس باور مم بڑھے رہے ہیں ای طرح مولانا کے فیض سے فائدہ لےرب میں بدا نکامد قد                  |
| جاربیے ۔ الله پاک جمیں عمل اوراستقامت نصیب فرمائے آجین۔ دعاؤں کی درخواست                           |
| والسلام: آپ کا خلاص مند بعبدالستارشُّ أر ۸۰ ۵۰ ۸ /۳/۲۰                                             |
|                                                                                                    |
| مدرسة بجويدالقرآ ن وحماشير                                                                         |
| غانوخيل، دُا كنانه خور مشلع دُيره اساعمل خان                                                       |
| بخدمت جناب حضرت مولا نامحمد فياض خان صاحب _                                                        |
| السلام ليم ورحمة الشدور كانة، حراج بخير!                                                           |
| . Mad . # 10 - 11                                                                                  |

حضرت موالانا عبدالحمير سوائی صاحب کا ما تو ارتفال شعرف آپ کيلئے اور آپ کے خاندان کيلئے مدر ہے بلکہ پوری علمی ونیا اور اور باب علم ووائش کیلئے ایک عظیم سما تحد اور صدر سے بھی ونیا شام حضرت روائی صاحب عی خدمات جلیلہ کی سے دبھی چھپیٹی جمعرت سواتی صاحب چیسے خوش نصیب انسان بھی راہیں کرتے بلکہ کر کھی زعد و سے جی ہیں۔

تغییر معالم العرفان جامعه لهر قاطعهم اور گی آهنیفات بزارول شاگردول کی صورت میں تیک با کردار اوراد کی هل بمیشه رشده و دیا بنده و بیل گے ۔ لیکن انجی جدائی بحثیت والدگرای بحثیت استاداور بحثیث بی طلع طفیہ مضربات تا کا برداشت ہے جہتم مدرسه مولانا عظا والرحن، داور مدرسین کرام مولانا عمدائمس، مولانا ملتی هنایت الرحن بدلولا منظ الرحن، قاری تحدید یاد بدلوی تحدیث ان اور جمله طلب نے کرام آپ کے خم بی برابر کے شریک بین اور دعا گو بین کہ اللہ تعالی صفرت سواتی صاحب" کو جواد رحمت میں جگہ عظا فریائے ، داورآپ سب کو جرجیل اور اجربی مطافر مائے۔ اورآپ کو اٹھا تھی جاشین بنائے۔ آپین فریائے ، داورآپ سب کو جرجیل اور اجربی طفافر مائے۔ اورآپ کو اٹھا تھی جاشیں بنائے۔ آپین

اداره دارالقرآن ٹرسٹ

نزدها ثام مجدا مرتز قا جله چیم مستخصیل میکی تشکیر دازی حضرت الدس عضرت مولا نافیاض احمد خان مواتی صاحب حضرت مولا ناریاض احمد خان مساحب السلام علیم ورحمته الشدیری کانت

کے بعد طرف ہے کہ بندہ فقیر نے کیلی فون پر آپ حفرات سے تعزیت کی تھی بھیۃ المسلف مفرقر آن دحفرت موانا مونی عربالحمید سوائی کی اوپا کے وفات کی فہر نے بھیں ہائد کر کھ دیا حضرت کی وفات سے پورے عالم اسلام کے لیے خصوصا پاکستان کیلے تو بہت بزاخلاء ہے۔اللہ تعالی سرعوم کی مففرت فرماویں اور درجات کو بلوفرک اور ان کی جملہ تصانیف وجمع ضدات کوشرف تجولیت سے نوازے اور ان کی کیے صدقہ جاریہ بنائمیں اور امت کوان کافتم البدل عطاقر مائے آپ تمام پسماندگان کومبرجسل عطاقر مائے اور ان کے نقش قدم پر ہم مسبوگل کی معادت نصیب فرمائے آئین۔

دعا كو بحرسليم جلوي/ ٥ ربيج الثاني ١٣٢٩ هـ

مدرسة تعليمات الهبيه

مارون بحربية يول كالوني حب ريورروۋ كراچى·

محترتم جناب مولانامحمه فياض سواتى صاحب هظه الله

السلام عليكم ورحمة اللدو بركاتذه

بعداد سام حرص بحد بالبرقة الون فطرت اودائل فيصلد بحد محل نفس خالفة العوت كربرهم كوموت كاذا لكتر يحكمنا بديسي بحيول بجول المسيح المساح ما تحداد المساح المسلم كيليات فا قائل المائل لتصان كاحدادات بعزا بديار ميدا كرمووف بين عموت العالم "" آن ثي المسلم العالم "" آن ثي المسلم العروف المديث معترت مولا ناصوفي عمدالحرير موفق بحي ال قائل ونياس وضعت موت العالم الله واالله و راجعون -

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید موانی دحدافشد کی خدمات تشیر القرآن الکریم اور حدیث شریف کی سے مخفی نین ۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی خدمت قرآن و صدیث کیلیے وقف رکھی ۔ آن پورے عالم شمی ان کے جزاروں فیٹمی اونشکان ان کیلیے عموقہ جاریہ ہیں۔

الشد تعالى مدها ب كرانشه تعالى مرحم كى خديات اورسائ جيل كو تول ومنظور فريائ راورانيس اللى مقام عطافريائي ! آين ماس كرمانوساقد شي ان كريسائد كان كيليا بحى دعا كوبول كدافته نبارك وتعالى فيمن الرمد منظيم ومبرقبيل عطافريائي ... بين

. دعا كو: غلام مرتفني سرفرازي كراجي / ٨ رئي الثاني ١٣٢٩ ٥

دفاع ياكستان وافغانستان كونسل

مفسر قرآن موفا ناصونی عمیدالحمید مواتی زونته الله عابی قبرے خوشیو۔ ہمارے امتادیمتر مهولا ناصونی عمیدالحمید سواتی" کی قبرے کو بڑا اوالہ مثل تین دن تک خوشیو آتی رہی پیکل رائے کر دیے کے بعد خودہ مل نے اس شاعدار خوشیو دو گوشوں کیا ہے۔ جنس کی جب خوشیو قبر میں آتی ہے تو اللہ والوں کی بھی قبر برداشت فیمل سرکتی قو دخوادوں کے لیے ایک خوشیر کی بحث کر بیخوشیو با برآ جائی ہے۔ اس کی پیری تفصیل ہماری آتے والی سمائے تبروں سے خوشیو میں ماہ حقار نما بھی۔

ان خیالات کا اظهار مولانا صوفی عبد الجمید سواتی " کے مایہ ناز شاکر داور ند ہی سکالر مولانا قاضی محمد امرائیل گزدگی نے کیا۔

. فلامصطفی مثل بانسمره/میکرشری اطلاعات دفاع پاکستان وافغانستان کونسل شلح بانسمره/ ۱۵/۲۰۰۸

ادار علم وادب بفيه وممبران

مبوت عالِم موت عالَم برادر محرّ مهولانا محد فياض خان سواتی

السلام عليكم ورحمة الشدوبركانة،

آپ کے والد پر رگوار استاذ العنماء و کدشین شخ القرآن فقید العصر حضرت مولانا عمد الحمید صاحب رحمة الشرقائی کی وفات حسرت آیات عالم اسلام کاایک بزاالید ہے۔ ادارہ علم وادب بقد اس سافتہ پر آپ غم عمل برابر کاشریک ہے۔ حضرت والا کی رحلت علی دنیا کا ایک نا قائل تلاقی تقصان ہے۔ موت سے کی کو مفرقیمی ہے۔ ( تکل من علیها قان ) رب العالمین ۔ حضرت مروم کوائی جوار حمت علی جگرفیب اورتمام کہمائدگان کو معرج سے عطاقر مائے۔ ضاوند کریم ان کے لگائے ہوئے بائے (فصرت العلوم) کو اس طرح

= اگستةااكۆيىيەن

| مانام فعرة (العلو) 762 منام فعرة (أله لمر)                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرابهادر کھ_آ بین                                                                                                |
| حت نو از خان شکل بصدر دادار علم وادب بفد دمم ران <i>ا</i> علی اکبرخان اید دوکیث ،اساعمل کو بر برعثان شاه طا جان  |
| وديكر جمائيران/13ميرل <u>200</u> 8ء                                                                              |
| دفتر جمعیت علماء اسملام شلع انهمره                                                                               |
| محترم جناب حضرت مولانا محمرفياض خان مواتي مبتم مدرسه بمرت العلوم وجرانواله                                       |
| السلام عليم ورحمة الله                                                                                           |
| حزاج مرامی شیخ النفیر دالحدیث حضرت مولاناعبدالحمید خان سواتی کے دصال ہے علی صلتہ میں نا تابل                     |
| الله الله التفال مسلمه ب- تاجم (كل من عليها فان )الله ان كامساى جيار قبول فرائ - جعيت علاء                       |
| اسلام (س) صلح بانسمره ك مركزى وفتر تشيرود وانسمره على قرآن خواني اليسال تواب كي مجلس مين جيدعا،                  |
| کرام، دکار کنول نے حصد لیا ہے دعا کی کداللہ ان کو جوار رحت میں جگد دیں اور متوسلین متعلقین ، لواحقین کو          |
| مبرجميل مطافرمائ                                                                                                 |
| حاتی عبدالقیوم خنگ ناظم اعلیٰ مولانا قاضی رفیق الرطن قمرسواتی ، امیر جمعیت علاء ، مولا نامفتی عبد                |
| الرشيد مواتي بهمولا نامجمه صالح، قاضي ملك الياس، قاضي مجمه سجاد مواتي ، پيرسلطان انورود يكرا كابريغا، ودكار كنون |
| نے شرکت کی۔                                                                                                      |
| وفتر جمعيت علما ماملام (س) كلملا بازار كشيردة بأسموام و14/4/2008                                                 |
| جعیت علماءاسلام                                                                                                  |
| •                                                                                                                |
| شانى وزبرستان المجنبى                                                                                            |
| تغويت نامد                                                                                                       |
| كمرمى جناب مولانا حاجى مجمر فياض خان سواتى _مولانا رياض خان سواتى دامت بركاتهم االسلام عليم                      |
|                                                                                                                  |
| أكستا كالإيمان                                                                                                   |

بعدار سلام مصفون ہیے ہے، اسروف عامد اخبار سمر میں مورد 13 اپریل <u>200</u>8ء بنوں میں ہے ہوتا کی کا ایک تورتی اجلائی نظر ہے گڑ را جس میں ایک غزاک اور دگلداز فبر پڑ حکر نبایت دکھاور پریٹانی ہوئی جس میں آپ صاحبان کے والدمحتر م اور میرے شیق استاد محتر ممولانا صوفی عبدالحمید صاحب سواتی رحمتہ الشعابی ہے اظال کی فبر تھی ہوئی تھی۔

جناب والا مرک برتی ہے۔ اور کوئی تمام ترقدہ فیمیں رہ سکا بھی استاد کتر می موت پورے پاکستان
کیا افضوائ اور عالم اسلام کیا بالاحدیم آبائیہ بڑا تو کا اور کی ساخت ہے۔ اور ملت اسلامیہ میں تشکان علم ویاست
کیلئے ایک ایسا خطا پیدا ہوا جو بھی کیشی ہوسکے گا استاد ہمتر آم ایک روٹی چرائی بھے۔ جنہوں نے بڑا روں بلکہ
لاکوں کی تعداد میں چرائی روٹ کے۔ اور قیاست بحک بیکی چرائی اور چرائی کورچ انوٹی کر سے رہیں گے۔ اور
لاکوں کی تعداد میں چرائی روٹ کے۔ اور قیاست بحک بیکی چرائی اور چرائی کور چرائی کر روٹ کر سے رہیں گے۔ اور
لاکوں کی تعداد میں جرار روٹ میں جگر مطافر کیا ہے اور بسماندگان اور ہمارے چیسے بیم شاکر دور کا کورٹر کیل عطافر کم کئی ۔ اور الشد تعافی استاد کمتر می کے فیش و برکاست اس کے غانمان و اور میں جاری وساری رکھی خانمان کواس نا قائل حال کا اور نا قائل بروائست تعدان کو بروائٹ کرنے کی تو تیش مطافر ہا کمی۔ جناب خانمان کواس کا قائل حال کی اور کا تعلی بروائٹ تعدان کو بروائٹ کرنے کی تو تیش مطافر ہا کمی۔ جناب

والسلام منجانب: مولوى ما فظاهيم الله وزيرستان / واوژور پينيل مخصيل ميرانشاه شالي وزيرستان

فاضل مدرسه نصرت العلوم كوجرانو الدامور فده 14/4/2008

جمعيت علماءاسلام پا ڪستان

مركزى دفتر دارالعلوم حفانيها كوژه خنك ضلع نوشمره

۸۰ اپزیل (اکوژہ خنک) جمعیت علی اسلام کے سربراہ میٹر مولانا سمج الحق نے ملک کے متاز بزرگ عالم دین مولانا مون عبدالحمیہ سواتی کے سائحہ وقات کونکس اور دین علقوں کے لیے ایک تا قامل علاق خسارہ قراردے دیا ہے ادر کہا ہے کہ مولا نام دوم کی وقات علی تحقیقی اور دومی و ترفیخ کے میدان میں بہت برا خلا پیدا ہوا۔ مولا ناسخ التی بیان جا سعہ دارالطوم تھانے اکوڈ و خٹک میں ایوان شریت ہال میں دورہ مدید کے سین میں مولانا مولی عبدالحمیدی وقات پر تعزیق اجتماع ہے فطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع 
بر مولانا مرحوم کے ایسال قواب کیلئے قاتی خوانی کی گئی اور مولانا مرحوم کے تمام پسماندگان ان کے 
صاحبزادگان مولانا تھرر پانس فان اور مولانا تھر فیاس فان ان کے بزرگ بھائی مولانا تھر مرفراز خان میشورہ 
مولانا زابدالراشدی کے اظہار تعزیق کیا گیا۔ واضح رہے کہ مولانا سی بزرگ بھائی مولانا تھر مرفراز خان مولانا کی اور میں کی طرف ہے جمعیت ملاء اسلام 
کی ایک افل ملی میں فوف نے مرکزی نائب ایر مولانا تھر نیم وزخان کی تیادت میں نماز جہازہ میں شرکت کی ، وفد 
میں جمعیت کے تھائی مولانا میر کھر ہوسٹ شاہ مولانا محبدالخاتی تبرادری ، مولانا عبدالروف فارد تی ، موافظ 
میں جمعیت کے تھائی مولانا میر کھر ہوسٹ شاہ مولانا محبدالخاتی تبرادری ، مولانا عبدالروف فارد تی ، موافظ 
میں ایک کی شاش نے۔

مركزي دفتر دارالعلوم تقانيها كوژه خنگ ضلع نوشېره ۱۸/۳/۲۰ ۸

حضرت مولا ناسيداسلام على شاه قاصد

و پی سیروری جزل جفیة علاء برطانیه

محترِّم وَحَرَّم جناب حضرت مولا نافياض وواتي صاحب ومولا نارياض وواتي صاحب السلام لينكر ورقمة الله وبركانة ،

بدو فرض خدمت ہے کہ موان کر ای پختر ہوں گے۔اللہ کے فضل اور آپ جیسے خاد مان وین اسلام کی
دعا کا ل ہے ہم کی تجریت ہے جیں۔حضرت موئی صاحب نوراللہ مرقدہ کے دار قائی ہے دار حقیق کے سفر کی
اطلاع میاں پر پاکستانی میڈیا کی وساطت سے پنجیء جس کوئن کروہاغ پر ضرب پڑی اور دل کو گہر اصد مسلا۔
اطلاع میاں پر پاکستانی میڈیا کی وساطت سے پنجیء جس کوئن کروہاغ پر ضرب پڑی اور دل کو گہر اصد مسلان اور
میرف آپ کا صد مدمیدیں بلکہ ہے ہم سب کا صد مدے۔اس لیے کر جس طرح آپ کا ان سے جسمانی اور
مدوحاتی تعلق میں خروہ چیں۔اور حضرت واللے کے دعاؤں اور ایسال والے سال والے میں مشخول ہیں۔
میرود دیا جسمانی اس سے کیسائین خروہ چیں۔اور حضرت واللے کے دعاؤں اور ایسال او اب جسم شخول ہیں۔

اگست تاا کوبر ۲۰۰۸ء

(ماينامه تصرة العلي) یے میں نے بیٹیری تو ہرنماز میں اور پھر جھ کے اجتاع میں حضرت کے لیے دعا کرتا رہا ہے۔ کہ وہ بہت ردی شخصیت تحس - انبول نے دین اسلام کی بہت بری خدمات سرانجام دیں ہیں - اللہ ان سب کوشرف ترلت نعیب كرك ان كے ليے صدقه جاربيا ورامت كے ليمشعل راه بنادے آهن ۔ اور ہم سبكواللہ مرجيل عطافر مائے - جب بي خبر سي تو وه زبانه يا دآيا جب ش جامعة العلوم الاسلامية علام حجمه يوسف بنوري ٹاؤن ہے سابعہ کے سال میں حضرت شیخ الحدیث مولا نا سرفراز خان مغدر دامت برکا کہم العالیہ ہے دور آنغیبر ر من كيلية آيا تفا-اور يدزندكي كي مهلى طاقات تني اوراى طاقات في حضرت كاكرويده بناديا تفا-اوران ے قائم کردہ ادارے کے ساتھ ایک تعلق قائم کردیا تھا۔ الحمد للہ جو جاری ہے اور انشا ءاللہ جاری رہے گا۔ تو اس زمانے میں ہم جمعیت طلباء اسلام کے ساتھی عصر کے بعدان کی مجلس میں ہمیشہ بیٹھا اگرتے تھے۔اوران ے اپنے اکابر کے واقعات اور نصائح سنا کرتے تھے۔اور خاص کرامام شاہ ولی اللہ رحمتہ اُللہ علیہ کے علمی رموز وفقاط سے اور مولا نا عبید الله سندهی صاحب کے علوم وافکار برآب کی گفتگو قائل ساعت اور قائل رشک تھی۔ انسوں ہے کہ اس وقت ککونہ سکے گران کی مجلس کا بیاثر ہوا کہ فورا بیں نے ان کی ایک کتاب جوانہوں نے حضرت مولانا عبیداللد سندهی صاحب کے علوم وافکار اور ان پرجواعتر اضات کیے جارہے ہیں پرتحریر فرمائی ہے۔ وہیں سے خریدی اور پھر پوری کماب کا مطالعہ کیا۔ ساتھ تی ججۃ الله البالغہ کا بھی بہت بواشوق برج ھے کو ہوادہ می ویں سے عالب خریدی اوراس کا بھی مطالع بشروع کیا۔حضرت جمعیة طلب اسلام کے کارکول سے بدی مجت کرتے تھے۔ بہت بی شفقا مرطریقے ہے ان کونسائے کرتے اور اکابر کے ساتھ اور ان کے علوم وافارے وابنتی کی ترخیب دیتے ۔ فجر یا عشاء کے بعد جوان کے درس قرآن کا سلسلہ منا تھا وہ محمی کمی مبالدامیزی کامحتاج نہیں۔ وہ اپنی مثال آپ تھا۔ نہایت ہی آسان اور جر طبقے ہے تعلق ر کھنے والوں کیلئے مند ہوا کرتا تھا۔ اس کو کس نے منبط کر کے کتابی شکل میں شائع کردیا ہے۔ ہمارے یاس مدرسے کا البحریری یں اس وقت موجود ہے۔ بس وہ ایک بہت بزی علی شخصیت تھے۔ وہ روثن ستارے تھے۔ جن کے ایک منظے ہوئے لوگوں کوراہ جن ملی۔ ایک اٹھ تھے جن سے کی ایک روثن شخ تھیں۔ جس سے کی ایک ایک ضعیں جلیں کہ جن سے بزاروں شمعیں جل رہی ہیں۔ وہ ایک متاز، جید عالم دین مفسر قرآن اور فلسفدا مام ٹناہ ولی اللہ کے ایام اور فکر عبید اللہ سندھی کے اثقلا لی نظریات کے محافظ تھے۔ آپ کے جانے سے علمی دنیا

جمعيت علاء برطانيهُ 15/5/2008

حضرت مولانا حافظ غلام رسول

چىڭى جى (لادە)

عزيزان كرامي ! طول حياتكم

السلام عليم ورحمة الله طالب الخير بالخير

بندہ چنر دون کے بچھ تکلیف کیعیہ اواکا ڈہ مہتال میں بنچ کے پاس چند ہفتے داخل رہا، فالح کی ا تکلیف کی دجہ ہے، امھی تک دونائی استعمال کر دہا ہوں، دودنوں سے گھر میں آیا یوں، اکمیا اسر کے قاتل میں۔ حضرت شخ کا ساقر آخرت تن کر بے مدفق ہوا جس کا اظہار الفاظ میں مشکل ہے، اس دعا ہے اللہ تا آخرت کی منزلیں ان کی آ سمان ہوں اور یقینیا رحمت سے بھر چور ہیں۔ دعا ہے اللہ آپ کو ان کا سمج جا تشکی بنائے ، آئین، فم آئین سے افقا فلام رسول کی جی شخل می (لاوہ) اور مدرہ مروح ہوں۔

اگست نااکوبر ۱۰۰۸ء

مولا نامس الرحمن بطلر امی مال کوجرخان شلع راولینڈی

محترم جناب مولانا فياض خان صاحب

السلام عليكم ورحمنة الشدو بركاند!

امید ب که مزاج گرای بخیر موگا،

محترم مولانا صوفی عبدالحبیر کی دفات بینیا عالم اسلام کیلئے ایک عظیم سانحہ ہے اللہ پاک نے صوفی صاحب وایک عظیم عالم، عالل متوکل مشتنی جیے انعامات سے نوازا تھا، دل بہت پھر چاہتا ہے جین صرف ایک دافعہ پراکھا کر لیتا ہوں، استغذا اور توکل کے متعلق،

ایک دفدہ م جامعہ حید اور میں پیٹے ہوئے ہے تھے تر مونی صاحب کے ساتھ تو آیک پخض آیا ادر صوفی ماحب سے ساتھ تو آیک پخض آیا ادر صوفی صاحب صاحب نے کہا کہ است کے سرد شدی پرداشت کروں گا تو صوفی صاحب نے اس فضی کی طرف دوکھتے ہوئے کہا تو آپ کے ایک آئے تی ہے ڈاکوتسور کیا اور مادر کن ٹیس ٹیس ان کا مجمع تو تر ہے جا در ایک اس کا مجمع نے بادر بھراس کی جا رہ کہا دور مادر کا تو یہ کو ٹیس کے بیاں تک کرد تھنس چاہ کیا ہیں ہے ہے تو کل اور استخداء۔

رحمه الله رحمة واسعة

اللّٰدرب العزت صوفی جیا سب کی مغفرت فرمائے اورائیج جوار دھت بھی ان کو جگیدوے اور آپ سب کومبر واستقامت عطافر مائے۔

> ان لله ما اعطىٰ وله ما احذ و كل شيءٍ عندةً باجل مسلّى ازمولا ناتش *الرحن بثكرائي حال گوبرخان شلع راول پنڈ*ى

, r. . 1/4

مولانا محرسيف الله خالد بن مولا نامحمه ليقوب صاحبٌ

اگستهٔ اکتوبر ۱۴۰۹ =

محترم و کرم جناب عن شدهاً ب حضرت مولانا حاتی ثمد فیاش صاحب دامت بریافهم العالید السلاملیم درمندانند در بریانه!

امید ب کرمزان گرای تغیر اول کے میاحز می اعظر اس اور ایس کے دوالد کرای امار سے من اوروالد محتر میں کے استادہ تفروم العلم امٹر قرآن والحدیث حضرت مولانا موق عمدالحمید صاحب والی نوراللہ مرقدہ کے انتقال برطال کی فیرو تربت مرصہ پہلے ملی تکی تھی، جنازہ میں تھوٹے برادر تاری کا احداد اللہ معاصر کو امراد مولانا کو مشاق صاحب سے کئی دیا تھا، کمر پویدستی و معمود نیت حاضر نہ ہو سکا حضرت کا انتقال و بی حلقہ میں بہت بوا ظاء ہے، جو پر ہونا انظر فیمل آریا، جامعہ کے طلباء ہے قرآن رچھوا کر اللہ صال فرائے کردیا تھا۔

الله رب العزت حضرت مواقی صاحب کو جنت الفر دوں شی اعلیٰ مقام نصیب فرما کئی ماہرکروٹ کروٹ جوار درحت شیں چگہ حطافر یا کمیں ،اورحضرت کی دیٹی خدمات کو منظور اور مقبول فرما کمیں ،اور آپ کو مجرشیل حطاکرتے ہوئے ان کا گئے جا کشین اورنفش فدتم پر چلائے کیں ، آئین قم آئیں۔

ا پی خصوصی دعاؤں میں احتر کو بھی یا در کھا کریں

فقظ والسلام:

محتاج دعاءاحقر محرسيف الشدغالدين مولانامحمد ليتقوب صاحب برنولي المبتهم جامعه بذابرنولي

مولانا سعيداحم جلال يوري

جامعة العلوم الاسما ميه علامه ثير يوسف بنوري ناؤن کرا چي، پاکستان مخدوم کرم محترث مولانا عجد فياش خان مهار محترب ديد مجده

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

كل بن آنجناب كالمتوبِّسامي موصول مواه يا دفر ما في اوراس نا كاره كو حضرت اقدس مولانا صوبي عبد

اگستةاكۆيد٢٠٠٨م

الجمید مواتی تقد کسمرہ کے حلقۂ مشاق شد شال ہونے کی دعوت پرمنون احسان ہوں۔ محمر میری مجبوری ہے سے کہ شدا کا بر کے شایان شان کچھ کھنے سے قام رو ماتز ہوں، خصوصاً جن

سر سری اور این ہے ہے دستمانا اور سے تنیان تنان چھ سینے سے قائم و عاج ہوں، حصوصا من حضرات کی خدمات اور رفعتوں کا دل علی تنشق ہو، ہو انفعالیت ان پر مجبر کھیا ہے تہ کو بڑھائے کے سراوف مجمتا ہوں، اس لئے کلٹیٹیں پاتا، بہرطال حضرت موٹی صاحب آدر سرم و پراقم انحروف نے ماہنامہ بیات اور ہفت دوڑہ فتح نبوت علی دو بے دہلا شذر سے کلیے ہیں ان کی نقل چیش خدمت ہے، گر قبول افٹرزے محرود شرف، امید ہے جزان بخیر ہوں گے۔ افٹرزے محرود شرف، امید ہے جزان بخیر ہوں گے۔

والسلام:

سعيداحد، ۱۹/۵/۸ ه

مولا نامقتی محرتقی عثانی نائربر میس دارالعلوم کراچی ۱۳ پاکتان مرم بنده جناب مولانام نیفن خان صاحب زیر جهرکم

السلام عليكم ورحمة الشدو بركانند!

حضرت موانا ما صوفی عبد المحمد سوائی صاحب رحمة الندها بيد عاجب انتقال بدوا تو يك ملك ب بابرهما ميال الآخ كركافي دن كے بعد اس حادث كى اطلاع فى مانا شدوا ما اليد دا يحون مدل ب دعا ب كما شدتما فى اكو اپنى مفغرت كاملہ ب تواز كر درجات عاليه عطافر اكبى، اور بسما ندگان كومبر جميل كى توفيق ب فوازي ، آمن فح آجن ب

معشرت مولانا رقمة الشعليه كي بنده كوسرف ايك بارزيارت كاموقع لله اوران كي سادگي ،تواضع اور بزرگي كافش ته تم كركميا ، يكن چذكداس سے زياده نياز عاصل كرنے كے مواقع نيس آئے، اس لئے بنده ان كي مخصيت بر يكي لكھنے كيلئے اپنے آپ كونا الل محموق كرنا ہے، اميد ہے كدمعفروت تبول فرما كيں گے۔

والسلام: بنده محمر تقي عثاني / ٢٨/٢٠/ ١٣٢٩ هـ

## ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری

#### برادران گرای قدر!

السلام عليكم ورحمة الشدو بركانة

یجے آپ کا کمتو ہمائی لٹ کیا ، آپ نے ٹورٹیل فربایا ، بھی تو آپ کو حادث فاحد پر تعزیت ادر تسلی

کے دو جملے محق نہیں کہہ سے ان حال آن کہ کی چاہتا تھا کہ از کر آپ کے بہتجوں اور آپ کے ساتھ ل کر گم

منازل ادر اپنی بیشی کا ماتم کروں ، مجدری ہے تھی کہ تمام پر لکو آ تھا کا آپریشن کریا تھا اور ندوضو ملی چرے پر

پانی ڈال سکا تھا ، ند نماز ش مجد وکرسکا تھا ندوس اور دوشنی کا سامنا کرسکا تھا ، احتیاط کے یا وجود درمیان میں

ہز انگلف موقع اس کا تیجہ یہ فلا کہ احتیاط کی مدت شمی اضاف ہوگیا ، ایسی بحک گھنے پڑھنے کی اجازت نہیں ، اگھ

معروفیے کا وقت کا می رفار اور ذورش اضاف دو تو نہ چدا کیا جا سے کے بعد
معروفیے کا وقت کا می رفار اور ذورش اضاف درفتہ پر بدا کیا جا گئا ۔

أكست تااكتوي ١٠٠٨ء

موں مے، اور بیسلسلمدت دراز تک جاری رہےگا۔

واقعة حفرت كامقام شاك ثبيل بول بم محسول كرتا بول كه الريل كوتاريخ كاكوني غير معمولي ساخه بيش آيا - الدال مال مرتام مصر الإهال من شايل ماه ما ساكتر تبدين بشر

ہادران بارے میں میرااحمال بدھا بلہ اپریل کیآج اور شدید ہے۔

اب ہل سوچا ہوں کہ اس وقت آپ حضرات جذبات کے جم دورے گر درہے ہوں گا۔ تھے ہے وکڑیں چیز میں چاہی کے لئے معذرت خواہ ہوں ،اب بید وَکرچڑ کیا تو اس پر فورد حضورہ کر لیکیے، اللہ آپ کیم جمس اور اجر جزیل عطافر بائے اور حضرت کے تشن اقد م پر چلئے اور بیش کر تیش خدمات انجام دیے کیا تو فی بختے، آپ سب بھا کیوں کے لئے بہت وعا کی اورائل مدرسکی خدمت ش سملام حرض ہے اور وعا کیا دخواست ہے۔

ما كسار: ابوسلمان



# بريكيدٌ يئر (ر) دُاكْرُ حافظة قارى فيوض الرحنْ

ائم اے، ایم اوالی، پی ایکی ڈی، ایم اے حربی، اردو، فاری، اسلامیات برادران حزیز السلام ملیم ورتمة الله و برکالیة

حضرت صوفى صاحب كحادث انقال كاس كرب صدصدمه يهنيا انالله وانااليد اجعون

ان للَّه ما اخذوله ما اعطىٰ وكل شىء عنده الىٰ اجل مسمى ـ اللَّهم اغفر له وادخله فى جنَّت النعيم برحمتك يا ازحم الراحمين . . . .

اس خم ش آپ کے ہاں حاضری کا ادادہ قا محرطیعت بھٹے ٹھیکٹیل تھی ، حضرت کا ساتھ ادرخم بیر تنہا آپ ہی کاغم نیس ہم سب کاغم ہے۔" موت العالم موت العالم" ایسے علائے ربانی صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔

> عر با در کعب وبت خانہ می نالہ حیات تاز برم عشق یک دانائے راز آید برول

الشق فی اس مادید بها تکاه برآب بسب کومبریشیلی چادید برزیا مطافر مائ اورآب کوان کنتش قدم پرچا سے بکداورآ کے بڑھ کرادین آئی کی نکاصار خدات کی او نکتی دے، اللہ تعالیٰ نے آپ کوایک طویل عرصہ تک ان سے استفادہ کا موقع دیا اور خدرت کی اقدائی کی برارک زیر کی بھی ان سے علی کا مرکومنظر عام پر لائے کی جواتو نکتی دی سب محفرت کے اظام کی برکت ہے ان کے آپ کے علاوہ جار مہالد براروں شاگر دیں جو آج مگر جگرد بی خد مات انجام و سے دہے ہیں اور آپ چیسے فرز تمان ان سے علی کا موں کو شاگر کے کولوں تک پیچار ہے ہیں جن کے چیسے اسے محفرات موجودہ مول ووقع مرکز کی ٹیس مرتے۔

بيصدقات جاريم مح ختم نهين موتے ،اب انبي كلمات برآ ب سے اجازت جا ہتا ہوں۔

فيوض الرحمٰن ٢٠٠٨ء/٥/٢٥

### اخبارات وجرائدونيوز

'' پاکستان کے قومی اخبارات ، دور ناسے عض دورہ ماور دینی جرا کہ ورسائل ، ماہنا ہے اور مجلات جنوں نے مصرت صوفی صاحب ؓ کی وقات ہوتھ تی ادار ہے، میانات اور صفاعی شائع کئے ۔

ان شی روز نامد نواسته وقت لا بودردوزنامد پاکستان لا بعد و راد لینش که روز نامد اسال ۱۹ ۱۹ در ، روز نامد چنگ لا بود و راه لینش کی وکرایتی دوز نامد آواز لا بودر دوز نامدا یکیپرلس کوجرا نوالد ، دوز نامد سام آ گوجرا نوالد، دوز نامد قرمی پریش مجرا نوالد، دوز نامه گوجرا نوالد نامختر گوجرا نوالد، دوز نامد کا نئات اسلام آباد روز نامداوساف اسلام آباد دوز نامداست ، آواز نیوز در فیر بی نیز وجود بخود وقت نیز و بکبل نیز و بخت روز ه ضرب مؤسم کرایتی بعث روز و انقلم بیشا دو مفت روز و وز ارت لا بود بعث روز داخیا را کدرارس کرایتی و فیر و

ان اخبارات وجما کماور بخونے نے شیر خوں اور نمایاں بخروں سے حضرت صوفی صاحب کی وفات کی خبر کوشر کیا ادار سے معضائین اور توریق نجروں کوشائح کیا وعشرت کی وفات کی خبر کے مضابین تقریبا کیساں بھی تھے اس کے اٹیس طوالت کی وجہ سے شال نہیں کیا گمیا ہفت روز ووز ارت لاہور نے ۱۳۳ پی فی ۱۲ مئی ۲۰۰۸ روز صوصی ایڈیشن محمد کا کھیا گئے۔" (دیری)

روز نامداسلام لاجور

### موت العالم موت العالَم

ملک کے معروف عالم دین اور مغمر قرآن حضرت مولانا معونی عبدالحبید مواتی انتقال فرما شیے ہیں ،انا شدانا الیدراجنون مرحوم ندمرف ایک بلند پابیعالم وین تنے بکد تشیر قرآن کے نام میں مناص شہرور کتے تنے، آپ کا 1914ء میں مختصل کو مثل (بالا) بانسموں میں پیدا ہوئے جصول علم کیلے عظیم وینی ورسگاہ وارالعلوم دلچ بند شریف لے شئے جہال شیخ العرب واقعج مولانا سید شین انہد مدنی سے علم صدیف میں مند فراغت

اگست تااکؤیر۲۰۰۸ء

حاصل کی، بعدازاں دار المبلغین تکسنوش امام المسنت علامة عبدالشکودکسنونی کی خدمت بھی رو کرفن مناظر ہ بیس کمال حاصل کیا، آپ نے طبید کائی حیدر آباد بش حکمت کا چار سالدگورس بھی کمیا اور بھر کچھ عرصہ حکمت سے دابستہ محارب ہے۔

پاکستان میں آپ نے در رونعر قاطوم کو جرا اوال میں مسلس ۵ برن تک دری و قد رہیں کے فرائض مرانجام دیئے دریں انا وا آپ نے (معالم العرقان) کے نام سے چنیم اور گویال قد رتغیر قرآن کی تنجیل کی جوالی لم خصوصاً طالبان کا تغییر کیکھنے ایک بیش بھائز انہ ہے۔

آپ نے ۹۰ برس کی حمر شدانقال فرمایا اورا پی ساری زندگی و پی علوم کی ترویخ واشاعت اورطالبان خیرت کی خدمت کیلئے وقت کیے رکھی، ملک اور بیرون ملک آپ کے بزاروں شاگر دو میں اسلام کی خدمت شم معروف ہیں، آپ کی روش کردہ علم دین کی شمول اورآپ کی تحریم کردہ گرافقد رتصنیفات سے آنے والی خسلیں تا ویراستفادہ کرتی ہیں گی۔

ادارہ حضرت مولانا مسوئی عبد المحمید سواتی " کے اواقتین کے ٹم میں برابر کا شریک ہے اور دعا کو ہے کہ اللہ تعالی سرحوم کو اپنے جوار دست میں جگہ دے اور لیسما ندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے ، آ مین ۔ (اداریدے اپر لل ۲۰۰۸ء)

#### *بفت روز* ه وزارت لا *ہور*

#### حفرت صوفى ضاحب مسه مشابرات وتاثرات

آئے۔ ۳۱ سال آئل ۱۷۵ ه مقالباً عمر کا نہید تھا جب بیرے دالدگرای مرحوم جھے سکول ہے اٹھواکر مدر سرافرہ الطوم علی مضرفر آن بھوٹ کیر بھتیہ نہ ان بولی کال استاد الطعماء حضرت موالانا صوفی عبد الحمید خان مواتی "کی خدمت اقد تس عمل عثی کر کے ان کی شاکر دی عمل دے آئے ، میرے دالد صوفی حبیب الله مرحوم حضرت القدس صوفی صاحب"ہے بہت زیادہ مثاثر تنے ، بھی وجہ ہے کہ وہ اکثر نماز جعنہ حضرت کے بیچھی مجدلود علی ویا جسے تنے ، حضرت شنج صوفی صاحب کی بہت تھے وصوبا ہے کی جملے کئی

ت تااکوبر۸۰۰۸ء<u>-</u>

ان می نمایال نظر آنی تھیں الشدرب العزت ان کورٹ کردن کردن جنت الغزودی نصیب قربائے ، آئین۔

یوں مدرسہ العرق المحلوم حضرت شخصوفی صاحب کے ذریر سامیہ بلس نے ابتدا ان کتب کریما ہے لیکر

ہنادی شریف بحک عرصہ تصمال میں پڑھیں ، اس پورے آٹھ مرال کے وحرے بیشاریادی صحرت شخ

مونی صاحب کے ساتھ والبت بیل میں نے آٹھ مال میں بھی حضرت کے معمولات میں فرق میس دریکھ انداز گھر میں درس قرآن کیلئے ایا مطالعہ والا قرآن پاک اپنے سینے کے ساتھ چھا کر کیگر جانا ماہا با بہتا ہی فردا فسانا اور بھر فود کیکر آتا کی دفتہ راقع المحروف نے محلی دوسر سطایا می کا طرح کوشش کی کہ جرنا اٹھانے کی ہے معادت العیب بوجائے کر گئی کارسا انسان بوران بساری عمرصاحب فرائل جرنا ہی اگر اٹھانا کرد میں تو کھیا۔
ماحب کا اٹھایا کرد میں تو گئی گلارسا انسان بوران بدری عمرصاحب فرائل ہونے تک موزن کی اوان کے

دور مسرط میں آنے کا معمول میں ایس میں میں میں معادل میں موزن کی اوان کے

سعادت نعیب و جائے محرکتی سے ڈانٹ دیتے اور فرماتے بھائی جوتا ہی اگرا ٹھانا ہے تو حضرت شیخ الحدیث صاحب کا اخیابا کرویش تو گئیگار ساانسان ہول،ساری عمرصاحب فراش ہونے تک موذن کی اذان کے ساته مجديس آنے كامعمول ربا-ادهرموذان كے مندسے على الصلؤة ادا بوتا ادهر حضرت صوفي صاحب كا دامال یاوک مجدیس بوتامجدین آنے والے بیرس سے پہلے نمازی بوتے سراری زعر کی اعتاف میں گز اردی بہت کم شاذ ونا در کسی مجودی ش ہی گھرہے لینی مدرسہ کی صدود سے شہر میں نکلتے ،ان کی گفتار رفیار اور عزاج بوا بی منکسراند اور نفیس تھا، ناچیز نے ان سے کریما تبییر المنطق،ابیا غوجی، گلتان سدى، بوستان، المتنى، جية الله البالد، مشكوة شريف، مسلم شريف جيسى كتب ان سے يوسيس، ان سے اسباق یں قدیم وجد بدعلوم کا احتزاج ہوتا جس کا اپنا تن آ کیے لطف تھا، نصر ۃ العلوم کے آٹھ سالہ طالب علمی کے دور یں حضرت صوفی صاحب کے کمی بھی سبق کا ایک بھی نائے بھی نیس کیا سارے طلباء کو حضرت کے اسباق کا انظار ہوتا اور بھی بڑے شوق اور گہرائی ہے یوری طرح محوموکران کے اسپاق کا لطف اٹھاتے ، نمازعمر کے بعداکثر جامع مجدنور کے دائیں طرف والے برآ مدے میں نشست فریاتے ، جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعیر ' ایے مہتم دالے دفتر ش تشریف رکھتے ،اس موقع پر مقامی لوگوں کی اکثریت جھزت کی خدمت ہے مستفید ہوتی، جد کوشلوار قمیض زیب تن کرتے ، ساری عمر سادہ صاف ستھرے اور سفید کیڑے زیب تن کئے ، جعہ ے بٹ کرعام دنوں میں قمیض اور تہبند کا استعمال فرماتے ،طبیعت میں بزی صفائی سخرائی اور مزاج میں شاباندزاكت بقى ، أكل مفتلواور حلنه بحرف من عاجزى اور محكسر المو الى نمايان بوتى بطليا وكيلية انتها كي شفق اورزم گوشدر کھتے ، بالخصوص نا دار طباء کا توشیق باپ کی طرح خیال فرماتے ، مگر مدرسے ڈسپلن میں زی نہیں انام قعرة (العلو) - 776 (منعر وَالْي نيم)

فرباتے ہے، آنج ان کے تیمیوں صاجزادے بالضوص حضرت مولانا حاقی تھر فیاض خان واتی مطلوبوکاران کے جاشین بھی میں تیج معنوں شمالان کی تصویر بنتے جارہے ہیں واللہ رب العزت حضرت صوفی صاحب "کو اپنے جوار رحت میں جگہ عطافر بائے ان کوکروٹ کروٹ جنت الموروں عطافر بائے ان کی آنمام ویٹی خدمات وکوششوں کو تیول و منظور فرائے اوران کی میکات سے دوگر وفریائے آئا ہیں۔

اور حشرت حاتی کو فیاض خان سوانی کو بحدت اورتر فیش عطافر بائے کدوہ اپنے والدمحتر م اور شخ کامل کی میروی پس اس اوار دکومز پد چار چاند لگا کس ، الشرق انی ان کی کوشٹوں کو تجو ل فر بائے ۔ آ بھن۔

(اداربیاز طاهر قیوم چو بدری، چیف ایدیشره شدروزه وزارت لا مورسه اپریل تا ۲۰۰۸ می

#### روزنامهاسلام لاجور

مولانا عزیز الزخمن قالی اور مولانا انتیاز اجر دوک نے کہا ہے اجاح سنت رسول زندگی کے ہر شعبہ شی حدرے معرفی صاحب کا ایک ایسا کا مذاحہ ہے، حمل پر ہراک کورٹک تر ہے تا البتہ وہ مشعل راہ مجل ہے، توج پی ریفرض سے مافقہ تھراسحاتی مولانا طب خان، شخ عمرا کہا رمولانا ایسٹ رشید مولانا خلام مرتشنی اور جاری تھریا بھن نے بھی خطاب کیا۔

#### روز نأمهاسلام لأجور

مولانا موائی و در میاضر کی نا بغیر در داد گرافشیت اوراسمان کی کی دگار شد مولانا تا احمد احد میانوی

گیمس آنا با در ایرو در بور ب کا کلاه می سیاه حایث کی مرکزی صدر مولانا مجدا حد سیانوی ، سائیس پریل
شهاه مولانا مجدا اخفوری یک با در قاری شغیق الرئیس علوی نے مولانا عبد الحمد سواتی کے افقال پر مجرب دکتا کا
اخیار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا موائی و دور حاضر کی ایک ناچیز دروز کا رشخصیت اور اسلاف کی یاد کار شخالات کے
اختال سے جوخلا پیدا ہوا ہے وہ صدیوں تک پورائیس ہو سکتا گا، انہوں نے کہا کہ مولانا سواتی متعدد کما پورائیس ہو سکتا گا، انہوں نے کہا کہ مولانا سواتی متعدد کما پورائیس ہو سکتا گا، انہوں نے کہا کہ مولانا سواتی کی دونات سے کھا کہ کی اسلام کی خدرات کو طویل عرصر میں یا در کھا جائے کا دونا وہ محروم ہو اسلام کی خدرات کو لویل میں میں موروم ہو کہا کہ مولانا سے ایک دونا ہے کہا کہ مولانا سواتی کی دونا ہے دونا ہوئی کی دونات سے ملک ایک جدید عالم و این اور محرب وکا سے محروم ہو
مہا میں ہوئی ہے دونا جائے المرائی کو دونا ت سے ملک ایک جدید عالم و این اور محرب وکا سے موروم ہو
مہا میں ہوئی ہوئی ہوئی کی دونات سے ملک ایک جدید عالم و این اور محرب کی دونا ہے مفتور سے کا دونا ہے مفتور سے کا دونا کو دونا ہوئی ہوئی گا

#### دوزنامداسلام لاجور

مولانا سواتی کی دفات ہے پیدا ہوئے والا طلابھی چیس ہوگا، مولانا عبدالواحد وار الطوم دیو بند کے پیدوں نے اسلامی تعلیمات کوتصیف و تبلغ کے ذریعے محام الناس تک پہنچایا، ساکوٹ (ٹی رپورٹر) شنخ الحصریت اور مضرقر آن محضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی نامیڈروڈ کاریتے ان کی وفات ہے پیدا ہوئے والا طلابھی پڑیس ہوگا، ان خیالات کا اعجبار مدرستنج مالاسلام جاسم محمیہ تورخن پورہ فرخ گڑھ میں مرحوم کی یاد میں منعقد ہ تعزیق ریفرنس ہے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ جمعیت الل سنت والجماعت حقى ديوبندي كرمر يرست اكل مولا ناحكيم محرعبد الواحدث كباكدوار العلوم ديوبندن جوسپوت پیدا کیے ان بیں امام الل سنت مولانا بھی شامل ہے، ان حضرات نے دین اسلام کی تعلیمات کو جىظرى تعنيف وترثيغ كـ ذريعي عوام الناس تك پېټپايا د دانمې كا هاصه ہے اور بم پراحسان ہے كـ مولانا حافظ منظور اجر منظور نے کہا کہ حضرت مونی عبدالحمید سواتی نے اسلاف کی یا دزندہ کر دی اور تکالیف وہا ہے کے باوجود قرآن وسنت کابہت کام کیا اور بیان کا صدقہ جار بیہ ہمیرت سنڈی سنٹر کے ڈائر یکٹر جزل اشیخ پرد فیسر مجموع بدالمبارئے کہا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھا نوی اور شنخ الاسلام مولانا شیر احمد عالی کے بعد و آن مجیدی آسان تغییر کرنا ایک بهت بدا کارنامه به اور آن قرید قریبتی بستی حضرت مواتی مرحوم کے در القرآن مساجد دیداری میں ائر وخلیاء اور واعظین کیلئے زینت میں اور بیاعز از خال خال ہی کی کے هے می آتا ہے بعروف محقق حضرت مولانا محوداح فظرنے کہا کہ میں نے اپنی تصانیف میں حضرت مواتی" ے بہت استفادہ کیاادراس بارے بوے شرح صدر کا فیصلہ تھا، عالمی مجلس تحفظ شعرت کے صدر دبشیرا حمد گیلانی نے کہا کد مزحوم کی روٹن خدمات ہارے لیے مشعل راہ میں اور مرحوم کی وفات ایک بوا سامتی ب، برت كوسل ساكوت كي چيز من سيد مكور اجر كيلاني في كها كد بهترين خراج عقيدت آب ك تعلیمات رجمل بروانونا ب موال ناعبد الرحمان في كهاكم آست آست. در دگان دين كايول انحد جانا تيامت كي علامت ہے، تقریب ہے عزیز الرحمٰن قامی ،احمد مصدق قامی ،خلیل الرحمٰن راشدی ، قاری اسحال نعمانی اور مفتی محد الیاس نے خطاب کرتے ہوئے مرحوم کے فرز عمان مولانا فیاض سواتی بھر ریاض سواتی اور شخ الحديث حضرت مغدرسا ظهارتعزت بعي كيا\_

ماهنامه نقيب ختم نبوت ملتان

حضرت مونى عبدالحرير مواني أكي عبداورتاريخ كارون باب تقيه ( قائدا ترارسير مطار الميس بغاري) لا بور (٤، ابريل) مجلس احرار اسلام پاکستان کے امیر سیدعطاء المہین بخاری، پروفیسر خالد شبیراحمد

ستا اکوی ۱۹۰۸ خ

اور سید بی سیل بخاری نے کہا ہے کھ همر قر آ ہی کرئے حضرت مولانا صوبی حمد الحمید سوائی ہو سے ایک مجد کا عام ہے ا عام ہے۔ ان کے افقال سے تاریخ کا ایک باب ختم ہوگیا ہے بات انہوں نے کوجرا نوالہ شم مولانا دائبد اراضی کا معرائی عمد اللہ میں اور انہوں کا حمد ریاضی مولانا عاصونی عبد الحمید مولانا عاصونی عبد الحمید سوائی کی تحقوق پر تعظور کرتے ہوئے کی آئی از بی مجلس الزار اسلام کے مرکزی ناظم واللہ علی عبد الطبق خالد چیر نے بھی مولانا دائبد اور حضرت مولانا عمونی عبد الحمید کے فرد ندان سے طاقات کر کے الفریق کا افرائی کی دی وقد ریکی فید مات کو ایک حمدی وقد مولانا عمونی میں جش کے الموری اللہ میں مولانا کو ایک وقد ریکی فید مات کو ایک حمدی اور مولانا کی دی وقد ریکی فید مات کو ایک حمدی میں جش کے بھی اور دائب اور مطرف کا بیک مرکزی والی خال اور مولانا میں اس کے مرکزی والی کی دی وقد ریکی فید مات کو ایک حمدی اس کا مرکزی کی مولانا کے مرکزی والی کی دی اس کے مرکزی والی کی مرکزی والی کے مدال کا مولانا کی دی وقد ریکی فید مات کو داری کے مدال کا مرکزی کی مولانا کی دی وقد ریکی فید مات کو داری کے مدال کے مرکزی والی کی اس کے مرکزی والی کی دی مولانا کی دی وقد ریکی فید مات کو داری کی مدال کی مدال کے مرکزی والی کے مدال کے مرکزی اور کی کی دیک کی دی مولانا کی دی وقد ریکی فید مات کو داری کی مدال کا کرداری کے مدال کی دی اس کے مرکزی کی کی دیک کے مدال کی دی کو دیک کی دیک کے مدال کی دی کو دیک کی دیک کے مدال کی دی کو دیک کو دیگر کی دیک کے دی کرداری کی دیک کی دیک کے دیک کو دیک کی دیک کے دیک کے دیک کے دی کرد کرد کے دیک کو دیک کو دیک کی دیک کے دیک کے دیک کو دیک کے دیک کو دیک کے دیک کو دیک کے دیک کے دیک کو دیک کے دیک کے

### ماہنامہالا کا برانٹرنیشنل گوجرانوالہ اعداد

اظهادلوي

کن شد دنوں کو چرانو الدخم کی صورف علی خصیت حضرت مواد ناحسین اجمد ہی '' کے شاکرو، مدرسہ نسر والعلوم کو چرانو الدے پائی خشخ المدیت حضرت موادا عامر فراز خان صفر ددامت برکاتھ کے چھوٹے ہمائی، تشیر دروں الفرزان کے رائم و عالم یا گئیں، حضرت موادا خاصرتی عمر الحجید خان مواتی صاحب واکی اجمال کو لیک کمتے ہوئے اسے خالتی تحقق ہے جائے ، اکا شدوانا البدرانیون ۔

حضرت صوفی صاحب الایرین کی فتائی اور عالم عدد دید برکی یادگار تعی ان کی رحلت سے عالم اسلام ایک بدے راہنما سے محروم ہوگیا ہے، بلاشیران کی ذیر کی کا برکھ انتخاصت دین واقا مت دین میں گز راء اللہ قبائی ان کی آثام تر دین مسائی کودر دیتی لیا کیا برحضرت صوفی صاحب کے پسما تھاکات کالیے عطافر مائے۔ ادارہ الاکا برادر جلہ قار کی الاکا برحضرت صوفی صاحب کے پسما تھاکات کے تم میں برا رہے شریک

ہیں اور وعا کو ہیں کہ اللہ تعالی ان سب کو حضرت ؓ کے قش فقہ م پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آئین -(محی)، جون ۲۰۰۸ء)

اگست نااکزی ۱۸۰۸م

# مامنامه مكالمه بين المذاهب كوجرا نواله

#### مفرقرة ن معزت مولا ناصوني عبدالحميد سواتي كاسانحة ارتحال

جامعہ آمر ہ الطوم کو جرانوالہ کے بانی وہتم ..... فکر دلی اللّٰمی کرتر بھان ..... فٹی البند سولانا محروحت اور فٹی العرب والیم مولانا سیرحمین اتھ بدئی " کے ساتی فلفہ کے ایمن ..... امام الحد ثین مولانا سیر محر انورشاہ کا تمیر کی کے علم حدیث اور امام انتظاب مولانا عبید الشر سندھی کے علم تغییر کے وارث ..... حضرت مولانا صوفی عمید الحمید سواتی بالاً خرانوار۔ لاما پریل وائی اجمل کو لیک کہ کے اور اپنے خالق حقیق ہے جالے۔

دار العلوم دیوبند سے براہ راست کب فیش کرنے والوں کی آخری کھیپ ہے جو جمیں دائم مغارفت دے رہی ہے ، .... اور ہم ان کاملی وروحانی برکات ہے تورم ہوتے چارہے ہیں ..... مکالمہ کے چینہ اپنے بیز حضرت مولانا محبدالرؤف فاروقی نے مولانا میاں مبدالرخن صاحب (خطیب انار کی لا بور) پیرزاد و مجدار شدسید مولانا مجداسا مدھاتی اور سید مجرمنور شاہ کے ہمراہ جنازے بھی شرکت کی صاحب حاصل کی ،الم علم کی آئی بری تعداداس جنازے بھی شرکیتھی کراس جنازے کو قامل دشک قرار دیاجا سکتا ہے۔

الله تعالی حضرت معوفی صاحب مرحوم کے درجات بلند قربات ...... جامعه اصراقی اورائع کے المحلوم اورائی کے منتظمین حضرت مولانا تحد ریاض خان سواتی اور ثیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی کی حفاظت فربائے ...... کہ بیدادارہ اور بڑاروں شاگروان کے لیے صدقہ جارہیے ۔..... کاررہ ماللہ تود مجل خزوج کے خزود ہے اور حضرت صوفی صاحب مرحوم کے متوسلین کے تم میں برابرکا مشرکے ہے۔ (ازادارہ کر ۲۰۰۲ پر بل ۲۰۰۸)

ماهنامهالحق اكوژه ختك نوشهره

#### حضرت مولا ناصوني عبدالحمية كي رحلت

پاکستان کے ممتاز عالم دین اور معروف شمر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالمحرید موان<sup>۳</sup> گزشته دنون اعقال قربا محصے انا نشد دانا الیہ راجھوں، حضرت معرفزہ متحدود بین اور مفات کی حال مخصیت نتے رزندگی قال الشداود قال رسول اللہ کے زمزموں میں گزاری اور طوح دفنون کی خدمت و مذرکتی وأنها ندائداز میں کرتے رہے۔

آپ حضرت مولانا ذاہدارا شدی مدخلہ کے میگی بیتی جضرت مولانا مدخلہ کی صلاحیتوں اورخو بیوں کواچا گر کرنے شمآ آپ کی تصوصی تضیم و تربیت کا بھی بیز احصہ ہے، ادارہ حضرت مولایا مرفراز خان صاحب مدخلہ حضرت مولانا زامد الراشدی صاحب مدخلہ، حضرت مولانا ریاش خان مولی اور دیگر تیام پسمائدگان اورصا تیز اداکی نے دنی تعزیمت کرتا ہے اور قاد کین سے حضرت کی ارفنی ذرجات کے لیے وعاؤں کی ایمان ہے۔ (دار بیاز دراشر الحق سے حقائی صاحب می ایمار بیل ۲۰۰۸ء)

ماهنامه نورعلى نور فيصل آباد

مضرقر آن میں فی کال ، عالم ربانی حضرت موانا عمدالحمید سوائی کارحات "انبوں نے قرآن دست سے علم کی اشاعت دھیرت کے لیے تھیرة العظوم کا پیشمیر فیض جاری کیا جس کی دوائی سے لاکھول شنگان علوم دینے سیراب ہوئے اور بوتے دیؤں کے ''

میں کرا پئی کے سنو کے لیے پاہر کاب تھا کہ برادر تحتر موحدت مولانا زاہد الراشدی زید مجدیم کا فون موسول ہوا، آہوں نے رقد گلی ہوری آ واز شہل اطلاع دی کہ حضر ہے موفی صاحب انتقال فرما گئے ہیں اٹاللڈ وانا الیہ راجھوں ہے وہ ود سال ہے صاحب قراش مجھے اور قریباً وہ اوائل حافظ ویا شمالے تقاوری اور دیگر احباب کی معیت شہل ان کی مواج پر کی اور ڈیارٹ کے لئے گو جوا اوالہ حاضری ہود چکی آئی، اگر چہا کی وقت سے کیفیت سے تھی کہ:

ہے جب تی کا جانا فخر گیا ۔ اب منع کیا کہ شام گیا

(ادارىيازمولاناعبدالرشيدانصارى صاحب ص٤١٠ بريل ركى ٢٠٠٨ء)

### مولا ناصوفى عبدالحريدخان واتى كاانقال

مدرسر قسرة العلوم كوجرانو الدك بانى مفسر قرآ آن حضرت مولانا صوفى عبد المحيد خان سواتى" انقال كر مح ، حضرت والاكاشار ان پاكهاز و يك بيرت بهتيون شي اخا جنبوب نه اچي پدى قد كميال اور پدى قرائائيان خداند تدوس كے سچ و ين سے كئے وقت كي بين مدرس فسرة العلوم كي روز افووں تعلي وتر جتي ترقی آئم ئي كافعال وللم يعدك واضح مثال ہے۔

حضرتٌ بیسے تنتی کے چند علاء نے کو جرانوالہ جیسے آزاد شہر کے بعض علاقوں شیں ایسا ، حول بہنا یا کر وہاں کی گورشیں ہمارے ہاں کے مردول سے زیادہ پر جیز گار بیں۔

میراتھن رئس جیسے ظلیم لوٹ کا بیٹ کے لیے ڈن ہونا گوجرا تو الد کے طا و وظیر دین کی جدد جد کا منہ برن ثبرت ہے۔

اس فائی دیئا میں بینا کی کوئی جمین کیمن کی اور کہ دی گئی ہے جور مرفد دوہ وکرائے پر دود گارے یالے گا۔ حضرت صوفی صاحب دی مبدازک ہی تی تین جو فاہر بھی ٹی سے ڈھیر کین حقیقت بھی جندے کے ہاخوں ٹمیرے ایک ہائے ٹیمن کافئی گئے ، آپ کے فائد کا کار (اکار بے وابر بین رائے کار کار کھیا ہے کہ ہسواد الاعظم ''کاکم کی ٹموند دکھا کر بوقت رضت بزیان صال 'فلوت و وب الکھید'' فراکے ہیں۔

آ پ عض قدم پر چلے والوں کا بھی میک مارک حال ہوگا۔ خدات رب ذوالجلال حضرت کے درجات بلندر مائے اور آپ کے خاندان ، حملتین ومتقدین کومبرجمل سے اواز سے (اوار وس وا ماہر بل ۲۰۰۸ء)

\_ اگست نااکوبر۱۴۰۹م

# ہفت روزہ ختم نبوت کرا چی

عالماسلام أيك بلند بإييفسرو محدث سيمحروم موكميا

حضرت مولا ناصوني عبد الحميد سواتي كر رحلت برؤ اكترعبد الرزاق اسكندر كے تاثر ات .....

کواچی (پ ر) جامعد هم العظم کوجرا اولار کیا بیش الحدیث و مهم عظم محدث و مشرحترت القدس مولانا ماصوقی عبد الحبید بدالی "کی درخت پر جامعه العلم العام العام علام بدنور کا فاون کے دیکس مولانا العداد الله و اکتران کے دیکس مولانا علم ادالله و الکا کا مداد الله و الکا العداد الله و الکا مداد الله و الله و الکا مداد الله و الکا مداد الله و الکا مداد الله و الکا مداد الله و الله و الله و الکا مداد الله و الله و الکا مداد الله و ا

ونیا مجریں تھیلے ہوئے آپ کے ہزاروں شاگردآپ کے لئے صدقہ جاریہ ہیں۔

الله نعالى حضرت موفى صاحب كان زندگى بحرى دخى اورتشيرى خدمات كوقعد ليت عطافر ماكرة پ ك در جات بلند فرمايخ ادران كيم اتفار ضادر خوان كام حالمه فرمايخه \_\_\_\_\_

(ازاداروس۲۱-۲۲۳ ایریل ۲۰۰۸م)

ماهنامه تذكره دارالعلوم كبيرواله

۸۲ رفع الا دل پروزاتوار ..... تقریباً سوادی بینج کاردان شی کا ایک اور راه رود نیا کونیراً از کهیرگیا" انا نشروا نا الیه را بحون " جس کا سرمایه زندگی قال الشروقال الرسول قعا ، جوابل السقت والجماعت کے مسلک اور حضرت شماه ولی الشریعت والوئی کے مشرب کا این قعاء می کود تیاجیة السلف ، ذبه قاصله ار، مشرقر آن حضرت موانا ناصونی عبدالحمید شان جوانی فورالشرقد و کے نام با می سے یاد کیا کرتی ہے۔
حضرت کا نماز جناز و جامعه هم قاطوم کا جرا انوالد می دارت فریج کے پیا جسمیں ملک کے طول موش

اگست نااکتوبر۱۰۰۸ه\_

ے علماء ومشائ کے علاوہ کو جرانوالہ شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

دار العلوم كبير والاست بحى حضرات اساتذه كرام اورطلباء كالكية قافله جس عي استاذ الحديث مولانا اساعيل ارشدصاحب بمولانا اكبرعلى صاحب بمولانا فاروق احدصاحب بمولانا نذم يراحرصاحب اورمولانا عدالله عرصاحب ثال تع جنازه ين شركت كي-

ادارہ حصرت کے فرز ندار جمند علمی وروحانی جانشین،حصرت مولانا فیاض خان سواتی دامت بر کاجم يريرهرة العلوم اورو يكرلواحقين ساظهار تعزيت كرتاب اوردعا كوب كدانلد تعالى حضرت والاكوجوار وحت میں خاص مقام عطا فرمائے۔ \_

> رحمتوں کا نزول یہ تیری يونمي

حضرت کی ملمی دلی خدمات برانشا دالندآ کنده شاره میں مستقل مضمون شامل اشاعت **بوگا\_ ( از اد** ص ٧٤، وفيات ايريل ٢٠٠٨ و)

مامنامهالجمعية راولينثري

مفسرقرآ ن حضرت مولا ناصوني عبدالحميد سواتي كاسانحدارتمال مدرسہ نصرۃ العلوم کوجرانوالہ کے بانی مہتنم مضرقر آن حصرت مولا ناصوفی عبدالحمید سواتی "مورجہ ۲

ابریل ۲۰۰۸ وطویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ، اناللہ وانا الیہ راجعون -

آب امام اہلسنت شخ الحديث مولانا محد سرفراز خان دامت بركاتهم كے چھوٹے بھاكى اور شخ الاسلام مولا ناسید حسین احدید فی تھے ارشد تلانہ ہیں ہے تھے ،۱۹۴۱ء میں دارالعلوم ویو بندے فراغت ك بدركمنوه ين امام الل سنت مولا ناعبر الشكور للصنوي أورطبيه كالح حيدرة باودكن شرجي تعليم يا لك-١٩٥٢ء يش گوجرا نواله بين مدرسه نفرة العلوم كي بنيا در كلي ، آپ حضرت شاه و لي الله و الوكيّ اورامام

-اگستهااکتویه۱۹۰۸م

| (ماننام قدرة الإنسل) 786                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انتلاب مولانا عبدالله سندي كرماته سب نياده مقيدت ركحة تع ادراس حوالے معقل                               |
| و وق واسلوب ك ما لك تف-                                                                                 |
| آ پ نے مولا ناسندھی کے ناقدین اوران کے مٹن کے نام نہا دعلم رداروں کی طرف سے پھیلاتے                     |
| بانے والے ان تمام فٹوک وشبہات کا از الد کردیا جن کی بنیاد ان باطل خیالات کی عمارت کھڑی کی گلی<br>منز    |
| ی-<br>حضرت صوفی صاحب من نے دیلی علمی اور قلری شعبوں میں جو خدمات سر انجام دی میں اور خلوم               |
| وللبيد كيها تصعى ومحند كاجونمونديش كياب،اس بروه بجاطور پرخراج تحسين كيمستخن بي-                         |
| الله تعالى ان كي مخلصانه مساكى وجهو وكوتي ليت سينواز د ساوران كدرجات بلندفر مائ _ (اداريد،              |
| ص۳۰۶)                                                                                                   |
|                                                                                                         |
| ما ہنامہ الشریعہ گوجرا نوالہ                                                                            |
| حضرت مولا ناصوفي عبدالجيير مواتى" كاسانحدةات                                                            |
| مدر سداهرة العلوم كوجرا لوالد ك باني حصرت مولانا صوفى عبدالحميد خان مواتى نورالله مرقده ١٧ ايريل        |
| ٢٠٠٨ وكوطويل علاك ك بعد انقال كر مح بين، انا لله وانا اليدراجعون وه في الحديث حصرت مولانا               |
| محرسر فراز خان صفدر دامت بر کاتبم کے چھوٹے بھائی اور راقم الحروف کے پچامحترم تھے ،انہوں نے ہجری         |
| اختبار سے ٩٢ برس كے لگ جيك عمر يائى اور تمام عرظم كے حصول اور پھراس كے فروغ ميں بسر كروى ، وه اس        |
| دوریس ماضی کے ان الی علم وضل کے جہدو عمل عذہدوقاعت اور علم وضل کا موند تھے جن کا تذکرہ صرف              |
| كابول من روكيا باورجن كرد كيف كواب آلكسي رحى بين ان كاتعلق المسمود كما قد من آباد واتى                  |
| پٹھان قوم سے تھا۔ وہ ١٩١٧ء من شکیاری سے چند سل آ کے کُرُ منگ بالا کے پہاڑ کی چوٹی پرواقع" چڑاں          |
| ڈھی'' میں جناب نوراحمہ خان مرحوم کے گھر میں پیدا ہوئے، دالدہ محتر مہ کا بھین میں انتقال ہو گیا تھا، کچھ |

قربہ قربہ مختلف مدارس میں محموم کرعلم کی بیاس بجھاتے رہے، ووٹوں بھائیوں نے بغہ،ملک پور بھکھوء لا ہور، وڈ السندھواں، جہانیاں منڈی، گوجرانوالہ اور دیگر مقابات کے متعدد مدارس میں اکتفے دیلی تعلیم حاصل کی اور ۱۹ میں دارالعلوم دیو بندیتیے جہاں انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد يدنى قدس اللدسره العزيز اورديكرا كابرعلائ كرام يركسي فيض كيااورسندفراغت عاصل كرعملي جدوجهد كاميدان سنبال ليا حصرت مولانا صوفى عبدالحريد سواتى في حيدرة باددكن كي طبيه كالج اور تكصنو كردار المبلغين عي امام الل سنت حضرت مولا ناعبدالشكوركصنوي ہے بھي تعليم ياكي اور گوجرانو الدواليس آئے كے بعد كىيالى اوركر شامحر ( مخله فيعل آباد ) كى بعض مساجد شى مجوع رصدد يى خدمات سرانجام دىي اور چوك نياسمي میں مطب کا آ خا زکیا بھر قدرت نے ان کے حصے میں ایک بڑی و بی خدمت رکھی تھی کہ ۱۹۵۲ء میں مفتی شہر حضرت مولا نامفتی عبدالواحد صاحب (جوان کے استاذ بھی تھے) اور دیگر علائے کرام کے مشورے سے چوک گفتہ گھر کے قریب ایک بڑے جو ہڑ کے کنارے مدرسر لعرة العلوم کے نام سے دینی درسگاہ اور جامع معجد تو ر ے نام ہے مید کی تغیر کا آغاز کردیا۔ انہیں اس کار خیر میں حضرت مولا نا احماعی لا موری ، حضرت مولا نامحمر عبد الله درخوائي " اورحصرت مولا نامفتى عبدالواحد جيسا كابرعلائي كرام كى سريرى اور برادر بزرگ حضرت مولانا مجر سر فراز خان صفدر کی رفاقت حاصل تقی اور مخلص رفقا کی ایک ٹیم بھی میسر آ مٹی جنہوں نے خلوص ومحنت کے ساتھ اس محلش علم کی ایسی آبیاری کی کداندرب العزت نے مدرسد نصرة العلوم کو ملک کے بوے دین مدارس اور على مراكز كي صف ميس كفر اكرويا اورآح ونيا كاكوئي علاقه اليهانبيس ہے جہال مدرسے بھرة العلوم كوجرا توالدے براوراست بابالواسط فيض يائد والعالم الح كرام ديني جدوجبد كركسي شعيم معروف ندجول -حضرت صوفی صاحب ایک کامیاب مدرس جق گوخطیب، باعمل صوفی اورب باک دینی راه نما تھے جن

سطرت سوی صاحب بیده این او سیب بیدان او سیب بین بن رس برسیب و سیب این می مرسوب سامیدان ماست کی سامیدان می سطون سامید بازی می سیستر دارا در این کار محمدت وفلفد کے شارح بینتے جس کی جملک ان کی تین درجن سے ذا کا تصافیف اور بزار دول خطریات و در درس میں جابحا پائی جاتی ہے۔

راقم الحروف نے حفظ قر آن کریم کے بعد درس نقائ کی تعلیم حاصل کرنے کا پیشتر دوران کی محرائی میں گزارا ہے، مدید و فقہ ،ادب و تاریخ اور حکمت ولی المنبی کے شیعید میں بیمیوں کتابیں ان سے براہ راست پڑی ہیں اور گری وڈی ونیاش ان سے بہت کچھ کیا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی عدر سرکے مکان ش گرار وی اور کم ویش نصف صدی تک گرج انوال کی خدمت کرنے کے بادجودان شہر ش اپنے لیے ایک ذاتی مکان نہ بنا کے ووز دو وقاعت ش اپنے ان بزرگری کا ممل خورشے جن کا دوا پنے بیانات ، مضابش اور دوری ش ایک تاکہ کر کر 7 متر انداز سرخ اگر دوا مکان من کو انواز بات کی مضاب سے آگا گھر کما کرتے ہے۔

اکثر تذکرہ کرتے تھے اور اپنے ٹما گردوں کوان بزرگوں کی خدمات وفیوضات ہے آگاہ کیا کرتے تھے۔ وہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے بعد شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور مفکر انقلاب حفرت مولانا عبيدانتد سندهى كے ساتھ سب سے زيادہ عقيدت ركعتے تنے ادران كے علوم وافكار اور روايات کے تذکرہ کا کوئ ، تع ہاتھ ہے جانے تیں دیتے تھے، حضرت مولانا سندھی کے بارے بیں ناقدین اور نادان دوستوں کی طرف سے دوطرفہ طور پر پھیلائے جانے والے شکوک دشبہات کا از الدکرنے میں انہوں نے بطور خاص محنت کی اور تاریخ کا قرض اوا کیا ، و وسلکا متصلب دیوبندی تصاور علاے ویوبندے علمی و فکری مسلک و پنج سے بی نسل کومتعارف کرانے میں شصرف اسپے برادر بزرگ حضرت مولانا محر سرفرازخان صفدر كم معادن اوروست راست متے بلك اس حوالے سے خود مجى اليك منتقل ذوق اوراسلوب ركتے تھے۔ عيم الاسلام حفرت مولانا قارى محرطيب في ايك مقام يرديو بندى ملك كا تعادف كرات بوع فرمايا ب كيش الاسلام امام اين تيداور شخ اكبرامام كى الدين ابن عربي ك افكار وتعليمات كا امتزاج قائم كيا جائے تواس کا نام دیوبندیت ہے۔ میں اس حوالے ہے حرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارا گھر انہ بحد اللہ تعالیٰ اس کا سیح موند ب كدحفرت مولانا محرسرفرازخان صفوردامت بركاتهم يرابن تيية كارتك غالب ب جبكر حفرت مولانا صوفى عبدالحميدسواتى" ابن ارني" كـ ذوق كى نمائند كى كرتے إلى ، دونوں كے فكر وذوق بي أيك واضح توع يايا جاتا ہے مرایک حسین امتزاج بھی موجود ہے اوراس تنوع اورامتزاج کے بعض واقعات کا بی خود بھی شاہد ہوں جو حفرت صوفی صاحب کے می تفسیلی تذکرہ علی مناسب موقع پرانشا ءاللہ پیش کیے جائیں گے۔

حضرت صوفی صاحب نے دبی بنگی جمل اور فکری شیوں شی جو خدمات مراتیام دی ہیں اور خلومی ولٹہید کے ساتھ میں وصنت کا جو موروث فی کیا ہے، اس کا ایک ایک پہلونا رخ اوری ٹسل کی امات ہے کہ توجی ایسے ہی لوگوں سے داد فمائی حاصل کر کے اپنی راہیں مشتین کیا کرتی ہیں، خدا کر سے کہ عم اس امانت کو کھ طور پڑی ٹس اور ارزخ کے میرو کرنے عمی کا عمایت ہوں آئیں سروست ان جذبات غم کے اظہار کے ساتھ

\_ اگست تااکور ۱۴۰۹۸

تار کریں سے منتس بھول کردہ حضرت صوفی صاحب کی منفرت اور جنت الفر دوں میں اٹیل مقام کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ یا ک کے ساتھ ساتھ یا رگاہ ایز دکی شمی بھور قام میں دست بدعا ہوں کہ اللہ دب المعزت حضرت صوفی صاحب کے فرز تدویا تھیں موالا تا حاتی تھر یاض فان سوائی اور ان کے براوران موالا تا محمد ریاض خان سوائی اندر موالا تا مجہ عرباض خان سوائی نیز ہم چیے دیگر ہی باعد کان کو ان کے مشرک و آئے بدعائے اور ان کی حسانت کا سلسلہ جاری رکھنے کی ترفیق عطافر ما تھی اور چھر کے شرسے حقاظت کرتے ہوئے دین جی کے فروم کا در مربائدی کے لیے آثر فردم تک ضارت کا اس کے لیے اس میں میں میں انتہاں کے لیے اس میں میں میں انتہاں کے لیے تاثر درم تک ضارت کی اور شاہدی کے ساتھ اس کے لیے اس میں کی اور شاہدی ہے۔
جیش روٹ کے کر اور ٹیش سے اور ان میں آئی اس انتہاں کیا ہے۔

(ازادارىيە دلانازابدالراشدى بىن ۲۰۰۸)

## ماهنامه الحمادكراجي

#### في الحديث مولانا عبدالحميد سواتي" كي رحلت

۱۷ اپریل ۴۰۰۸ ملک کے معروف بزرگ ،عالم دین، مشرقر آن ، شخ الحدیث اور درجنوں
کا این کے مصنف موانا ناصونی عبد الحمید سواتی صاحب طویل طالت کے باحث اتو اور کی تج اپنے خالق
حقیق سے ہوا کے۔

ان کی مر ۹۵ برس تخفی ،ان کی نماز چناز درات ۹ بیج گویرانوالدیش کار فرو پرواقع ان کی این قائم کرد د چامع محبر نوریش ادا کی گئی منماز جناز دان کے بیزے بیٹے مولانا فیاش (خان ) سواقی صاحب نے پڑھائی۔

مولانا مرتوم کی وجیت کے مطابق اُٹیس شہر کے بڑے قبر متنان بھی پر دخاک کیا گیا ، ایک اعداز ہے کے مطابق ایک لاکھ کے قریب افراد نے ان کی نماز جنازہ نئی شرکت کی جن بھی ۔۔۔۔متعدد جیوعلاء کرام شال سے معامد بھی اسا تذہ کرام کی ایک نشست شدن مولانا کے انقال پر گھرے اُفسوس کا اعجاز کیا گیا ادران گاکرانقد رفعہ ماساکا اعتراف کیا گیا۔

اگست تااکوبر۱۰۰۸م

مک دلمت اود و این کے توالدے موانا نائے جوفد مات بر انجام دی بیں وہ پہیشہ یاور بیں گی۔ ان کی آصنے کر دوور چوں کہا تیں ان کے جانے کے بعد علی امت کی رہنما کی کرتی رہیں گی۔ (جامعہ کے شہر وروز انوالا ناعمہ قاسم ایر صاحب میں ۵۵ مگی ۲۰۰۸ء)

#### مامنامهانوارمديبندلا بور

مفسر قرآن مثادرج حدیث حضرت موانا مونی عبدالحمید صاحب سواتی رحمته الله علیه طویل علالت کے بعد ۱۲ پریل کو جمانوالدش السین خانی حقق ہے جا کے مانالد دانا الیہ راجنون ۔

حضرت کی ساری عمر قر آن دورے کی خدمت پش گزری ، آپ شیخ الاسلام حضرت مواد نامیدهسین احمد مذات کے خصوصی شاگر دیتے اوران ہے آپ کو بے پناہ عقیریت تھی ۔

آپ کی دفات سے دین صفتوں کو نا قائل طائی نفسان پینچا ہے انشد قبائی اس پیدا ہونے والے طنام کو پر فرائے اور حضرت مولاناً کی منفوت فرما کر جنت الفردوں میں اکلی مقام نصیب فرمائے نیز ان کے کہمائے گان کو جرمین اور ان کے حش کو آھے بڑھانے کی قدیش بھاغر کیا ہے۔

الل ادارہ ان سے قم میں برابر سے شریک میں اور تعزیت مسنونہ چیش کرتے ہیں۔(وفیات از ادارہ میں ۲۲ میں ۲۰۰۸)

## ماهنامه شي جاريارٌلا جور

### فكروني اللبي كترجمان كى رطت

ملک کی شہور نے دوسگاہ کے بائی اوم جتم مفرقر آن ، مابر طم الا دب ، شارح صدیے ، نگرو لی النمی کے ایمن اور تر بھان استاد محتر م حصورت موالانا صوفی عودا کھیے مصاحب سبّ مواتی ۱۸ مربح الاور ۱۳۲۹ ہے بھابتی ۲ اپریل ۲۰۰۸ میروز اقواد کرتے مالول علوم نیرت بشتگان وشد و براے کواشکیا برتھ ہوگر اس وار قائل سے کوچ کر

اگست ااکویر ۱۰۰۸ء



وعائے کہ الشرقعائی علی شاند آپ کی تیم مرارک کو جنت کے باقول بھی سے ایک باغ بنا دے اور آپ کو جنت الفرودی بھی بائد تر بن متنام حطا کر ہے، آپ کی اتمام اولا و تصویساً مولا نامجھ فیاض مواتی اور مولا نامجھ ریاض مواتی اور مخزیز واقا ان سبک تیرشم سے شرورے محفوظ و کے، آغری فم آشن ۔ (اوار بیاز مولان قاضی تلمیور امیسین صاحب صرب مجکی ۱۹۰۸ء)

### ماهنامه وفاق المدارس ملتان

#### حضرت مولا ناصوني حبدالجميد سواتي انقال كرصح

برصغیر سے متازعا کم دین مضرقر آن حضرت مولانا صوفی همیدالحمید خان سواتی ۱۲ اپریل ۲۰۰۸ واتو ار کی می امثلاک کرسے ساتا شدوانا الیر داجون \_

معروف دینی در مگاه جامعه لعمر قالطوم کوجرانوالد که بانی دمیتیم ، پیهاس نه زائد کا پول کے مصف. امام الل المنة حضرت شخ الحدیث مولانا مرفراز خان صفد کے بھائی ، دارانطوم دیج بند کے فاضل اور حضرت میروسین اجمد نی کے شاکر دخاص تھے۔

ما ہنا صدوفا تی المدارس ملتان کے دربر دو مگر تملہ حضرت کی وفات حسرت آیات پرنہایت رخجیدہ اور پسماع مگان و متوسلین سے تم ش برابر کے شریک جیں۔

انشد تعافی ہے دعا ہے کہ حضرت والا کو جنت الغرودی میں الخل مقام مطاء کرے اور پسمائدگان کومبر 'عمیل سے نوازے۔ حضرت والا کی خدمات اور زندگی کے حالات سے حتفاتی تفسیل مضمون اسکیلے شارے میں ملاحظہ کم انگرے ( ادارہ)۔ ( از دریرم سے م کی ۲۰۰۸ء )

ماهنامه تجليات حبيب چكوال

اگستااکوی۸۰۰۱م

#### مغرقرة ن معرت مولا ناصوفي عبدالحميد مواتى كاسانحة ارتحال

مغرقر آن ، مجدث جلیل حضرت مولانا صوفی عبد الحمید خان سواتی (بافی دسمتم مدرسه همر و اطوم کوجرا نواله ) طولی عادلت کے بعد ۱۲ پر پل ۲۰۰۸ و (۲۸ زیخ الا دل ۱۳۲۹هه ) بردز اتوار د طلت قربا کیجے مانا نشدرانا الدراجیون ب

آپ امام اہلسف بھٹے الحدیث حضرت مولانا تجد سرفراز خان مفدرد امت برکاتیم کے چوٹے بھائی، وار العلوم و پوبٹر کے فاشل بھٹے العرب والحجم حضرت مولانا سید حسین احمد بدنی فور اللہ موقد و کے شاگر د رشید، ہزاروں علی رکے استاذ کرم اور پہاس نے زائد وقتے کئیب کے مصف تنے ،آپ نے نصف معری نے زائد عمومہ تک علوم تو بیر کی قدر لیس فر مائی ،آپ سے کس فیش کرنے والے دنیا مجر میں خدمت دین شیم عمروف ہیں۔

آپ کی نماز جنازه ای روز بعد نماز عشاه مدرسه افراقطه گوجرا نوالدی وادا کی جی جس کی امامت

آپ کے بزے فرزعد و بالشین حضرت مولانا حاتی تحدیق حمان موانی مظلانے کی ، ملک مجربے علاء کرام و

مشائح عظام حسیت تقریماً ایک الحافران نے آپ کی نماز جنازه میں شرکت کی صعادت حاصل کی ، بالشین
مرشد عالم حضرت اقدرس دولانا صاحبز ادو برم مدار حم تشخیدی دامت برکاتیم آپ کے انتقال کی اطلاح لئے

می کوجرا نوالد تشویف کے لئے اور نماز جنازه سے تمل باش محمیونو میں خطاب فریاتے ہوئے آپ کو زیر
درست فراج تشمین چش کیا۔ دلت کے تقریماً عمارہ می جھام دیمت کے اس عظیم تحرانے کو ہزادوں علاء و

جملہ ادا کین دارالطوم حقیہ چکوال ادارہ'' جمیات حبیب'' معترت کے سانح ارتحال پر آپ کے الل خانہ سیت تمام حملتین و مشعمین کے شریک فم بین اور دعا کہ بین کرانشہ جمل شار حصرت موالا ناصوفی عمد الحمید خان مواتی ''کی تجیخ ضدات کو تحول فرمائیں اور آپ کو اکل علمین عمل مقام بلند نصیب فرمائے ، آئین۔ (ادار بیس ااز جم افضل سخی صاحب ، کی ۲۰۰۸ء)

#### ما بنامه القاسم نوشهره

صوفى عبدالحيدسواتي نورالشمرقده

س کرشتہ ماہ صدیقرہ العلوم کے بانی دہتم عظیم محدث دخسر محقق عالم دین الجاہد الکبیر حضرت مولانا علامہ صوفی عبد الحمد سوائی بھی طویل علات کے بعد سوئے جنت دوانہ ہو گئے۔ قانا اللہ دانا اللہ داجھوں۔ (وفیات از حضرت مولانا عبد القیم حقائی صاحب م عسم کے ۲۰۰۸ء)

## ماهنامه نقيب ختم نبوت ملتان

#### مولا ناصوفي عبدالحميدسواتي

جيدعالم دين مضرقر آن ، ثيّ الديث حضرت مولانا صوفى عبدالحبيد مواتى ۱۷ م بريل ۲۰۰۸ ماكو كوجرا لوالد بين انتقال كركے مانالله دا نالله داجون -

حضرت صوفی صاحب کا شار پاک و ہند کے جیوعلا میں ہوتا تھا، آپ شنٹی الدیث حضرت مولانا محد مرفراز خان صفدر دامت برکاتھم کے چھوٹے بھائی اور جامعہ تصرۃ المطوم کوجرا اوالد کے بائی وشن الحدیث مے معفرت مولانا زاہد الراشدی مذخلہ آپ کے پینچے اور مولانا محد فیاض خان سوائی مولانا محد ریاض خان مواتی آپ کے فرزند جی –

فی الحدیث حضرت مولانا محرسر فراز خان صفور مد طله او دصفرت صوفی عبد الحمید سواتی " کی 'جرزی'' علاء کے حلقوں میں بہت ہی مقبول اور معروف ہے ، دونوں ہمائیوں نے محرجرانوالہ میں بیٹھ کرجس طرح علام نبرت کی تبلغ واشاعت اور تعلیم و قدر اس کاعظیم الشان سلسلہ جاری رکھا ، وہ اہل تن کے لیے قامل دلک وفو ہے۔

دونوں بھائیوں کی آپس میں بے مثال محب، دینی ورو، ایک دوسرے کے لیے جذبہ خلوص وایم را پی

اگستاا کۆپر ۱۴۰۸م

مثال آ پ ہے، حضرت معوفی صاحبؓ نے درس قر آن ،درس صدیث ،اصلای خطبات ادر علی ضدمت کے ذریعے تقریما سر برس انشد کی تلوش کوفتی بہتھایا۔

جمی تعالی ال فی مفتوت فریائے دستات تیول فریائے ، ال کی اولا دکوان کے لیے صدفہ جاریہ بنائے اور جرتم کے شریع محفوظ فریائے ، ال کے اوار مدسر العرق العلوم کوتر تی عطافریائے اور ان کے فیش کو جاری و ماری رکھے، آئین پارپ العالمیون (مسافر این آخرے از اوارہ جس ۲۲ رکنی ۲۰۰۸ء)

#### ماهنامه لولاك ملتان

مفرقرآن رلاناصوني عبدالحميدسواتي كاوصال

۲ اپریل کو جامعہ نصرۃ الحقوم کوجرانوالہ کے بائی ومہتم حضرت مولانا معوفی عبدالحبیہ مواتی " طویل علامت کے بعدانقال فرمائے ماناللہ والا الیہ واجھون ۔

ان کی عمرف سمال کرتریتی ،آپٹی السلام مولانا میرسین احمد فی گئی اور دار دار دار دار دار داد اطلام دیو بند کے فاضل تنے ،نصف صدی ہے ذائد آپ نے علوم اسلام ہے کی قدر میں و ترویج میں گزارے، بڑار دان بندگان خدائے آپ نے فیل حاصل کے بچر کیا ہے ختم توجہ میں گوجرا فوالہ سکتام کام کی آپ

اگست: اکتویه ۱۰۰۸ و

نے سریرتی گا۔

۱۹۵۳ و کی قریک شخت نیونت شن بنید و بند کی صوبتین برداشت کیس ، قمام دینی بیرامتوں کی طرح مجلس خنطاخته نبوت کے کام کا کلی مجر بورم بری قرارات نے۔

ان کی وفات سے جوخلاء واقع ہوا ہے جن تعالیٰ آپ کے صاحبز ادگان بمولا نا محمد فیاض خان بمولا تا

ھوریائی خان ،مولانا تھے تھر باش خان اوا ہے پر کرنے کی اقد یکن مرحت فریائے۔ عالی بھی شخصائتم نیوت دعا کو ہے کرنق انعانی مرحزہ کو کردٹ کردٹ جت فصیب فریا تھیں۔(ادارید ، میں چہ نکی رجون ۲۰۰۸ء)

#### سه مای قا فله حق سر گودها

#### موت العالم موت العاكم

(گوجرانوالد ۱ اپریل ۴۰۰۸) عالم اسلام کے معروف عالم دین اور مشرقر آن شخ لمضرین واقعہ شین حضرت مولانا صوفی عبدالممید خان مواتی صاحب بانی خسرة الطوم تحویرانوالہ، فاض مار الطوم دویشدا ابریل ۴۰۰۸ میدوز اتواد که ۴۰ سال کی عرش انتقال فریا گے، انا شده اناالیدراجون۔

حضرت کافی عمر صدے صاحب فراش ھے، آپ شمرف بائد پایدعالم دیں ق جمیں بکد مشہور و معرف مشمر آن آئی ہے، آپ قیام دھر ۃ الحلوم کو جمانوالہ بیش مسلس ۵۰ بین ورس و قدریس کے ذریعہ تشکان علوم نو بیک کلی بیاس بجماتے رہے و دریا اٹناء آپ نے ۵۰ سے ذائد کتب تصنیف فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جملے ممالی جیار کر جمل نے رہیں)

ادارہ قافلہ جی حضرت کے جملہ اوا تھیں کے ساتھ اظہار انٹویت کرتے ہوئے ان کے قم میں برابر کا شمریک ہے اور دعا کو ہے کہ الشرقائی آپ کو جوار وقت میں جگہ عطاء قربائے اور پسمائد گان کومبر جمیل عطاء فربائے۔ آئین (اوارہ) ۔ (از اوارہ ج س ۲۲ ، وفیات کی ۲۵ ، ۴۵)

# ماهنامه چراغ اسلام گوجرانواله (مودودی مکتبه فکر)

صوفی عبدالحمید سواتی رحمة الشدهایه (بانی جامعه نصرة العلوم کوجرالواله) گزشته دلون تضائمة اللی سے اعقال کرکے ماناللہ وانالیہ راجمون (وفیات از ادار ۴۵ سام کم ۲۰۰۸ء)

## پندره روزه المنمر فيصل آباد (المحديث مكتبه فكر) الالله والالله واجعون

درسدهرة المنظوم كوبرانواله كيانى حضرت مولاناصوفى عبدالحميد خان مواقع مورويه البريل ٢٠٠٨ وكو طويل علالت كيه بعدا تقال كرميج بين \_ ( اناشده فالليرما يحون )

وہ شخ الحدیث حضرت موانا تا مجد سر قراز خان مغدر داست برکاتھ کے چھوٹے بھائی اور موانا تا اہم اُک شدی کے بچامختر نے مائیوں نے جبری احتیار ہے ۹۲ برس کے لگ بیک عمر پائی اور تمام عرطم کے حصول اور بھراس کے ورغ می مرکزی۔

وہ اس کوریش ماضی کے الم طام فقط کے جہدہ گل مذہرہ قاصت اور طر فقط کا امونہ ہے۔ حضرت صوتی صاحب ایک کا میاب عدر اس بڑتی کو خطب ب با عمل صوتی اور ب یاک دبنی راہ نما ہے، جن سے لاکھوں افراد نے استفادہ کیا اور بڑاروں علماء نے تربیت پائی دو اپنے ڈون کے حوالے سے حضرت شاہ دول انڈرولون کے مشن کے علم وانہ زران کی تھیت والملف کے شارت تھے جس کی جمکل ان کی تمیں درجن سے زا کو تصابیف اور بڑاروں خلیات ووروں شی جانجا پائی جاتی جاتی ہے۔۔۔۔۔۔

ادارہ المعمر سمى مرحد مين كے لئے اللہ تعالى سے منفرت اور بلندى ورجات كى وعاكرتا ہے اور سمى لواغين و منطقين سے اظہار توج بے مى را س ١٨٠٣ م كى تا ٥ جرن ٨٠٠٥)

#### ما پهنامه السعيداوگی مانسېره (مماتی مکتبه فکر) ۲ واڅ اخیرواله په د حرب رواه مونی میالم پیرون می تال نیسا

ل کسانست السانسا تسدو المساوم المساوم المساور السلسة فيها معلمة المجدور و موت كم آلام مي گا جب المد مركل ندر به كان زنده رب گا ورواند به در ، ند كون انجام رب گا آخر وي الله كا اك نام رب گا

محرّ مقار کین!"کل نفس ذائقة الموت" كيزكد زياش جمّ آيا جائيكية ، بوتش الجراشة ك ليم، اس دنيانه كي سيه كل دفاقيس كي ، اورچهم پياموجودات كيمروره ير"كل من عليها فان"كا ادرور از كريرور محمق ب

ن فرشداز ل کرده دیستی ہے۔

ارشداز ل کرده دیستی ہے۔

ارشداز ل کرده دیستی ہے۔

ارشداز ل کرده دیستی ہے۔

ارشان مرکز کے انسان آئے کی نے میں کورائٹ کیا اور کوئی ہوری زعرگ اینچر میں کورائٹ کر کے

ارشانی زعرگی کی حقیقت کو جانس آئے کئی نے میں کورائٹ کی کا اور کوئی ہوری زعرگ ماس کرنے کے لئے دنیا کی اس مارش کی

ارشانی زعرگی کی حقیقت کو جان کر بوری حیات ستار کواٹشد کا مرش پر بان کر سے تلق فندا کو اپنے درب کی

ارشانی زعرک کی کام کم کیا اور بھی کام کم کے کر تے اس قائی زعرگ کے لیام بود دائی کورضت

ارشانی نادر جب ایک فوش فیصیب ستیوں کا وقت سفر آخر حسیتی ہے قاطان ہوتا ہے آئے اکتبائے المنتقب میں

ارشانی نادر جب ایک فوش فیصیب ستیوں کا وقت سفر آخر حسیتی ہے قاطان ہوتا ہے آئے اکتبائے المنتقب میں

ارشانی نادر جب ایک فوش فیصیب ستیوں کا وقت سفر آخر حسیتی ہے قاطان ہوتا ہے آئے اکتبائے المنتقب میں

\_ اگست تااکویه۱۰۰۸م

یکی وہ سبارک ہمتیاں بیں جب آئے تھے آوا سیلیکر جاتے وقت ایک عالم کو موگوار چیوز کر جار ہاہدتا ہے، ان کی بائد پار ہستیوں میں ملک کے ماریا زجید عالم ویں فٹنی الفسیر والحدیث حضرت موانا ماصوفی عمیرالحمید مواتی صاحب مجمع تھے، آپ کا ذکن اصلی طبق بانسموسے عالہ کوئٹ ملل ہے اور والدم حرص کا نام فوراحم تھا اور بھول حضرت فٹنے الحدیث موانا سر قراز خان صاحب کے کہ آپ کے والد کا قبراب مجمع عالماتہ کوئٹ ملل میں د مفتر و پینز ڈائٹی ہے۔

آپ دونوں بھائیوں کا اطراق سون کی چائی اور ان کا انسوف علم کی دوئی ہے جو بورا در ان کا طرز لگاش دونوں لذتوں سے پر قباء طالب علی اور اس کے بعدا یک می ادارہ عمر طو ٹی اعرصہ تک ایک ساتھ در ہے دالی ہد جوڑی بالاً تر ۲ اپر پل ۲۰۰۸ کو بھیٹر بھیٹر کے لئے جدا بوئی اور حضرت مونی صاحب ہے تحقیم بھائی شخ اولیدے موالا ناسرفراز خان صاحب اور بھیجا حضرت شخ الشیر دافعہ یث موالا ناز اجدا لرائشدی ، بیٹے موالا نامجہ فیاش خان سوائی موالا ناحر باش خان موائی اور جزاروں تقیید سے مندوں اور شاگر دول کورونا ہو انچوؤ کر رہائی آخرے ، بوجہ نائا نشدونا اللیر دانجون ۔

حضرت صوفی صاحب گا اصلاح تعلق شخ اشتیر ولی کال حضرت مولا مااجریکی لا ووری سے تماجی کی ولایت کا ایک و نیامتر ف ہے (حضرت صوفی صاحب گا اصلاح تسق حضرت عدتی سے تقامه ہدی) ہمارے حضرت بہتم شخ القرآن ان والحدیث مولانا سعیدالر شمن خلیب صاحب عد نظر بھی ووسال حضرت اسح مثل اموری کی خدمت میں رہے ہیں، اس کا ظاھے آپ دونوں میر بھال بھی ہیں، (یا در ہے کہ حضرت صوفی صاحب مستحد حضرت لا بوری سے کم میریکیں ہیں سدیرے) بھر ہوال اس وظامل برایک کچھور مدیکے آئر کو وقت مستعار گزار 79 💮 💮 💮 منعم فراق لمبر

لیا ہے اور پھرا بنا وقت پورا کر کے وخت سز بائدہ کر عقبی کی طرف مگل دیتا ہے لیکن دنیا بھی ایسے ہیرے بہت کیاب بیرے من کو اپنے سے ذیادہ دوسرے انسانوں کی اگر دائن گیر دہتا ہے۔

> اپنے لیے تو سب فی چیتے ہیں اس بہاں میں ہے ا بے زمگل کا مقد اوروں کے کام آنا رست کمل اس کو جائو گھڑا ہے قلک برسول جب خاک کے پرے سے اندان تکلتے ہیں

ادارہ کا اگر چیدور شھر قاطوم کے ساتھ فروق اختاد ف ہادرہ کا کین اس کا اید طلب ہر گوجیں کہ کسی کی طلبی خدمات پر پائی ڈال کر اے نظر اعداز کیا جائے اور فروق اختلاف کو اخا بدھا دیں کہ ایک اور مرے کی تخفیر اور تذکیل کی جائے کیونکہ جوابے آپ کو حاکم ہتا ہے بیاس کا طایان شان ٹیس، ہماٹ اور معرم سائے (عام اموات شکر اخیاء کرام" مدیرے) کے بارے شن حارا اختلاف اس مدیک ہے کہ جس صدیک حاب کرام" کا آپسی شی اتفا اور کس۔

اس اختلاف کے بارے میں الحمد شدہم کی خلو سے قائل نہیں دونوں اطرف دلائل ہیں اور ہم طرفین ملاء کرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سب کی عزیت و احرام کرتے ہیں جہتم مدر سباندا مع واقع حضرت شخ الحدیث صاحب مذکلہ العالی اور محفرت صوفی صاحب سی طاقات کے لئے کو جزا انوالہ سکتے تھے اور کا کی خلفت کا اظہار کیا تھا۔

وارا افلوم سعیدید شی دهترت صوفی صاحب یک لین تصویی دعاؤن کا اجتمام کیا گیا، ادار باداتوریت کرتے ہوئے دعا کو ہے کہ اللہ تعالی حضرت موالا ناصوفی عبدالحمید مواقی مرحوم کی افترشات سے در گر زقر باکر ان کا علی خدرات کو قبل فرا میں اور دائی جیمن و داحت کی زندگی مقدر فر با کر انگی در بات کے ساتھ ساتھ جملہ مما عراقان کو مبرجسل کی دولت سے تو از میں اور ساتھ ساتھ سید دعا جمی ہے کہ اللہ تعاقب اس کا لگیا ہو اکتفی علم نم نہت ہیشہ تر دینازہ رکھے اور اولاد علی حضرت صوفی صاحب کی صلاحیتیں بھیدا فرما کی م

(نوٹ مضمون بدامس جواردوالماء کی اغلاط ہیں وہ اصل مضمون میں ہی ایسے ہیں۔ مریر)

## ماہنامة تمنائے زادراہ فیصل آباد

انقال يرملال

دور حاضر کے نامور عالم دین حضرت مولاناصوتی عبدالحمید سواتی " گزشته دنول طویل علالت کے بعد رحلت فرما محکے ناماندوانا الیر داجعون ۔

حضرت موئی صاحب برصین کے معروف مقرقر آن بھیم مجدت اور الا تعداد جیوطا ہ کرام کے استاد
کی حثیت ہے اپنی آیک الگ بھیاں رکھتے تھے تعلیمی اور قدر سک علتے ان کی خدات کے معترف ہیں،
حضرت موئی صاحب مرحوم برحضرت مولانا تو بر فراز خان صفدر کے بھائی اور شخ الحدیث حضرت مولانا فراہم
حضرت موئی صاحب کے بچااور محرق تھے برموف کا قائم کردہ مدر شرح آاطوم گوجرا فوالد اور آپ کی چھوئی
بیری تقریبا بھیا ہی سرک بینی اور لا تعداد فیض یا فیت طائم کرام مرحوم کے لیے تطقیم معدد تھا ہو ہے بھوم دید ہے
واب حلقوں کے لئے حضرت صوفی صاحب کا انقال پر طائل اس لماظ سے بڑا صعد ساور نقصان ہے کہ قیلہ
الرجال کے اس دور میں تعلیم و قدر اس کا معیارا جہائی زوال پذیر ہے اور فلصاند و بی خدمات انہا م دیے
والے علیا و معدر میں دن بدن کم بحد تے جارے ہیں۔

خدمتِ دین کے تمام شہوں باخصوص قدر لی میدان میں ذی استعداداد دختص افراد کا فتدان ایک خونتاک لی مسئلہ ہے۔

ا بے حالات بین جموفی صاحب کا وجود مسعود شنگان علوم وینیہ کے لئے ایک بہت بری فعت تھا، دخا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاف کو ان کے تقشی قدم پر چلائے۔ (آئمین)

مولانا زابدالراشدی کوصوفی صاحب کی دطت کے تین ای دوز بعدا پینسسر جناب ڈاکو تھر وین صاحب کی دفات کا صدمہ چیش آیا ڈاکٹر صاحب حشرت لا بودی گئے مسلک ڈاکر شاکر شپ زیمدودار سے، دعا ہے اللہ جل شاند مرحوثین کی مفخرت اورلوچھین کیر پر جیل عظافر باوے اوار وہمام وروہا کے تم میں بماہرکا خریک ہے۔۔

(محدصا برسر بهندی)

ر پورث: محمر عمر عثمانی معلم جامعه لصرة العلوم

#### تعزیق جلسه میں بیانات روئیدادتعزیق جلسه بیادمنسرقرآن عفرت مولاناصونی عبدالحمید خان سواتی"

موری ۱۳۱۶ پریل ۱۳۰۸ میروز بقته بیدداز نماز نمفرب و عشاه چام مجید نور مدرسر اهر 5 اطلوم می منسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی نورانله مرقده کی یاد میں توزیق جلسه منعقد کیا گیا ہے۔ جس میں ملک کے جیدعا ملے کرام نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ الله علیہ کوفران حقیدت پٹی کیاذیل میں چیدہ چیدہ جیدعا کے کرام کے بیانات کا خلاصۂ زخار کین ہے۔ حضرت مولانا فاضفی جمید الله خان

هنرت مولانا تا قاضی حمید الله خان صاحب نے اپنے خطاب کو جاری رکھتے ، جوسے مزید فربایا کہ جب عمل اپنے حال کودیکھتا ہوں اور اپنے ماننی اور مشققیل پرنگا ووڈ ا تا ہوں تو بس ول کوایک کملی ہوجاتی ہے کہ هنرت صوفی صاحب اور مقرمت ش الدیدے مظاہم ( حضرت مولانا محمد مرفران خان صفد و داست برکاتم م) ہمرا

اگست تااکتوبر۲۰۰۸ء

> فیغنان کو پوری دنیا میں عام کریں گے۔ خطیب پورپ والیشیاء مولا ناعبدالحمید والو

خطیب یورپ وایشیا مولانا عبرالحمیر ولوئے حضرت موفی صاحب" کی علی و دین خدرات کوخراج خسین چیش کرتے ہوئے کہا کہ! میں حضرت شخ ، عالم یا عمل ،حضرت مولانا علامه موفی عبرالحمید خان سواتی رحمة الله علیہ کوسائے دکھتے ہوئے عرض کردہا ہوں کہ

> ر کچھ خواب ہیں آگھوں سے نکالے نہیں جاتے آنو جو نکلتے ہیں سنجالے نہیں جاتے

اور ایک شعر حضرت صوفی صاحب نور الله مرقد ہ کے صاحبزادگان مولانا فیاض خان سوائی ، مولانا ریاض خان سوائی اورمولانا عمر باخس خان سوائی کی نذر کرتا ہوں کہ شاید ان کی دلی کیفیت پھی اس طریقت سے ہو کہ ا

ے کچھ ایک افریت کا سنر ہے آئیں درمیش کہ پاؤں عمر کی رہ بھی چھالے ٹیں جاتے مولانا عمرار کمپیدوٹر نے بھر کی درمالا حضرت موتی ساحت کا آباد

اگست تااکویر۱۰۰۸م

کرده و د فیگشن ہے کہ آئ آگر آپ دنیا کے کہ کی کونے میں چلے جائم کوئی ندگوئی اس کلفٹن کا پھول آپ کوشرور نظر آئ کا ھرور سدھر قاطوم کے پھولوں کی خوشوں جاردا تک عالم میکا ہوا ہے۔خواہ یہ پھول کی حافظ کی شکل میں ہوء کی قاری کی شکل میں ہود کمی عالم یا مفتی کی شکل میں ہو۔ اس تقلیم درسگاہ کا فیش پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔

مولانا ميرالحميد وفري كها كما الشرق الى في طائد و بندكو مجيب مقام بخشاب كرجس طرح محابرا الم كواب القابات سيفوازا كما جب الن عمل كى كالقب ذكر كما جاتا به قو و الس كى مارى المخديد و بمن شما جاتى ب شطا جب معديق "كها جائة فوراذ بن عم آجاتا بحد يونى شخصيت ب العراح اكر سيف الله كها جائة و حضرت خالد بن وليد "كى شخصيت وكروار ما شقاتا ب المرشوان كهرويا جائدة حضرت على كامرايا نظرون شم كلوم جاتا ب العراح الرامير فزيت كها جائة وكل كيديا جائدة حن فواد تحقيق كي شبيد" كا تذكره بود باب جم طرح شخ البندكانا م ليف محوراكس" كا يده جل جاتا ب - شخ العرب والمجم كيف مول المسين بهمد من "مجمدات على المير شريت كنه عروال الشراع الشاشاء بنادئ "مجمدات بي ويالكل العالم ويرم بسيدة من مناحد" كها جائة كالا تعزيد عمولانا معونى عبد الحمد فان موان" كي شخصيت محمدات كل بيرشر ف الشرب العرت في عالم ويزكر بخشا ب

مولانا عمدالحميدوثونے آخرش کہا کہا کہ مال طالب علم کو گئیں بھی ہم کی بھی حوالے سے ضرورے بھی گئی تو ان حضرات کے کئے بھی دیریونگی اس طالب علم کے سر جھائے تیں دریونیں ہوگ ۔ اب بٹس ان الفاظ کے ساتھ این اجزاز سے جاہول کا کرشا پذیرے شئے نے جاتے ہوئے کہا ہوکہ!

ہارے بعد اجالا نہ ہوگا محفل میں

بہت جماغ ہلاؤ گے ردثی *کے* <u>ل</u>ا حفرت مولا نامجمہ فیروزخان ٹا قب

اس پردگرام کی صدارت فاشل دارالطوم دیوبنرهشرت مولانا تحرفیروز خان تا قب برقلم کررے تھے ۔ انہوں نے خلیے صدارت دیتے ہوئے ارشاد کم بایا کر!

آج ہم حضرت صوفی صاحب کی تعزیت کے لئے یہاں جم ہوئے ہیں۔ایی بہتیاں بری بدت

الستااكويه١٠٠٨م

کے بعد پیدا ہوتی ہیں اور الی استین لکا وجود تلق ضام رحمت ضاوند کی ہونا ہے۔ آئ ہم اس طقیم ادارے کو و کیورے ہیں بیان طرح عالم وجود شمنی میں آیا اس کے لئے بڑی جنت کرنا پڑی اور بڑی کوشش کے بعد اس مقام مجل بھٹیا ہے۔ بیر ایفین ہے کہ جم طرح سالها سال سورج کی روڈ ٹی چھر کوشش کی شمل بھی بدلتی ہے ای طرح حضرت مونی صاحب ہیں کی الک مدیوں ابند بلکر گی قر فوں بعد پیدا اور تے ہیں۔

اس کے بعد ولی کال حضرت مولانا عبر الطیفے جملی کے صاحبز اور سے اور جامعہ حضیہ الاسمام جملم کے مہتم حضرت مولانا قاری خصیہ احریم رفاقع نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ!

استاذا نعلما دخرت مولانا امونی عبدالخمید خان موانی " این اکابرین کیفلم اورگل دونول کا نمونه متح اور ہمارے اکابرین کا سلسله علی اور دومانی ہر دواخیارے پنجبر خدا اجریجنگی سے جاسک ہے۔ حضرت مونی صاحب" اپنج اکابرین کے علم اورگل دونوں کے جامع تھے۔اللہ تعالی بمیں ان کے تنشق قدم پر چلنے کی تو فیش لئیسسٹر مائے۔

حضرت مولانا قاضى ظهور الحسين اظهر

تح یک خدام الحل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی امیر حضرت مولانا قاضی ظهور المسیین اظهر مد ظلم نے حضرت موٹی صاحب نوراللہ مرقد وکوئراج عقیرت چائی کرتے ہوئے کیا کہ!

ہم استاذ الحدیث بشمر تر آن بگر دلی اللہ کے تربیان اور افکار علائے دیو برند کے دارث حضرت مولانا صوفی عمر الحمید خان مواتی زمتیہ اللہ علیہ کی وی پڑتی ایو بلی خدمات کا تذکر و کرنے کے لئے آج بیال حج

- اگست تاا کؤیر ۱۰۰۸م

ہوئے ہیں۔ ش می ای اعدر سکا طالب علم رہا ہوں۔ علوم وقوق کے علادہ شاکل تریزی ، تریزی شریف جلد عالی مرطانا ام ماک اور طوادی شریف کے امیاق شرائے معزرت موتی صاحب سے کا اختا ، بیٹینا ، چلنا صوفی صاحب شوسا قد اور فواصورت چھرے کے مالک تھے۔ حضرت موتی صاحب کا اختا ، بیٹینا ، چلنا اور چھرنا حضور اکرم کی کم مبارک سنتوں کے مشاہد تھا۔ عدد المبارک کے دن گوجرا نو الد شجر بیس بے شار خلیب تے بیش شجر کا بر حاکم ساتھ تعضرت کے تیجے جدیز جھے کے لئے آتا تھا۔

مولانا قامی تلیورالعیمین اظهر نے مزید کہا کر حقیقت سے کہ عالمائے کرام دنیا سے اشختہ چلے جارہے این ہم جو پیچے رہ گئے این اندارے بلے دشام ہے اور مذق کل ۔ اللہ تعالیٰ صورے موفی صاحب " سے ملمی و کمل فیضان کو بوری ونیا بشی تا تیا مت جاری وساری رکھے۔ عدر سرتھر ۃ العلوم ان کا صدقہ جارہے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عاصد دل کے صدے محلوظ قربائے۔

ال يوماندون مشخصه من مختلف من مواد المستقبل المنظمة ا

کا لعدم سیاہ محابہ "محد مرکزی رہنما مولانا عطاء الرشن شبباز فاردتی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ! حضرت صوفی صاحب نے مدرسر لفر قالعلوم میں دوعلام کے ذریعے تشکان علوم ندید " کی بیاس بجعائی ایک کتاب وسنت کاعلم اور دو مراحل تصوف - حضرت صوفی صاحب" نے مدرسر لفر قاطع مے ادیان باطلہ اور فرق بائے باطلہ کے خلاف سیرسکندری بن جانے والے بجار بیوائے و ٹمرس باطل پر تبرائی بن کرؤ سے والے مریکف پیدا کئے عاملے دیج بند سے تقلیم سلسل کو باتی رکھا۔ حضرت صوفی صاحب کا برین و بربند کے علام وافکار کے ایش ووارث ہے حضرت مجددالف جائی " کی تقلیمات اور حضرت شاہ و کی افتد کے کل والمند کے کل والمند کے کل والمند کے کیا جان و

کے پاسان تھے۔اللہ تعالی ان کی خدمات جلیا کو گرف آدیت سے نوازے۔ حضرت مولا نا عبدالحق خان بشیر

مها جزارہ امام اہل منت حضرت موانا عبد التی خان بیٹرنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ! حضرت مجدد الف ٹائی '' کی تعلیمات اور حضرت شاہ دلی اللہ''' کے گلر وقل فیرے مجموعہ کا نام مسلک دیو ہند ہے۔ حضرت مجدد الف ٹائی'' کی تعلیمات کا ٹچوٹر تھن چیزیں ہیں۔شرک و بدعت سے نفرت مسحابہ کرام'' اور طفائے راشدین' کے فضائل ومنا قب کو پیلک کے اعدر عام کرنا اور منواتا اور اس دور کے دین اکبری کا لگامے تھ کرنا۔ ای طرح حضرت شاہ دلی اللہ کے گردفلہ فیسے مراد آئے کے دور کے جدید فاضوں کو ہم نے کی طرح کے پہلے اس کا اس کی اللہ کے لیے اللہ کا اس کے اس کا اس کی اللہ کا کا اللہ کا کا کا کہ کا کا کا کا کا کہ کا

مولانا عبدائتی خان بیٹر نے مزید کہا کہ اگر شک سلک اکابرین دیو بند پر پودی طرح قائم ہول قویہ حضرت صوفی صاحب ؓ کے قائم کردہ اس ادارہ کا فضل داجہان ہے کہ اس ادارے نے بھے سلک علاج دیو بندے دوشاس کرایا۔ ہم اس ادارے ہے دابت بین ادر بیس کے۔ شاید ہمارا کی ممثل حضرت صوفی صاحب ؓ کے ماتھ افسائے جانے کا ذریعہ بن جائے۔

صاحب کے ساتھ اتھائے جائے کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت مولا نا ڈاکٹر شیرعلی شاہ صاحب

جلسے اختیام پر پردگرام سے مہمان خصوصی مجادِ کیر دشتی الحدیث عضرت مولانا ڈاکٹر شیر کی شاہد کللم نے خصوصی خطاب فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ!

فقر الدائل ، محدة الحديث ، قدرة المفرين ، ثق الحديث ، ثق الثير حفرت مولانا صوفي صاحب وحدة والسعة و قبره روصة من ويعاض البحدة ، اسكنه في جنات الفودوس ووذقه في جنات الفودوس صحبة لنهيين والصليقين والشهداء والصالحين وحسن او ألمك وفيقا كرام أم الميان عبد الميان والمصليقين والشهداء والصالحين وحسن او ألمك وفيقا كرام أم الميان عبد الميان أم الميان عبد الميان أم الميان عبد الميان مع الميان كرام تعلى ما كانذكره بود با يووال به الشوقائ كي رحمين نازل بوقي بين او ويد يمي المال كروا معاسن موقاكم " الميان وكرفه بود با يوال تعالى كرام بيان كرفيع على حاضرت كالميان عبد عمرت الامراق على مدن بود بالاركان المود وكاركان الميان تعلى المعان عبد عمرت الامراق المعان من الميان كرفي على حاضرت الامراق المعان عبد عمرت الامراق المعان على الميان المعان عبد عمل حاضرت الامراق المعان المع

اگست تااکؤیر۲۰۰۸ء

فرمایا کرتے تھے۔ بیٹینا آئ آن آس مظیم تضمیت کی جدائی کا ٹا قائل پرداشت مدر کئے ۔ لیکن حضرت نے جواپے خالذہ میا کئے ان سے ان کے فیم کا حصہ قیامت تک جاری دیے گا۔

ان کے سامنے بادشاہت آئی انہوں نے بادشاہت کولات ماری اور فقر ودرویشی کوافقیار کیا۔ یہاں کے کہ کشف وکرامت کے مالک ہوگئے۔

حضرت صوئی صاحب" کے تقیم الشان ادارہ میں جوران دات قال اللہ وقال الرسول کی صدا کیں گئی تیں ہے۔ اللہ علی اللہ علی گونگی بین بہ تمام علاقے کے لئے زول رحمت کا ایک تقیم مرکز ہے۔ حضرت صوفی صاحب "علم سے تقیم فزانے جھوڈ کر گئے ہیں۔

اولاد کی دوشتیں میں آئی۔ جسائی اولا داور دوسرک روحانی اولا دیکھر الله تعالی الله تعالی ہے حضرت صوفی صاحب " کوجسائی اولاد جمی عطاکی جریباں قال الله وقال الرسول" کا ورس و سے رہی اور روحانی اولاد ہے مجمی فواز اے بیشنطا و کرام اھر قالطوم یا وہ طالب علم جریبال ایک دن جمی و میں میں میں میں موجو حضرت صوفی صاحب" کی روحانی اولا و جیں بے بیداولاد کا سلسلہ ای طرح چیلا رہے گا اور حضرت صوفی صاحب" پراند تعالی اور ایوں رجیتیں تا ال فرار الله اور مجھے میتین ہے کہ احد تعالی کے فضل و کرم اور اس کی

آخر پر حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب کے اختاعی کلمات اور دعاہے بیر جلسا اختاع پذیر ہوا۔



مولا ناحكيم محمر ياسين خواجه شجاع آباد

#### ماده تارزخ ولادت ووفات مفسرعظيم نامول ويوبنذسر ماميدوين وملت

استاذ العلماء والصلحاءاستاذمحتر م حضرت مولا نامجرعبدالحميد صاحب مواتى نوراللدمر قد و يحسما توفقير ناچیز کا غائبانہ وط و کمابت کا سلسلہ تقریباً نتیس سال رہااورتا حال ہے بندہ ناچیز کو جب بھی کوئی علمی اشکال لاحق موا ياتفييري مقام مين اشكال لاحق موا حضرت اقدس كي خدمت عالي مين خط لكوكر بهيجا حضرت اقدس نے وسعت ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے تفعیل سے جواب مرحت فر مایا ادر ساتھ عی دعائیے کلمات سے نوازا اور ناچیز کی علی بیاس بجهادی حضرت الدس نے فقیر ناچیز کی اور حوصلد افزائی فرمائی کر تمام کتب اور خصوصا ا خارہ جلد پوری تغییر دروس القرآن جیسے جیسے آئی بدیة ارسال فرماتے رہے بندہ ناچیز برجلد کا ہر درس با وضو با ادب موكر بار بارمطالعد كرتا ربا اور دعائي ديتا ربا چند سالول سے حضرت اقدال كبرى اور كي عوارضات لاحق ہونے سے اور بینائی کی کمزوری ہے جواب نہ لکھ سکتے تنے بلکے ٹی دیگر حضرات ہے ارشاوفریا دیے اور جواب باصواب ل جاتا بالا خر۲ ۲ صفر ۱۳۲۷ ھے کو حضرت اقدس کی زیارت ہے مشرف ہوا ایک تو حضرت كى زيارت نصيب موكى دوسراحضرت اقدى تاحاديث كى اجازت ل كى، (ميس في مشكوة ثريف کی ایک روایت پڑھی جس میں انہوں نے ایک لفظ کی تھیج بھی فر مائی۔) تیسرا یہ کہ حضرت اقد س کو پچھ در مفتیاں بحریں اور یا وُن مبارک کو چو مااور ہاتھوں مبارک کو خوب بوسے دیے آٹھوں ہے مس کیا چوتھا یہ کہ حضرت اقدس سے حسن خاتمہ بالخیر کی دعا کیں منگوا کیں یا نچ یں بیر کہ ناچیز کی دیرینہ تمنا کیں ساری پور کی ہوئمی حضرت کے نورانی جنتی چرہے کود کی کرحضرت کی محبت دل میں جا گزیں ہوئی حضرت اقدس کے پچھے خطوط حاضر خدمت ہیں کچھ کاغذات کے اندر رہ گئے ہیں ل جانے پر بھتے دوں گا انشاءاللہ ، آ پ سے رخصت هوكراحقرنا جيز ككعيز والمام الل السننت والجماعت استاذ محترت مولانا محدمر فراز خان صاحب وام مجدتم

اگست تااکؤیر ۲۰۰۸ء



حضرت سواتي رفت بكفت حقيقت شاسان ذبب که واتائے اواز خدا و کی بجشمان ماروئے عالم سيہ شد که از زندگی رواق زعرگی رات الم شریعت چو رفت ازجهان بست ال ولهائے والے ہمہ کوی رفت ، ا چه آل نیر علم و دانش فروشد زیرم جهال لور و تابندگی رفت سال تاریخ بنوشته یاسین رواتی صاحب بجس الغردوس ابد آباد رفت ۱۵ ۱۵ ۱۸ ۱۸ ۱۵ سال تاريخ وفات بإتف بحر علم ومين ۱۹۰ ما ما شد و رفت ۲۰۰

دن مونی ساب بور دارد بر تا بر کام شر خ

آقائے طرم روتن خمیر ۱۰۲ تا ۳۰۰ ۱۰۵۵ ده. قال اُکی القیم غابت اختس ۱۸ ۱۵۲ ۱۰۰۳ ۱۳۰۱ ۲۰۰۱ میسیم

FOA POA ITO

اسال التحريب على نبضت ذائقة الموت ١٢٠٠ ١٢١١ ١٢٠٠ ٨٠

اگستىتاا كۆيرامەمام



ره آن محمدین مساور از و حدائق و اعتبار و حواعب انوابا و هاست دهانا ۱۵ - ۲۷ - ۱۹۹ - ۱۹۹ - ۱۲۱ - ۱۰۵ - ۲۰۵ - ۱۹۹ - ۲۰۰۸ جـــــــاً و هستم فـــــــى الـــفــــرفـــــات آمـــــون

الماجد فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

وشت باتف بقلم خود برعلم دين رخصت شد

هنرت مولا ناعبدالم يدصاحب نيك نام ۹۱ عدد، بمطابق مثمى سال

تاری پیدائش: ۱۳۳۹ هتاری و قانه ۱۳۲۹ هی عر۱۹ سال بسطایق قمری من مزم

حغرت مولا ناعبدالحريدصاحب، أنْجُمُ ٩٣٠ عدد من

تاریخی نام

(۱) چاغاملام ۱۳۳۵ه

(۲) چراغیاسین ۱۳۳۵ه

(٣) افتاراحده ١٣٣٥ه

(م) منظورالحق ١٣٣٥ه

يقول المربّ تبارك وتعالىٰ مَن شَفَلُهُ القرآن عن ذكرى ومسئلتى الحديث (مُثَكَّرَة مغير يرمجُركرا يُحَرَّم (١٨٧)

شَغَلَهُ كيرو١٣٢٥ه

محد نے کی تک بوری زعر گاتیا م و تعلم قرآن جمید در آن تحدد دست -عبد مسیم تقریم بیاسین تولیز مفاانشر تعالی عند بروز اتو ارا ۱۹۸۹ مد جسم ۱۳۲۹ مد

**ል**ል ል ል ል ል ል ል

(دھا بھائن نیال آئی کے مطال آ ہے اور اور کے دور کے باعث میں آپ کے دارج بائد ہوں (آئین) اگرے تا اگر جہار کے معالی آ حضرت مولا نامفتی تحریسی خان گور مانی ، فاضل جامد بصر قالعلوم مهتم جامعه قمآح العلوم گوجرا نواله

قصيدة في منقبة ومرثية للشيخ الأستاذ مولنا الصوفي عبد الحميد السواتي (مهم مدرسة مراه المرح عرواله)

> اكلحبة مقعت بفضل كمسألب وبسا الستبسى مسحمة وصفيب والسب (الله قالى نياسى المنال فاس الفي يمياية في ويَكُونَ المُراكِم المارة بكارة السالة اذوقَّــقَــنـــالــزيــــاد وَشــــرحــنـــا شيخسا وجيهسا عسارفسا بسالهسه (ال في مين الين في كان يارت كي في من عادب وجابت ، صاحب عقمت ، عارف رباني ) أعسنسي بسبب استساذ نسبا المصوفيي عبدة البحبيبية نساطيق بيصوابيه (يعنى مارى استاذمولانامونى عبدالحبية المق بعواب) عبر فسنسا وفك منسا المسقسام بسان العسلم ذَرَجة بعطسانسه (آب يتيم علم كررتياورمقام يآ كاه كيابطم الله تعالى كاحطاكابر اوجب) فسأهسل السعساسم فسي أعسلسي منقسام فَ كيف يحقوم مسلك بسازا ـــــ

(ال علم الل مقام يرة أزين بادشاه وتت الل علم كاكيامقا بله كرسكا ي) فأعُكمنا منازلهم بديها وقد جُهلت مكساتُهم بسنسائسه (آپ نے الل علم مے منازل ومراتب واضح قرمائے جیکدان کا مرتب عام طور پرمٹ چکاتھا) ومسارآيسا مصلسة مسؤرج بالكمسلوسيه مساغساب عدن جسمساعةٍ قسطٌ مسقسامٌ قِيسامسهِ (آپ کی طرح نماز کا با برجم نے کی کوئیں و یکھا نماز یا بھا عت میں آپ کی چی مکی صف سے بیجے قیس رہے ) ومسسا خسسات فسى السأسسه لسومة لالسم يقول السحق ويستسحه بالوائسة (الله تعالى كے مارے ميم كى ملامت كرى الامت ب فرنسي و يتن بات: كے كى يوٹ ير كتے اور فلق خدا كى خمر خواى كرتے) مسطساية سنة مُشلُ مثيلُ قد تحرير أهدل المعتصدر عبن أمشالسه (آب مثالی خطابت کے مالک تے مال صرائ کی مثال ویش کرنے سے ماجز ایس) درسَ السفر أن مسة وأوأشساعَسة تَسرُجَسمَةً شرح البحديث مُحقَّقاً عند تباليف اتبه (زندگی مجرود س قرآن وید به سب س کانفیرگ مجلدات ش شائع کی دایش تالیفت ش مدید رمحققان شرح مکعی) دّرسَ الـــحـــديـــــــــ ورًا عَ فيــــــه بـــــــــ المغَةُ يسخسساد فسي التسعليس عسد بيسانسه (ورس حديث فصاحت وباغت معموريوتا بقليم ش آب كا عمانيان نهايت بنديده بوتا) أحرثك ألسكنب فسى لسلسه ونهساره ذكسراً لِآهـل الخيـر ومذاكِـر أ عُــلـمـاتـــه (آب كي غذاميج وشام الل تيركا تذكره ورعلا ، كي مالس تقي)

(منبر فراھ نبر)

غِسنسائه معسوقة عسد أهل زمسانه في خسسا أوراث المسانية كسان حسويه مساد وروث الأسلافيه المسكرة المسكرة

(مصرمانام ثاء فراندو او تكامل ناخران ان كاليان كوفر كرنت كامياب و يادر كوفر قادت يكام كيا) فسالله في المسلمة أظهر قلة رة فسى ذاتسه ليكراهم حسسته وسيساسة وخسلافة لسعيساده

راید تعالی نے آپ کی کرمامت کے طور پر آپ کی ذات بیمان فی شامیان کا انگها دفر مایا محلت سیاست، مظالات مواد کی صفات آپ بیمن محق فرمان کی انگرامت کے طور پر آپ کی خوار کی انگرام کی انگرام کی انگرام کی انگرام کی صفات آپ

> ليسسس عساسى السنسسه بسه سه سكس كري أنَّ بسبح سعسع السقسسانسم فسبى واحسه (اختال يركن كرير كريارسالهما يكدون ومثل فهالية أ كيس السجيسال وطبولها الى حدٍّ وصف بصالية أ فكيف يُعولًا ممساؤلًا عمل آطوادم

(پیاڈ اور ان کی بائدیاں آپ کی انتہا و صف تک رمانی حاصل کرسکس جو شن آپ کے طور کریٹے پر بی مطاع نہ ہووہ آپ کی منازل کا اوراک کہاں کرسکتا ہے)

> فالساقياتُ الصّالحاتُ خيرٌ له يعنى مآثرةً من أفكاره وجامعت وأصحابه والم

(كان فوبين آپ كا باقات مالحات، آپ كي مورت، وئتركات، آپ كافكار، جامع، احب احلاقه أورآپ كا ولاد)

مسلام عملسي شبيخسي مُسربسي ومُحسنسي في الحيوة وبعد المماة ويوم لِقائبه ( غیرے فتی مر لی محن بر ملام موز عد کی مجر موت کے بعد ، اقتاء ضداو عدی کے وقت ) فيسا ربّ ادخسلسهُ وَمَسطَ البحنسان الّتي تقول ياً يَتِها النَّفس المُطْمِنَّةُ ارْجعي الى ربِّكِ بِرِضائِه

(اے میرے دب جنت الفروق شی آپ کوائلی مقام مطافر با دارشاد ہوائے تس مطمقة اپنے دب کی اجازت سے اپنے دب کی طرف لوث آء آثان)

> قاله بفمه وكتبه بقلمه الحويدم محمد عيسي عفي عنه جامعه فتاح العلوم نوشهره سانسي گوجرانواله ١٤ رييع الثاني ٢٩ ١٠٥١ ٢ اپريل ٢٠٠٨ ع

حضرت صوفی صاحب نے فرمایا،

برائی کا خاتمہ برائی ہے نہیں بلکہ اچھائی ہے کرنا چاہیے، بری مذبیر کرنے والوں کے لئے وہ قد میر ایک شایک دن ان بی کی طرف اوث کرآ جاتی ہے، کیونک خدا کا فرمان ہے،

وَلَا يَسِوسُنَ الْسَمَكُسرُ السَّيْسِيءُ إِلَّا بِسَاهُ لِلسِّهِ۔

غلابات كانتيجه مجمى احجيانين ثلاثاء طابسة دمى كتناى فائده الثماليات بالبيت شايك دن اس كالثر ضرور

ظاہر ہوکر دہتا ہے۔

(فیاض)

مولا نامجمه عطاءالحق قلبي اثك

# رِثَاءُ الشَّيْخِ مَولانا مُحمَّد عَبدُ الحميد السَّواتي "

سَلَاء عَسنَدَى عَسنُ قَسلُب مُّ فَتُول بِنَعْيِ الْعَالِمِ ، النَّهُخِ الْمُبَتَّلِ! (ا مرى آكمواول ي ويموا اجوايك عالم، بزرك اوردرويش ك تروقات ي باره باره و دياكم بُكَآءً زَالَنَاعَيْنَا وَجُفُناً فَنَبْكِئُ الشَّرِقَ مُرْزُنَ الْمُهَطَّلِ! (السير كريكا سوال كروجوة كلحول اور يكول كومزين كروية اكديم ال شرف كزشته يربرسات كاطرح آنوبها كيس) وَكُورُ مِنْ أَسْعِنْ جُلاً ، وَعِنْ ا مُسفَسطَّلاً ، وتسخسدًا مُسؤلِّس الله (جودو خائے بیم ، مزت نظس اور شرف و محد کورو کس ( نیز ۔۔۔ حَــدِيْساً شَــرِيْـ ضاً وَّ فِـ فُهـاً لَــطِيْـ فساً وَّ فُسرُانساً مُّــرَتَّـل! (احادیث شریف فلا لطیف اورقرآن مرثل کے لئے روئیں) بمَوتِ الشَّيْخِ عَبْدُ الحَميْدِ وَمَا (يگريدويكاني (مولانا)عبدالميدى وقات برب،اوران كارنامول برجوانبول ني كي في وي) إلى يَدوْم الْرِحسَابِ الْمُعَجَّلِ! مِسنَ الْأَغْمِ مِسال وَالأَمْسال كُلُّا (مثلاً اعمال صالحادر (رعت كالمه) كي اميدين مايوم صاب، جومر بر كمزاب) سمَّدحُ الْـُحُسامِليْنَ لِلتَّوسُّلِ! فِسلُكَ الْسَسَايَسا ، لَا تُبِيْبُسَا ( بي د واميدي ب بو جويس معادت مندر كتي بين مياميدي بم في كلين كدر تر يهمن بعن بطوروسله احتيار كي بين ) وُ السف إدِ فِي وَّرُاهِ لِهِ (اوريم الله ما حبر هال مورد فى خدات على ما لم ين اور يزرك في كي عالم ين) وكَدُعُوا لِسلسادِفٍ وَزَاهِدٍ وَكُلُّ الْفَوْلِ ،عِنْدَن مُهَلُّل! ب"لا"فَ لَيْ كُن قَلْبي اخِتَامُنَا ( قبلي إسليان لآ الدالا الله، رخم ، وجانا چا ہيد، كونك الدر بال براول لآ الدالا الله، من خمليل موجاتا ب )

ازاهر

مجرعطا والحق قلبي ،استاد دارالعلوم نورالاسلام حاجي شاه شلع انک به بتاريخ ۱۱۲ پريل ۲۰۰۸ ء (ماندام هرة العلم) 818 (مفر ولك ليم)

هنواز خان خليل مانسمره

## رفت آل شخ بودحس و جمال

علم و عمل مقام قرب و معال رفت آن شخخ بود حن و جمال

یخ تغیر به آن دوق نظر بابهه وصف صد بزار کمال

غير أو نام يك نا دارد ويتنى وجه ربك ذوالجلال

تا ابد رخم كن شدا وندا لا بده تو رحيم است لازوال

نينت ممبر و محراب كه يود افت بارب مقامٍ قرب وصال

#### 000000

اگستىداكۆردەدە

حفرت مولانا قاضى مجماليات مبتم مدوس عربير حفيد دارالسلام وخليب جامع مجدالم اعظم ابوضية "چنارى آزاد كثمير

# مفسرآ ککفسیرش دل آویز

#### الحمد لِلله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى

راقم نے پاکستان سے مختلف مدارس شی رو کرمیؤف شایدیک درس نظامی کی بخیمل کی ادال بعد قدر لسکی مشاخل اور دیگر محدارضات کی بنا پر دورو تعدیث کا موقع نسط اخوا بخش تھی کر دورہ حدیث دارالمنظوم و پیشرش کیا چاہے بھی برجرہ ایسانکن شدہ وسکا میالا خر 199 ء شی جا سدھر قالطوم بھٹی کر حضرات شیخین سکر بین اسٹی المام الل شدہ متعرب موالی نامجد مرفراز خان صاحب صفور داست برگائیم و شعر قرآن ان متعرب موالا نامونی عجدالحجید صاحب موالی نورالشرم تقد ہے دورہ حدیث شریف کے بحیل انصیب ہوئی۔

قدرة العلوم بي احترال اورامار تذه كرام كي شفت وجيد، اطلاق و كروار في راقم كو بهت ما تركيالان محدور قد راقم كو بهت ما تركيالان محدور تشارت كي المناق و كروار نزو و تقوی مل الله في يا يا محدور ته الله من الله

ردے گل بیر نہ دیدیم وبھار آخر شد آگستااکتوبر۱۰۰۸م

| (منعر فرائي دبير)                                                                         | 820                     |                         | (ما بنامه فصرة العلم)           |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| حب زيد ومجده ، بييۇل ، بطتيجول اور                                                        | رگ عفرت شخ الديث صا     | رمؓ کے براور برا        | اللدتعالى حفرت استاذكم          |  |  |  |  |  |
| دعا دُن كُوتِيولَ فرمائے، آمین۔                                                           | ان کے فق میں ہم سب کی   | رعطا فرمائے اور         | جمله معلقین کوان کی جدائی پرصبر |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | رکیا ہوسکتا ہے۔         | بهاب بغير دعااوه        | رضا بقضاء بن كامقام_            |  |  |  |  |  |
| مظم                                                                                       | ₹.                      | مرقب                    | خدايا                           |  |  |  |  |  |
| مفتحم                                                                                     | کرم ہم                  | م                       | معظم                            |  |  |  |  |  |
| محتم                                                                                      | ستحج ہم                 | تم                      | مفخم                            |  |  |  |  |  |
| تجم                                                                                       | چسمش ذی                 |                         |                                 |  |  |  |  |  |
| ا<br>نی سے ابہام دور کرنے والے محبت                                                       | ى عظمت والياني خوش بيا  | ب تعظیم و تحریم کا      | امےمرےاللہ(جارے)صاح             |  |  |  |  |  |
| الے شیخ کی خواب گاہ ( لیعنی قبر )                                                         | ) آنگھول والے مسکراہے ف | ح <u>يات ب</u> جرى مورك | الني كاليمول ونكهائي بوت        |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | رحمت الأكبر             |                         |                                 |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | کہ در نصلِ              |                         |                                 |  |  |  |  |  |
| اس پر (اپنی) رحت کی بارش اس طرح برساجیها که قوموم بهارش موسلادهار بارش برسا تا ہے         |                         |                         |                                 |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | زال زیب زمین            |                         |                                 |  |  |  |  |  |
| است                                                                                       | خُلدِ برين              | زيبائش                  | وزال                            |  |  |  |  |  |
| اس موسم بهار کی بارش سے وہ کھا گا ہے جس سے ذین کی زینت ہے اور آس باران رحمت سے وہ اگا ہے  |                         |                         |                                 |  |  |  |  |  |
| ،<br>جس سے جنت الغردوس کی زیرائش ہے                                                       |                         |                         |                                 |  |  |  |  |  |
| نفيب                                                                                      | رحت ده                  | بادان                   | ולוט                            |  |  |  |  |  |
| ميب                                                                                       | تخ ہم                   | L                       | Ë                               |  |  |  |  |  |
| اُس باران رحمت سے بہت بڑا حصہ بھارے شیخ کوعطا فر ماجو بہت بڑے جس بھی ہیں، میں اور بہت بڑے |                         |                         |                                 |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | حبيب بمجى               |                         |                                 |  |  |  |  |  |
| عدايثم                                                                                    | ازاں ع                  | آ نکه                   | مي                              |  |  |  |  |  |
| نثانيم                                                                                    | بچشمانش                 | آنگه                    | حبيب                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | ية ناكو بر ١٠٠٨م        |                         |                                 |  |  |  |  |  |

|   | (من <i>ىر فرۇ</i> سىر <u>)</u>                                                        |                  | 8                       | 21                    | ىرۇ(لىلى)            | حانام ف        |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--|--|--|
|   | ے ہیں کدا گر ممکن ہوتو                                                                |                  |                         |                       |                      | مت(پیار کر     |  |  |  |
|   | تېم ان کوا يې آ تکموں ش بیٹھالی <u>س</u>                                              |                  |                         |                       |                      |                |  |  |  |
|   |                                                                                       | كشاده            | ويرحت                   | داري                  | 24                   |                |  |  |  |
|   |                                                                                       | يُود داده        | آنچ                     | دادی بر               | توکی                 | •              |  |  |  |
|   | نے دیا ہے، یعنی جس                                                                    | ئے کئے تھے تو ی  | ) د وجو پکھد ۔۔         | مولا ہوا ( دنیاش مجمی | پی رحمت کاورواز ه کم | ان پرر ڪھے توا |  |  |  |
|   | وجانے کے بعد بھی                                                                      | ای طرح دنیا۔     | فو_ل <i>د</i> کھاہے     | پی رحمت کا در داز ه   | ہونے ان کے لئے ا     | طرح ونياثير    |  |  |  |
|   |                                                                                       |                  | 610                     | کو_ا                  |                      |                |  |  |  |
|   |                                                                                       | دادي             | بخش                     | علومش                 | زانواع               |                |  |  |  |
|   |                                                                                       | واوکي            | رخش                     | جولا نگاہے            | K.                   | •              |  |  |  |
| ) | رر(سبقت کیلئے)                                                                        | ہ ہرمیدان کےان   | نے مسابقت کے            | حصدان كوديا بياتو     | ا کی سب اقسام سے     | علوم (منجيه )  |  |  |  |
| 1 |                                                                                       | ا كمال بخثا ہے   | برعلم اورفن ش<br>ارتعام | ودی ہے تونے ایعنی     | سواري ان ک           |                |  |  |  |
|   |                                                                                       | آوي              | دل                      | تفييرش                | مُفَتِّراً نَك       |                |  |  |  |
|   |                                                                                       | وكابردية         | بار                     | کو چر                 | مضامينش              |                |  |  |  |
|   | الماري الله مفسرالي بين كدان كي تغير ( دروس القرآن ) دل الفكاف والى بساس كمضامين موتى |                  |                         |                       |                      |                |  |  |  |
|   | 1                                                                                     | ن يُن ا          | ) گرائے والے            | مائے والے اور موتی    | 4                    |                |  |  |  |
|   |                                                                                       |                  |                         | صححه دا               | -                    |                |  |  |  |
| , |                                                                                       |                  |                         | ثكات                  | - •                  |                |  |  |  |
|   | ر میں جن میں ہے                                                                       |                  |                         |                       | تفير)روايات ميحدً    | (حارے شیخ کی   |  |  |  |
|   |                                                                                       |                  |                         | ہرنگنندل کی گہرائی:   |                      |                |  |  |  |
|   |                                                                                       | لناكي            | ٱُو                     | وللبيت                |                      |                |  |  |  |
| / |                                                                                       | ৫৮               |                         | بصفحاتش               |                      |                |  |  |  |
|   | ں)اس کے صفحات                                                                         | بازياده مفلس بوا | ے کے (کریم              | كيلئة خصوصا مير ـ     | ورللہیت نے ہم س      | ان کے خلوص ا   |  |  |  |
|   |                                                                                       |                  |                         | أكست مااكنو           |                      |                |  |  |  |
|   |                                                                                       |                  |                         |                       |                      |                |  |  |  |



مطلب یہ ہے کہ ہمب لوگوں کی طرف ہے آپ کے متعلق صوفی ہونے کے (دعویٰ کی دلیل آپ کے اسم مرای میں دوے کے ساتھ بی شھل موجود ہے) اور موجود ہونا ضروری بھی ہے اس لئے ( کے دعویٰ لادلیل له ( كه جس كى كو كي دليل نبيس ) كمرودست نا قائل دفيار موتاب ( اورظا برب كه صوفي مونے كے لئے سوائے عبادت گزار ہونے کے کوئی اور دلیل نہیں) زطاعت مُونیاں سبقت بُران ا<sup>ی</sup>د نہ ویراں کہ مریداں میراند (الله کاعبادت کرنے سے (سیح )صوفیاء کرام ( قرب الی کامنازل طے کرنے ہیں ) سبقت لے جائے یہ والے ہیں ، ندو چھوٹے پیر جنکو مرید (شہباز طریقت دخیرہ کہ کر جھوٹی تعریفوں ہے ) اڑاتے ہیں۔ گلے بوداد بیامودہ بہر او زېريکش رسيده يو بېړنو دہ ایک ایسا پھول تھے جو ہرتم خوشبو سے بھرے ہوئے تھےان میں کی ہرتم خوشبو سے ہرطرف خوشبو پینجی ہوئی ب(مینی ان کے برشم علم ہے ان کے شاگر علم پہنیارہ ہیں) زبِدَش بېره مندان درد منداند بتاب و تب چوں بر آتش سيداعد آ ب کی خوشبو وک سے نیفن یاب ہونے والے درد ججرش جتلا ہیں رئے ہے اور بیقر ار ہونے میں ایسے ہیں جیسے آگ يرسيند كے دائے بادصانش بر آل کو درمیان است به چش از مختش افکش ردان است در ایتداه سانحه بردز رفتن شال از دنیا چنین میشود ۱۲ جو تحض بھی آپ کے اوصاف بیان کرنے میں ہے بولنے سے پہلے اس کے آ نسو جاری ہوجاتے ہیں منال اے ٹلیل پر گل پرفتہ \_ اگست تاا کویه۴۰۰۸م



- اگستهااکزر ۱۹۹۸ه

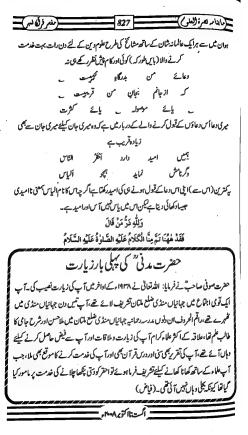

شخ الحديث والنفير حضرت مولانا زابدالراشدي

## تھاد ہلوی ولی ؓ کی وہ حکمت کا ترجمان

''شعر کوئی بیرامعول نمین بے اور نہ ہی اس فن کے آ داب درموزے آشائی رکھتا ہوں یہ حضرت موفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجب و مقیدت اور ان کے بارے میں جذبات کے اظہار کی ایک بے نما ختہ صورت ہے ، اس کے اسے صرف ای حوالہ ہے دیکھا جائے'' (ابوغارز اہدالراشدی)

ما کی تھا ، اہل دیں ش تھا ، جت مکال ہوا

الی عبدیت کی راہ میں خلد آشیاں ہوا

قسام علم اس پر جب مهریاں ہوا

جہل و شرک کی حرکوں پہ نوحہ خوال ہوا

برعت سے نفرتوں کا دہ اک نشان ہوا

اور اس کے علم وفضل کا دہ مدح خوال ہوا

اور اس کے جبد وقبل کا دہ تحد خوال ہوا

اور اس کے جبد وقبل کا دہ تحد خوال ہوا

آک اوائے ناز کا دہ تحد خوال ہوا

اس کے مشن شی خافل ہر سود وزیال ہوا

اور اس کے فیش کا ہے یہ چشہ روال ہوا

اور اس کے فیش کا ہے یہ چشہ روال ہوا

اک مرو تر تھا خلد کی جاب روال ہوا 

عبد حمید مجمی تھا جو وہ عبد الحمید تھا 
"بچزال دھکی" سے اترا تو پہنچا وہ وہیند 
تو حمید رب کا عرب مجر متاد تھا وہ شخص 
منت کی عیروی بنا اس کا ذوت و شوق 
تھا دہلوی وی کی وہ عکمت کا ترجمان 
مفرد کے باتھ مقبل اس کا شخ خاص 
مفرد کے ماتھ تھا اس کا شخ خاص 
مفرد کے ماتھ تھا وہ اوراس کا دسب داست 
مفرد کے ماتھ تھا وہ وادراس کا دسب داست 
ہے اس کی محتوں کا شراق اطوائی"

ے راشدی بھی برکوں کا اس کی خوشہ چیں وہ جو اب ہے عازم سوائے جنان ہوا

اگست مااکزی۸۰۰۱م

سدسلمان مميلاني

## آه! حضرت صوفی عبدالحمید سواتی 🕆

رامي دين تھے وہ بادي ايمان تھے وہ فلک رشد و بُدئ کے مہ تابان تھے وہ ناز تھا علم کو جن پر وہ تھے ایے عالم فخر تھا جن یہ تخن کو وہ خندان تھے وہ . . نصرت حق کے لیے وقف رہا ان کا تلم الل باطل کے لیے تجم بڑان تھے وہ زُيد و تقويٰ مِن تِن وه مثل برادر سندر جس میں اوصاف طالک ہوں وہ انبان تھے عا تویت ان کی یں فاض ے زاہر ے کروں اس کے والد تھے وہ اور اس کے پیا جان تھے وہ سيدسلمان كيلاني غمزده

اگست تااکویه۱۰۰۸ء<u>"</u>

ابوعلقم ظيل

#### . أه . رونقِ مُخائه . عبدالحميد

سلام اے ہمت مردانہ عبد الحمید خلام اے جرأت دعائد عبد الحميد ملامت نيما ميخانه عبد الحميد ے توحیہ پڑا رہا زمانہ ر دوس عالمانه عبدالحمد گھولتے رہی کے مرتوں کانوں میں ری وه "معالم عارفانه" عبدالحميد وہ کنز معارف وہ علم کے موتی . آه رونق تخخانه عبد الحميد مُم بھرے ہیں اور متاتہ خالی ہے رًا "ولى اللَّهي ترانه عبدالحميد لبعاتا تما دل جاتا تما ياؤل ملامت رہے اب ملیۂ فیاض ے پر اُو طبع فیانہ عبدالحمید ظلِّل روثی ان چافوں سے لے لو

> کہ ہمہ آناب ہے خانہ عبد الحمید **0000000**

= اگست ناا کوی ۱۹۰۸م

## حضرت مولا ناصوفي عبدالحمد خان سواتي كي ياديس

ہو گیا ہے آج کیا مائحہ یہ ردنما چل بها اِک ترجمال ، ککر ولی اللہ کا صوفی کال ، تفر وہ خطیب بے بدل جکے رم سے علم و حکمت کا جہاں آباد تھا وه علمبردار حق وه صاحب گلر و نظر عر بجر اُسلاف کے قدموں یہ جو چا رہا رین حق کی سر باندی میں رہا ہر دم گمن جُل ما نہ جُکے آگے ٹرک و برعث کا دیا وه تها مرکار دو عالم کی محبت کا امیر جذبہ عثق نی سے اُکا دل سر شار تھا رات دن دیا رہا لوگوں کو پیٹام نجات

نورِ قرآن ہے داوں کو وہ مور کر گیا حق بیانی ہے نہ باز آیا مجھی وہ عمر مجر قَيد و بند مجى روكے يائے نہ اس كا راست حفرت بدنی " کے فیضان نظر کا ہے کمال زندگی پس جو غروج و مرتبہ اس کو مِلا كاروان محريت كا ايك فرزيد جَرى كر ديا ہے موت كے باتھول نے آئ ہم سے غدا آج ہر اِک آگھ اس کی یاد میں ہے اظار آج ہر اِک دل غم فرقت میں ہے ڈوبا ہوا رات دن أنوار كي بارش مو ان كي قبر ير ان کے کل میں طالب ختہ کی ہے ہی یہ وعا نعجدقكر

\*\*\*

اكنت تااكتوير ١٠٠٨

طالب اعوان كوجرا نواله

حناب لبانت حسين فاروقي

## نذرانهُ عقيدت شخ سواتي "

صحرامي بجي اذال مرا عبد الحمد " جنت میں شادیاں مرا عبد الحمید " ہے شُخ الحديث شُخ منر بے سمبر أك عالم ذيثال مرا عبد الحميد" دائی ہے وہان حق کا وہ عاشق نی کا ہے فمشير حق بيال مرا عبد الحميد " ب باطل کے سامنے وہ ہمیشہ جٹان تھا اک میر کاروال مرا عبد الحمید " ہے بینار نور کا ہے ظلمت کے شم میں طوقال میں بادباں میرا عبد الحمید ہے آزاد" کا تلم ہے تو شورش" کا تکس ہے علم و ادب کا اک جہال مرا عبد الحمید" ہے نست مجی سر فراز ہے اس آنا ب کی تاروں کی کہکٹال مرا عبد الحمید " ہے دیوبند ہے تکلیل تھی نفرۃ العلوم ک اب دهک آسال مرا عبد الحمید <u>~</u> " افكار اكابر كا و لياتّ المن قا ملک کا ترجال مرا عبد الحميد" ب

فرمائش: قارىارشەمحودصىندرگوجرانوالە

مولانا حافظ مومن خان عثاني خطيب جامع مسجد فاروق اعظم محشائي اوكي مانسهرو

فكرد يوبند كحامام

ومحترم التقام معزمت مولانا محرفياض خان سواتى ومولانا محررياض خان سواتى

السلامعليم!

بنده شعروشاعری کے ساتھ کوئی خاص نسبت نہیں رکھتا تگریہ چندالفاظ حضرت صوفی صاحب یے متعلق جود كرميج رمامول خصوصى تبركيك شايد برونت كافي جاكي \_

دعاؤل كافتاح موسن خان عثاني

خطيب جا مع معجد فاروق اعظم محضائی اوگی مانسجره/ ۲۰۰۸ ء/۲/۰۱۰

حق کو اور حق یاست فکر دیوبند کے المام باطل کے رو ہرو اک سیف بے نیام اکابر کی اک نشان اور حق کے تر جمان جامعہ نفرة العلوم على جارى ان كا فيشان ضعف و نقابت میں مجی دین کے خادم اوصاف حميده بين عجيب بي آوم علاء ، طلباء خطباء و صلحا کے استاذِ محترم علوم اور فنون کی مہارت میں مسلم

گست تااکوی۸۰۰۱م <del>-</del>

اخلاص و سادگی می اسلانی کا نمونه تقوی و توکل می جدید زمانه تغییر و حدیث میں دازی و زہری کے ہم یلہ فتيى علوم اور فلف بين سالار قافله افکار ولی اللہ یس سندھی کے بعد المام مانی کے خوشہ چین قبلی و ابو الکلام درس و تدريس پس دن رات تے مشنول نام و نمود کی نمائش سے بیشہ رہے دور ونیا کو چھوڑ کر جانب خلد ہوئے رواں بنس کر طلے عقبی میں حوروں کے درمیاں تغير و حديث ان كا مشغله تها يهال مولی! اس کا صلہ تو بی عطا کردے وہاں الی فلد بریں ان کا ٹھکانہ کر دے حوض کوثر کی طرف ان کو روانہ کر وے كلهن سواتي كي يارب تو عي حفاظت فرما فیاض،ریاض اور عرباض یر این عنایت فرما حضرت ﷺ کے علوم یس بھی برکت فرما ان کی اولاد کو عطا ہر سعادت قرما زابد،قارن ہو کہ عابد کہ شاہد کہ بشیر حماد، ساجد، اور راشد کو بھی صاحب عظمت فرما

--------

مولانا فاروق حسين صابرين جونسه داولاكوث آ زاد كشمير فاشل جامعه نعرة العلوم

#### عقیدت کے پھول

"مدرسة لعرة العلوم اورحضرت مولا ناصو في عبدالحميد سواتي صاحب" علوم معرفت کے محم لے بیں جس فزانے سے سواتی تھے ای مشرب کے ساتی اک زمانے سے محدث تنے ، مغمر تنے ، خطابت میں مجی ماہر تنے جم کتے نے نہ رکتے تھے وو کی بات بتانے سے مصائب مشکلول میں مجی نہ ہوتے تنے وہ افتروہ بھادر ، تنے نہ گھراتے کی کے بھی ستانے سے تصوف کی امانت کے رہے حال وہ آخر کک بہت لوگوں کے ول جامع بیں ان کے عی جگانے سے فنانی اللہ بھی تھے اور ضیفوں کے وہ حامی بھی ' خدا کی یاد میں بھی بے خبر نہ تھے زمانے سے ولی اللہ کا کار و قلمہ بھی 👊 پڑھاتے تھے كر شرات ين الل علم بحى اب جو يرحان ي عقیدت ان کے دل میں تھی عید اللہ سندمی کی نہیں ڈرتے تھے وہ مجوٹے خداؤں کے ڈرانے سے سبل ہم کو دیا تھا کہ رہے نبت اکابر سے مجمعی نه مرزُرو ہوں مے سبق یہ ہم بھلانے سے لیل یے اُن کے رہتا تھا خدا کا نام ی ماہر ہوئے مح سر آخر خدا عی کے بلانے سے

(منىر فراۋ) دىر)

حافظ مجرطا برخان اعوان بن مولانا فتخ خان اعوان متعلم جامعة مربيها ظهارالاسلام چكوال

منسرقرآن بحدث بميره دل كال استاد العلما وهرت مولانا صوفى عبد الحميد خان سواتي

كى تالىفات وتقنيفات يرنظم وتاثرات کس قدر کے رنگ ہیں کے کیف سواتی نفوش میت بن لوح زمانہ بر بیہ سواتی نقوش ترجمان دين قيم ہے سواتی اللم اس کی تابانی ش الله مو اضافه دم برم وحوم ہے سارے وطن میں تیری تصنیفات کی یات ہی کھے اور ہے اب ایک تالیفات کی آب در ہے لائق تحریہ تیری ہر کتاب اس كا بر اك تش كويا الخام لاجاب کی عطا تھے کو تھی قلم اللہ نے معجز رقم مرحیا صد مرحبا نظر عنایت بیہ کرم تیری ہر تعنیف ہے مخبید علم و ادب مل حمّى آب كو يه شهرت جار سو براي سب کس قدر پُر کیف ہے رعائی تحریے وبن و دل کے داسطے جو باعث تنویر ب تا ابد قائم قلم کی تیری جولانی رہے گ جاوداں طاہر کی افعام ربانی رے کی

- اگستااکتوبر۲۰۰۸ه

شريك دوره حديث مدرسه نصرة العلوم

# اك اور دیا بچھا بڑھی اور تاریکی

أكست تااكؤر ١٠٠٨ء

وہ چن کا پاسباں گیا ہے ت الحديث مفر قرآن کيا ہے علم کا منیر تاباں گیا ہے توحید کا حدی خواں گیا ہے شریعت کا راہ ٹما گیا ہے عدد دیں مظر دوراں عیا ہے اک جوہڑ کو کر گلتاں گیا ہے آج کد میں ہو نہاں گیا ہے مر نمودونمائش سے گریزاں عما ہے كر شع علم فروزال كيا ہے وہ عالم حق بیاں گیا ہے رشد و ہدایت کا نشاں گیا ہے مرد جری قلندر زماں کیا ہے۔ حارا خطیب وواعظ کہاں گیا ہے اپوں کا محن و مہریاں گیا ہے جنے سرے معاؤل کا سائباں گیا ہے اک فرد شم کو کر ویران گیا ہے لگتا ہے کوئی بہار کو کر خزاں گیا ہے

وہ آنبو کر روال گیا ہے وہ علم کا بحر کراں گیا ہے 🛚 عمل کا کوہ گراں گیا ہے منکرانِ بتان ہ گیا ہے شرک و بدعت کا ماحی شاہ ولی اللہ کے قکر کا ایس وه بانی مدرسه و مجد نور عظمت میں اوج ثریا ہے فائق ہزاروں علماء کا شخ و مرلی دیپ ظلمت بجھائے والا حضرت مدنی " کا تلمید رشید وه واعی اتحادامت کا ظلم سے نہ مرتکوں ہونیوالا بوچھتے ہیں منبرہ محراب جھ ہے اخلاص و مروت کا پکیر یارب کر صبر جمیل عطاء استاذوں کو سونا سونا سا لگتا ہے بر کوجرانوالہ درو دیوار یہ ادای کا سابہ کے حافظ

محمداحسان الله فاروقي بن راشد

# وہ منبع زہدوورع گیاہے

وہ مرد حق آج صوفی با صفا کیا ہے حیا کا چکر او کر کے سب سے وفا کیا ہے طاعت ني کو بر دم شعار اينا بنائے رکھا غلام مولی وہ عاشق · مصطفیٰ عمیا ہے تغیر قرآن بھی ہے ایک شاہکار اس کا نور قرآن جہاں بھر میں پھیلا گیا ہے منی ہے تھا جو اس نے فیض پایا کل جہاں یں وہ بان کر گیا ہے طلب ونيا نه طلب جاه n راخی ہر دم یا قضا گیا ہے

[اگست تااکنوبر۱۹۰۸م



(مابنام قعرة (العلو)

(منهر فراه) 841

بنت عالم معلّمه درسها نوارالقر آن للبنات كنورًا بدم ۶ و از ۱۱

جدا ہم سے ہوشفق ومہر بان گئے

کیے با کمال رب نے بنائے وہ اکابر ہمارے علم و عمل کے سندر وہ حقیم انسان کے

> رشد و برایت کا چراغ خمّی جَلَی زندگ زیر و تقوّیٰ شِی بن اپنی پیچان گئے

عمر بجر شرک و بدعت سے نفرت کی ابتاع سنت کر کے بن ڈی شان کے

دار الطوم دیریز کے چن کے بیں ددچول اک خخ الحدیث اور ایک بن مفر قرآن گئے

ہے نام جکا عمد الحمد بحرے مربی امتاد قرآن و مدیت کو فوب کر آمان کے گر نه ہوتی والد کرم کو ان کی خدمت نصیب محكر ہے تيرا خدا يا بنا ہم كو انسان مح

جودے گئے جمکو پیار نانا اور دادا کا مجمی جدا ہم ہے ہو مشفق و مہریان مجے

الل خاند اور الل زماند ان كي رحلت بي ممكين بي فرمان نبوی کے مطابق اٹھ برکتوں کے سائیان مکے

انگی دعاؤل کا ثمر ہے تمارا سے جامعہ سر بری کر کے بنا مارے لئے انوار القرآن مجے

ورس دیا ہم کو ہمت کرد علم سے غداری خود لکھ تغیر وٹرح کر ہم یہ احمان مے

یارب کھلا کھولا رہے یہ چن اکی مختوں کا جو اک جوہڑ کو بنا گلتان کے

آکی فرنت میں نم رہتی ہے آگھ بنت عالم کی جو تیرے پاس ہو جنت میں مہمان کیے





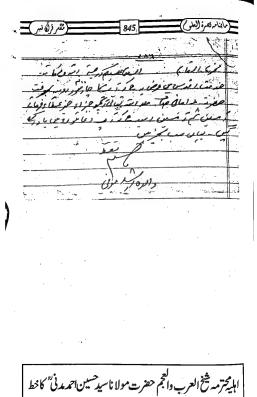





يرون والمراع من مراسم المراسم المراسم والمراد المراج (E) in Es is y fre g

فون دادر: ۱۱۸۰۰ رهائش محمد (اگست تااکتوبر ۲۰۰۸ء (ماندام ورز العلم) 850 (مامر والعلم)

س دن مادان من کنوم و سد بر دی استان می اردان می بر داد شوه مین روز می بر داد شوه مین روز می بر داد می بر می بر داد می بر می بر داد می بر می بر

ت برن . د جان على كا عجیے ہرد ہی تی کہ حادث میں دنعقدب میرا بري دراي ركي المعمد كردية - در ركز كودر عافوك توكسود مع دو ، در بركان سورا معد کردن کا - نورن کوست أدردتك تعشرة ب ورا وريال محراد مع وحسرت - عيرمن ي عي und lite in a disp زابر ادرسعورت دعاز درسادراه محدث كبير حضرت مولانا حبيب الزمن الاعظمي انثرما



اگست تااکتوبر ۲۰۰۸ء

يسم الله الرحمن الرحيم

¥ / بهدهد مرتکی در د، بق سا ۱۳۸۸ هر ۱ مرد نی انتا ۱۰ موایتا

السلكة العربية السعودية الجامعة الاسلامية ... بالمدينة البتورة • • ((التمليم العلم )) • •

من حدالعزيز بن حدالله بن باز الى حفرة الاغ اللكيم مسيسيس وجر يأزعاور م . - حفظه اللســه السلام طبكح وصفة الله ويوكانه - وبعد \*

نظرا ثقرن الجامعة الاستانية الشراعة الاسلامية في الدينة المنزرة المقت لتلقيقت أكبر هدد مكن من شياب السلين وقتت ابوايها لأبناء العالم الاسلاس في حدود الذي الثر تعلجها أكل مقر وقد يتقد لذلك يعنى الدارمون لديكر رقر أن تتكوا بتزيدنا بما يلى 4 -

ع بيده مدمده ه «« ين غروط كين الطلاب لكل برطة دراسيــــــة •

ه \_ = = كشف اجمالي يعدد مواد الدراسة وتصيبكل مادة من الحصع الاسيرية •

ونشكر لام نشما تلوكم يسرمة ارسال خاطبها» ساطين الله تسانى أن يأخذ بأبدى الجميع الى ماضهــــه سمادة الدنيا والآخرة وأن يجملنا وباكر من المتماريين على البر والقوي إنّه جواد كرم والسلام علم عن عامر تبر الجامدة الاسلامية بالمدينة

ميد المزيز بن ميدالله بن بساز

1/2 -46 PM W

شيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز كاخط

(اگست تااکتو بر ۲۰۰۸ء)











#### DARUL-ULOOM DEOBAND, (U.P.) INDIA

1 Postas co بالميماء بإناز كرى دلفرى زر في كواقع وطلق المام درجة الذركيان الران أم لفرنواز بوا، يا رزيان كا تشكر ارس -خام في من من له كا كال كال من و و و و المن و المن معديات معديات و لا من الم سرالمان بالمام المنطائع مراع قريل الخالم ديم المانات - com by shotal of meaning the Transport of the العان العافرة مع فورد من مرودي والمان المان الما سدد المان كر معا سرفير ما المرابع المرابع من وج سال ما دالى لوف مارى مى الرغام رمنا فوار كات أغير تسريان \_ الم المالوال به صعرم موكونسوى معداله باكرنان يا خدم كليدوك معلى كان سر دهامرون المرورات في درد و لاكل كماموج برواد العلوم وتروي الأكري فياسي كالفروية والاسترواء وارالعيس سمع 

حضرت مولانا قاري مرغوب الرحمن مدظله مهتم دارالعلوم ديوبند كاخط

(اگست تااکو پر ۲۰۰۸ء







الأماه العلم أوي رحمه في الله قابل وتن ساواته و بدالقواب العكمية وجود بعض القرائع . منابعة التاليذ ترفيق المساورة الم

دارالعلوم ديوبندسے دورہ حديث شريف كى سند

اگست تااکتوبر ۲۰۰۸ء 🕻





في العربالعجم مصرت مولانا سيدسين مهمدني تسايم الموام وفتون كي ذاتي خصوص سند

اگست تااکتوبر ۲۰۰۸ء





أكميد بنما لذى يعد الدنا المدون المساورة مهدنا المداخر الديدة بالمدون فصن الله و وكان من المدون فصل الله و وكان و سدون المدون و وكان و سدون المدون المدون و المدون و

وسندای فی العالم و کرد قرای کتب التصور و کمیرت والفقه والاصول والفلسفتر و الدارند و وسندای فی العالم و کرد قرا الدنفهای والفیکته <u>صدر شور خیر الا</u>لاحقین بالاطاق الم الدارند و الدارند و

Enie Legiste 2012

ا مزی لنایی



الم المست حضرت مولا ناعبدالفكوركلصوكي سينقابل اديال ، افناء وارشاد كي سند

اگست تااکؤ بر ۲۰۰۸ء



حافظ الحديث حفرت مولا ناعبدالله درخوائ سي دور ةفنير كي سند

( اگست تااکتوبر ۲۰۰۸ء )

|                                                                                                                                          | Sur near                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S CANA                                                                                                                                   | paretal o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Coard of                                                                                                                                 | 25 Medicin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                          | The same of the sa |
| · ·                                                                                                                                      | berlificate of Registration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                          | This is to certify 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hakim / Vaid                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hakim/Vuid<br>son planghter of _                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| son plangliter of _                                                                                                                      | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| son /dangliter of _                                                                                                                      | Be 4 7 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| son plangiter of                                                                                                                         | How the result along near Ghosta Char, Sudjama to Mohalla Yaraa Gan; Oudjama to the control of t |
| son planghter of _<br>socident of<br>District<br>Practising at _                                                                         | How the result along near Ghosta Char, Sudjama to Mohalla Yaraa Gan; Oudjama to the control of t |
| son planghter of _<br>socident of<br>District<br>Gractising at _<br>is a Registered                                                      | Struct Manyroot Alor, new Obsets Cher, Scholle Ferns Che), Guji ner As                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| son planghter of _<br>socident of<br>District<br>Gractising at _<br>is a Registered                                                      | Secretal Ader, area chasts there area chasts the second of |
| son falanghter of _<br>resident of _<br>District_<br>Practising at _<br>is a Registered<br>Unani, Ayurve                                 | Secretian Secretial Live, were Obest Over,  91:00 Secretian Secretia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| son falanghter of _<br>resident of _<br>District_<br>Practising at _<br>is a Registered<br>Unani, Ayurve                                 | Successive Secretary area Obests Over,  School of Secretary Secretary Secretary,  Successive Secretary Secretary,  Successive Secretary,  |
| son falanghter of _<br>resident of _<br>District_<br>Practising at _<br>is a Registered<br>Unani, Ayurve                                 | Succession of the meanings of The distribution within the meanings of The distribution within the meanings of The distribution of the three of three of the three of three of the three of the three of the three of the three of three of three of the three of the three of the three of the three of |
| son falmylder of _<br>socialist of _<br>District<br>Practiting at _<br>is a Registered<br>Unani, Syurvo<br>(II of 1965) Sea              | Superal Abor, over Oberts Oberts  State Beneral Abor, over Oberts Oberts  Superal Oberts  Supe |
| son falmylder of stabilist of Stabilist of District Stabilists of Stabilists of Unglished Unani, Syurvo (11 of 2005) Sun Mann Hall Ville | Superal Abor, over Oberts Oberts  State Beneral Abor, over Oberts Oberts  Superal Oberts  Supe |
| son falmylder of _<br>socialist of _<br>District<br>Practiting at _<br>is a Registered<br>Unani, Syurvo<br>(II of 1965) Sea              | Succession of the manuscript of "The distribution within the manuscript of "The distribution within the manuscript of "The distribution of the Manuscript of "The distribution of the Manuscript of "The Manuscript of "The Manuscript of the Manuscri |

نظاميطبيهكالج حيدرآ باددكن سيطب متندكى سند

(اگست تااکؤ بر ۲۰۰۸ء)

It is with great pleasure that I am giving this Testimonial to Hakeem Abdul Hameed Sahib, who has studied Unani System of Medicine in the Nizamia Tibbi College Hyderabab Deccan for four years

His zeel and onthusiaism as a student is marked by his pann taking. He has come over from the far Frontier to Hyderabad in quost of knowledge and has pushed his way without a smile of favour and a word of encouragement. In him I have seen the image of old scholars of the east whose name will over remainin the history of learning.

I wish him every success in his practical life.

sd/-Mirza Hameedullah Baig, M.BB.S., Prof.Nizamia Tibbi College, Hud.Dn. 7/8/51.

Principal.

del Taraine & Footword
Contro Garnawalds

نظاميطبيكا لج حيدرآ بادوكن سے حاصل مونے والاسر ثيفكيث

منعر قرائی لنبر

(مابنامه نصرة العلي)

#### CERTIFICATE,

This is to certify that. Hakeem Abdul Hameed Sahit has passed the Final examination of "Tabeeb e-mustanad" from this college in 1951, and has stood first in his class. He has been an intelligent and diligent student and very regular in attendance. I consider him quite fit to discharge his duties as a Professor in any Unani Tibbi College or Physican in charge of any Unani dispensary with entire satisfaction of his superiors. I wish him every success in his future life which I am sure will be brilliant. He bears very excellent moral character.

DATED :- 6th June 1961.

(Faziur Rahman)

Vice Principal, Nizamia Tibbi College, Hyderabad Deccan.

نظاميطبيكا لج حيدرآ باددكن من إنى كلاس من اول آف كاسرفيفكيث

## Nizamia Tibbi College

NO. 10 8

DATED : Bth June 1981.

This is to certify that Abdul Hameed Khan Sahit son of Noor Ahmed khan passed the final examination of Tabeeb e-Mustanad from government Hizamia Tibbi College in 1951, appearing in the following subjects:

- Medicine.
- 2. Surgery.
- 3. Mid-wifery.
  - 4. Disease of Children.
  - B. Gynaecology.
- 6. Ophthalmology.
- 7. Clinics.
- 8. Pathology.

He bears good moral character

(Fazhr Rahman)



Vice Principal, Nizamia Tibbi College, Hyderabad Deccan.

نظام پطبیکا فی حیدا آبادد کان کا فی کے استاد ڈاکٹر حیداللہ بیک کی خصوص سندجس ش انہوں نے لکھا ہے۔ اُن جس میں نے مشرق کے پرانے مالار کی الیے تصویر یکھی ہے، جس کا نام طام کا تاریخ میں زند ورہے گا۔











سته تاکتر ۲۰۰۸



(مفىر فرأة نبر 🖵

جائع مجدنور کا دهمبرجس پریش کے نصف صدی تک اعلائے کامیۃ اللہ بلندفر ہائے رہے۔





جامعه نفرت العلوا كامركزي كيث

(اگت تااکوبر ۲۰۰۸)



التاكور ١٠٠٨



جامعه نصرت العلوم كي جديدتين منزله عمارت كابيروني منظر



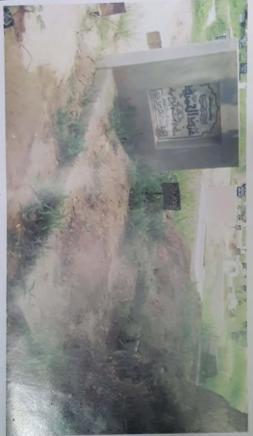

مرقدمبارك قديمي يزاقبرستان كوجرانواله